

#### تفصيلات

## بلاترميم طباعت ونشرواشاعت كى عام اجازت ہے۔

نام كتاب : گلدسة احاديث (حصه سوم)

مؤلفه : مفتی محرشفیق شاه بھائی بر و دوی

تصحیح و تنقیح : قاری ناظر حسین صاحب ہتھوڑ وی فلاحی منظلهٔ

استاذ: دارالعلوم فلاحِ دارين تركيسر، تجرات

كمپيوٹركتابت: رشيداحرآ چيودي (فون:09428689113)

طبع رابع: ۲۰۱۲ اه مطابق:۲۰۱۲ ء

تعدادِصفحات : ۲۲۰

کتاب مندرجه ذیل جگهول پردستیاب ہے۔

(۱) مفتی محمد شفق شاه بھائی بروودوی (09825315073)

(٢) مكتبه دارالمعارف الله آباد، بي/ ١٣٩ وصي آباد، الله آباد، يوبي ٢١١٠٠٣

Farid Book Depot Pvt Ltd (m)

No.2158, M P Street, Darya Ganj, Delhi 110002

Phone: +911123289786, 23289159, 23280786

Mobile: 09910518950.



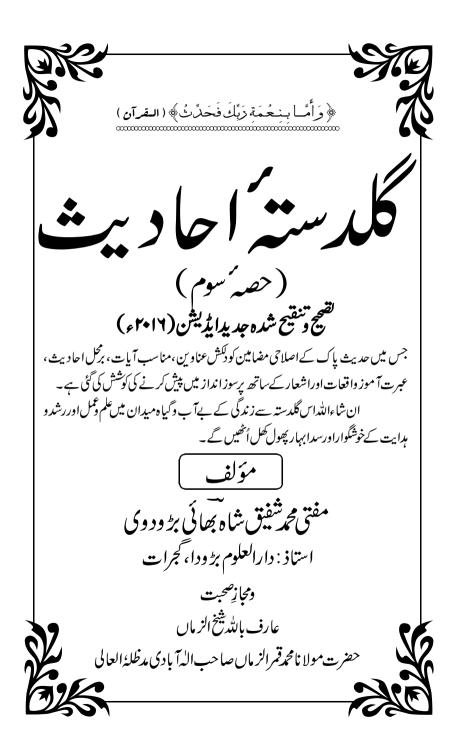

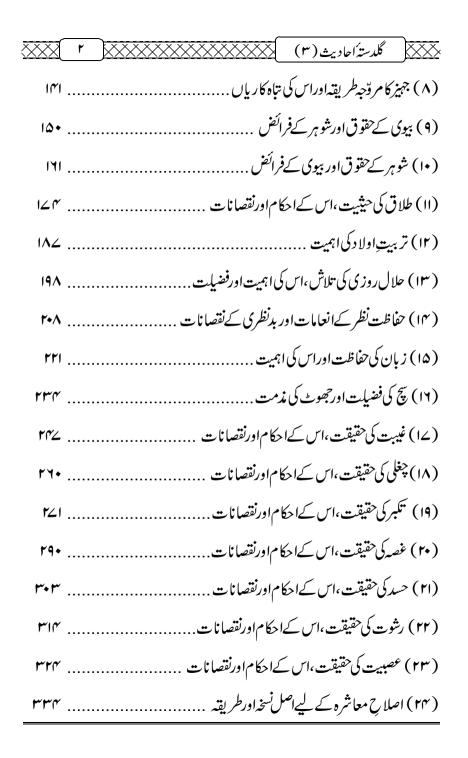



### اجسمالسي فهسرست منضامين

| صفحہ           | عناوين                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| rr             | 🕸 كلمات ِتقديماز: مؤلف كتاب                                                |
| الله عليه . ۳۰ | 🕸 تا ثرات ودعائية كلماتاز : علامه سيدعبدالمجيد ندتيم صاحب رحمة             |
| . مدخلهٔ اس    | <ul> <li>کلماتِ بابرکاتاز: حضرت فقیه الملت مفتی عبدالرحمٰن صاحب</li> </ul> |
| مدخلائه ۳۲     | 🕸 كلمات ِطيباتاز : حضرت اقدس مولا نا قاری محمه عثمان صاحب                  |
| لئه ۴۳         | 🚳 كلماتِ تبريكاز: جانشين شيخ حضرت مولا نامحر طلحه كاندهلوي مدظ             |
| ساحب ۳۵        | 🚳 كلماتِ تهنيتاز : جامع المعقول والمنقول حضرت مفتى عبدالله                 |
| ٣٧             | (۱) توحید کی عظمت                                                          |
| ۳۸             | (۲) آسان دین                                                               |
| ۵۹             | (۳) سمع وطاعت ( <u>سننے</u> اور ماننے) کی اہمیت وحقیقت                     |
| ۷۱             | (۴) نیت کی اہمیت اوراس کے نتائج                                            |
| ۸۲             | (۵) نماز کے فضائل وخصائص قر آن وحدیث کی روشنی میں                          |
| IrI            | (۲) حسن عمل کی اہمیت                                                       |
| IMT            | (۷) استقامت کی اہمیت وفضیات                                                |

#### کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

## تنفصيلي فهرستِ مضامين

| 300                | عناوين                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| my                 | 🕸 (۱) توحید کی عظمت                                   |
| <b>m</b> Y         | تو حيد کي حقيقت وحثثيت                                |
| <b>r</b> \(        | //                                                    |
| m9                 | توحيدانبياءِكرام عليهم السلام كابنيادي مقصد           |
| ٣١                 | غزوهٔ خيبر کاايک واقعه                                |
| ٣٣                 | کلمه ٔ تو حید کی برکت اورا ہمیت                       |
| ra                 | تو حیدانسانیت کے لیے اتحادوا تفاق کاباعث ہے           |
| ra                 | تو حيد کي قشميں                                       |
| ۳۸                 | 🕸 (۲) آسان دين                                        |
|                    | دين اسلام سب سے آسان دين ہے                           |
|                    | وین اسلام کے احکام آسان ہیں                           |
| ۵۱                 | دين اسلام كاليكِ حكم نمازاوراس كي آساني               |
|                    | دین اسلام کے دیگرا حکام اوران میں آسانیاں             |
| فاليك واقعه مسلم   | آسان احکام کی ادائیگی پر عظیم بشارت اور حدیث پاک ک    |
| ۵۵                 | جن کی فطرت فاسد ہووہ آ سان دین کو بھی مشکل سمجھتے ہیر |
| ۵۷                 | دین اسلام کے احکام میں آسانی کا مطلب                  |
| ۵۷                 | مجامدات کی حقیقت                                      |
| كى اہميت وحقيقت ٥٩ | 🏶 (۳) سمع وطاعت (سننےاور ماننے)                       |
| ۵٩                 | سننا ٔ احکام الهی میں بنیا دی عمل                     |

|                                              | <u> کلدستهٔ احادیث (۳)</u>            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| mul                                          | (۲۵) خدمت خلق کی اہمیت                |
| raa                                          | (۲۲) خصوصیات ِقرآنِ کریم              |
| ٣٦٩                                          | (۲۷) مدارس کی اہمیت وافادیت           |
| دراس کی وسعت                                 | (۲۸) اللّٰدربالعالمين كى شانِ رحمت او |
| mga                                          | (٢٩) ما وصفر المنظفر منحوس نہيں       |
| مدیث کی روشنی میں                            | (۳۰) عشرهٔ ذی الحجه کی فضیلت قر آن وه |
| روشنی میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | (۳۱) فضائل حج وعمره قر آن وحدیث کی    |
| ، کے فضائل قر آن وحدیث کی روشنی میں ۳۳۳      | (۳۲) مکه مکر مهاوراس کے مقدس مقامات   |
| یث کی روشنی میں                              | (۳۳) مدینه طیبه کے فضائل قر آن وحد    |
| ۵۳۱                                          | (۳۴) فضائل درود شریف                  |
| arr                                          | (٣٥) هجرتِ مصطفل طِللْفِيدَا          |
| ۵۷۲                                          | (٣٦) يغيمرا نقلاب مِلانفاقِيا         |
| ۵۹۳                                          | (٣٧) سيرت النبي طِلانها يَكِيرُ       |
| ٦+٩                                          |                                       |
| Yr+                                          | (۳۹) موت کی حقیقت اور حکمتیں          |
| کی روشنی میں                                 |                                       |
|                                              |                                       |

|       | 1                                        | 💹 گلدستهٔ احادیث (۳)                         |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 9∠    |                                          | لفطِصلوة كے تيسر معنی ''تغظيم كرنا''ہيں .    |
| 99    |                                          | نماز کی جامعیت قرآن وحدیث کی روشنی میں       |
| 1+1   | شه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | نمازسارى مخلوق كيءبادتون كالمجموعه اورگلدسته |
| 1+1"  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | نماز کا حکم تمام آسانی نداہب میں رہاہے       |
|       |                                          | نماز کی انفرادیت وخصوصیت                     |
| 1•٨   | ت میں قبول نہیں کیا جائے گا              | نماز سے غفلت برتنے والوں کا کوئی عذر قیام    |
| 1+9   |                                          | ايك حيرت انگيز واقعه                         |
|       |                                          |                                              |
| 111   |                                          | ايك واقعه                                    |
| ۱۱۴   | يقي                                      | نماز میں خشوع اور خضوع ببدا کرنے کے طربہ     |
| IIT   |                                          | حضور طِللْفِيَاتِيمُ كَي نماز كاطريقه        |
| IJΛ   |                                          | ايك عبرتناك واقعه                            |
| ITI   |                                          | 🕸 (۲) حسن عمل کی اہمیت                       |
| 171   |                                          | یانچ کو یانچ سے قبل غنیمت جانو               |
| 122   |                                          | ایک داقعه                                    |
| 110   |                                          | حسن عمل ہی سے زندگی بنتی ہے                  |
| 174   | بن جا تا ہے                              | حسنعمل کی برکت سے حقیرانسان بھی عزیز بر      |
|       |                                          | حضرت زاہر بن حرامؓ کا واقعہ                  |
| ITA   | عمل کااہتمام کرتے ہیں                    |                                              |
|       |                                          | حسنمل کی جزاخالق جنت کی زیارت                |
| المال | ورفضيات                                  | 🕸 (۷) استقامت کی اہمیت اور                   |
| ''' ' |                                          |                                              |
| 177   |                                          | مىلمانوں كے تين طبقے                         |
| 177   |                                          | مىلمانوں كے تين طبقے<br>ايك نصيحت آموز واقعہ |

| $\times\!\!\times\!\!\times$ | <u>_</u> |                                        | گلدسته آجادیث ( <sup>۱۳</sup> )   |                         |
|------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 4                            | ١٠       |                                        | بِّكُهُ" كَى شَا ندارتشر تَحَ     | —<br>"أً لَسُتُ بِرَبًّ |
| 4                            | ٣        |                                        | ن                                 | مومن کی پہچا            |
| ۲                            | ۵        |                                        |                                   | ایک نکته                |
| ۲                            | ١٧       |                                        | کے لیے بشارت                      | سننے والوں _            |
| ۲                            | ۸        |                                        | واقعه                             | ايك عبرتناك             |
| 4                            | •        |                                        |                                   | خلاصه                   |
| 4                            | <u></u>  | ں کے نتائج                             | ) نیت کی اہمیت اورا'              | r) 🕸                    |
| ۷                            | ۰۲       | کود مکھ کر فیصلہ کرتے ہیں              | ری عمل کے ساتھ باطنی نیت          | الله تعالى ظام          |
| 4                            | ٣        |                                        | روح ہے                            | نىت عمل كى ر            |
| 4                            | ٣        |                                        | واقعه                             | نیت پراجر کا            |
| 4                            | ۵        |                                        | یی برکت                           | جیسی نیت و!             |
| 4                            | ۸        | ستقل اجر ملے گا                        | م میں جتنی نیتیں کرےان کا         | کسی نیک کا              |
| ٨                            | ٠٠       |                                        | واقعه                             |                         |
| ٨                            | ۲        | مائص قرآن وحدیث کی روشنی میں           | ) نماز کے فضائل وخص               | ۵) 🕸                    |
| ٨                            | ۰۲       |                                        | قر آنِ کریم کی روشنی میں          | نماز کی اہمیت           |
| ٨                            | ۵        | (                                      | <i>ە حدىيث نثرىف</i> كى روشنى مىر | نماز کی اہمیت           |
| ۸                            | ۸        | عمل ہے                                 | رناایمان کےمنافی اور کافرا        | نماز کاترک              |
| q                            | ٠        |                                        |                                   | ایک واقعه .             |
|                              | 91       |                                        | ن قر آن وحدیث کی روشنی میر        | نماز کی عظمت            |
| 9                            | ١٢       | ے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ہلاسبق ایمان کے بعدنماز           | دین الهی کا پر          |
| 9                            | ۰۰۰۰۰۰   |                                        | هایک معنیٰ" رحمت" بیں             | لفظِصلوٰۃ کے            |
|                              |          | 'ئیں                                   | /                                 |                         |
| 9                            | ١٧       |                                        | نگيز واقعه                        | ايك حيرتا               |
|                              |          |                                        |                                   |                         |

| XXX <u> </u> | ^ <u> </u>                             | گلدستهٔ احادیث (۳)            | <u> </u>      |
|--------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| ٦٢٢          |                                        |                               |               |
| ۱۲۵          |                                        |                               | ايك واقعه     |
| 177          |                                        | ت پروعید کب ہے؟               | شوہر کی مخالف |
| M            |                                        | مال کی حفاظت                  | عصمت اور      |
| 1∠ ◆         |                                        | اہم حق حبس (رو کنا) بھی ہے    | شوہرکاایک     |
| 141          |                                        | لاقى حقوق                     | شوہر کےاخ     |
| 121          |                                        | كِا كامياب نسخه               | شوهر کی تسخیر |
| 124          | ى كے احكام اور نقصانات                 | ) طلاق کی حیثیت،اتر           | II) 🕸         |
|              | ······································ |                               |               |
|              |                                        |                               |               |
| 124          |                                        | پہلے تدبیر                    | طلاقسے        |
| ۱۷۸          |                                        | امی طریقه                     | طلاق كااسل    |
| 149          |                                        |                               | ايك دا قعه    |
| 1/1          | لدی نہیں                               | بھی نہیں،اور تین طلاق میں جا  | ايك طلاق      |
| IAT          |                                        | يارمردون كوكيون؟              | طلاق كااختب   |
| ١٨٣          |                                        | ىت                            | طلاق کی ند•   |
| ١٨۵          |                                        | ضانات اوراسباب                | طلاق کے نف    |
|              |                                        | ا) تربیتِ اولا دکی اہمیہ      |               |
| IAA          |                                        | زائی دور بچین کا ہے           | تربيت كاابة   |
| 119          | ئوباتے ہیں                             | ےلوگ پیدانہیں ہوتے ، بنائے    | اچھے یابر     |
| 191          | ر ہے                                   | دمین خلل نا قابل برداشت ام    | تربيت ِاولا   |
|              | // //                                  | ک لیپر فکاک یہ جیست میں ک     |               |
|              | ام علیہم السلام امت کی کرتے تھے        | دى آيىلىرلرىي بيى انتبياءِ كر | نربيتِ أولاً  |
| 195          | ام میہم السلام امت کی کرتے تھے         |                               |               |

| ≪ کلدسته آحادیث (۳) کیدید کلید کید کید کید کید کید کید کید کید کید ک | $\times\!\times\!\!\times\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!$ |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| استقامت برِ جنت کی بشارت                                             | 120                                                                                      |
| ایک داقعہ                                                            |                                                                                          |
| شریعت کاراسته استفامت اوراستغفارے طے ہوگا                            | IMA                                                                                      |
| استقامت کے درجات                                                     | 129                                                                                      |
| 🕸 (۸) جهیز کا مروّجه طریقه اوراس کی تباه کاریاں ۱۸                   | اما                                                                                      |
| يريد                                                                 | ۱۳۲                                                                                      |
| ايك داقعه ۲۲                                                         | ۱۳۲                                                                                      |
| جهزی حقیقت اوراس کی شرعی حیثیت                                       | ١٣٣                                                                                      |
| جہز کالالح کے ذریعہ کہلا کت ہے                                       | ۳۲ ا                                                                                     |
| جہز کا مطالبۂ رشوت اور ذریعیرُ لعنت ہے                               | 100                                                                                      |
| جہیز کے سلسلہ میں ایک عرب بزرگ کا تاثر                               |                                                                                          |
| جهيز كے خطرنا كِ نتائجً                                              |                                                                                          |
| جہزے نجات کیسے پائیں؟ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔          |                                                                                          |
| 🕸 (۹) بیوی کے حقوق اور شوہر کے فرائض                                 | 10+                                                                                      |
| میاں ہیوی کے تعلقات کی اہمیت اوران کے حقوق                           | 10+                                                                                      |
| بیوی کامهراوراس کی تفصیلات                                           |                                                                                          |
| بیوی کے لیے گھر کاا نظام کرنا                                        |                                                                                          |
| جوائڪ فيملي کا حکم 8a                                                |                                                                                          |
| بیوی کا نفقهاوراس کی اہمیت وفضیلت                                    |                                                                                          |
| حسن معاشرت                                                           |                                                                                          |
| 🕸 (۱۰) شوہر کے حقوق اور ہیوی کے فرائض                                |                                                                                          |
| از دواجی تعلق کی اہمیت و حیثیت                                       | الاا                                                                                     |
| شو هر کی اہمیت وعظمت                                                 |                                                                                          |
|                                                                      |                                                                                          |

| $\times\!\!\times\!\!\times\!\!$ | I*                                     | گلدستهٔ احادیث (۳)           | <u> </u>       |
|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>۲</b> ۲∠                      | <u>.</u>                               |                              |                |
|                                  |                                        |                              |                |
| ۲۳+                              |                                        | اُ <b>داب</b>                | گفتگو کے       |
| ۲۳۴                              | جھوٹ کی مذمت                           | ۱) سیج کی فضیلت اور'         | 1) 🕸           |
| rma                              |                                        | ن                            | سيح كى اہميين  |
| 734                              |                                        | راورایک واقعه                | سچ کی تا کید   |
| ٢٣٨                              |                                        | <b>ن</b>                     | سیج کی بر کسنه |
| 739                              |                                        | ذرلعيہ ہے                    | سيخ نجات كا    |
| ۲۴٠                              |                                        | ەنقصا نات                    | حھوٹ کے        |
| 201                              |                                        | نِ کامل کےشایانِ شان نہیر    | حجوط موم       |
| 277                              |                                        | ،انگيز واقعه                 | ايك حيرت       |
| ۲۳۳                              | ے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | کے وقت توریہ کی اجازت ہے     | ضرورت _        |
| ۲۳۳                              |                                        | میں جھوٹ کا گناہ عام ہو گیا. | آج ساج!        |
| tra                              |                                        | بد بواورا پریل فول کی مذمت   | حھوٹ کی ہ      |
| 277                              | ،،اس کے احکام اور نقصانات              | ۱۷) غیبت کی حقیقت            | د) 🕸           |
| ۲۳۸                              |                                        | يقت                          | غيبت کی حف     |
| 2009                             |                                        | کره غیبت ہے؟                 | كون ساتذ       |
| 10+                              |                                        | ِمت قرآن میں                 | غيبت کی مذ     |
| 101                              |                                        | مت حدیث میں                  | غيبت کی مذ     |
| rar                              |                                        | ، ہلاک <b>ت</b>              | غیبت سے<br>    |
| rap                              | <u></u>                                | نِفيبت کی مٰدمت سے مشتنیٰ ہ  | وهموا قع جو    |
| raa                              |                                        | اسباب                        | غیبت کےا       |
| <b>7</b> 0∠                      |                                        | بچنے کی تدابیر               | غیبت سے        |

| <u> </u>   |                             | گلدستهٔ احادیث (۳)                    |                |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|
|            |                             |                                       |                |
| 197        |                             | نالی کے لیے وقف کرنا                  | اولا دكواللدتغ |
| 19/        | ش،اس کی اہمیت اور فضیلت     | ۱۱) حلال روزی کی تلا                  | <b>~)</b>      |
| 19         | ى ہے                        | يساتھ کسبِ معاش بھی ضرور ا            | فكرمعادك       |
|            | ارت ہے                      |                                       |                |
| ۲۰۱        |                             | ) تلاش کرنے کے فضائل                  | حلال روزي      |
| ۰۰۰۰۰      |                             | لى كمائى كے فوائد وفضائل              | ذاتی محنت ک    |
| ۲•۵        |                             | دعليهالسلام كاوا قعه                  | حضرت داو       |
| <b>r•∠</b> | ير کار                      | ) کے سلسلہ میں اکا بر کا طریقہ        | حلال روز ک     |
| r•A        | عامات اور بدنظری کے نقصانات | ۱۱) حفاظت ِنظر کے اند                 | r) 🕸           |
| ۲۰۸        |                             | بادل پراژ                             | جيسى نظروبي    |
| r+9        |                             | نے سے دل بگڑتا ہے                     | نظر کے بگڑ     |
|            |                             |                                       |                |
| ۲۱۱        |                             |                                       | ایک داقعه      |
|            |                             | کی اہمیت                              | حفاظت نظر      |
|            |                             |                                       | ایک داقعه      |
|            |                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                |
|            |                             |                                       | •              |
| ۲۲۱        | وراس کی اہمیت               | ۱) زبان کی حفاظت او                   | ۵) 🕸           |
| ۲۲۱        |                             | بہترین یا بدترین عضوہے                | زبانجسم كا     |
| rrm        |                             | ن عليهالسلام كاوا قعه                 | حضرت لقما      |
|            |                             | •                                     | •              |
| rrr        |                             | ظت کے فوائد                           | زبان کی حفا    |
|            |                             |                                       |                |

| XXX          | گلدستهٔ اعادیث (۳)                                | <u> </u>    |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>1</b> 11/ | بآدى                                              | تنين بدنصير |
| ۲۸۸          |                                                   | تكبر كاعلا  |
| <b>19</b> +  | ۲۰) غصه کی حقیقت،اس کے احکام اور نقصانات          | •) 🕸        |
| <b>19</b> +  | ب کے بارے میں اکثر لوگ افراط وتفریط میں مبتلا ہیں | غيظ وغضبه   |
| 791          | ىب مىں فرق                                        | غيظاورغض    |
| 191          | ) فطرت ہے،اس کا غلط استعمال بری عادت ہے<br>نب     | غصهانساني   |
| 797          | سمانی نقصانات                                     | غصہ کے?     |
| <b>79</b> m  | وحانی نقصانات                                     | غصہ کے ر    |
|              | ئی کی جڑاور فساد کی بنیاد ہے                      |             |
| 190          | ساب                                               | غصه کے ا    |
| 191          | رنے کی فضیلت                                      | غصه ضبط     |
|              | علاج                                              |             |
|              | علاج                                              |             |
| <b>m.</b> m  | ۲) حسد کی حقیقت ،اس کے احکام اور نقصانات          | ) 🕸         |
| ۳.۳          | نی بیار یوں کا مجموعہ اور گنا ہوں کا پیش خیمہ ہے  | حسدروحا     |
| ۳٠ ١٨        | قت                                                | حسد کی حقبہ |
|              | يين                                               |             |
| ٣+٦          | ساب                                               | حسدكا       |
| ۳.9          | علق ایک واقعه                                     | حسد کے      |
|              | ضانات                                             |             |
|              | <u>ح</u> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |             |
| ۳۱۴          | ۲۲) رشوت کی حقیقت،اس کے احکام اور نقصانات         | <b>)</b>    |
| ۳۱۴          | قيقت                                              | رشوت کی'    |

| $\boxtimes$ $\square$ |                                        | گلدستهُ احادیث (۳)            |                  |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| ran                   |                                        | افی کاطریقه                   | _<br>میبت کی معا |
| ry+                   | ں کے احکام اور نقصانات                 | ا) چغلی کی حقیقت،الر          | ۸) 🕸             |
| ry+                   | ·······                                | ت                             | بغلى كى حقيقه    |
| ۲۲۱                   |                                        | زین شخص ہے                    | بغل خور بدرتر    |
| <b>۲</b> ۲۲           | کواقعہ                                 | ے<br>کےمفاسد سے متعلق عبرت نا | بغل خوری.        |
| ۲۲۴                   |                                        | لی مذمت                       | بغل خوری ک       |
|                       |                                        |                               |                  |
|                       |                                        |                               |                  |
|                       |                                        |                               |                  |
| ۲۷۱                   | ) کے احکام اور نقصا نات                | ا) تكبركی حقیقت،اس            | 19) 🅸            |
| ۲۷۱                   | ······································ | لَ الله تعالى بى كاحق ہے      | تكبراور برژا كم  |
| ۲۲۳                   |                                        | لية تكبر كرنامناسب نهين       | نسان کے۔         |
| ۳۷۳                   |                                        | ۽ ليے وعيديں                  | تنگبروں کے       |
| ۲۷۵                   |                                        | نجام                          | تنكبرول كاان     |
|                       |                                        |                               |                  |
|                       |                                        |                               | , ,              |
|                       |                                        |                               |                  |
| ۲۷۸                   |                                        | کی کیملی علامت                | نكارِق تكبراً    |
|                       |                                        |                               |                  |
|                       |                                        |                               | · •              |
|                       |                                        |                               |                  |
|                       |                                        |                               |                  |
| <b>7</b> 7 Y          |                                        | ب واقعه                       | یک عبر تنا که    |
|                       |                                        |                               |                  |

|   |                                                         | للدسته احادیث ( <sup>۱۱۲</sup> ) | _)XXX                                   |
|---|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|   | ۳۱۵                                                     | یث میں رشوت کی مذمت              | قر آن وحد <u>:</u>                      |
|   | P14                                                     | ت                                | رشوت اورلعه                             |
|   | ٣١٧                                                     | اكتا                             | رشوت اور ہا                             |
|   | ۳۱۸                                                     | ما دی فسادی ہیں                  | رشوت کے ہ                               |
|   | ٣٢٠                                                     | وىعذاب                           | رشوت كادنيا                             |
|   | ت                                                       | روى عذاب اورطر يقه نجان          | رشوت كا أخر                             |
|   | mrr                                                     | نے کی تدابیر                     | رشوت جھوڑ                               |
|   | ت،اس کےاحکام اور نقصانات                                | ۲) عصبیت کی حقیقه                | r) 🕸                                    |
|   | mrr                                                     |                                  |                                         |
|   | mry                                                     |                                  |                                         |
|   | نے کے لیے مختلف قبائل وملل میں متعدد نکاح فر مائے . ۳۲۷ | نے عصبیت کاعملاً خاتمہ کر        | ي مِيالِنْدِيَّةِمْ<br>آپ مِيالِيَّةِمْ |
| 7 | mra                                                     | ، کے واقعات                      | عهدِرسالت                               |
|   | ٣٣٠                                                     | بتدا                             | عصبیت کی ا                              |
|   | mml                                                     |                                  |                                         |
|   | mmt                                                     | ح حفاظت کیسے ہو؟                 | عصبیت <u>۔</u>                          |
|   | کے لیےاصل نسخہاور طریقہ                                 | ۲) اصلاحِ معاشرہ _               | (م) 🕸                                   |
|   | ت کو پیش نظر رکھا جائے                                  | نرہ کے سلسلہ میں نبوی ہدایا      | اصلاحِ معان                             |
|   | rro                                                     | 'ئینہ ہے                         | مومنابكآ                                |
|   | mm4                                                     | فصوصيت                           | آئینه کی پہلی<br>آئینه کی پہلی          |
|   | ٣٣٧                                                     |                                  | ایک واقعه .                             |
|   | ٣٣٨                                                     | أئينه كى طرح صاف ہونا جا         | مومن کا دل                              |
|   | mmd                                                     | ری خصوصیت                        | آنگینه کی دوسه                          |
|   | واقعه                                                   | نے کا بہترین طریقہ اورایک        | اصلاح کر۔                               |
|   |                                                         |                                  |                                         |



|               | 10                            | گلدستهُ احادیث (۳)                       | _)XXX                  |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| r29           |                               |                                          |                        |
| ۳۸۱           | ، بچول کوکارآ مد بنانا        | كاعظيم كارنامهٔ نا داراورنا كار د        | اہل مدارس ک            |
| ٣٨٣           | لى شانِ رحمت اوراس كى وسعت    | ۲) الله رب العالمين کم                   | ۸) 🅸                   |
|               |                               |                                          |                        |
|               | لی رحمت کا اثر ہے             |                                          |                        |
| <b>M</b> 1    |                               | ، کاشانِ نزول                            | آيت رحم <b>ت</b>       |
| ٣٨٩           |                               | وعدهُ رحمت ميں مبالغه فرما نا .          | حق تعالیٰ کا           |
| <b>m</b> 91   | كااثر                         | رب العالمين كى شانِ رحمت ً               | د نياميں اللہ،         |
| 297           | مَت كااثر                     | اللدرب العالمين كى شانِ رح               | قیامت میں              |
| ٣9۵           | نهیں<br>انجیس                 | ٢) ما وصفرالمظفر منحور ً                 | ʻ9) 🅸                  |
|               | ت دلاتا ہے                    |                                          |                        |
|               | ين                            |                                          |                        |
|               |                               |                                          |                        |
| ٣99           |                               | ہمات کی بنیاد جہالت ہے .                 | ما وصفر کے تو          |
| 144           | ت كانتحققى جائزه              | فعلق پیش کی جانے والی روا <sub>ن</sub> ہ | ماوصفرسي               |
| 1,41          |                               |                                          | خلاصه                  |
| 444           | نىيات قرآن وحديث كى روشنى ميں | ۲) عشرهٔ ذی الحجه کی فع                  | <b>4)</b>              |
|               |                               |                                          |                        |
| <b>۱۰۰</b> ۲۰ |                               |                                          | ایک داقعه <sub>.</sub> |
|               |                               |                                          |                        |
|               |                               |                                          |                        |
|               |                               |                                          | هاری ذ مه دا<br>م      |
| 414           | آن وحدیث کی روشنی میں         | 1) فضائل مج وعمره قرأ                    | <b>~</b> 1) 🕸          |
|               |                               |                                          |                        |

| XXX   | ١٨    |                      | XXXX                                   | ويث (۳)                             | گلدستهٔ احا                                                      |                     |
|-------|-------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ۵+۷   | ·     | <br>                 |                                        | يَلِمْ كَى محبت                     | ضورا كرم صِلاتْيَا <u>ً</u>                                      | مدینہ سے حو         |
| ۵•۷   | ,     | <br>                 |                                        |                                     |                                                                  |                     |
| ۵ • ۸ | ٠     | <br>                 |                                        | ما فضيلت                            | ى كى زيارت ك                                                     | روضئه اقدر          |
|       |       |                      |                                        |                                     |                                                                  | ••                  |
|       |       |                      |                                        |                                     |                                                                  |                     |
| ۵۱۵   | ·     | <br>                 |                                        | ت                                   | بن نماز کی فضیا                                                  | مسجد نبوی ما        |
| ۵۱۲   | ١     | <br>                 |                                        |                                     | ل                                                                | روضئه اقدر          |
| ۵۲۰   |       |                      |                                        |                                     |                                                                  | - #                 |
| ۵۲۲   |       | <br>                 |                                        |                                     | رحمت                                                             | ستنونہائے           |
| ۵۲۸   | ٠     | <br>                 |                                        | أ داب                               | سے والیسی کے                                                     | مدينه طيبهر         |
| ۵۳    | ٠     | <br>                 | ڣ                                      | ر درود شر <sup>ا</sup>              | ۳۱) فضائل                                                        | r) 🅸                |
| ۵۳۲   | ,     | <br>م كاخاص امتياز . | ف اور درو دوسلا                        | ل خاص عنایین                        | بِيرُ بِرِقْ تَعَالَىٰ وَ                                        | حضور مِلاللَّهَا    |
| ۵۳۳   | ,     | <br>                 |                                        |                                     | کی حقیقت                                                         | درودوسلام           |
| مهم   | ,<br> | <br>                 |                                        | ك                                   | کی خاص حکمت                                                      | درودوسلام           |
| ه۳۵   | ·     | <br>                 |                                        |                                     | كالصل مقصد                                                       | درود وسلام          |
| ۵۳۹   | ١     | <br>                 |                                        |                                     | کی فضیلت                                                         | درودوسلام           |
| ۵۳۸   | ٠     | <br>                 |                                        |                                     |                                                                  | ايك واقعه           |
|       |       |                      |                                        |                                     |                                                                  |                     |
|       |       | غاعت                 |                                        |                                     |                                                                  |                     |
| art   | ,     | <br>. پہنچاہے        | ضور مِثِلانْهُ عَلِيمُ عَلَيْهُمْ عَكَ | دبهيجاجائے حقا                      | ں سے بھی درو                                                     | د نیامیں کہیر       |
| ۵۳۳   |       | <br>                 | ا<br>الميام                            | مصطفا<br>و مصطفی <sub>علای</sub> هٔ | ۳۷) انجرت                                                        | s) 🕸                |
| ۵۳۲   | ,     | <br>                 |                                        | ت                                   | قيقت وفضيله                                                      | <i>هجر</i> ت کی حظ  |
| ۵۳۶   | ١     | <br>                 |                                        | ل منظر                              | في مِلائدُ عَلَيْهِمْ كَا يَهِ<br>في مِلائدُ عَلَيْهِمْ كَا يَهِ | <i>هجر</i> ت ِمصط   |
| ۵۳۸   | ٠     | <br>                 |                                        |                                     | بنه کا حکم                                                       | <i> هجرت</i> ِ مدیه |
|       |       |                      |                                        |                                     | ,                                                                |                     |

| $\times\!\!\times\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!$ | 12       |       |            | $\times\!\!\times\!\!\times\!\!\times\!\!\!\times\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!$ | احادیث (۳)                              | <u>گلدستهٔ</u>            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------|
| rar                                                                                  | <b></b>  |       |            |                                                                                                  | ندر                                     | یف کے                     | بيت اللَّد شر |
| 100                                                                                  | ٠        |       |            |                                                                                                  |                                         |                           | بابِكعبه .    |
| ra                                                                                   | 1        |       |            |                                                                                                  |                                         |                           | كليدِكعبه     |
| ۲۵2                                                                                  | <u>-</u> |       |            |                                                                                                  |                                         |                           | غلاف يكعبه    |
| ra/                                                                                  | ١        |       |            |                                                                                                  | عا                                      | ت الله کی و               | زيارت بيه     |
| 50                                                                                   | ٩        |       |            |                                                                                                  | نيات                                    | نقيقت وفض                 | حجراسود کی<   |
| 4                                                                                    | 1        |       |            |                                                                                                  |                                         | ريقه                      | طواف كاطر     |
| 44                                                                                   | ٠        |       |            |                                                                                                  |                                         | م                         | مقام ابراتي   |
|                                                                                      |          |       |            |                                                                                                  |                                         |                           |               |
| r2r                                                                                  | ·        |       |            |                                                                                                  |                                         | فضائل                     | طواف کے       |
| <u>ا</u> کے ۱                                                                        | ·        |       |            |                                                                                                  | ھنے کی فضیات                            | ب <u>ف</u> کود <u>ک</u> ځ | بيت اللدشر    |
| r20                                                                                  |          |       |            |                                                                                                  |                                         |                           | ملتزم         |
| <u>مر</u>                                                                            | ١        |       |            | ل                                                                                                | ) کے خصالص وفضاً                        | ریخ اوراس                 | زم زم کی تا،  |
| <u>مرم</u>                                                                           | ٩        |       |            |                                                                                                  |                                         |                           | صفاومروه .    |
|                                                                                      |          |       |            |                                                                                                  | ي مقامات                                |                           |               |
| PA/                                                                                  | ١        |       |            |                                                                                                  |                                         |                           | وادئ محسر     |
| <b>የ</b> ለ                                                                           | ٩        |       |            |                                                                                                  | ين                                      | ں کی دعا ک                | مزدلفهاورا    |
| 41                                                                                   | ·        |       |            |                                                                                                  |                                         | ت                         | ميدانِعرفا    |
| ۵۰۰                                                                                  | ·        | ن میں | ریث کی روش | نل قر آن وحا                                                                                     | پنه طیبه کے فضا                         | ۳۲) کم                    | ~) �          |
| ۵۰                                                                                   | •        |       |            | ن ہے                                                                                             | الله الله الله الله الله الله الله الله | نورياك <u>؛</u>           | مدينه طيبه    |
| ۵۰                                                                                   |          |       |            |                                                                                                  |                                         |                           |               |
|                                                                                      |          |       |            |                                                                                                  | لانام                                   |                           |               |
|                                                                                      |          |       |            |                                                                                                  | ا<br>غلبه                               |                           |               |
|                                                                                      |          |       |            |                                                                                                  | ·                                       |                           |               |
|                                                                                      |          |       |            |                                                                                                  |                                         |                           |               |
|                                                                                      |          |       |            |                                                                                                  |                                         |                           |               |

| <u> </u>   | گلدستهٔ احادیث (۳)                                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۸۲        | تنصيب حجراسود كاوا قعه                                                                                     |
| ۵۸۸        | محمد بن عبدالله سے محمد رسول الله                                                                          |
| ۵۸۹        | يغمبرانقلاب طِلْعُولِيمُ نے انقلاب لانے کے لیے تین طریقے اختیار کیے                                        |
| ۵91        | د نیا کاسب سے عظیما نقلاب                                                                                  |
| ۵۹۲        | صالح انقلاب کے کیے پیغام مصطفیٰ عَلَیٰ اِیْجَامِ کوعام کیاجائے                                             |
| ۵۹۳        | 🕸 (۳۷) سيرة النبي طليقيل                                                                                   |
| ۵۹۵        | سیرة النبی طِلانِیایَا کا م الٰہی کی عملی تفسیر ہے۔<br>سیرة النبی طِلانِیایَا کا م الٰہی کی عملی تفسیر ہے۔ |
|            | ییر ۃ النبی طِلاللَٰیایَا ہُم کاموضوع تجھی پرانا ہونے والانہیں                                             |
|            | ﴿ لَقَدُ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ مِّن أَنْفُسِكُمُ ﴾                                                            |
|            | ﴿ مِّنُ أَنْفُسِكُمُ ﴾ كي وضاحت                                                                            |
| ۲+۱        | ﴿عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ ﴾                                                                          |
| ۲۰۲        | وتُشْمُنُولَ كَوْق مِين ﴿ عَزِينًا عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمُ ﴾ كاظهور                                         |
| ٠٠٠٠٠ ٢٠٠٢ | ﴿حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ﴾ كاثبوت                                                                               |
| ۲+۲        | ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُ وُ فَ رَحِيُمٌ ﴾                                                                   |
| Y+9        | 🕸 (۳۸) د نیوی زندگی کی حقیقت                                                                               |
| ۲+۹        | دنیامومن کے لیے قید خانہ ہونے کی وجہ                                                                       |
| ناہے. ۱۱۲  | قیدی کوقید خانه میں مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں،تو مومن کود نیامیں مصائب میں مبتلا ہونا پڑ۔                |
| ۱۱۳        | مومن دنیا کواسی طرح ناپیند کرتا ہے جیسے قیدی قید خانہ کو                                                   |
| ۱۱۵        | قر آنِ کریم نے دنیا کی مثال پانی ہے دی                                                                     |
|            | ا يک عبر تناک واقعه                                                                                        |
| ۲۱۷        | دنیا کی فعمتیں آخرت کے مقابلہ میں ہیچ ہیں                                                                  |
|            | دنیا کی حقیقت<br>س                                                                                         |
| Yr+        | 🕸 (۳۹) موت کی حقیقت اور حکمتیں                                                                             |
| Yr+        | موت برحق اور نقینی چیز ہے                                                                                  |

| <u> </u> | 📈 گلدستهٔ احادیث (۳) 📈 📈 گلدستهٔ احادیث                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| ۵۵۱      |                                                                 |
| aar      | ہجرت کے لیےروانگی                                               |
| ۵۵۳      | شب انجرت                                                        |
| ۵۵۵      | الوداع!اے مکہ!                                                  |
| ۵۵۲      | غار ثور کی طرف روانگی                                           |
| ۵۵۸      | ﴿ ثَانِيَ اتَّنيُنِ إِذُ هُمَا فِي الْغَارِ ﴾                   |
| ۵۲۰      | ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ |
| ۵۲۲      | آیت کریمہ کے بھرے موتی                                          |
| ۵۲۳      | غار ثور میں نصرت الٰہی کا نزول                                  |
| ۵۲۲      | سفر چجرت كا دوسرا مرحله                                         |
|          | سراقه بن ما لك كأواقعه                                          |
| ۵۲۹      | حضُور ﷺ کے دودھ پینے سے حضرت ابو بکڑ کے خوش ہونے کا واقعہ       |
|          | ام معبد کا واقعه                                                |
| ۵۲۲      | مدینه طیبه کے قریب کے واقعات                                    |
| ۵۷۳      | حضور شالناتيا مدينه طيبه ميل                                    |
| ۵۷۲      | 🕸 (٣٢) حضور طلقيل مدين طيبه ميل                                 |
| ۵۷۲      | دنیا کی تاریخ کاسب سے تاریک دور                                 |
|          | دورِ جاہلیت اور بت پرستی                                        |
| ۵۷۸      | دورِ جابليت اوراو بام پُرستي                                    |
| ۵۷۸      | دورِ جا ہلیت اور اولا کشی                                       |
| ۵۸٠      | دورِ جالېت اور ہوسنا کی                                         |
| ۵۸٠      | دورِ جاہلیت اور شراب نوشی                                       |
| ۵۸۱      | دورِ جاہلیت اور تل وغارت گری                                    |
| ۵۸۲      | قر آنِ کریم میں دورِ جاہلیت کا اجمالی خاکہ                      |
| ۵۸۴      | ولا دت سے بعثت تک رونما ہونے والے واقعات                        |
|          |                                                                 |

# كلمات نقذيم

#### از:مؤلفِ كتاب

الُحَمُدُ لِللهِ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولُهُ الْكَرِيْمَ، لِيَهُدِينَا إِلَىٰ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ، وَ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَ أَصُحَابِهِ أَجُمَعِينَ، وَ مَنُ تَبِعَهُمُ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوُمِ اللّهِينَ، أَمَّا بَعُدُ.....

الله جل شانہ کے بے انہاء انعامات میں سے ایک اہم انعام واحسان ہے ہے کہ جب بھی انسانیت راہِ ہدایت سے بھٹک کر ضلالت و جہالت اور نفسانیت و شیطانیت کا شکار ہوئی تو ان کی صلاح و فلاح کے لیے خودان ہی میں سے اپنے پچھ خصوص بندوں کو منتخب فرما کر نبوت ورسالت سے سر فراز فرما یا، اس سنہر سلسلہ کی پہلی کڑی حضرت آ دم علیہ السلام ہیں، تو آخری کڑی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تا قیامت انسانوں کی ہدایت اور ابدی سعادت کے لیے ہادی و معلم بنا کر اپنے اس آخری پیام و کلام کے ساتھ مبعوث فرما یا جس کے بعد کسی اور پیام و کلام کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت تا قیامت انسانیت کے لیے کافی و شافی ہے، اس آخری منان سے کیا گیا:

« اَلٰہ وَمُ اَکُ مَ لُتُ کُمُ وُ اَنْہَ مُنُ عَلَیْکُمُ فِعُمَتِیُ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ وَ اَنْہَ مُنُ عَلَیْکُمُ فِعُمَتِیُ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ اللہ عَلَیْکُمُ فِعُمَتِیُ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ وَ اَنْہَ مُنُ عَلَیْکُمُ فِعُمَتِیُ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ

الإِسُلاَمَ دِينًا ﴾ (المائدة: ٣)

''آج میں نے تمہارادین کمل کردیا،اورتم پراپنی (خاص) نعمت (ہدایت وغیرہ)

پوری کردی،اورتمہارے لیے اسلام کودین کے طور پر (ہمیشہ کے لیے) پیند کرلیا۔'

قرآن کریم کی بیآیت بڑی اہمیت کی حامل ہے، وجہ بیہ ہے کہ حضور صلی اللّه علیہ وسلم

پراس کا نزول سن ہجری ۱۰ میں ججۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں حالت و قوف میں

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳) موت كاٹھىك وقت اور تىچى مقام اللەتغالى كے علاوه كسى كومعلوم نېيى حضرت خاللاً كاواقعه مه ت الفجاء ة (نا گهافی موت) كما يج؟ موت کیا ہے؟ موت مومن کاتخذ ہے موت کے وقت مومن و کا فرکی حالت ه (۴٠) ذكرالله كے فضائل قر آن وحديث كي روشني ميں ٢٣٢ .... ذ كرالله كي عظمت وفضلت ذ کراللَّدروح شریعت .......... ذکراللَّدرور7 کا ئنات ذ کرالله دل کی حیات ذكرالله كي عظيم الشان فضيات حضرت يونس عليه السلام كاواقعه عصرت يونس عليه السلام كاواقعه ذكرالله كى كثرت اوراس كاطريقه "سُيحَانَ الله وَ بِحَمُده سُيحَانَ الله الْعَظيَم" كَيْ عَظمت وفضلت

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

دینی ود نیوی، ملی وقو می،انفرادی واجتاعی، سیاسی وساجی اور اخروی غرض ہر طرح کی دائمی رہنمائی اور سعادت ابدی کے لیے اینے پیچھے قرآن وحدیث (کتاب وسنت) کی شکل میں دائی ہدایت وابدی سعادت کے دوسر چشمے چھوڑ گئے ۔قرآن فرمانِ الٰہی کاسر چشمہ ومجموعہ ہے توحدیث فرمان نبوی کا سرچشمہ ومجموعہ ہے، جہال تک قرآن کریم کی بات ہے توبلاشبہ بیلفظا ومعنًى كلام اللي ہے، محض علمي، فكري يا فلسفي كتاب نہيں، جس كا مقصد صرف علم وفكر كي تعمير و تشکیل ہو، نہ کوئی آ سانی تبرک ہے جسے عبادت خانوں ،مسجدوں اور طاقوں میں سجا کر برکت حاصل کرنے کی نیت سے رکھا جائے، نہ ہی کوئی اسلامی وتاریخی یادگار ہے جسے اسلامی ادارے پاعالمی میوزیم میں نمائش کے لیے رکھا جائے ، بلکہ پیکلام الٰہی دراصل وہ دستورِزندگی ہے جس میں سعادتِ ابدی و فلاحِ دارین کا رازمضمرہے، پھراس کا اصل موضوع چوں کہ مخلوق کی مدایت وسعادت ہے،اس لیے حق تعالی نے اپنے اس کلام میں تا قیامت انسانیت کی ہدایت وسعادت کے تمام ضروری وبنیا دی احکام اصولی واجمالی طور پرایخ مخصوص اور معجزاندانداز میں بیان فرمادیے،لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کی ان اصولی واجمالی مدایات کو حالات پرمنطبق کرنا، اصول سے فروع تک پہنچنا اور زندگی کی ایک ایک ضرورت کے لیے تفصیل وتشریح کےساتھ قواعد وضوا بط مرتب کرناسب کے بس کی بات نہیں ، لہٰذااس کی تفسیر وتفصيل كاكار عظيم صاحب قرآن كريم رحمة للعالمين عليها يلم كسير دكيا كيا، چنال چفر مايا: ﴿ وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمُ وَ لَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (النحل: ٤٤) "اورہم نے آپ پریقر آن نازل کیا، تا کہ آپ لوگوں کے سامنے ان باتوں کی مکمل تشریح کردیں جوان کے واسطے اتاری گئی ہیں اور تا کہ وہ غور وفکر سے کا م لیں۔'' اس فرمانِ عظیم الشان کے پیش نظر مفسر اعظم رحمت عالم طالعی اینے ساری زندگی ا پنے اقوال وافعال اورا حوال کے ذریعہ مرضی الٰہی کے مطابق قر آنی علوم اوراحکام کی تشریح وتفصیل فرمائی، آپ میلانی پیم نے کلام الٰہی کی اپنے قول وَمل سے جوتشریح وتفسیر اورتفہیم وتفصیل گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

جبل رحت کے قریب یوم جمعہ بعد نمازِ عصر ہوا،حضرت عمرؓ سے کسی یہودی نے ایک مرتبہ کہا کہ امیر المؤمنین! قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اتن عظیم الثان ہے کہا گریہودیوں پروہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے نازل ہونے والے دن کوعید بنالیتے۔

آپ رضي اللّه عنهُ نے يو جھا:''کس آيت كے تعلق تم كہتے ہو؟'' كہنے لگا:''سور ہُ مائده کی مٰدکوره آیت'' تب آیٹ نے فرمایا:''جس روزییرآیت نازل ہوئی وہ دن توجمعہاور یوم عرفہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی سے مبارک اور گویا دو ہری عید کا دِن تھا، لہذا ہمیں کوئی نئ عید کا دن منانے کی ضرورت ہی نہیں۔''نیز حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ 'پیآیت کریمہزول احکام قرآنیہ کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے،اس کے بعداور کوئی آیت احکام کے متعلق نازل نہیں ہوئی، صرف ترغیب وتر ہیب سے متعلق چند آیتی ہیں،جن کا نزول اس آیت کریمہ کے بعد بتلایا گیا ہے،اس عظیم الشان آیت ِقر آن کے نازل ہونے کے بعد حضرات صحابہؓ تو بیمیل دین ،اتمام نعمت اورا بتخابِ دین اسلام اور اس کی قبولیت کی بشارت سن کرنهایت خوش ہو گئے ، مگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنهُ خوش ہونے کے بجائے رنجیدہ وکبیدہ ہوکررونے لگے،حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی، توعرض کیا'' یا رسول اللہ! آیت کریمہ سے اشارہ ملتا ہے کہ اب مکیل کے ساتھ ارسال کی ضرورت بھی پوری ہو بھی،اس کا مطلب ہے ہے کہ ہمارے درمیان آپ کا قیام بہت ہی کم ہوگا، آپ رحلت فرمانے والے ہیں' آپ صلی الله علیه وسلم نے اس فراست فاروقی کی تصدیق فر مائی۔ (ابن کثیر، بحرمحیط وغیرہ) اور پھروہی ہوا جس کا اندیشہ فاروقِ اعظم رضی اللّٰدعنهُ نے ظاہر فر مایا تھا کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے صرف اکیاسی دن کے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی۔

ارشادر بانی: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَّ إِنَّهُمُ مَيَّتُونَ ﴾ (الـزمر: ٣٠) كے مطابق حضورا كرم طابق عن الله على الله على عمر كزاركراس دارِفانى سے جوارِرحمت میں پہونج گئے، لیكن انسانی زندگی كی

جہاں تک سے نیت کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بغیر کوئی نیک اور مباح عمل مقبول نہیں۔
اسلامی علوم میں احادیث طیبہ کا تو خیر اپنا ایک بلند مقام و مرتبہ ہے، ہمارے اکابر نے تو نصاب میں شامل دنیوی علوم کی کتابوں کو بھی نیک نیتی سے ہی پڑھایا ہے، چناں چہ دارالعلوم دیو بند کے صدر مدر س حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتو گئ کے متعلق منقول ہے کہ آپ منطق کی کتاب ''قطبی' پڑھا رہے تھے کہ کسی صاحب نے آکر ایصالی ثواب کی درخواست کی ، تو آپ نے سبق کے بعد طلبہ سے فرمایا کہ'' آج کا سبق فلاں صاحب کو بخش درخواست کی ، تو آپ نے سبق کے بعد طلبہ سے فرمایا کہ'' آج کا سبق فلاں صاحب کو بخش دیں ، اس لیے کہ کتاب اگر چہ منطق کی ہے ، کیکن ہم نے اسے بھی ثواب ہی کی نبیت سے بڑھا دیں ، سننے سنا نے ، نشر واشاعت یا کسی بھی جہت سے خدمت کا مقصد اور نبیت کی ہو کہ بڑھا نے ، سننے سنا نے ، نشر واشاعت یا کسی بھی جہت سے خدمت کا مقصد اور نبیت کی ہو کہ من جانب اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ہدایت وسعادت کے لیے جو تعلیم من جانب اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ہدایت وسعادت کے لیے جو تعلیم مطابق بن جائے ، اس لیے کہ تھے نبت کے بغیرا حادیث طیبہ سے استفادہ نہیں ہوسکتا۔
مطابق بن جائے ، اس لیے کہ تھے نیت کے بغیرا حادیث طیبہ سے استفادہ نہیں ہوسکتا۔

تصحیح نیت کے ساتھ حضور طلبی ہے گہ وہ سپی محبت وعظمت بھی ضروری ہے، کیول کہ انسانی فطرت وطبیعت کا خاصہ ہے کہ وہ اسی کے کلام سے متاثر اور مستفید ہوتی ہے جس کی عقیدت وعظمت اس کے دل میں ہو۔ اس حقیقت کا مشاہدہ عام زندگی میں بھی ہر کوئی کر سکتا ہے، چناں چہ سی ہزرگ کے مریدین اور معتقدین کو دیکھا ہوگا کہ وہ ان کی عظمت اور قدر ومنزلت کی وجہ سے ان کے ملفوظات اور ارشا دات کو پڑھتے سنتے ہیں تو ان کا غیر معمولی اثر لیتے ہیں اور بعض باتوں پر جھوم جھوم اٹھتے ہیں، لیکن ان کی وہی با تیں کسی ایسے خص کے سامنے بیان کی جا ئیں جس کا دل ان کی عظمت وعقیدت سے خالی ہوتو اس کے لیے ان میں کوئی خاص اثر اور ششن نہیں ہوتی ۔ معلوم ہوا کہ جب تک صاحب کلام کی عظمت وعقیدت دل میں نہ ہواس کے کلام سے استفادہ نہیں کیا جاسکتا ۔ احادیث طیبہ کا تعلق چوں کہ براہ ول میں نہ ہواس کے کلام سے استفادہ نہیں کیا جاسکتا ۔ احادیث طیبہ کا تعلق چوں کہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقد س سے ہوں سے ہیں۔ اس لیے آپ طابھی کی صحیح و سپی محبت راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقد س سے ہوں سے ہوں سے ہوں سے ہوں کہ جن سے میں سے ہوں کہ جن سے سے میں سے ہوں کے کیا م

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

عین منشاء ربانی کے موافق فرمائی ہے اسی کوحدیث نبوی کہاجا تا ہے، تو حدیث نبوی در حقیقت کلام اللی کی تشریح کا نام ہے۔ واقعہ یہی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکام قرآنی کے اجمال کی تشریح وفضیر منفر ماتے توہم ﴿ أَقِیْهُ وُ السَّسَلُواۃَ وَ اتُوُا الزَّ کواۃَ ﴾ اور ﴿ وَ أَتِسُوا السَّلُواۃَ وَ اتُوا الزَّ کواۃَ ﴾ اور ﴿ وَ أَتِسُوا اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا

حکیم الاسلام حضرت مولا نا قاری محمر طبیب صاحبٌ فرمایا کرتے تھے کہ''حدیث کی ایک شان توبیہ ہے کہ وہ قر آن کی تشریح وتفسیر ہے ،لیکن دوسری شان پیجھی ہے کہ وہ فقہ کا متن بھی ہے، یعنی حدیث قرآن سے لیتی ہے اور فقہ کودیتی ہے، اگر حدیث درمیان میں نہ ہو تو نه احكام قرآنيه حل موسكته بين، نه مسائل فقهيه، اس ليم اسلام مين احاديث طيبه كوبنيا دي اہمیت حاصل ہے۔'' یہی وجہ ہے کہ خیر القرون ہی سے حضرات صحابہ کرامؓ ومحدثین عظامؓ نے احادیث طیبہ کے اس سدابہار گلدستہ کی اپنی جانوں سے زیادہ حفاظت فرما کرارشادِ نبوی "حَدُّنُهُ وَاعَنِّيْ" (مسلم: ٢٠/٢) كِتحت عظيم امانت وسعادت سمجه كرايخ بعدوالول تك منتقل کرنے کااس قدراحتیاط کے ساتھ اہتمام فرمایا کہ انسانی تاریخ کسی بھی زمانہ میں اس کی نظیراورمثال پیش نہیں کرسکتی ، بیان ہی کی نا قابل فراموش کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا قرآن پہنچا وہاں وہاں نبی ﷺ کا فرمان بھی ضرور پہنچا، اور آج گلشن اسلام میں جوامع وسنن، مسانید ومعاجم اور مشدر کات کی صورت میں صدیاں گزر جانے کے باوجود گلدستہ احادیث من وعن محفوظ وموجود ہے، اگر انسانیت گلدستہ احادیث سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی روح اور جان کومعطر کر کے دائمی ہدایت وابدی سعادت حاصل کرنا چاہے تو بلاشبہ ہی کے لیے ساری زندگی اس کا موقع ہے، ہاں مگراس کے لیے ایمان کے بعد بنیا دی طور پرتین با توں کا اہتمام ضروری ہوگا:

(۱) تصحیح نیت۔ (۲) حضور طِلاَیا کی عظمت ومحبت۔ (۳) آ داب کی رعایت۔

وعظمت بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آ داب کی رعایت کا ، تواس کے لیے علم حدیث کے پڑھانے والوں کو اتنا سوچ لینا چا ہیے کہ بیکا کنات کی اس عظیم ہستی کا کلام ہے کہ

ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمالِ بے ادبی ست

ہمارے محدثین کا تو یہ معمول رہا ہے کہ حدیث پڑھنے نے سے پہلے عسل یا کم از کم وضوضر ور فرماتے ، پھر خوشبولگا کرنہایت ادب واحترام کے ساتھ درسِ حدیث میں اس طرح مشغول ہوتے گویا مجلس نبوی گئی ہے اور حضور میل سے احادیث براہ راست سن رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کے بغیر وہ روحانی وایمانی حلاوت محسوس ہی نہیں کی جاسکتی جورب العالمین میں نہیں کی جاسکتی جورب العالمین میں نہیں کے مشک آگیں کلام میں رکھی ہے۔

غرض ایک مومن جو حضور صلی الله علیه وسلم کی احادیث طیبہ سے کما حقہ استفادہ ورہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ان تین بنیادی شرائط وآ داب کی رعایت اور پابندی کرنا ضروری ہے، ورنہ تاریخ شاہد ہے کہ بعض نام نہاد مفکرین کی طرح مستشرقین نے بھی علم حدیث میں مہارت حاصل کر کے بڑی خدمت انجام دی الیکن اس کے باوجود انہیں وہ ہدایت اور ابدی سعادت نصیب نہ ہوئی جس کے لیے رحمت عالم صلی الله علیه وسلم کو معلم وہادی بنا کر بھیجا گیا، وجہ بیتی کہ ان کی نیت درست نہیں ، نہ انہیں حضور صلی الله علیه وسلم سے صحیح و تیجی محبت وعقیدت تھی اور نہ انہوں نے آ داب حدیث کی رعایت کی ، ان کا اصل مقصد تغیر نہیں بلکہ تخریب تھا، وہ لوگ علم حدیث میں مہارت اس لیے حاصل کرتے ہیں تا کہ ذخیر ہ احادیث میں اعتراضات کے پہلوؤں کو ڈھونڈ کر نمایاں کرسکیں اور حدیث کے طالبین صادقین کے دلوں میں شکوک وشبہات کے نیج بوسکیں ، نتیجہ یہ نکلا کہ بعض جہوں سے وہ لوگ فن حدیث کے ماہر اور بظاہر خادم تو بن گئے، مگر صالح اور سعادت مند نہ بن سکے۔ العیاذ فن حدیث کے ماہر اور بظاہر خادم تو بن گئے، مگر صالح اور سعادت مند نہ بن سکے۔ العیاذ

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

باللا۔اس کے برعکس بحد اللہ ہمارے علماءِ محدثین نے اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ان آ داب وشرائط کی مکمل رعایت کے ساتھ احادیث طیبہ کو اپنا مرکز توجہ بنا کر اس کی تعلیم تعلیم اور نشر واشاعت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، اور ہر زمانہ میں اس کے تقاضے کے مطابق ماحول ومزاج کو پر کھتے ہوئے احادیث طیبہ کے بحرنا پیدا کنار سے گراں قدرموتی چن چن کرنے نئے مجموعے اور گلدستے احادیث طیبہ کے بیش فرماتے رہے۔ جزاهم الله عنا وعن جمیع الأمة.

کیالوگ تھے جوراہِ وفاسے گزرگئے ہے۔ جی چاہتا ہے قدم چو متے چلیں صاحبو!ہمارے اسلاف کی اصل میراث تو علم واخلاص اور وفا وتقوی ہی ہے، مگر افسوس کہ آج ہماری زندگی میں یہ باتیں بہت کم رہ گئی ہیں، نہایت ہی پست قتم کے جذبات واغراض نے ہم پر قبضہ کرلیا ہے، یہ باتیں کسی اور میں ہوں یا نہ ہوں، میں اپنے اندر ضرور محسوس کرتا ہوں، لیکن میں رحمت الہی سے مالوس بھی نہیں؛ کیوں کہ وہی تو ہے جومردوں میں مجسی جان ڈال ویتا ہے، ﴿اعُلَمُ أُنَّ اللَّهَ یُحی الاَّرُضَ بَعُدَ مَوْتِهَا﴾ وہ اپنے فضل خاص سے ہمارے مردہ قلوب کو ایمان واخلاص اور اپنی محبت ورضا سے زندہ فر ما کر ہمیں بھی خدام دین میں شامل فر ماسکتا ہے، اور یہ اس کی بندہ نوازی نہیں تو اور کیا ہے کہ اس حقیر سرایا تقصیر کو دین میں شامل فر ماسکتا ہے، اور یہ اس کی بندہ نوازی نہیں تو اور کیا ہے کہ اس حقیر سرایا تقصیر کو کہیں درجہ میں احادیث طیبہ کی نشر واشاعت اور خدمت کی سعادت عطافر مادی۔ الے حمد للٰہ علیٰ ذلك.

رب العزت کی عنایت سے ہماری محمدی مسجد میں ہر بدھ کو بعد نمازِ فجر درسِ حدیث شریف ہوتا ہے، اس سے ان بیان کر دہ احادیث طیبہ پر مستقل اصلاحی مضامین تحریر کرنے کا داعیہ پیدا ہو۔ چنال چہ اس سلسلہ میں احقر نے ریاض الحدیث سے مختلف پھول لے کر احادیث کا ایک گلدستہ پیش کرنے کے لیے اولاً ہر حدیث پر ایک عنوان قائم کیا، پھراسی کو محود بنا کر اس مضمون سے متعلق آیاتِ قرآنیہ اور دیگر احادیث نبویہ سے مدد لیتے ہوئے مذکور حدیث کی تشریح عصر حاضر کے نقاضے اور ذہن کوسا منے رکھ کر کرنے کی کوشش کی، جس سے حدیث کی تشریح عصر حاضر کے نقاضے اور ذہن کوسا منے رکھ کر کرنے کی کوشش کی، جس سے

#### کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳۰)

# تاثرات ودعائية كلمات

## از: مبلغ اسلام، صاحب بیغام ق وصداقت، حسن خلق کے پیکر جمیل علامہ سیدعبدالمجیدندیم صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ

عزیزم مکرم مفتی محرشفیق برط و دوی (گجرات، انڈیا) کی تحریری کاوشوں گلدستهٔ مواعظ حصہ اول اور گلدستهٔ کا دیث حصہ اوّل ، دوم ، سوم کا حربین شریفین میں قیام کے دوران اجمالی مطالعہ کیا ، عزیز موصوف منزل علم و حکمت کے نوخیز مسافر ہیں ، مگر مجموعی طور پر زبان وقلم میں بہت حد تک ثقابت و پختگی قابل تحسین ہے ، اگر ان کا بیقلمی سفر جاری رہا تو آنے والے دنوں میں فرزندانِ اسلام کوایک اچھا مصنف میسر آجائے گا ، یہ بات انتہائی حوصلہ افزاہے کہ ہمارے عزیز موصوف سلمہ نے جب اپنے شاندار ماضی اور اس کے بعد کے ادوار سے ملمی خوشہ چنی کی ہے ، تو اسلاف کی نب سبت اور ان کے مربوط و موسوم حوالوں سے خوب انصاف کیا ہے ، تلمی سفر میں بیقابل تقلید دیا نت ہے کہ آپ سی کی بات کا حوالہ دیں تو ان کا نام لے کر دیں۔

دعا کرتاہوں کہ اللہ تعالی ہمارے عزیز کواس سلسلۂ خیر کی تقدیم واشاعت میں خوب توفیق دے اوران کی تحریروں سے عامۃ المسلمین کے عقا کد کا تحفظ اوراخلاق واعمال میں نکھار آئے۔

دعا گو عبدالمجیدندیم نزیل:مسجدنبوی،مدینهمنوره ۲۱/رمضانالمبارک/۱۴۳۲ه مطابق:۲۱/اگست/۲۱۰ء/ بروزا توار،بعدالعصر گلدستهٔ اعادیث (۳) کلدستهٔ اعادیث (۳)

امت محمد بیعلی صاحبہا الصلوۃ والسلام کے لیے زندگی کے تمام گوشوں میں صاحب قرآن میں عادت مرحومہ ابدی سعادت میں عادت کی حقد اربن جائے۔

اس سے قبل بھی اللہ جل شانہ کی عنایت سے دوگلدستے منظر عام پرآ کر - جمد اللہ حفید ثابت ہوئے تو مزید ہمت پیدا ہوئی، لہذا اپنی کم مائیگی کے اعتراف کے ساتھ یہ تیسرا گلدستہ بھی سابق سے لاحق کیا جار ہا ہے۔اللّٰہُ ہمّ اُحْعَلُهُ سَعیًا مَشُکُوراً. آمین.
وہ اک کرن ہدایت کی جوآ فقاب نبوت سے نکل کرآئی ہے
زہے قسمت! سینہ بسینہ اب میرے بھی سینے میں آئی ہے
جن صاحبوں کو ان گلدستوں میں کوئی خلاف حق اور غلط بات نظر آئے وہ برائے عنایت بلاتکلف احقر کو مطلع فرمادیں۔

ان شاء الله خلافِ ت اور غلط واضح ہوجانے کے بعد اسے قبول کرنے میں بالکل تامل نہیں کہاجائے گا، بلکہ ممنونیت کے ساتھ اصلاح کی جائے گی۔ اللّٰهِم أَرِنا البحقَّ حقًا وارزُقنا اجتِنابَهُ. آمین.

اخیر میں اَے رب کریم! تیرے گھر میں بیٹھ کراس مبارک گھڑی میں دست بدعا ہوں کہ جبیبا تونے اب تک اپنے فضل خاص کا معاملہ فر ما کرستاری فرمائی، آئندہ بھی تاابدالیا ہی معاملہ فرما، اور ہمارے ساتھ ہمارے والدین، اولا د، ازواج، متعلقین و محسنین اور جمیع امت کواپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما کر سعادتِ دارین وفلاحِ دارین نصیب فرما۔ إِنَّكَ عَلَىٰ مَا تَشَاءُ قدیرٌ وَ بِالإِجَابَةِ جَدِیُرٌ.

عاصی پراز معاصی، طَالَب رَحمت اللّی ، ابوظیق محرشفیق، جعل السعادة لهٔ خیر رفیق ۲۵/ رجب المرجب/۱۳۳۸ ه مطابق: ۷/ جون/۲۰۱۳ ع/ بروز جمعه محدی مسجد، تا ندلج، برودا، گجرات، انڈیا



## کلماتِطبیات ن

(ر

حضرت اقدس امير الهندمولانا قارى محمد عثمان صاحب مد ظله العالى (استاذِ حديث دار العلوم ديو بند وصدر جمعيت علماء مهند)

حضورِ اقدس جناب محدرسول الله على خداوند قدوس نے حضرات انبیاء ملیم الصلوۃ والسلام کی جماعت میں ایک خاص انتیاز عطا فرمایا ہے کہ آپ علی ہے کہ اللہ ہیں ہوت کی جمیل فرمایت کا علم حاصل کر سکیں ، اسی لیے ان علوم نبوت بشر اپنے باری تعالی نے حضرات (قرآنِ کریم واحادیث شریفہ) کی حفاظت کے لیے بظاہرِ اسباب باری تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مقدس جماعت کو منتخب فرمایا ، امت محمد میلی صاحبہا الصلاۃ والسلام کے اس اوّلین طبقہ نے امتیازی شان کے ساتھ حضرت خاتم انبیین علی ہے اس علمی ورثہ کی حفاظت میں کوئی د قیقہ فروگذاشت نہیں کیا ، اس کے بعد تابعین و تبع تا بعین اور بعد کے طبقات کو بیتو فیق ملتی رہی کہ وہ اس کی حتی اللہ مکان مکمل حفاظت کریں۔

اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ملت اسلامیہ کے پاس قر آنِ کریم کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کے بڑے بڑے ذخیرے کتب مدوّنہ کی شکل میں موجود ہیں، مگران سے استفادہ کرنا ہر خض کے لیے مشکل ہے، اس لیے ہرزمانہ کے علاء وصلحین نے ذخیر وَ احادیث سے اپنے اور ان کی ضروری تشریح کر کے عام لوگوں کے اپنے ذوق کے مطابق احادیث کا انتخاب اور ان کی ضروری تشریح کر کے عام لوگوں کے فائدہ کے لیے مجموعہ شائع کیا ہے۔

اس زرّین سلسله کی اہم کڑی محترم جناب مولانا محد شفیق صد تقی (شاہ بھائی)



# كلمات بابركات

(ز

حضرت اقدس فقیه الملت مفتی عبدالرحمٰن صاحب مدخله العالی (مفتی اعظم بنگله دیش وخلیفه حضرت شاه ابرارالحق صاحب هردو کی ؓ)

صوبہ گجرات برصغیر کا وہ صوبہ ہے جہاں سے اہل خیر کا سلسلہ ہزار سال پہلے سے چل پڑااور تا حال جاری ہے، امید ہے کہ قیامت تک بیسلسلہ جاری رہے گا،اسی طرح اہل علم کا سلسلہ بھی جب سے چل پڑاوہ تا حال باقی ہے۔

ال سلسلہ کے روحانی فرزندوں میں مفتی محمد شقیق صاحب کانام قابل ذکر ہے، جنہوں نے حال ہی میں'' گلدستہ کا حادیث' کے نام سے چالیس چالیس احادیث کی عمدہ اور بہترین تشریح کے ذریعہ حدیث کے خدمت گاروں میں اپنانام بھی شامل کردیا، میں نے'' گلدستہ کا حادیث' کی پہلی جلد کا رمضان المبارک/۱۳۳۲ھ میں حرمین شریفین کے سفر کے دوران مطالعہ کیا، یہ گلدستہ کا حادیث نہ صرف عوام کے لیے مفید ہے بلکہ علاء کرام اور طلبہ عظام بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔

نیزان کی دوسری تصنیف گلدستهٔ مواعظ کے پہلے حصہ کود کیھنے کا موقع ملا، اس کتاب سے ہر طبقہ کے حضرات مستفید ہوسکتے ہیں،خصوصاً وہ واعظین کرام جودعوت وہلینے کی نسبت سے کتاب وسنت کی روشنی میں اصلاح معاشرہ کی غرض سے کام کررہے ہیں۔

دعاہے کہ اللہ تعالی موصوف کو دین وآخرت میں بہترین بدلہ عطافر مائیں۔

والسلام (حضرت اقدس فقیه الملت )مفتی عبدالرح<sup>ا</sup>ن بانی ورئیس: مرکز الفکر الاسلامی ، بنگله دلیش صدر: مرکزی دارالا فتاء ، بنگله دلیش ، بسوندراگشن ، ڈھا کہ



## کلماتِ تبریک (ز

حضرت اقترس مولا نامجر طلحه صاحب كاندهلوى مرظله العالى (جانثين شخ الحديث حضرت مولا نامجرز كرياصاحب كاندهلوى رحمة الله عليه) جناب الحاج مولا نامجر شفق صاحب زيدت عنايتهم، الله وبركاته،

آپ کی کتاب' گلدستہ احادیث' جوآپ عنایت کر گئے تھے گئی دفعہ ارادہ کیا کہ اس سلسلہ میں آپ کو خطالکھوا دول ،لیکن بندے کی طبیعت مسلسل خراب چل رہی ہے، بار بارارادہ کرنے کے بعد میرے عزیز، میرے مجازور فیق سفر مولوی اولیس مظاہر تی گیراتی نے کئی دفعہ اس کی رسید لکھنے کا تفاضا کیا، آپ کی تشریف آوری میری بیاری کے دوران ہوئی تھی، باو جودارادہ کے اس کے متعلق خط نہ کھے سکا، اللہ تعالی اس کتاب کوامت کے لیے نافع فرمائے اور اس سے طلبہ عزیز کوزیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی آپ کے قلم میں زورعطافر مائے، اس کتاب کوامت کے قارئین کے لیے نافع فرمائے، فقط والسلام۔

(اسی کے ساتھ ایک اور خط میں تحریر فرمایا ہے): ''بندہ بعافیت ہے، امید ہے کہ آپ بھی بعافیت ہوں گے، آپ کی کتاب'' گلدستہ اُحادیث' بیاری کے دنوں میں سر ہانے رکھی رہتی ہے، اس کی فہرست دیکھ کر گاہے گاہے کوئی نہ کوئی حصہ پڑھتار ہتا ہوں، عزیزی اولیں مظاہری کل جارہے ہیں، جی چاہا کہ آپ کوسوننخوں کا آرڈر دے دوں، علی الحساب ایک ہزار روپٹے ارسال ہیں، باقی ان شاء اللہ کتابیں آنے پرارسال کروں گا، اللہ کرے بندے کی طبیعت ٹھیک ہوجائے، آپ سے بھی دعاکی درخواست ہے۔''

فقط والسلام محمط که کا ندهلوی ۲۲/رمیچ الاول/ ۱۳۳۵ھ گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

بر ودوی زیرمجد ہم کی مرتب فرمودہ تالیف' گلدستہ کا حادیث' نامی کتاب ہے۔ موصوف محترم نے اپنی بیہ کتاب راقم الحروف کوعنایت فرما کر کرم فرمایا، راقم الحروف نے اس کی دونوں جلدوں کے بعض مضامین سے بالاستیعاب استفادہ کیا، دیگر

الحروف نے اس کی دونوں جلدوں کے بعض مضامین سے بالاستیعاب استفادہ کیا، د مضامین سے بھی جشہ جشہ استفادہ کیا۔

اس سے اندازہ ہوا کہ مؤلف نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ احادیث کا انتخاب کر کے اہل سنت والجماعت واکا بر دیو بند کے منج کے موافق ان احادیث کی تشریف فرمائی، اور اس دوران قابل اعتماد حضرات علماء و مشائخ کے ملفوظات و تحقیقات نقل کر کے کتاب کی افادیت میں چارچا ندلگا دیے ہیں۔

خدادندِ قد وس مؤلف موصوف کی اس اہم دینی وعلمی خدمت کو قبول فر مائیں اور مسلمانوں کواس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطافر مائیں ، آمین۔

محمد عثمان منصور بوری خادم تدریس: دارالعلوم دیوبند ۲۲/ ذی الحجه/ ۲۲۳اه مطابق: ۲۸/۱۷ توبر/۲۲۰ء

# (۱) توحید کی عظمت

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ عُبَادَ ةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: "سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ". يَقُولُ: "مَنُ شَهِدَ أَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ".

(رواه مسلم، مشكوة/ص: ١٥/كتاب الإيمان/الفصل الثالث)

ترجمہ: حضرت عبادة بن صامت رضی اللہ عنهُ سے روایت ہے کہ میں نے خود رحت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فر مایا کہ' جوکوئی (صدق دل سے) شہادت دے تو حید کی لیعنی میر کہ اللہ کے سواکوئی عبادت و ہندگی کے لائق نہیں، اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اللہ اس پر دوزخ حرام کردیتا ہے'۔

## توحيد كى حقيقت وحثثيت

الله تعالی کو دل سے اس کی ذات اور مخصوص صفات میں یکتا و تنہا ماننا تو حید کہلاتا ہے، جس کی دلیل ہے ہے کہ اس کے ہر قانون کو قولاً ، فعلاً اور حالاً تسلیم کیا جائے ، بید بن اسلام کی اساس اور بنیاد ہونے کے ساتھ ساتھ روح کا ئنات بھی ہے، اس لیے تمام عقا کد، ارکان اور اعمال کی درست بھی اسی تو حید پر موقوف ہے، اگر تو حید خالص اور اپنی حقیقی صورت میں موجود ہے تو رسالت ، آخرت ، جنت ، جہنم وغیرہ پر ایمان بھی درست اور شریعت اسلامی کے موجود ہے تو رسالت ، آخرت ، جنت ، جہنم وغیرہ پر ایمان بھی درست اور شریعت اسلامی کے

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

## كلمات ِتهنيت

از: جامع المعقول والمنقول حضرت اقدس مولا نامفتی عبدالله صاحب مظاہر کی دامت برکاتهم (بانی وشخ الحدیث: جامع مظہر سعادت، ہانسوٹ، گجرات، انڈیا)

الُحَمُدُ لِأَهْلِهِ، وَالصَّلوٰةُ وَالسَّلاَمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، أما بعد.....

الله تعالی نے انسان کوجن امتیازی اوصاف و کمالات سے سرفر از فر مایا ہے ان میں ایک زبان و بیان بھی ہے، زبان ہی خیالات وافکار کے اظہار واصلاح اور رہنمائی کا کا میاب ترین وسلہ ہے، جس کے ذریعہ ہرقوم کے ہادی نے انسانیت کوظلمت وضلالت سے نکالا ہے اور یہی پیغیبروں کی سنت رہی ہے۔

الحمد لله، اس مؤثرترین و کارآ مدوسیلہ کوعلاءِ عظام نے ہرزمانہ میں اپنایا ہے اور اپنارہے ہیں،
جن میں مولانا محمشفق بن مولانا صدیق صاحب (شاہ بھائی) بڑودوی (استاذِ دار العلوم بڑودا) زیدا قبالۂ
بھی ہیں۔ آس محترم کی تالیف کردہ کتاب' گلدستہ اُحادیث' (جلد ثالث) وقت کے فاسد ماحول اور
گڑے ہوئے معاشرے کی سنت نبوی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، آس محترم کے ایماء پرمختلف مقامات پر
نگاہ ڈالی، ماشاء اللہ محترم نے بڑے سلیقے سے مواد جمع کیا ہے، جس میں زبان کی سلاست جوعصر حاضر کے
عین مطابق ہے ان شاء اللہ ہر عام وخاص کے لیے مفید ثابت ہوگی، خصوصاً طالبانِ علوم نبوت کے لیے
ایک عمدہ مجموعہ کی شکل میں تحقیقی موادینہاں ہے۔

الله تعالی سے دعا ہے کہ سابق دونوں جلدوں کی طرح جلد ہلذا کو بھی نافع بنائے اور قبولِ عام و خاص فرمائے ، نیز موصوف کواس میدان میں جواں مردی سے کام کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے اور مزید علمی خدمات کی توفیق بخشے ۔ آمین ۔

فقط والسلام طالب دعا (جامع المعقول والممقول)مفتى عبدالله صاحب مظاهرى بانى: جامعه مظهر سعادت، مانسوث، بھروچ، گجرات، الهند کا/شعبان المعظم/ ۱۳۳۵ھ مطابق:۱۲/ جون/۱۴۰۷ء

الله تعالیٰ کی جانب سے بندوں کی اس طرح نوازش کی بہترین مثال ایک حدیث قدسی بھی ہے جس کو حدیث' بطاقہ'' بھی کہتے ہیں۔(تر مذی، ابن ماجہ، مشکوۃ /ص۲۸۲٪ باب الحساب والقصاص والممیر اث)

## تو حیدخالص سے ہوگی اخر وی نجات:

نیزایک اور حدیث یاک کے واقعہ ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے:''سیدنا ابوذر غفاری رضی الله عنهُ فرماتے ہیں که' ایک مرتبہ میں دربارِ رسالت میں حاضر ہوا، تو آپ عِلَيْهِ إِلَى وقت سفيد كيرُ ا (حادر) اورُ هے ہوئے سوئے تھے، میں نے خوابِ راحت میں خلل ڈالنا مناسب نہ مجھا، لہٰذا واپس چلا گیا، پھر کچھ دہرے بعد جب حاضر خدمت ہوا تو آپ سِللْ الله الله وقت بيدار مو يك شفه، ال موقع برآپ سِللْ الله في ارشاد فر مايا كه 'جو حض بھی "لَا إللهَ إلاَّ اللهُ" كي شهادت دے، پھراسي عقيدهُ توحيد براس كي موت آجائے تو وه موحد جنت میں ضرور جائے گا۔' حضرت ابو ذررضی الله عنهُ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: ''اگر چاس نے زنا کیا ہوا وراگر چاس نے چوری کی ہو؟'' آ پ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "وَإِنْ زَنْسَى وَإِنْ سَرَقَ" بال، اگرچاس فزنا کیا ہو، اگرچاس فے چوری کی ہو، حضرت ابوذررضی الله عنه کو برا تعجب ہوا، فرماتے ہیں کہ میں نے پھرعرض کیا: ''اگر جہاس نے زنا کیا ہو،اگر چاس نے چوری کی ہو؟" آپ صلی الله علیہ وسلم نے پھرارشا دفر مایا: ہاں، ہاں، اگر چہاس (مُوحد) نے زنا کیا ہو، اگر چہاس نے چوری کی ہو، حضرت ابوذ ررضی اللہ عنهُ نے مزیداطمینان قلب کے لیے عرض کیا کہ 'یارسول اللہ! تو حیدورسالت کی گواہی دینے والا مرنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا؟ اگر چہاس نے زنا کیا ہو، اور اگر چہاس نے چورى كى مو؟ "ابكى بارآپ على الله في الله الله عنه أنف وإن سَرَق ، عَلَى رَغُم أَنفِ أَبِي ذَرِّ". (صحيحين، مشكونة/ص: ١٤/كتاب الإيمان/الفصل الأول) بإل، الرچال في زنا کیا مواور اگر چاس نے چوری کی مو، "عَلی رَغُم أَنْفِ أَبی ذَرِّ" بیایک خاص محاورہ ہے،

گلدستهٔ احادیث (۳)

ارکان واعمال کی ادائیگی بھی حقیقی واخروی اعتبار سے نتیجہ خیز اور ثمر آفریں ہوگی، اس کے بغیر سب بے کار ہیں، جیسے جسم انسانی میں جو حیثیت ول کی ہے کہ اس کے سدھاراور بگاڑ موقوف ہے، دین الہی میں وہی حیثیت تو حید کی ہے، اگر تو حید درست تو عقائد سدھاراور بگاڑ موقوف ہے، دین الہی میں وہی حیثیت تو حید میں شرک کی ملاوٹ ہے تو کوئی عقیدہ وعمل قبول نہیں، کیوں کہ تو حید دین خدا نخواستہ تو حید میں شرک کی ملاوٹ ہے تو کوئی عقیدہ وعمل قبول نہیں، کیوں کہ تو حید دین حق کی اساس، بنیا داور روح ہے، اگر دین اسلام کوجسم سلیم کیاجائے تو حید اس کی روح ہے، اگر دین کو کان تصور کیا جائے تو نقط کہ سامت تو حید ہے، اگر دین کو کان تصور کیا جائے تو نقط کہ سامت تو حید ہے، دیگر دین کو کان تصور کیا جائے تو نقط کہ سام کے شجر ہ طیبہ کی اصل اور جڑ تو حید ہے، دیگر عقائد واجمال صالحواس کی شاخیں ہیں، اگر کسی درخت کی جڑ مضبوط ہے تو آندھی اور طوفان مقائد واجمال کی شاخیں بہنی اگر کسی درخت کی جڑ مضبوط ہو تو آندھی اور طوفان اسے نقائد واجمال کی شاخیں بین مدیث مذکور سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جو شخص دل سے اللہ اسے ضائع کر دیتے ہیں، صدیث مذکور سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جو شخص دل سے اللہ تعالی کی وحد انبیت اور حضورا کرم شائی تھی کی رسالت کی گواہی دے، پھر زبان سے اس کا اقر ار اور عمل سے اظہار کر بے تو اس پر ہمیشہ کے لیے دوز خ حرام کر دی جائے گی۔

کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ جب بڑا ہوا تو قحط سالی سے بدحال ہوکرسیدنا یوسف علیہ السلام کے در بار میں آیا اور اپنی پہچان دے کر معمول سے زیادہ غلہ کا مطالبہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ اسی بچہ نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی تو آپ علیہ السلام نے خوش ہوکراسے خوب نوازا۔

حضرت اقدس پیرذ والفقار احمد صاحب نقشبندگی مدظائفر ماتے ہیں کہ 'اس کے بعد حق تعالی نے سیدنا یوسف علیہ السلام سے فر مایا: '' پیارے یوسف! جس طرح آپ نے دنیا میں اپنی عفت کی گواہی دینے والے کوخوب نواز اے اسی طرح میں بھی آخرت میں اپنی وحدانیت کی گواہی دینے والے کوخوب نواز ول گا۔'' (مستفاداز:سورہ یوسف/۱۰افوائد/ص:۱۹۲)

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

نہیں، مجھ ہی سے ڈرو۔''اس آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ سارے انبیاء ورسل علیهم السلام کا دین ایک اور ان کی دعوت تو حیرتھی، لہذا آج جو یہ کہا جاتا ہے کہ سارے ندا ہب ایک ہیں، یہ غلط ہے، پیچے یہ ہے کہ سب کا فد ہب (اور دین) ایک ہے۔ بقولِ شاعر:
مالک تو سب کا ایک، لیکن مالک کا کوئی ایک ہزاروں میں نہ ملے گا، لاکھوں میں دیکھ!

دنیا کے سب سے پہلے انسان ابوالبشر سیدنا آدم علیہ السلام مالک کے ایک سچے موحد بندے تھے، آپ علیہ السلام نے تو حید ہی کی تعلیم دی اور آپ کے بعد تمام انبیاء ورسل علیہم السلام نے بھی تو حید ہی سے اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہوئے بوری قوت کے ساتھ لوگوں کواس حقیقت سے آگاہ کیا کہ

﴿ وَإِلهُ كُمُ إِلهٌ وَاحِدٌ لاَ إِلهَ إِلَا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ (البقرة: ١٦٣)

تمہارا معبودایک ہی ہے، تمہارا مقصوداللہ ہی ہے، ہرجگہ موجوداللہ ہی ہے۔ حاجت
روا اور مشکل کشا اللہ ہی ہے، نفع اور نقصان کا خالق، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہی ہے۔
قرآنِ کریم کی اعلیٰ اور مرکزی تعلیم بھی تو حید ہی ہے، سینگر وں کیا، ہزاروں آیوں میں اس مضمون کو دہرایا ہے، کہتے ہیں کہ قرآنِ کریم کی کم وہیش ۱۲۹۰ قیوں میں تو حید کو مختلف انداز اور عناوین سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہذات میں، نہ وہی قدیم اور باقی ہے، اقوام وملل کی تاریخ ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء ورسل وہی قدیم السلام نے ہرحال میں اپنی امتوں کو تو حید کی یہی عالمگیر دعوت پیش فرمائی، بقول علیم السلام نے ہرحال میں اپنی این امتوں کو تو حید کی یہی عالمگیر دعوت پیش فرمائی، بقول علامہ اقبالُ:

نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

جس کا مطلب میہ ہے کہا گرچہ میہ فیصلہ (تو حید خالص پراخروی نجات والا ) تمہیں نا گوار ہواور تم چا ہو کہ ایسانہ ہو، تب بھی میہ ہو کررہے گا۔

شراح حدیث نے اس کامفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ'' جو شخص دین توحید پر صدقِ دل سے ایمان رکھتا ہوگا وہ بھی ضرور جنت میں جائے گا، اب اگر بالفرض ایمان کے باوجوداس نے گناہ بھی کیے ہوں گے، تواگر کسی وجہ سے وہ معافی کامستحق ہوگا، تب توحق تعالی گناہوں کومعاف فرما کر بغیر حساب ہی کے جنت میں داخل فرما دیں گے، لیکن اگروہ معافی کا مستحق نہ ہوگا تو پھر گناہوں کی سزایا نے کے بعد ضرور جنت میں جائے گا۔'' بہر حال (عقیدہ توحیداور) دین اسلام پر صدق دل سے ایمان رکھنے والاموحد بندہ جنت میں ضرور بالضرور جائے گا، اگر چہ دوز نے کی سزا بھگتنے کے بعد ہی کیوں نہ ہو، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت کا مطلب اور مفہوم یہی ہے۔ (معارف الحدیث: ۱۰۲/۱)

اس کیے مولا نارومی قرماتے ہیں کہ:

بازگرداز کفرسُوئے دین حق ہے ورنہ در نارِ ابد مانی خلق کفر سے تو حید خالص کی طرف آجا، ورنہ قیامت کے دن دوزخ کی ابدی آگ میں بدحال ہوجائے گا۔ (العیاذ باللہ العظیم)

## توحيدانبياءِكرام عليهم السلام كي بعثت كابنيادي مقصد:

اور چوں کہ تو حید تقاضائے فطرت ہے، اس لیے ہر نبی نے بنیادی طور پراپی امت کوتو حید ہی کی دعوت دی، اوراز آ دم علیہ السلام تارحمت عالم صلی الله علیہ وسلم تمام انبیاء ورسل علیہم السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد یہی رہا ہے۔قرآن میں حق تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء ورسل کو جس کام پر مامور کیاوہ بیتھا کہ

﴿ أَنُ أَنُذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴾ (النحل: ٢) ''اكروه بيغمبران! إني امتول كواس بات سے باخبر كردوكه مير سواكوئي معبود

کلدستهٔ اعادیث (۳) کلدستهٔ اعادیث (۳) کلدستهٔ اعادیث (۳۲)

اینے دربار میں حاضری کی اجازت دے اور باریابی کا شرف بخشے،اس لیے اسود نے تعجب سے کہا کہ میں ان سے کیسے مل سکتا ہوں جب کہ میں ایک ادفیٰ چرواما ہوں، صحابی رسول ﷺ نے فرمایا کہ ہمارے سر دارغریوں کے انتہائی ہمدر داوغم گسار ہیں،ان کی بزم اورمحفل میں امیر وغریب، حاکم وتحکوم اور راعی ورعیت کے درمیان کوئی فرق وامتیاز نہیں ہوتا، انسانی رشتہ سے سب برابر ہوتے ہیں، بین کروہ حیرانی کے عالم میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھااور ڈرتے ڈرتے حاضر خدمت ہوکریہ سوال کیا کہ'' آپ کی بنیادی دعوت کیا ہے؟'' سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے جواب میں مختصراً اس كوعقید ہ تو حید سمجھایا، اس پر وہ کہنے لگا کہ اگر کوئی شخص اس عقیدہ تو حید کا قائل ہوجائے اور آپ کے ساتھ شامل ہوجائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ مِللَّهِ آپِ مِللِّهِ نِ فرمایا: "كلمهُ توحید پڑھ كردائر واسلام میں داخل ہوجانے كے بعد ہم تمہمیں اپنے سینے سے لگا ئیں گے اور تمہیں بھی وہ سارے حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہیں، (علاوہ ازیں مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت نصیب ہوگی ) اسود رای نے بڑی حیرانی کے عالم میں کہا کہ میں ایک معمولی درجہ کا چرواہا، میرارنگ سیاہ اورجسم پر میل کچیل جمع ہے جس کی وجہ سے بدبواٹھ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ لوگ مجھے کیسے سینے سے لگائیں گے؟ اور مجھے مسلمانوں کے برابر کا درجہاور مقام کیسے دیں گے؟ جب حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے اسے یقین دلایا اور مطمئن کیا تواس نے تو حید کی طرف رغبت ظاہر کی ، مرکلمه و حيدير صفيے سے پہلے مزيدايك سوال بيكيا كه "ميري اس سياه فامي اورجسماني بد بوكا کوئی علاج ہے؟'' جواباً آپ میلی کے ارشاد فر مایا کہ'' میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اگرتم اس عقیدهٔ تو حید کوقبول کرلوتو خواه دنیا میں تمہاری اس جسمانی سیاہی کا کوئی علاج نہ ہو سکے الیکن مرنے کے بعداس تو حید کی برکت سے تمہاری جسمانی سیاہی سفیدی اور روشنی میں تبدیل ہوجائے گی اورجسمانی بد بوخوشبوہے'اس نے کہا کہ اگریدوا قعہ ہے تو پھر "أَشُهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" بيكهدكروه مسلمان بوكيا، يجربوجهاكم حضور! اب مجھے یہ بتائے کہ میرے ذمہ کیا فریضہ عائد ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

لیکن چندخوش نصیبوں کے علاوہ اکثروں نے اس سے اعراض کیا ، اخیر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسی اس اسی اور بنیا دی مسئلہ کو کفار ومشرکین کے سامنے پیش کیا ، تو خوش نصیبوں نے اکلمہ کو حید کا اقرار کیا ، اور برنصیبوں نے انکار کیا ، اب جس نے اقرار کیا وہ ابوجہل بنا ، یہ بھی تو مقدر کی بات ہے نا ، جی ! حضرت پر تاپ ابو بکر میں بنا ، جی کے حضرت پر تاپ گڑھی فرماتے ہیں کہ

یوں تو اس قادر وقیوم کی رحمت ہے عام پر مقدر سے ملا کرتا ہے توحید کا جام

#### غزوهٔ خيبر کاايک واقعه:

پھریہ کوئی محض شاعرانہ مبالغہ نہیں، بلکہ ایک نا قابل انکاروا قعہ اور حقیقت ہے، جس کی بے شار مثالیں تاریخ اسلام میں ملتی ہیں، مثلاً غزوہ خیبر کا ایک واقعہ ہے، جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ م کے ساتھ یہودیوں کے سب سے بڑے قلع خیبر پر جملہ آور ہوئے تھے اور وہاں کا محاصرہ کیا تھا، کیوں کہ ان یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی تھیں، اس طویل محاصرہ کے دوران ایک یہودی چرواہا جس کا نام تاریخ میں اسودرا عی بنایا گیا ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ حضرت محمد طابق انتا بڑا الشکر لے کر اتنا بڑا فاصلہ طے کر کے اور اتنی مشقتیں اٹھا کر اس خیبر پر جملہ آور ہور ہے ہیں، تو آخران کی بنیادی وعوت کیا ہے؟ اور وہ کیا جا چاہتے ہیں؟ اس نے ایک آخران کی بنیادی وعوت کیا ہے؟ اور وہ کیا اللہ علیہ وسلم سے جا کرخودل لواور ان کی بنیادی وہ وہ وہ وہ بیس مہیں تفصیل کے ساتھ اپنی بنیادی وہ وہ اور پیغام بنا کہ سے سے سالار کی وہ جو اب میں مہیں تفصیل کے ساتھ اپنی بنیادی وہ جو اور پیغام بنا دیں گیرت آگیزتی، اس لیے کہ وہ بھی یہ تصور بھی نہیں دیں گے، اسودرا عی کے لیے یہ بات انتہائی حمرت آگیزتی، اس لیے کہ وہ بھی یہ تصور بھی نہیں دیں گے، اسودرا عی کے لیے یہ بات انتہائی حمرت آگیزتی، اس لیے کہ وہ بھی یہ تصور بھی نہیں دیں گے، اسودرا عی کے لیے یہ بات انتہائی حمرت آگیزتی، اس لیے کہ وہ بھی یہ تصور بھی نہیں دیں گے، اسودرا عی کے لیے یہ بات انتہائی حمرت آگیزتی ، اس لیے کہ وہ بھی یہ تصور بھی نہیں دیں گے، اسودرا عی کے لیے یہ بات انتہائی حمرت آگیزتی ، اس کے کہ وہ بھی یہ تصور بھی نیوں نفیس

💥 گلدستهٔ احادیث (۳)

نہیں ہوگا کہ بیایک ایساکلمہ ہے جوانسان کوایک ہی لمحہ میں جہنم کے ساتوں طبقات سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے میں داخل کرا دیتا ہے تو مذکورہ واقعہ سے اس کا ایک عملی ثبوت فراہم ہوتا ہے'۔ (متفاداز:''تقاریم عثانی''ص:۲ تا۱۰)

#### علاوه ازیں حدیث شریف میں ہے:

"عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنَالُهُ قَالَ: "أَسُعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوُمُ الْقَيَامَةِ مَنُ قَالَ لاَ إِللهَ إِلاّ اللّٰهُ خَالِصًا مِّنُ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِه". (بحارى، مشكوة مُن قَالَ لاَ إِللهَ إِلاّ اللّٰهُ خَالِصًا مِّنُ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِه". (بحارى، مشكوة مُن قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِه ". (بحارى، مشكوة مُن قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِه ". (بحارى، مشكوة مُن قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِه ". (بخارى، مشكوة مُن قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِه ". (بخارى، مشكوة مُن قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِه ". (بخارى، مشكونة مُن قَالَ اللهُ عَلَيْهِ أَوْ نَفْسِه ". (بخارى، مشكونة مُن قَالَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ أَوْ نَفْسِه ". (بخارى، مشكونة مُن قَالَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ أَوْ نَفْسِه ". (بخارى، مشكونة مُن قَالَ اللهُ عَلَيْهِ أَوْ نَفْسِه ". (بخارى، مشكونة مُن قَالَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ أَوْ نَفْسِه ". (بخارى، مشكونة مُن قَالَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ أَوْ نَفْسُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

'' قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ اس شخص کو ہوگا جس نے خالص دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، قلب کا لفظ فر مایا یانفس کا۔'' یعنی جس نے دعوت تو حید کوقبول کر کے کلمہ 'تو حید پڑھا ہو، خواہ اس کے اچھے اور برے اعمال خلط ملط ہوں، مگر ہرایمان والا امتی قیامت میں ضرور کا میاب ہوگا۔

ابسوچنے کی بات ہے ہے کہ اس کلمہ کی بدولت اتناز بردست انقلاب انسانی زندگی اور اس کے انجام میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا بیکلمہ کوئی منز یاطلسم (لیمی جادو) ہے کہ اس کے پڑھ لینے کے بعد انسان عذاب الہی سے محفوظ ہوجا تا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بیکلمہ نہ کوئی منز ہے نہ طلسم، بلکہ یہ ایک معاہدہ اور اقرار ہے جو ایک موحد اپنے رب سے کہ یہ کلمہ نہ کوئی منز ہے نہ طلسم، بلکہ یہ ایک معاہدہ اور اقرار ہے جو ایک موحد اپنے رب سول سے کرتا ہے، وہ اس طرح کہ جب بندہ کلمہ تو حید میں "لا اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی کے سوا ہر معبود ہیں، میں اللہ تعالی کے سواہر معبود سے بری ہوتا ہوں، اور حضرت محمد رسول اللہ علی آئے کے واللہ تعالی کا سچا پیغیمبر ما نتا ہوں۔ اس معاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ میں پوری زندگی اللہ تعالی کے منشا کے مطابق اس طرح گذار نے کی کوشش کروں گا جس طرح حضرت محمد رسول اللہ تعالی کے منشا کے مطابق اس طرح قضرت محمد رسول اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے، کلمہ کو حیر پڑھنے کے بعد سار انقلاب اس معاہدہ کی بدولت پیدا ہوتا ہے، اور اسی معاہدہ کا نام تو حید پڑھنے کے بعد سار انقلاب اس معاہدہ کی بدولت پیدا ہوتا ہے، اور اسی معاہدہ کا نام

گلاستهٔ اعادیث (۳)

یوں تو اسلام کے بہت سے فرائض ہیں،لیکن اس وقت نہ تو نماز کا وقت ہے کہ مہیں اس فریضہ کا حکم دیا جائے، نہ روزہ کامہینہ ہے کہ تمہیں اس فریضہ کا حکم دیا جائے، نہ زکو ۃ تم پر واجب ہے کہ اس فریضہ کا تمہیں حکم دیا جائے اور نہ ہی حج کا موسم ہے کہ تمہیں اس فریضہ سے متعلق حکم دیا جائے ،اس وقت تو ایک ہی عبادت اور فریضہ اللّٰہ تعالیٰ کے لیے انجام دینا ہے، اوروہ ہے جہاد،حضرت اسود راعی رضی اللّٰدعنہ نے عرض کیا:''حضور!اگر میں جہاد میں شہید ہوگیا تو میراانجام کیا ہوگا؟'' آپ میل ایس کے فرمایا که''میں اس بات کی ضانت دیتا ہوں کہتم اگر جہاد فی سبیل اللہ میں مارے گئے تو شہید ہو کرسید ھے جنت میں جاؤ گے'' بین کرحضرت اسودرا عی رضی الله عنه نے اپنی بکریوں کوخیبر کی طرف ہنکارااور شکر اسلام میں شامل ہوکر بڑی دریتک دشمنوں سےلڑتے رہے جتی کہ جب خیبر فتح ہو گیا اور حضور میلانیکی شہداء کی لاشوں کا معاینه کرنے کے لیے نکلے، تو ان ہی لاشوں میں ایک لاش حضرت اسودراعی رضی اللہ عنہ کی بھی تھی ، دیچ کرآ ی مالی تھا کی آنکھوں میں آنسوآ گئے ،اور فرمایا: ' پیالیا خوش نصیب ہے جس نے نہاینی زندگی میں کوئی سجدہ کیا، نہایک بیسہ کی سخاوت کی اور نہ ہی (جہاد کے علاوہ) اور کوئی عبادت انجام دی کیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں کہ یہ سیدھا جنت میں پہنچ گیا،اوراللہ تعالی نے اس کے چہرے کی سیاہی کونورسے اورجسم کی بدیوکوخوشبو سے بدل دیا۔''

### کلمهٔ تو حید کی برکت اورا ہمیت:

حضرت شخ الاسلام علامہ محمد تقی عثانی مدخلۂ اپنی نشری تقریر میں اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ 'اس (وعوت تو حید کو قبول کرنے اور) کلمہ 'تو حید کو پڑھنے کے بعد انسانی زندگی میں ایک عظیم الشان انقلاب رونما ہوجا تا ہے، یعنی جو شخص اللہ کامبغوض کا فرتھا وہ اس کلمہ 'تو حید کے پڑھ لینے کے بعد مسلمان ہوجا تا ہے، پہلے جو شخص اللہ کامبغوض تھا اس کلمہ 'تو حید کو پڑھ کروہ اللہ کامبخوب بن جاتا ہے، پہلے جو شخص دائی جہنم کامستحق تھا تو اب کلمہ 'تو حید کو پڑھ کر دوہ اللہ کا حقد اربن جاتا ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو اس میں کوئی مبالغہ

عملی۔ (دونوں کا ذکر اجمالاً آگیا) تو حید اعتقادی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات پر دل سے یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوااس کا نئات کا کوئی خالق و ما لک نہیں ہے ، زندگی اور موت اس کے قبضہ میں ہے۔

توحیدگیاس قتم کے دو جزو ہیں: (۱) توحیدر بوہیت۔ (۲) توحیدالوہیت۔ توحید ربوہیت کا مطلب ہے ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ ہی کوا پنا اور ساری کا ننات کا رب اور خالق و مالک مانے۔ یا در کھو! توحید کی اس قتم کو تو دہر یوں کے علاوہ ہرا یک نے مانا ہے، جس کی طرف قرآن نے کئی جگہ اشارہ کیا ہے، کین صرف تو حیدر بوہیت کو تسلیم کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ نجاتِ اخروی کے لیے دین اسلام میں داخل ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر آخرت میں دائی عذابِ الہی سے نجات پاناممکن نہیں۔ نیز توحیدر بوہیت کے ساتھ تو حیدالوہیت بھی ضروری ہے، اور توحیدالوہیت کا مطلب ہے ہے کہ اس بات پردل سے یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود و مجود ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی اولا داور رزق دینے والا ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، عزت وذلت کا مالک وہی ہے، وہی وہ اپنی ذات اور مخصوص صفات میں اکیلا اور تن تنہا ہے، اس کا کوئی شریک ہی ہم نہیں، یہ تو حیدا عقادی اسی وقت کامل ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات و (مخصوص ک صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، یعنی تو حیدر بوہیت اور توحید الوہیت دونوں پر ایمان لا یا جائے، اس میں ذرا بھی کوتا ہی ہوئی تو معاملہ بڑا خطرناک ہوجائے گا۔

توحیدی دوسری شم'' توحید ملی'' ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ توحید اعتقادی انسان کی عملی زندگی میں اس طرح رہے بس جائے کہ وہ ہرآن اور زندگی کے ہر شعبے میں اس حقیقت کو پیش نظر رکھے کہ میں نے'' کلمہ توحید'' یعنی "لا إلله إلا الله محمد رسول الله'' پڑھنے کے بعد اپنے پروردگار سے زندگی بھراس کی بندگی اور اس کے رسول سِلین ایکی کا معاہدہ اور اقر ارکیا ہے، جس کا تقاضایہ ہے کہ اب میں زندگی بھراسے نبھائے رہوں اور اللہ تعالی اور

گلدستهٔ احادیث (۳) کستهٔ احادیث (۳) شریعت مطهره مین'' تو حید'' ہے۔

## توحیدانسانیت کے لیے اتحادوا تفاق کا باعث ہے:

اس توحید کا نقذ نفع ہے ہے کہ اس سے اتفاق واتحاد پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ توحید اتحاد کامرکز ہے۔

ہمارے حضرت شاہ صاحب علامہ سیدعبدالمجید ندیم نے اگست ۲۰۱۱ء ماہ مبارک ۱۳۳۱ھ میں سفر عمرہ کے دوران حرم میں اس عاجز سے ارشاد فر مایا: ''تو حیدانسانیت کے لیے مرکزیت کا باعث بھی ہے، قرآن کریم جب اللہ تعالیٰ کی بندگی اورعبادت کی ترغیب دیتا ہے تو اس کا روئے تن پوری انسانی و حدت اس کا روئے تن پوری انسانی و حدت و بیجہتی کے لیے عقیدہ تو حید ہی قدرِ مشترک ہے، صاحب قرآن عیلی تھی اس قدرِ مشترک کی طرف اہل کتاب کو متوجہ کرتے ہوئے دعوت اتحاددے کی میں:

﴿ يَأْهُلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوُا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعُبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّ لَا يَتَّخِذَ بَعُضُنَا بَعُضًا أَرْبَابًا مِّنُ دُوُنِ اللَّهِ ﴾ (آل عمران: ٦٤)

توحید کی ایک خصوصیت ہے ہے کہ جس معاشر نے اور ساج میں عقیدہ تو حید بے داغ ہوگا وہ معاشرہ تقریق وانتشار سے محفوظ ہوگا، اور جہال شرک کے جراثیم ہوں گے وہ معاشرہ لوٹ پھوٹ کررہ جائے گا، تو حید جوڑتی ہے اور شرک تو ٹرتا ہے، تو حید کی فطرت میں وحدت ہے اور شرک کی جبلت میں تفریق وانتشار ہے'۔اسی لیے سی شاعر نے کہا ہے نا! کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دلیں ہے تو مصطفوی ہے اسلام تیرا دلیں ہے تو مصطفوی ہے

## توحير کی قشمیں:

پھراس تو حید کی بنیادی طور پر دوقتمیں ہیں: ایک تو حید اعتقادی۔ دوسری تو حید



# (۲) به سان دین اسان دین

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: "إِنَّ الدِّينَ يُسُرُّ، وَلَـنُ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدُ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا واسْتَعِينُو ابِالْغَدُوةِ وَلَـنُ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدُ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا واسْتَعِينُو ابِالْغَدُوةِ وَلَـنَ يُشَادَّ الدِّيْنَ الدَّلُحَةِ". (رواه البخاري، مشكوة /ص: ١١٠)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم طالبہ اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم طالبہ اللہ ارشاد فر مایا: ''بلا شبد دین (اسلام سراسرآسان ہی) آسان ہے، اوراس دین سے کوئی تختی کر کے مقابلہ نہیں کرسکتا، مگریہ کہ دین اس پرغالب آجائے گا۔ (یعنی زائد کام جوشروع کیا ہے اس کوا دانہیں کرسکتا) لہذاد بنی امور میں میا نہروی اختیار کرو، اپنی بساط کے مطابق ممل کر واور خوش رہو (اللہ تعالی کے اکرام وانعام کے ساتھ) اور اللہ تعالی کی مدوطلب کروشج اور شام اور رات کے آخری حصہ میں۔

دین اسلام سب سے زیادہ آسان دین ہے:

الله تعالی کا جو تکم زندگی کے جس شعبے سے متعلق ہے اسے رحمت عالم طِلْقَاقِام کے جس شعبے سے متعلق ہے اسے رحمت عالم طِلْقَاقِام کے طبعے بھی احکام ہیں ان میں طریقے کے مطابق پورا کرنے کا نام دین ہے، دین اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں ان میں

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

اس کے رسول طِلْقِیَا کی ناراضگی سے بچوں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول طِلْقِیَا کی اور اس کے رسول طِلْقِیَا کے احکام اور ان کی مرضی وناراضگی علم کے بغیر معلوم نہیں ہوسکتی، لہذا علماء وصلیاء کی صحبت میں رہ کرعلم حاصل کریں اور عمل کرناسیکھیں، پھرا گرخدانخواستہ اس میں کوئی کمی کوتا ہی ہوجائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی ما تگیں اور بچی بچی تو بہریں، یہی تو حید کا تقاضا ہے اور اسی میں انسانیت کی نجات ِ اخروی مضمر ہے۔

حق تعالیٰ ہمیں تو حید کے تقاضوں کو صحیح طور پر سمجھ کر پوری زندگی ان پر عمل پیرا ہونے کی تو فیق عطا فرمائے اور دارین میں اس کے تمام ثمرات ونتائج سے بہرہ ور فرمائے۔ آمین۔

> ۲/رمضان المبارك/۱۳۳۲ه مطابق: ۳/اگست/۲۰۱۱م/بروز بده (بزم صدیقی)

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

☆.....☆



کلاستهٔ اعادیث (۳) کلاستهٔ اعادیث (۳) کلاستهٔ اعادیث (۳)

کوئی ضرورت پوری کرسکتا ہے، کیکن اس وقت بھی پرورش اور تربیت کے سارے انظامات کو بخیر وخو بی انجام دینے کے لیے والدین کو اور خصوصاً مال کوحق تعالی نے جسم رحمت بنادیا، اس کی چھا تیوں میں اس کے لیے دودھ پیدا کر کے اس کے دل میں شفقت ورحمت پیدا کردی، حس کی وجہ سے وہ بچہ کی ہر طرح سے حفاظت وضرورت کا نظم کرتی ہے، بیسب حق تعالیٰ کی نعمتیں اور نواز شیں نہیں تو اور کیا ہیں؟ پھر زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی، خوراک، پوشاک اور دیگر ضروریات کا وقت پر سہولت سے انتظام ہوتا گیا اور اس طرح اگروہ بچر فقہ زندگی کے سارے مراحل طرح تے ہوئے حق تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مطبح اور فرماں بردار انسان بن کرزندگی گذار دیتا ہے، تو موت کے بعد بھی ان نعمتوں اور نواز شوں کا سلسلہ بمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے، ان انعاماتِ الہی میں رہے اور عباداتِ الٰہی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے، ان انعاماتِ الہی میں رہے اور عباداتِ الٰہی کا سلسل قائم رہے، جب کہ ہماری حالت وہ ہے جس کو شاعر نے کہا کہ:

سلسل قائم رہے، جب کہ ہماری حالت وہ ہے جس کو شاعر نے کہا کہ:

صرف تشیح کے دانوں سے تو نے کام لیا گناہ کیا مام لیا گناہ کیا کام لیا گناہ کو ساب کیے اور گن گن کے اس کا نام لیا گناہ کیا گناہ کو ساب کیے اور گن گن کے اس کا نام لیا گناہ کیا گناہ کو ساب کیے اور گن گن کے اس کا نام لیا گناہ کیا گناہ کو ساب کیے اور گن گن کے اس کا نام لیا گناہ کیا گناہ کیا گناہ کیا گناہ کیا گناہ کیا گناہ کو سے حساب کیے اور گن گن کے اس کا نام لیا گناہ کیا گناہ کو ساب کیے اور گن گن کے اس کا نام لیا گناہ کیا گناہ کو کیا گناہ کیا گناہ کیا گناہ کیا گناہ کو خت کیا گناہ کیا گناہ کیا گناہ کیا گناہ کیا گناہ کیا گناہ کو کیا گناہ کیا گناہ کیا گناہ کو کیا گناہ کیا گناہ کیا گناہ کو کیا گناہ کیا گناہ کو کیا گناہ کو کام کیا گناہ کو کیا گناہ کیا گناہ کو کو کیا گناہ کو کام کیا گناہ کیا گنا کیا گنا کیا گناہ کیا گناہ کیا گنا کیا گناہ

## دین اسلام کے احکام آسان ہیں:

لیکن دین اسلام نے انسان کونہ اس کا پابند کیا ، نہ تھم دیا ، اور جن احکام واعمال کا تھم دیا تو وہ بچپن میں نہیں ، بلکہ بالغ اور جوان ہونے کے بعد ، اور وہ بھی نہایت ہی آسان ہیں ، جن کو ہر شخص بسہولت اوا کرسکتا ہے ، چنال چہا کیا نیات کے تعلق سے دین اسلام کا تھم ہے کہ جس ذات باری نے ہمیں وجود بخشا ، ظاہری و باطنی ہرا عتبار سے ہماری تربیت کا انتظام کیا اور ہمارے لیے اپنے نصل سے نعمتوں اور نواز شوں کا ایک لامتنا ہی سلسلہ جاری فرمایا ، اسی وحدہ لا تثریک لائو اپنا خالق و ما لک ، معبود و مبحود ، حاجت روا اور مشکل کشا ما نو ، اس کے علاوہ دیگر ایمانیات پردل سے یقین اور زبان سے ان کا اقر ارکرتے ہوئے پوری زندگی عملی طور پر

گلدستهٔ احادیث (۳) کستهٔ احادیث (۳)

کوئی بھی تھم ایسانہیں ہے جو کسی کے لیے دشوار ہو، اس لیے اہل اسلام کا حقائق کی روشیٰ میں یہ دعویٰ ہے جو عقل نقل ہرا عتبار سے بالکل ثابت اور تیجے ہے کہ اس دنیا میں موجود تمام ادیان و مذاہب اور ملل میں دین اسلام سب سے زیادہ آسان دین ہے، اس کے ثبوت کے لیے اگر دنیاوالے صرف اسلامی عبادات پرغور کریں تو ہر شجیدہ اور شجھد ارانسان اس حقیقت سے بخو بی واقف ہوسکتا ہے کہ واقعی اسلام سب سے آسان دین ہے؛ کیوں کہ ایک سلسلہ ہے انعامات الہی کا، اور دوسرا سلسلہ ہے عبادات اسلامی کا، حقیقت یہ ہے کہ انعامات الہی کا، اور دوسرا سلسلہ ہے عبادات اسلامی کا، حقیقت یہ ہے کہ انعامات الہی کا تو وہ بے عبادات اسلامی تو کے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ جہاں تک تعلق ہے انعامات الہی کا تو وہ بے حدوساب ہیں، اور انسان کی پیدائش سے لے کر موت کے بعد تک اس کا ایک لامتنا ہی سلسلہ ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے:

﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعُمَةَ اللَّهِ لَا تُحصُوهَا ﴾ (إبراهيم: ٣٤)

'' کا ئناتِ ارضی وساوی میں بگھری ہوئی اس کی نعمتوں کوتم سب مل کر بھی گننا چا ہوتو یہ تہمارے بس کی بات نہیں۔'' مثلاً دیکھئے کہ ایک بچہاپنی پیدائش سے قبل جب مال کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں تین تین اندھیروں میں بھی حق تعالی اپنی قدرتِ کا ملہ سے اس کی تخلیق ویجمیل کا انتظام فرماتے ہیں، چناں چے فرمایا:

﴿ يَخُلُقُكُمُ فِي بُطُونِ أُمَّهِ تِكُمُ خَلُقًا مِن بَعُدِ خَلُقٍ فِي ظُلُمْتٍ ثَلْثٍ ﴾ (الزمر: ٦)

اس کے بعد جب اس نے ماں کے پیٹے سے دنیا کے پیٹے میں قدم رکھا تو اس وقت صورتِ حال پیچی کہ اس میں کچھ شعورا ورسجھداری نیتھی ، فر مایا:

﴿ وَاللَّهُ أَنُحرَ جَكُمُ مِن بُطُونِ أُمُّهٰتِكُمُ لَا تَعُلَمُونَ شَيئًا ﴾ (النحل: ٧٨)

ترجمہ: ''اوراللہ تعالیٰ نے تم کوتمہاری ماؤں کے پیٹے سے نکالااس حال میں تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔''

چناں چہاس وقت بچہنہ بول سکتا ہے، نہاشارہ کرسکتا ہے اور نہا پنی کسی طرح کی

﴿ وَإِنْ كُنتُمُ مَرُضَى أَوُ عَلَى سَفَرٍ أَوُ جَآءَ أَحَدٌ مِنُكُمُ مِنَ الْغَآئِطِ أَوُ لَمَسَتُمُ النِّسَآءَ فَلَمُ مَرُضَى أَوُ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِنُكُمُ مِنَ الْغَآئِطِ أَوْ لَمَسُتُمُ النِّسَآءَ فَلَمُ مَرُضَى أَوْ مَا مَّ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامُسَحُوا بِوُجُوهِكُمُ وَ لَمَسُتُمُ النِّسَآءَ فَلَوْرًا ﴾ (النساء: ٤٣)

ترجمہ: اوراگرتم بیار ہو، یا کہیں سفر میں ہو، یاتم میں سے کوئی استجاء سے آیا ہو، یا تم میں سے کوئی استجاء سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، پھرتم کو پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے بیم کر لو، یعنی ملوا پنے چہروں اور ہاتھوں کو، بے شک اللہ تعالی بڑے معاف کرنے والے، بڑے بخشے والے ہیں۔

میم سے بھی اسی طرح طہارت اور پاکی حاصل ہو جاتی ہے جس طرح عنسل اور وضو سے ہو جاتی ہے، اور تو اب میں بھی کوئی کی نہیں آتی ، یہ آسانی نہیں تو اور کیا ہے؟ پی ہے:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِی الدِّيُنِ مِنُ حَرَّمٍ ﴾ (الحج: ۷۸)

''اوراللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں تم پر کوئی حرج ( عنگی ) نہیں رکھا۔'' اور نبی کریم ﷺ نے سے ہی فرمایا کہ ''إِنَّ الدِّینَ یُسُرْ'' یقیناً دین سرایا آسانی ہے۔ پھراگر کوئی زنرازی مجمودی ایماری کی وجہ سرکھ ایموکر نماز ادانہیں کرسکا تو اس کر

پھراگرکوئی نمازی مجبوری یا بیاری کی وجہ سے کھڑا ہوکر نماز ادانہیں کرسکتا تواس کے
لیے بیٹھ کرختی کہ لیٹ کرادا کرنے کی بھی گنجائش ہے، نیز مسجد کی حاضری اور جماعت کی
یابندی بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اسی کے ساتھ نماز حالت سفر میں ہے تواس وقت
بھی اس کے لیے خاص رعابیتی اور سہولتیں ہیں کہ سنن مؤکدہ غیر مؤکدہ کے درجہ میں ہوجاتی
ہیں، اور چاررکعت والی فرض نمازیں اس کے حق میں دورکعت والی بن جاتی ہیں، ایک بزرگ
فرماتے ہیں کہ ' سفر میں نماز ہاف (Half) (آدھی) ہے اور جماعت معاف ہے۔' مسافر
کے لیے بی آسانی بھی ہے کہ اگر وہ سواری پر سوار ہونے کی حالت میں نوافل ادا کرنا چا ہے تو
استقال قبلہ ضروری نہیں، کیوں کہ

﴿ وَلِلَّهِ الْمَشُرِقُ وَالْمَغُرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ (البقرة: ١١٥) " أور يورب اور يجيم الله بي كى ملك بين، سوتم جس طرف بهي رُخ كروتو و بإل الله

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

اس پر جھے رہو،اور بیکوئی مشکل نہیں، ہرصاحبِ تو فیق کے لیے آسان ہے۔

اورعبادات میں نماز کے متعلق غور سیجے تو معلوم ہوگا کہ عظیم الشان اجروثواب والی عبادت ہونے کے باوجود ہروفت فرض نہیں، بلکہ دن رات میں صرف پانچ مرتبہ فرض ہے، اور ان میں بھی اوقاتِ نشاط (خوشی اور شاد مانی کے اوقات) کا لحاظ رکھا گیا، روزانہ کے چوہیں گھنٹوں میں سے نماز کے ان اوقات کواگر شار کیا جائے تو مشکل سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کی مدت بنتی ہے، گویاحق تعالی نے ہروفت نماز کی اس عبادت کوفرض کرنے کے بجائے صرف ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہی اپنی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے فرمایا، اور باقی سارے وقت میں کار وبار اور آرام کی اجازت دے دی، اس میں بھی اگر ہم شریعت اسلامی کی ہدایات کا لحاظ رکھیں تو یہ کھانا، کمانا اور کام وآرام سب عبادت بن جائیں۔

شخ سعدیؓ فرماتے ہیں کہ

بے حکم شرع آب خوردن خطا ست وگر خوں بفتوی بریزی روا ست

لینی شریعت کی اجازت کے بغیر پانی بینا بھی غلطی اور گناہ ہے، کیکن شریعت کی ہدایت اور دائر ہ میں رہتے ہوئے تو خون بہانا، یعنی جہاد وقربانی وغیرہ جائز بلکہ عبادت ہے۔

## دين اسلام كاايك الهم حكم نماز اوراس كي آساني:

صاحبوا حقیقت بیہ کہ اسلام کے احکام پر سمجھ کر صحیح عمل کیا جائے تو دنیا بھی دین اور عادت بھی عبادت بن جاتی ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمت کر کے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے عمل شروع کریں، تو ان شاء اللہ کسی عمل میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، مثلاً دیکھئے کہ نماز ایک اہم حکم ہے، اس حکم میں کس قدر سہولت رکھی گئی ہے اس کا اندازہ یوں لگایا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی نمازی مجبوری یا بیاری کی وجہ سے وضونہیں کرسکتا تو اس وقت یا کی حاصل کرنے کے لیے حکم ہے کہ وہ مٹی سے پیم مرکے:

اوراقرباء ورشة دارول كى مددكى جائے، گويا جن كى خبر گيرى بهارى اخلاقى ذ مددارى تقى ان پر مال زكوة ندصرف يه كه خرچ كرنے كى اجازت دى، بلكه اس ميں اجرو تواب كا اضافه بھى فرما ديا، يه آسانى نهيں تواور كيا ہے؟ صدفت يا رب العالمين: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِى الدِّيْنِ مِنُ حَرَجٍ ﴾ وصدق رسولك النبي الكريم: "إِنَّ الدِّيُنَ يُسُرُّ".

اور حجُّ کا حکم بیہ ہے کہ مالدار صاحب استطاعت مسلمان پر پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، چنال چہ فرمایا:

﴿ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (آل عمران : ٩٧) مطلب يه على النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (آل عمران : ٩٧) مطلب يه عهد كه جه الله على الله على الله الله وعبادات كى ادا يُكَى سب كه اعتبار سے استطاعت اور وسعت ہو، معلوم ہوا كہ جن اعمال وعبادات كى ادا يُكَى سب كه بس ميں تھى وہ سب پر فرض كى كئيں، كيكن زكوة اور جج، صدقة فطراور قربانى وغيره اداكرنا غريبوں كے بس ميں نه تھا، لہذاوہ صرف مالداروں پر فرض ہوئيں، يه آسانى نہيں تو اور كيا ہے؟ صدق الله ورسوله: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجِ ﴾ اور "إِنَّ الدِّيْنَ يُسُرُّ".

آسان احکام کی ادائیگی پر ظیم بشارت اور حدیث پاک کا ایک واقعه:

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

کی ذات (توجه) موجود ہے۔' بیآ سانی نہیں تواور کیا ہے؟

دین اسلام کے دیگراحکام اوران میں آسانیاں:

اس کے علاوہ اسلام کی دوسری عمومی عبادت روزہ کو دیکھ لیجیے کہ وہ سال بھر میں صرف ایک مہینہ فرض ہے، اور وہ بھی دن میں، رات کوروزہ نہیں ہوتا، پھرسحری جس میں کھانا بند کیا جاتا ہے تو اس میں تاخیر افضل ہے، اور افطاری جس میں کھانا کھایا جاتا ہے تو اس میں نتجیل (جلدی کرنا) فضل ہے۔

اورا گرکوئی روزہ دارسفر یا مرض کی وجہ سے فی الحال روزہ نہ رکھنا جا ہے تو گنجائش ہے جہ کم ہے کہ بعد میں قضا کرلے:

﴿ فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَرِيُضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنُ أَيَّامٍ أَخَرَ ﴾ (البقرة: ١٨٤)

" إلى جو خُص تم ميں سے يمار ہويا کہيں سفر ميں ہوتواس پر دوسر بدنوں سے گنتی کو پورا کرنا ہے۔ " يعنی مريض اور مسافر بعد ميں قضا کر سکتے ہيں، اورا گر بعد ميں قضا کا موقع بھی نہ ملاتو فديہ ہے (ايک روزه کا فديه صدقة فطر کی مقدار ہے) بيآ سانی نہيں تو اور کيا ہے؟ صدق الله ورسوله: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيُنِ مِنُ حَرَجٍ ﴾ اور "إِنَّ الدِّينَ يُسُرّ".

رہی بات زکو ۃ اور جج کی ، تو وہ ہرا یک پر فرض نہیں ، بلکہ مسلمانوں کے مالداروں پر خاص شرائط پائے جانے کے بعد فرض ہیں ، زکو ۃ کے متعلق تھم ہے کہ جو مالدار صاحب نصاب ہو، یعنی مال کی ایک خاص مقداراس کی ملکیت میں ہو، اور مال بھی ہر طرح کا نہیں ، بلکہ وہی جو نامی ہو، یعنی جس میں اضافہ اور بر هوتری ہو تکتی ہو، اس مال پر بھی پورے سال میں زکو ۃ صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہے، وہ بھی سارامال نہیں ، بلکہ اس کی بہت معمولی مقدار ، بھراس میں بھی بیر عایت ہے کہ اپنے اور گھر والوں کے سارے جائز اور ضروری اخراجات اور قرضہ جات نکالنے کے بعدا گر نصاب باقی رہتا ہے تو زکو ۃ فرض ہے، ور نہیں ، پھر بجیب اور قرضہ جات نکالنے کے بعدا گر نصاب باقی رہتا ہے تو زکو ۃ فرض ہے، ور نہیں ، پھر بجیب بات یہ ہے کہ اجر وثواب اس وقت زیادہ رکھا جس وقت مال زکو ۃ سے اپنے اعزہ واحباب

گلدستهٔ احادیث (۳)

یں، باقی نفل ہیں جن کا تمہیں اختیار ہے، چا ہوتو فرض کے علاوہ زائدنوافل پڑھواور مزیدا جر وثواب حاصل کرو، پھر آپ علیہ اختیار ہے، خرمایا: ''پورے سال میں ایک مہینہ رمضان کے روز ہے فرمایا: ''پورے سال میں ایک مہینہ رمضان ہے؟'' فرمایا نہیں، فرض کیے گئے، عرض کیا: ''حضور! رمضان کے علاوہ اور کوئی روزہ بھی فرض ہے؟'' فرمایا نہیں، فرض تو بس رمضان ہی کے روزے ہیں، مرتہہیں اختیار ہے کہ اس کے علاوہ نفلی روز ہے رکھوتو وہ قربِ الہی کا ذریعہ ہیں، اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ زکوۃ کا تذکرہ فرمایا تو اس نے عرض کیا کہ'' زکوۃ کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟'' فرمایا: ''نہیں، البتہ اگرتم اپنے دل کی خوثی سے نفلی صدقہ دوتو اس کا مزیدا جروثو اب ملے گا'' اس وقت چوں کہ جج فرض نہیں ہوا تھا اس لیے اس کا ذکر نہیں فرمایا، اور وہ خض یہ کہتا ہوا وا پس لوٹ گیا کہ'' ججھے خوض نہیں ہوا تھا اس لیے اس کا ذکر نہیں فرمایا، اور وہ خض یہ کہتا ہوا وا پس لوٹ گیا کہ'' ججھے خوس میں کوئی کی یا زیادتی نہیں کروں گا، اور اپنی طبیعت وجا ہت سے اس میں کوئی کی یا زیادتی نہیں کروں گا، اور اپنی طبیعت وجا ہت سے اس میں کوئی کی یا زیادتی نہیں کروں گا'' تب آپ علیہ تول میں سیا خور کا میاب ہوگا۔'' اس حدق قول میں سیا ہوتو کا میاب ہوگا۔''

غور کیجئے گا! اس حدیث میں حضور طان کے خص فرائض کی ادائیگی پر کامیا بی کی خوش خبری دی، یعنی وہ احکام جن کا تعلق فرائض سے ہے، اور جونہایت آسان ہیں، جب ان کی ادائیگی پریہ بشارت ہے تو سنن ومستجات جوفرائض کے لیے تحمیل کی حیثیت رکھتے ہیں، ان پر مل کرنا تو مزید حصولِ فلاح کا سبب ہوگا۔

## جن کی فطرت فاسد ہووہ آسان دین کو بھی مشکل سمجھتے ہیں:

پھر بیان احکامات واعمال کی بات ہے جن کاتعلق مامورات سے ہے، لیعنی کرنے اور حکم بجالانے سے ہے، لیعنی خرن کا تعلق منہیات سے ہے، لیعنی نہ کرنے اور حکم بجالانے سے ہے، تو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دین اسلام میں فضولیات، خرافات اور گناہ ومعصیات کوچھوڑ کرجتنی بھی انسانی ضروریات کی چیزیں اور باتیں ہیں ان سب کی اجازت

گلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

ہے، حتیٰ کہ ایک انسان کے لیے آسائش (راحت، وسہولت) وآرائش (زیب وزینت) کی بھی اجازت ہے، دنیا کی وہ ساری چیزیں جن میں لطف اور لذت وراحت ہے جائز حدود کی پابندی کے ساتھ ہمارے لیے حلال کردی گئیں، چناں چیفر مایا:

﴿ فَكُ مَنُ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخُرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيبَتِ مِنَ الرِّزُقِ ﴿ (الأعراف: ٣٣) ليعنى حق تعالى نے اس دنيا ميں زينت وسہولت كاجوسامان پيدا كيااس كوس نے حرام كيا ہے؟ مطلب بيہ ہے كہ بيسب چيزين تمہارے ليے حلال اور طيب ہيں، ان چيزوں كو جائز حدود ميں رہتے ہوئے استعال كرواور الله تعالى كاشكرادا كرو، منع صرف ان ہى باتوں سے كيا گيا جوا يك انسان كے ليے دنيوى اور اخروى اعتبار سے ہلاكت اور نقصان كا ذريعہ تھيں، آپ دين اسلام كے ايك ايك تكم پرغور كركے دكھ ليں، يہى نظر آئے گا كہ ہرتكم ميں ہمارى خيرخوا ہى وآسانى كا پورالحاظ ركھا گيا ہے، ہميں كسى ايسى بات كاحكم ہى نہيں ديا گيا جو ہم معالى كا رواز ورائي گيا تو اس كى گنجائش ہے۔' اسى كے ساتھ تو بہكا دروازہ بھى كھلا ركھا گيا، تا كہ اگر بالفرض دين وشريعت پر چلتے ہوئے كوئى گناہ ہوجائے تو ہم معافی ما نگ ليں، اور حق تعالى ہميں معافى فا ما كے ليں، اور حق تعالى ہميں معافى فا كول يونا دار بندوں ميں شامل كريس۔

یہ ہے آسان دین، عمل کرے جس کا جی جاہے نہ عمل کرنا ہوآتشِ دوزخ میں جائے جس کا جی جاہے

صاحبو!ان حقائق سے واضح ہوگیا کہ اگر طبیعت میں فساداور ٹیڑھا بن نہ ہوتو واقعی دین اسلام نہایت آسان دین ہے، مشکل کچھ بھی نہیں۔

ہر شخص اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق عمل کرسکتا ہے، یا یوں کہئے کہ دین اسلام پر عمل کرنا ہرا یک کے بس کی بات ہے، امیر فقیر، حاکم محکوم، خادم مخدوم، مرد وعورت، جوان بوڑھا، مزدور، معذور، غرض ہر طبقہ اور اس کا ہر فرد ہر حال میں ہروقت دین اسلام کے احکام پر

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

نہیں، جیسا کہ اکثر عوام کا تقریباً یہی حال ہے، اس صورت میں آسانی و سہولت والے پہلوکو مدنظر رکھنا اور رخصت ورعایت پرعمل کرنا ہی کمالِ دانشمندی ہے، دوسرے جن کی صحت ایسی ہے کہ مجاہدات ان کے لیے آسان بلکہ باعث نشاط اور راحت جاں ہیں، اگر چہ ایسے لوگ خواص میں بھی بہت کم رہ گئے ہیں، ان کے لیے یہ مجاہدات فرض تو نہیں البتہ چند شرائط کے ساتھ جائز ہیں:

- (۱) ان مجاہدات سے طبیعت پر الیم گرانی اور بو جھ محسوس نہ ہوجس سے عبادت اور حضورِ قلب میں خلل واقع ہو۔
  - (۲) ان مجاہدات کی وجہ سے دوسری اہم عبادات فوت نہ ہوتی ہوں۔
    - (m) ان مجاہدات سے حقوق العباد ضائع نہ ہوتے ہوں۔
- (۴) ان مجاہدات کے سامنے شرعی رخصت وسہولت کوفضول اوران سے فائدہ اٹھانے والوں کوحقیر نہ سمجھا جاتا ہو۔
- (۵) ان مجاہدات کے ذریعیکسی غیر واجب کو واجب اور غیر ضروری کوضروری نہ مجھاجا تا ہو۔
- (۲) ان مجاہدات میں کمیت کے بجائے کیفیت پرزور دیاجا تا ہو، یعنی کثرتِ عبادات یا تلاوت کے بجائے ادا ئیگی ارکان اور تدبروغیرہ پرتوجہدی جاتی ہو۔
- (2) ان مجاہدات كوحضور ﷺ اور صحابہ رضى الله عنهم كے اعمال سے بر صابوا اور خود كوعيا ذ أباللہ ان سے بر صابح الله عنهم كے اعمال سے بر صابح اور خود كوعيا ذ أباللہ ان سے بر صر حنيال نه كيا جاتا ہو، تو يہ مجاہدات ان كے حق ميں اختيارى ہيں جن كى گنجائش ہے۔ (درس بخارى افا دات شخ الاسلام حضرت مدنى از: پيام رسالت/ص: ۹۲٪ حق تعالى ہميں حقائق سمجھا ديں اور تو فيق عمل ديں۔ آمين۔ "اللّٰهُ مَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ اَّنْزِلُهُ الْمَقُعَدَ الْمُقَرَّبَ عَنُدَكَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ".

کلاستهٔ احادیث (۳) کیسته احادیث (۵۷) کیستهٔ احادیث (۳)

عمل کرسکتا ہے؛ کیوں کہ اس کے احکام ہر شخص کی وسعت اور گنجائش کے مطابق ہی ہیں، کسی کے لیے کسی علم میں خواہ کی تنگی وختی نہیں، اسی کورب العالمین نے فرمایا: ﴿ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْ کُسی عَلَم مِیں خواہ کُونا ہی تنگی وختی نہیں، اسی کورب العالمین نے تم پردین میں کوئی تنگی نہیں عَلَیْ کُسُر نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں: ' إِنَّ الدِّینَ یُسُر '' کہ دین اسلام بہت ہی آسان دین ہے۔

## دین اسلام کے احکام میں آسانی کا مطلب:

لیکن یادرکھنا چاہیے کہ سہولت کا یہ مطلب نہیں کہ عبادات و احکام کی ادائیگی میں ادنی مخت و مشقت بھی نہیں، بلکہ اس محت و مشقت کی نفی ہے جسے عرفِ عام میں دشوار اور تکلیف دہ سمجھا جاتا ہے، شریعت میں ایسی کوئی عبادت و حکم ہے ہی نہیں۔ اسی لیے فرمایا:
﴿ یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسُرَ وَ لَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسُرَ ﴾ (البقرة: ١٨٥)

''اللّٰد تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں اور تمہارے ساتھ دشواری نہیں چاہتے۔''
ہاں جن کی فطرت ہی فاسد ہوانہیں آسان دین بھی مشکل لگتا ہے، جیسے بیار آدمی کو اچھی اور عمدہ غذا بھی اچھی نہیں گئی، ٹھیک بہی حال ان لوگوں کا ہے جن کی طبیعت فاسد ہے، ورنہ دین اسلام فی نفسہ ایک آسان دین ہے، زندگی کے ہر شعبہ میں موت تک اس پڑمل کرنا ورنہ دین اسلام فی نفسہ ایک آسان دین ہے، زندگی کے ہر شعبہ میں موت تک اس پڑمل کرنا

## مجامدات كى حقيقت:

لیکن اس جگہ قرآن وحدیث کی اس تشریح کے بعد حضور طابقی محفراتِ صحابہ اُ وصلیاء کی زندگی میں بکثرت مجاہدات سے سوال پیدا ہوتا ہے ہے کہ جب دین اسلام اوراس کے احکام آسان ہیں تو ان مجاہدات کی کیا ضرورت تھی؟ اس سلسلہ میں علامہ شاطبیؓ نے فرمایا کہ' دوطرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کی صحت ایسے مجاہدات برداشت کرنے کی تحمل ان کا تعلق اوامر سے ہو یا نواہی ہے،ان میں نہایت اہم اور بنیادی عمل سننا ہے۔مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کوفہم وفراست اورعقیدت واطاعت کے جذیبے سے سناجائے ،اس عمل کو بنیادی حیثیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ انسان کے دین کی ابتداء وآغاز ہی سننے کے ممل سے ہوا ہے۔جس کی تفصیل کتاب وسنت کی روشنی میں اس طرح ہے کہ اللہ جل شانہ نے ابوالبشر سیرنا آ دم علیہالسلام کو جنت سے زمین برا تارنے کے بعد وادی تعمان (جومیدان عرفات کے نام سے معروف ومشہور ہے ) میں ان کی قیامت تک کی ذرّیت (اولا د) کونکالا ، جوچھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں تھی ،اور پشت در پشت ان کی نسل سے جومخلوق پیدا ہونے والی تھی سب کو پیدا فرمایا،اوران کی وہی صورتیں بنادیں جو بعد میں عالم ظهور (دنیا) میں پیدا ہونے والی تھیں، پھرحق تعالیٰ نے ان کو بولنے کی قوت عطا فر مائی ،اس کے بعدان سے عہدلیا اور انہیں ان کے نفسول پر گواہ بنایا۔ (جبیہا کہ شکلوۃ /ص:۲۴ میں مشداحمہ کے حوالہ ہے موجود ہے ) اور پیکوئی ناممکن بات بھی نہیں ، آج کل جدید آلات اور ایٹمی توانائی کے ذریعہ جو چیزیں ذرّات کی صورت میں بن رہی ہیں اور کمپیوٹر میں بڑی ہو کر سامنے آرہی ہیں انہوں نے ثابت کردیا کہ بڑی سے بڑی چیز کوایک نقطہ کی سی شکل دی جاسکتی ہے اوراس میں اس کے اعضاءموجود ہوسکتے ہیں۔

## ﴿ أَلَسُتُ بِرَبِّكُمُ ﴾ كى شاندارتشرتك:

قرآن كريم نے اس كاتذكره يون فرمايا:

﴿ وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنُ بَنِي ادَمَ مِن ظُهُ ورِهِم ذُرِّيَّتَهُمُ وَأَشُهَدَهُمُ عَلَى الْفُسِهِمُ ٱلسَّتُ بِرَبِّكُمُ قَالُوا بَلَى شَهِدُنَا أَنْ تَقُولُوا يَوُمَ الْقِيْمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنُ هَذَا غَفُلِيُنَ ﴾ (الأعراف:١٧٢)

ترجمہ: اوراس وقت کو یاد کروجب تمہارے رب نے بنی آ دم کی پلیٹھوں سے ان کی اولا دکو نکالا اوران کوخودان ہی پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا ربنہیں ہوں؟ بولے: کیوں



# (۳) سمع وطاعت (سننےاور ماننے) کی اہمیت وحقیقت

عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ مَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "اَلسَّمُعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المُرُءِ المُسُلِمِ فِيُمَا أَحبَّ وَكَرِهَ، مَالَمُ يُومُرُ بِمَعُصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعُصِيةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعُصِيةٍ، فَلاَ سَمُعَ وَلاَ طَاعَةً". (متفق عليه، مشكوة/ص:٩ ٣١٩/كتاب الإمارة والقضاء/ الفصل الأول)

بسُم اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رحمت عالم سلاقی نے فر مایا: ''سننااوراطاعت کرنامسلمان پر لازم ہے، ہراس چیز میں جس کووہ پسند کرتا ہواور جس کونا پسند کرتا ہو، جب تک کہ سی گناہ کا حکم نہ دیا جائے، پس جب اسے سی گناہ کا حکم دیا جائے وی پس جب اسے سی گناہ کا حکم دیا جائے وی پس جب اسے سی گناہ کا حکم دیا جائے وی پس جب اسے سی گناہ کا حکم دیا جائے وی پس جب اسے سی گناہ کا حکم دیا جائے وی پس جب اسے سی گناہ کا حکم دیا جائے دیا جائے ہیں جب اسے سی گناہ کا حکم دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جب نہ ماننا ہے۔

## سننا 'احكام الهي ميں بنيا دي ثمل:

الله رب العزت کے جتنے بھی احکام کتاب وسنت میں بیان کیے جاتے ہیں،خواہ

💥 گلدستهٔ احادیث (۳)

وَّ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ٥ وَّ جَعَلْنَا الَّيُلَ لِبَاسًا ٥ وَّ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ٥ وَّ بَنَيْنَا فَوُقَكُمُ سَبُعًا شِدَادًا٥ وَ جَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا٥ وَّ أَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعُصِراتِ مَآءً تُجَّاجًا٥﴾ سَبُعًا شِدَادًا٥ وَ جَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا٥ وَّ أَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعُصِراتِ مَآءً تُجَّاجًا٥﴾ (النبأ: ٦ تا ٢١)

ستاروں کو تابائی عطا کروں گاتمہارے لیے، چاند کو لمعانی عطا کروں گاتمہارے لیے، سورج کو درخشانی عطا کروں گاتمہارے لیے، ستارے چمکیں گے، سبز ہے کہیں گے، کاشن مہمیں گے، عناول چہکیں گے، راتوں کو اندھیرادوں گاتمہارے لیے، شبخ کوسوریا عطا کروں گاتمہارے لیے، شمندروں کو تلاظم عطا کروں گاتمہارے لیے، شمندروں کو تلاظم عطا کروں گاتمہارے لیے، بادلوں کے قافلے رواں کروں گاتمہارے لیے، بادلوں کے قافلے رواں دواں رہیں گے تمہارے لیے، میں تمہاری ضرورتوں سے آگاہ رہوں گا، جہاں ضرورت ہوگی دواں رہیں گے تہارے لیے، عین تمہاری شوجا کیں کہ بادل کا سینہ چھانی کر کے بوند بوند بوند برساؤں گا، کہا گرآسان سے پرنالے جاری ہوجا کیں گے تو تمہاری سجائی ہوئی زمین خراب ہوکررہ جائے گی، میں پانی پہنچاؤں گا، کیکن تمہاری محنت کو بھی رائیگاں نہیں ہونے دوں گا، موکررہ جائے گی، میں پانی پہنچاؤں گا، کیکن تمہاری محنت کو بھی رائیگاں نہیں ہونے دوں گا، قرآن کریم نے فرمایا:

﴿ أَ أَنْتُمُ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزُنِ أَمُ نَحُنُ الْمُنْزِلُونَ ﴾ (الواقعة: ٩٦) ﴿ أَ أَنْتُمُ أَنْزَلُتُمُوهُ مِنَ الْمُزُنِ أَمُ نَحُنُ الْمُنْزِلُونَ ﴾ (الواقعة: ٩٩) ''كياتم في الرساني والعبير؟''

فطرت قدم قدم پرانسان کوآگاہ کرتی ہے کہ سب کچھ تو نہیں،سب کچھ وہ ہے،
کامل تو بس وہی ہے، قرآنِ کریم نے اور بھی بے شار نعمتوں کا تذکرہ کیا، رب العالمین نے
فرمایا کہ یہ ساری نعمتیں عطا کر کے میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور دنیا میں بھیج کر بھی تنہا نہیں
چھوڑ وں گا، ہرقدم پر میری رحمت تمہاری نگراں اور پاسبان ہوگی،ابتم بتاؤ! دنیا میں جاکر
کہیں مجھے بھول تو نہیں جاؤگے؟ "اً لَسُتُ بِرَبِّکُمُ؟" تمہارار ب کون ہوگا؟ کس کے آگے
جبین جھاؤگے؟ اللہ ہی کے آگے۔کس کو ہر جگہ موجود سمجھ کر ڈروگے؟ اللہ ہی کو۔کس کے

گلدستهٔ احادیث (۳)

نہیں، (آپضرور ہمارے رب ہیں) ہم اقرار کرتے ہیں بھی قیامت کے دِن کہنے لگو کہ ہم کواس کی خبر نہ تھی۔

ہمارے شاہ صاحب علامہ سیدعبدالمجید ندھیمؓ نے اس آیت کریمہ کی اپنے منفرد انداز میں بڑی شاندارتشریح کرتے ہوئے فرمایا که' اور جب وعدہ لیا تیرے رب نے ''مِنُ بَنِي آدَمَ" اولا وآوم سے، "مِنَ الْمُومِنِينَ" نهيل فرمايا، "مِنَ الْمُسْلِمِينَ" نهيل فرمايا، "مِنَ الا وليساءِ وَ السمنَّقِينَ " مهيس فرمايا - "مِن بَنِي آدَمَ " .....رو يز مين يرآن والتمام انسانوں کی روحیں، بلاامتیا زِفکر ونظر، بلاامتیا زِرنگ ونسل، بلاامتیا زِلسان ووطن تمام انسانوں کی ر وعیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے جمع کیں، گوروں کی ، کالوں کی ، عربوں کی ، عجمیوں کی،فر ما نبر داروں کی ، نافر مانوں کی ،سعادت مندوں کی ،شقاوت پیندوں کی ، تیجائیوں کی ر وحیں، ہر جائیوں کی روحیں، دنیا میں بٹنے والے ،مختلف فکر ونظر میں تقسیم ہونے والے ،مختلف علاقوں اور قبائل کی طرف منسوب ہونے والے تمام انسانوں کی روحیں اس نے جمع کیں، انسانی ارواح کےاس عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوے رب العالمین نے فر مایا:''اے اولا دِ آ دم! میں تمہیں انسانی شرافت کا تاج پہنا کرد نیامیں جیجنے والا ہوں،اورساری کا ئنات کو تمہارے لیے مسخر کرنے والا ہوں، تم دنیا میں جا کرمیرے مہمان بنوگے، میں تمہارا میز بان بنول گا، زمین کوتمہارے لیے بچھونا بناؤل گا، آسان کوتمہارے لیے حجیت بناؤل گا،مسخر کردوں گا زمین کوتمہارے لیے، وہ زمین جس میںفولا دجیسی سخت چیز بھی دفن کی جائے تو زمین کی نمی اور برودت چند دنوں کے بعد فولا دکو بھی خاک بنادیتی ہے، کیکن میں اسے بھی تمہارے لیے مسخر کردوںگا، جبتم اسی زمین میںاپنا دانہ دفن کروگے تووہ اسے خاک نہیں بنائے گی ،گلزار بنا کرتمہارے ایک دانے کو کئی دانوں میں بدل کرتمہاری امانت واپس کردے گی ، آسان کے دامن میں ایسے چراغ جلادوں گا، ایسے بلب روثن کردوں گا جو قیامت تک فیوزنہیں ہوں گے، ماہانہ بل بھی نہیں آئے گا۔''

﴿ أَلَمُ نَـجُعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ٥ وَّالُحِبَالَ أَوْتَادًا ٥ وَّ خَلَقُنكُمُ أَزُوَاجًا ٥

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ

''بلاشبہروئے زمین پر چلنے پھرنے والوں میں اللہ کے نزدیک سب سے برے وہ لوگ ہیں جو (حق بولنے سے ) گونگے اور (حق سننے سے ) بہرے ہیں (اور حق کو ) سمجھتے ہی نہیں۔''

﴿ وَلَوُ عَلِمَ اللّٰهُ فِيهِمُ حَيْرًا لَأَسُمَعَهُمْ ﴾ (الأنفال: ٢١ تا ٢٤)

"اورا گرحق تعالی کے علم میں ہوتا کہان میں خیر کی کوئی رق اور حق کی طلب) ہے تو ضرور انہیں (ایبا) سننے کی تو فیق دیتا۔ "(جونہم وفراست اور عقیدت واطاعت کے ساتھ ہو اور ان کے لیے دارین کے اعتبار سے مفید ہو)

یرتو کا فراورمنافق کا حال ہے، جب کہ مؤن کی شان اور پہچان ﴿ سَمِعُنَا وَ أَطَعُنَا ﴾ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے جس وقت جو حکم دیاجائے خواہ حکم دینے اور سنانے والا کوئی ہو! اسے ماننا، سمجھنا اور عمل کرنا شرعی اعتبار سے ہر مؤن پر فرض ہے، جبیبا کہ حدیث مذکور میں ارشا دفر مایا کہ:

"اَلسَّمُعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرُءِ الْمُسُلِمِ فِيُمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَالَمُ يُؤْمَرُ بِمَعُصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعُصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةً".

(الله تعالی اوراس کے رسول علی کے علاوہ حاکم وقت اورامیر وعالم کی بات)
سننااوراطاعت کرنا ہرمون پرلازم ہے،خواہ وہ حکم اس کی پینداورطبیعت کے مطابق ہویانہ
ہو،البتہ اگرکسی خلاف شرع بات کا حکم دیا جائے تو پھر نہ سننا واجب ہے، نہ اطاعت کرنا۔
(بلکہ اس موقع پرنہ سننااور نہ ما ننا ضروری ہے، لیکن بغاوت اس وقت بھی روانہیں ) اور قرآن کے مطابق یہ مومن کی پہچان ہے،مومن حکم الہی اور شریعت اسلامی کے آگے فانی دنیا کے مادی نفع ونقصان کوسوچنے کے بجائے الله تعالی اوراس کے رسول علی ایک کے مومن صرف سرکے کان مرتسلیم خم کردیتا ہے،ایک مومن اور غیرمومن میں یہی تو فرق ہے کہ مومن صرف سرکے کان

گلدستهٔ احادیث (۳)

آ گے دامن پھیلاؤ گے؟ اللہ ہی کے آ گے۔ کس سے اولا دہانگو گے؟ اللہ ہی سے۔ کس سے دشگیری، کارسازی اور مشکل کشائی کی دعائیں کرو گے؟ اللہ ہی سے۔" آگسٹ بِرَبِّکُمُ؟"کیا میں تہارارب ہول کہ نہیں؟ تمام انسانی روحوں نے اعتراف واقر ارکیا:"بلے نامحن اعظم! ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارارب ہے، انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی حق تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا ہے۔''

## مومن کی پہیان:

ظاہر ہے کہ بیار شادِ باری ارواحِ انسانی نے سب سے پہلے سناتیمی تو جواب میں تو حیدر بانی کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ ﴿ بَلیٰ ﴾۔

بس ثابت ہوگیا کہ آغاز سننے سے ہوا، بیدالگ بات ہے کہ اہل سعادت نے تو برضائے قلبی ربوبیت باری کا اقرار کیا اور اہل شقاوت نے بہ کراہت خاطر منافقت کے ساتھ اقرار اکیا۔ جیسا کہ علماءِ مفسرین نے آیت کریمہ: ﴿وَلَهُ أَسُلَمَ مَنُ فِیُ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَ کَرُهًا ﴾ کا یہی مطلب مرادلیا ہے۔ (تفیر مظہری، ازگلدستهٔ تفاسر اج: ۲/ ص: ۱۱۲)

شاید بیاسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد بھی سنتے تو سبھی ہیں، کین مومن اور منافق وکا فر کے سنتے میں بڑا فرق ہے، کا فرومنافق کا حال تو یہ ہے کہ وہ سب کی سنتے ہیں، رب کی نہیں سنتے، مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد مانتے نہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے ان کا سننا نہنا سب برابر ہے:

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمُ لَا يَسُمَعُونَ ﴾

(قرآنِ کریم نے اہل ایمان سے فرمایا کہتم ان لوگوں کی طرح نہ ہوجانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، حالاں کہوہ سنتے نہیں؛ کیوں کہوہ سنی ان سنی کردیتے ہیں، یہ برترین قتم کے لوگ ہیں: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّ إِمَّا كَفُورًا ﴾ (الدهر: ٣)

" في جم نے انسان كو (كتاب الله اور رجال الله كے واسطے سے ) حق راہ بتائي،

'' چھرہم نے انسان کو ( کتاب اللہ اور رجال اللہ کے واسطے سے )حق راہ بتالی، اب یا تو وہ شکر گزار بنے گایا ناشکرا۔''

عجیب بات یہ ہے کہ یہاں سننے کی صفت کے مقابل جوصفت ذکر کی گئی وہ ہے شَا بِرًا ﴾ اورد کیھنے کی صفت کے مقابل ﴿ کَافِرًا ﴾ کا ذکر ہے، تواس سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جن کا مزاج سیجے معنی میں سننے کا ہے وہ شکر گزار ہوتے ہیں، اور جن کا مزاج سننے کا نہیں بلکہ دکیے کر ماننے کا ہے وہ عموماً کا فرونا شکر ہے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ قیامت میں کا فرجب اپنی آئکھوں سے عذا بِ الہی کا نظارہ کریں گے تب کہیں گ:

﴿ رَبَّنَا أَبُصَرُنَا وَسَمِعُنَا فَارُجِعُنَا نَعُمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوُقِنُونَ ﴾ (السحدة: ١٢)

''اے ہمارے رب! ہم نے دیکھا اور سنا، اب ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیجئے،
ہمیں یقین آگیا۔' دیکھئے ترتیب الٹ گئ، ظاہر ہے کہ جنہوں نے دنیا میں سن کرنہ مانا ہوگا
قیامت میں ان کا دیکھ کر ماننا آئہیں کوئی نفع نہ دے گا، جب یہ حقیقت سامنے آئے گی تووہ
افسوس کرتے ہوئے کہیں گے:

﴿ وَقَالُوا لَو كُنَّا نَسُمَعُ أَو نَعُقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصُحْبِ السَّعِيرِ ﴾ (الملك: ١٠) كاش ہم اہل حق كى باتوں كوعناد كے بغير گوشِ (دل و) قبول سے سنتے اور سنى ہوئى دليلوں سے جو حقانيت ثابت ہورہی تھى اس كو مان ليتے ، تو آج ہم جلنے والى آگ اور عذا ب اللى ميں نہ ہوتے۔

## سننے والوں کے لیے بشارت:

بس ثابت ہوا کہ (صحیح معنی میں فہم و فراست اور عقیدت و طاعت کے جذبے سے) سننامومن کی شان اور سعادت مندی کی پہچان ہے، اور نہ سننا بے توفیقی اور محرومی کی

گلدستهٔ احادیث (۳)

ہی سے نہیں بلکہ دل کے کان سے سنتا ہے؛ کیوں کہ سرکے کان سے توہر کوئی سنتا ہے، اس لیے قرآنِ کریم نے مومن کی پیچان بیان کرتے ہوئے ﴿سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا ﴾ فرما کر محل تعریف میں (تعریفی) اس کا ذکر کیا ہے۔

دانائے روم فرماتے ہیں:

ایں سخن از گوشِ دل باید شنود ہے گوشِ کِل ایں جا ندارد ہیج سود
گوشِ کِل باجملہ حیواں ہمدست ہے گوشِ دل مخصوصِ نسلِ آدم است
لیخی وعظ ونصیحت اور شریعت کی باتیں گوشِ دل سے سنی چاہیے؛ کیوں کہ مٹی کے
کان سے سننے میں کچھ فائدہ نہیں ہے، اور مٹی (سر) کے کان، انسان اور حیوان سب میں
پائے جاتے ہیں، مگر دل کے کان اولا دِآ دم (مومن) کے ساتھ مخصوص ہیں، اور یہی مومن کی
بہچان ہے کہ وہ گوشِ دل سے سنتا ہے اور مانتا ہے۔

## ایک نکته

غور کیجے کہ آیت کریمہ میں مومن کی جن دوصفتوں کا ذکر ہے ان میں سننے کی صفت کوصفت طاعت سے پہلے بیان فر مایا، ﴿سَمِعُنَا ﴾ جم نے سنا اور مانا، اسی طرح جہاں تخلیق انسانی کا تذکرہ ہوا وہاں پر پیدائش کے بعد جو بنیا دی نعمیں ذکر کی گئی ہیں ان میں بھی سننے کی نعمت کو پہلے بیان فر مایا:

﴿ إِنَّا حَلَقُنَا الإِنْسَانَ مِنُ نُطُفَةٍ أَمُشَاحٍ نَبُتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيْرًا ﴾ (الدهر: ٢)

''ہم نے انسان کو ملے جلے نطفہ سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔' ان حقائق سے معلوم ہوا کہ زندگی کا ابتدائی اور نبیادی عمل سننا ہے، اس کے بعد ماننا ہے اور وہی اطاعت گزار اور شکر گزار ہوئے جنہوں نے صحیح معنیٰ میں سنا، اور جنہوں نے صحیح معنیٰ میں سنا، اور جنہوں نے صحیح معنیٰ میں سنا، ی نہیں وہ نہ اطاعت گزار ہوئے نہ شکر گزار، قرآنِ کریم میں آگے جو بات بیان فرمائی گئی اس سے بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے:

💹 گلدستهٔ احادیث (۳) 💢 💢

صاحبوا یہاں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جو سینے کا ذوق رکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جوخوش قسمت ہیں، احکام شریعت کونیم وفر است اور عقیدت واطاعت کے جذبے سے سن کرعمل کرتے ہیں انہیں بشارت دیتے ہوئے سب سے پہلے تو اپنا بندہ فرمایا، دوسرے ان کی ہدایت کی شہادت دی، ظاہر ہے کہ ہدایت سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوسکتی ہے؟ اور تیسری بات عقل کے خالق و مالک نے یہ فرمائی کہ اصل میں عقلندلوگ بھی یہی ہیں۔ الغرض یہ ساری بشار تیں احکام الہی کو سننے اور ماننے پرماتی ہیں۔

یکوئی معمولی بشارتین نہیں بلکہ بہت عظیم بشارتیں ہیں، گویا سننے اور ماننے والوں کو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوتا ہے؛ کیوں کہ سی صاحب نظر کا قول مشہور ہے کہ "مَنُ کَانَ لِلّٰہِ کَانَ اللّٰہُ لَہُ" جس کا تعلق اس عظیم ہستی سے قائم ہوجا تا ہے جس کے زیر حکم چیونی سے لے کر جر بیل علیہ السلام تک، مشرق سے مغرب، شال سے جنوب اور آسمان وزمین کی ساری مخلوق ہے، جب اس کے احکام کوئن کر اس کی اطاعت کی جاتی ہے تو اس کی طرف سے نقد انعام ہی مماتا ہے کہ پھر کا ننات کی ساری مخلوق اس کی سنتی اور مانتی ہے۔ گر طرف سے نقد انعام ہی مماتا ہے کہ پھر کا ننات کی ساری مخلوق اس کی سنتی اور مانتی ہے۔ شخ سعد تی فرماتے ہیں:

تو ہم گردن از حکم داور مپلیج کہ گردن نہ پیچد از حکم تو پیچ تواللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتا بی اورروگر دانی نہ کر ، کہ کا ئنات کی کوئی چیز پھر تیرے حکم سے منہ نہ موڑے۔

## ایک عبرتناک داقعه:

ال سلسله میں حیاۃ الصحابہ والصلحاء میں بہت سے عبرت ناک واقعات ملتے ہیں، مثلا تاریخ میں حضرت عقبہ بن نافع رحمۃ الله علیه کا ایک واقعہ ملتا ہے جو صحابی تو نہ تھے، لیکن تابعی ضرور تھے، حضرت معاویہ رضی الله عنہ نے اپنے عہد حکومت میں انہیں شالی افریقہ کے

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۲۷)

نشانی ہے۔اور جو سنتے ہی نہیں وہ نہ صرف بید کیمل سے محروم رہتے ہیں، بلکہ علم سے بھی محروم رہتے ہیں، بلکہ علم سے بھی محروم رہتے ہیں؛ کیوں کہ علم کا راستہ اور حصولِ علم کا ذریعہ بھی یہی ہے کہ انسان علم کی باتوں کو سنے، جبیبا کہ حدیث پاک سے اس طرف شارہ ملتا ہے:

رحمت عالم طلق نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ '' تم علم کی باتیں مجھ سے سنتے ہو (اوراس طرح اپنا علم میں اضافہ کرتے ہو) اور پھر میرے بعدتم سے وہ سنا جائے گا ،ورتا سے سنا جائے گا ،ورتا ہے ۔ '(اور بیسلسلہ اس طرح جاری رہے گا) اور جو سننے سے محروم رہیں گے ۔ یہی وجہ ہے کہ خسننے والوں کا علم بھی بہت محدود ہوتا ہے ،آپ د یکھئے کہ کا فرجیح معنی میں سننے سے محروم ہوتا ہے ،آپ د یکھئے کہ کا فرجیح معنی میں سننے سے محروم ہوتا ہے ،اس کی فکر ونظر بھی نہا بیت محدود ہوتی ہے ،حیات د نیوی کے دائر ہ سے آگے جاتی ہی نہیں ، جب کہ مومن کی فکر ونظر دوررس ہوتی ہے ؛ کیوں کہ سننا اس کی شان اور پہچان ہے ، پھر کا نوں کا امتیازی وصف بیر بھی ہے کہ وہ بعد میں آنے والے خطرات سے بھی سننے والے کو محفوظ رکھتے ہیں ، اس لیے ایک مومن جس کی شان و بہچان ہے سیمی سننے والے کو محفوظ رکھتے ہیں ، اس لیے ایک مومن جس کی شان و بہچان ہی سیمی مخفوظ رہتا ہے ،اسی لیے قرآن کریم نے سننے والوں کو خوشخری سنائی :

﴿ فَبَشِّرُ عِبَادِ الَّـٰذِيُنَ يَسُتَمِعُونَ الْقَولَ فَيَتَّبِعُونَ أَحُسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (الزمر: ١٧ - ١٨)

''محبوبم! آپ بشارت دے دیجئے میرےان بندوں کو جو (اگرسب کی باتیں) سنتے (بھی ہیں مگر مانتے ہیں حق اور رب ہی کی ) ہیں پھران میں (بھی) بہتر سے بہتر باتوں کا اتباع کرتے ہیں، وہی ہیں ہدایت یا فتہ اور وہی ہیں عقلند'' نفرت اور بشارت کے حق دار بن سکتے ہیں، اس کے لیے ایک دعا کا اہتمام بھی مفید ثابت ہوگا: "اَللّٰهُ مَّ اَجُعَلٰنِی مِنَ الَّذِینَ یَسُتَمِعُونَ الْقَولَ فَیتَبِعُونَ أَحُسَنَهُ". (کنز العمال حدیث نمبر: ۲۶۹۸) "اے اللہ! مجھان لوگوں میں سے بناد یجئے جوسی ہوئی باتوں میں سے التحقی باتوں کی سے جھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔

#### خلاصه:

یہ ہے کہ احکام الہی کو گوشِ ہوش سے سن کر ان کے مطابق عمل کرنا مومن کی شان اور پہچان ہے، اس کے برخلاف جولوگ احکام الہی کو سننے اور ماننے کے بجائے ان سے سرکشی اور روگر دانی کا معاملہ کرتے ہیں ان کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں۔

حق تعالی ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائیں اور شیح سننے اور احکام شریعت پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائیں۔آمین۔

۱۸/ ذوالقعده/۳۳۴ماه

مطابق: ١/١ كتوبر٢٠١٢ عَبْل الجمعة (بزم صديق) "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقُعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

☆.....☆.....☆



گلاستهٔ احادیث (۳)

باقی ماندہ حصے کی فتح کی مہم سونپ دی تھی ، یہ اپنے دس ہزار ساتھیوں کے ساتھ مصر سے نکل کر داوِ شجاعت دیتے ہوئے تونس تک پہنچ گئے ، اور یہاں قیروان کامشہور شہر بسایا ، جس کا واقعہ یہ ہے کہ جس جگہ آج قیروان آباد ہے وہاں بہت گھنا جنگل تھا ، جو درندوں سے بھراہوا تھا ، حضرت عقبہ بن نافع نے بربر یوں کے شہر میں رہنے کے بجائے مسلمانوں کے لیے الگ شہر بسانے کے لیے میڈ منتخب کی ، تا کہ یہاں مسلمان مکمل اعتماد کے ساتھ اپنی قوت بڑھا سکیں ، آپ نے نشکر اسلام میں موجود اٹھارہ صحابہ رضی اللہ عنہم کوجمع فرما کر دعا کی اور اس کے بعد یہ آواز لگائی:

" أَيَّتُهَا السِّبَاعُ وَالُحَشَرَاتُ! نَحُنُ أَصُحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيُهُ، اِرُحَلُوا عَنَّا، فَإِنَّا نَازِلُونَ، فَمَنُ وَجَدُنَاهُ بَعُدُ قَتَلُنَاهُ".

''اے درندواور کیڑو! ہم رسول اللہ علی ہے اصحاب ہیں، ہم یہاں ایک شہر بسانا حیاتے ہیں، لہذاتم یہاں سے کوج کر جاؤ، اس کے بعدتم میں سے جوکوئی یہاں نظر آئے گا ہم اسے کر دیں گے۔' امام ابن جریر طبر گ فرماتے ہیں کہ اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوا کہ "فکم یئق مِنْ اُسے کر دیں گے۔' امام ابن جریر طبر گ فرماتے ہیں کہ اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوا کہ "فکم یئق مِنْ اُسے مُنْ اِلاَّ خَرَجَ هَارِبًا". ان جانوروں میں سے کوئی نہیں بچاجو بھاگ نہ گیا ہو، یہاں تک کہ درند ہے بھی اپنے بچول کو اٹھائے لے جا رہے تھے۔مشہور مؤرخ اور جغرافیہ دان علامہ ذکریا بن محمد قزویی گھتے ہیں کہ اس جرت انگیز نظارہ کو دیکھ کر بربری لوگ مسلمان ہوگئے، اس کے بعد حضرت عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھوں کے ساتھواس جنگل کو کاٹ کر شہر'' قیروان' آباد کیا۔ (سیراعلام النبلاء: ۱۸۳۳/۳ مالی لابن الاثیر: ۱۸۴۳/۳ تاریخ کو کاٹ کر شہر'' قیروان' آباد کیا۔ (سیراعلام النبلاء: جہانِ دیدہ / ۲۰۵۰)

اس قسم کے اور بھی واقعات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ ،اس کے رسول ﷺ اور شریعت مطہرہ کی باتیں صحیح معنی میں سنیں تو ان کی بھی سنی گئی، آج جب ہم سنیں گے ہی نہیں تو ہماری کیسے تی جائے گی ، اس لیے عقیدت واطاعت کے جذبہ سے احکام شریعت کوسننا چاہیے، پھراس کی اطاعت کرنی چاہیے، تب ہی ہم اللہ تعالیٰ کی

اس کی ہجرت اس کے لیے مانی جائے گی۔

#### الله تعالى ظاہرى عمل كے ساتھ باطنى نىت كود كير كر فيصله فر ماتے ہيں:

اللهرب العزت نے اس دنیا کو ہمارے لیے 'عالم ظاہر' بنایا ہے، اسی لیے ہمارے حواس اور سمجھ ہو جھکا دائرہ بھی یہاں صرف ظاہر اور مظاہر ہی تک محدود ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں ہم ہر شخص کا صرف ظاہر کی حال چپل دیکھر ہی اس کے متعلق اچھی یا بری رائے قائم کر سکتے ہیں، جس میں خطا کا امکان بھی ہوتا ہے، سیدنا فاروقِ اعظم رضی الله عنه فرماتے تھے کہ 'نکٹُ نُکٹُ ہُم بِالظَّاهِرِ وَ اللّٰهُ يَتُولَّى السَّرائِرَ" (معارف الحدیث: ١/٥٥) یعنی ہم اسی کے مکلف ہیں کہ ظاہر کے مطابق فیصلہ کریں؛ کیوں کہ دلوں کا مخفی حال (اور مال) تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جا نتا، ہم لوگوں کے ظاہری احوال واعمال کوتو دیکھ سکتے ہیں، مگران کی نیتوں اور دل کے ارادوں کوئییں دیکھ سکتے اور نہیں جان سکتے، دل کے بھیدوں اور سینے کے رازوں کومعلوم کرنے سے آج دورِ حاضر میں آلا سے جدیدہ کے وجود میں آنے کے باوجود بھی ہم یقیناً قاصر ہیں، یہ صفت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، وہی عالم الغیب والشہا دۃ اور علیم بذات الصدور ہے، فرمایا:

﴿ يَعُلَمُ خَائِنَةَ الْأَعُيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾ (المؤمن: ٩١)

وہ کوگوں کے ظاہری احوال واعمال کے ساتھ ان کی باطنی کیفیات اور دلوں کی بندوں کو بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر حدیث میں ہے کہ اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے، اس کے بہاں انسان کے ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ باطنی نیتوں اور دل کے ارا دوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق اس عمل کی مقبولیت یا مر دودیت کا فیصلہ ہوتا ہے۔
اس لیے کہتے ہیں کہ' نیت کتنی ہی اچھی ہو، دنیا تو ہمیں اپنی نیتوں ہی سے جانتی ہے، کین دکھلا و سے جانتی ہے۔ کین دکھلا وابظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تعالی تو ہمیں اپنی نیتوں ہی سے جانتا ہے۔'



# (م) نیت کی اہمیت اور اس کے نتائج

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ عُمَرَ بُنِ النَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ "إِنَّمَا اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امُرَأَةٍ يَتَزَوَّ جُهَا، فَهِجُرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امُرَأَةٍ يَتَزَوَّ جُهَا، فَهِجُرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إليهِ". (متفق عليه، مشكوة /ص:١١)

## نیت عمل کی روح ہے:

اسمضمون كوحديث مذكور مين اسطرح بيان فرماياكه "إنَّمَا الَّاعُمَالُ بالنِّيَّاتِ" بیفر مان نہایت جامع اورعظیم الشان ہے،اس میں ہمارے آ قاطین کے کا اصل منشاامت براس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ حسن نیت ہے تو نہایت آسان عمل جس میں نہ کوئی خاص محنت کرنی یٹ تی ہے نہ مال ووفت خرچ ہوتا ہے، مگراس نیت کی اہمیت اس قدر ہے کہ اس کا نمبر عمل سے بھی پہلے ہے، بلکہ پیتمام ہی مباح اور جائز امورواعمال کی روح ہے، اور ان کے صلاح وفساد،مقبولیت ومردودیت اورا جرو وزر کاانحصار اور دار و مدار بھی اللہ تعالیٰ کے نز دیک اسی پر ہے، اس کا مطلب میر ہے کہ بہت سے اعمال ایسے میں جواخلاصِ نیت کے بغیر بے کار اورعبث ہیں، یعنی جسعمل میں اخلاص نہیں وہ عادت ہے،عبادت نہیں؛ کیوں کہ حسن نیت عبادت کوعادت سے جدا کر دیتی ہے، پاعادت کوعبادت بنا دیتی ہے، مثلًا ایک شخص بغیر نیت کے صبح صادق سے غروب آ فتاب تک بھوکا، پیاسا اور بیوی سے دورر ہنے کا عادی ہے، تواس کے لیے کوئی اجر وثوا بنہیں کیکن اگریمی شخص روزہ کی نبیت کر لے ، تواب اس کی پیعادت عبادت بن جائے گی اور پیخض اجر وثواب کا حقدار ہوگا ،تو جس طرح روح کے بغیرجسم کی کوئی حیثیت نہیں اسی طرح اخلاص نیت کے بغیر (شرعی اعتبار سے ) اعمال کی کوئی حیثیت

#### نیت پراجر کاواقعه:

اس کے برخلاف میمکن ہے کہ ایک شخص کو عمل کیے بغیر محض اخلاصِ نیت اور سپی طلب پراجرو تو اب عطا کیا جائے ،اس لیے کہتے ہیں کہ دو چیزیں بڑی عجیب ہیں:(۱) نیت۔ (۲) تو ہہ۔ان میں تو بہ موجود (گناہ) کومعدوم بنا دیتی ہے،اور نیت معدوم (عمل) کوموجود بنادیتی ہے۔(مخزنِ اخلاق/ص:۱۴۸)

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

چناں چیغزوہ تبوک کے موقع پر بعض صحابہ رضی الله عنہم معذور ہونے کی وجہ سے شرکت نفر ماسکے، ان میں کچھ تو ایسے سے جوجسمانی اعتبار سے تو معذور نہ سے، بلکہ جہاد میں شرکت کے لیے تیاراور بے قرار سے، مگران کے پاس سفر کے لیے سواری کا انتظام نہ تھا، وہ سفر طویل اور موسم سخت گرمی کا تھا، اس لیے انہوں نے رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ حضور! ہم آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے اپنے دل سے پوری طرح تیار ہیں، لیکن سواری نہ ہونے کی وجہ سے مجبور ہیں، لہذا آپ ہمیں سواری عنایت فرمائیں، ان طالبین صادقین اور خلصین کا تذکرہ قرآنِ کریم نے کیا ہے:

﴿ وَ لَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلُهُم ﴾ "اورنهان لوگول پر (كوئي گناه ہے) جن كا حال يہ ہے كہ وہ تمہارے پاس اس غرض ہے آئے كہتم انہيں كوئى سوارى مہيا كر دو۔''ان كى صدافت كى دليل يه آيت ہے، جب انہول نے اخلاص نيت اور چى طلب كے ساتھ جہاد في سبيل اللہ كے ليسوارى كا مطالبہ كيا، ﴿ قُلُتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمُ عَلَيْهِ ﴾ "تم نے كہا: "ميرے پاس كوئى اليي چيز نہيں ہے جس پر ميں تمہيں سوار كرسكوں' ليخي رحمت عالم صلى اللہ عليہ وسلم نے فرمايا: "ميں بھی اس پوزيش ميں نہيں ہول كہ تمہارے ليے سوارى كا انتظام كرسكوں۔' "تَولَّو اُ وَأَعُينُهُ مُ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمُع حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾ انتظام كرسكوں۔' "تَولَّو اُ وَأَعُينُهُ مُ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمُع حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾ كمان كے پاس خرج كرنے كو پھيئيں۔' روايات ميں ہے كہ يہات انصارى صحابہ رضى الله عنهم حض : حضرت سالم بن عمير ، حضرت عليہ بن زيد ، حضرت عبدالرحمٰن بن كعب ، حضرت عمرو بن بن الحمام ، حضرت عبدالله اور حضرت عبدالله اور حضرت عبدالله اور حضرت عرباض بن ساريہ من الله عنهم ۔ (روح المعانى ، از: آسان ترجمه قرآن: ۱۰۰۱)

غرض اس موقع پر وہ صحابہ رضی اللہ عہنم جو معذوری یا سواری نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں نثریک نہ ہوسکے تھے، اپنی غربت پر حسرت کرتے ہوئے رونے لگے کہ ہم میں اتنی

💥 گلدستهٔ احادیث (۳) 💥 💢 ۲۶ محدثین نے فرمایا، یا پھرمستقل ایک مضمون بھی ہوسکتا ہے، اگراس کو پہلے جملہ کی تاکید مانتے ہیں تو مطلب پیہ ہے کہ جیسی نیت ولیسی برکت ،اچھی نیت کا نتیجہ اور ثمرہ اچھا اور بری کا براہے، دوسر لفظول میں اس کا مطلب بیہ ہے کہ نیت ایک ایسانسخہ کیمیا ہے جومٹی کوسوناا ورسونے کو مٹی بنادیتا ہے، جودنیا کودین اوردین کودنیا بنادیتا ہے، معمولی ممل کوفیمتی اور بڑے سے بڑے عمل کوبے قیمت بنادیتا ہے، اسی کو حدیث یاک میں آ گے مثال دے کرسمجھایا که ''فَسمَن نُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ .....الخ جس كاخلاصه بيت كمالعياذ بالله العظيم! الردين كاكوئي جهوالبراعمل دنیا کی نیت سے کیا، تو وہ دنیا بن جاتا ہے الیکن اگر دنیا کا کوئی (مباح) کام (شرعی حدود میں رہتے ہوئے ) کیا جائے، جیسے ہوئی ہے محبت اور صحبت کرنا وغیرہ، تو وہ دنیا کا کام بھی دین بن جاتا ہے،اسی طرح مثلاً ہجرت ہی کو لے لیجئے کہ بید بن کا نہایت ہی بابرکت اورعظیم الثان فضیات والاعمل ہے، مگر نیت کی برائی ہے بیمل خالص دنیوی عمل کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اجروثواب سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں رہتا، یا مثلاً درس وتدریس، تصنیف وتالیف، دعوت وتبلیخ اور جهاد فی سبیل الله وغیره دینی اعمال ایسے ہیں کدا گروہ نفع آخرت، دنیا میں دین کی اشاعت اور اعلاءِ کلمۃ اللہ کے خاطر کیے جائیں توان کے فضائل کا کیا کہنا؟ سبحان الله! نورٌ علی نور، آخرت میں نامهُ اعمال اجر وثواب سے پُر ہوگا،کیکن اگرالعیاذ بالله العظیم ان دینی اعمال سے دنیا کا نفع، اپنی شهرت اور ناموری مطلوب ہے تو یہاں دنیا میں تومن کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، کین آخرے میں کوئی اجر نہیں ملے گا،قر آنِ کریم میں اس کااشارہ ملتاہے:

﴿ مَنُ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَنُ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ عَجَهَنَّمَ يَصُلْهَا مَذُمُومًا مَدُحُورًا ﴿ وَمَنُ أَرَادَ اللَّاخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤُمِنٌ فَأُولَا اللَّاخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤُمِنٌ فَأُولَا اللَّهِ عَلَيْهَا مَشُكُورًا ﴾ (بني إسرائيل: ١٨-١٩)

جو بندہ دنیوی منافع کا طلبگارہے،اپنے اعمال کے ذریعہ دنیا ہی کا نفع چاہتا ہے، اپنی عبادتوں اور خدمتوں کا صلہ دنیا ہی میں چاہتا ہے،تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسے دنیا گلدستهٔ احادیث (۳)

استطاعت کیوں نہ ہوئی کہ ہم بھی محبوبِ حقیقی کی راہ میں قربان ہونے کے لیے خود کو پیش کر سکتے ،ان کی اس طلب اور حسن نیت کو اللہ تعالی نے قبول فرما لیا اور محض اخلاصِ نیت اور سچی طلب کی وجہ سے جہاد میں شرکت کے بغیر اس کا مکمل اجر و ثواب عطا فرما دیا، حدیث صحیح میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مخلصین کے متعلق غزوہ تبوک سے والیسی پرمجامدین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ''مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ تم جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ سے جتنا ثواب حاصل کرو گے، وہ اس ثواب میں تمہارے ساتھ برابر شریک ہیں۔'' وجہ سے جتنا ثواب حاصل کرو گے، وہ اس ثواب میں تمہارے ساتھ برابر شریک ہیں۔'' جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت تو نہیں کی، مگر نیت تھی، اور اللہ رب العزت کے یہاں جزاوسزا کا فیصلہ نیت کے مطابق ہوتا ہے فرمایا:'' إِنَّ مَا اللَّاعُ مَالُ بِالنِیَّاتِ ''الہٰذا انہیں اخلاصِ نیت اور طلب صادق کی وجہ سے مکمل اجرعطا کردیا گیا، دانائے روم فرماتے ہیں:

سير "الْأَعُـمَالُ بِالنِّيَّاتِ" گفت نيتِ خيرت بسے گلها شگفت

جب حضور طِلْ اللَّهِ اللهِ المال (كا اجر) نيتوں سے ہے، تو ظاہر ہے كه تمہارى اچھى نيت بہت سے پھول كھلاسكتى ہے، (اگر عمل سے قبل حسن نيت كا اہتمام كيا جائے)۔

#### جیسی نبیت و لیبی برکت:

اس عاجز کا خیالِ ناقص میہ ہے کہ' اچھی نیت کا نٹوں کو پھول بنادیتی ہے، اور بری نیت پھولوں کو کا نئے ، مٹی کوسونا اور سونے کومٹی ، پھر کو ہیرا اور ہیرے کو پھر بنادیتی ہے۔' آگے حدیث میں اسی کوفر مایا:" وَإِنَّمَا لِامُرِیُّ مَّا نَوٰی "اس جملہ کو بعض نے اس طرح بھی روایت کیا کہ " وَإِنَّمَا لِکُلِّ امْرِیُ مَّا نَوٰی " بہر حال الفاظ جس طرح بھی ہوں ، نفس مفہوم پراس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ، بید وسرا جملہ پہلے کی تاکید اور تشریح بھی ہوسکتا ہے، جبیسا کہ اکثر

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۸

اس مالدار عالم دین کومصارفِ خیر میں خرچ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تواس کا دلی جذبہ بیہ ہوتا ہے کہ کاش! میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اسے مصارفِ خیر میں لگا تا، چول کہ بیہ بندہ اپنی نبیت میں اچھااور سچاہے، اس لیے اس کے متعلق حدیث میں ہے:"فَاَّ جُدُهُ مَا سَوَاءٌ" اجروثواب کے اعتبار سے وہ مالدار عالم اور بیغریب عالم دونوں برابر ہیں۔

اور جن دوطرح کے لوگوں کا تعلق عوام سے ہے ان میں:

(٣) تیسراوہ آدمی "رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالاً، وَلَمْ یَرُزُقَهُ عِلْمًا "جس کواللّٰدتعالیٰ نے مال تو دیا، مگروہ (اس) علم سے (جومقصود ومطلوب ہے اور جس پرقر آن وحدیث میں فضائل آئے ہیں، اس سے ) محروم اور جاہل ہے، جس کے نتیجہ میں وہ مال نہ چے طرح کما تا ہے، نہ صحیح مصارف میں لگا تا ہے، بلکہ عیش پرستی اور خواہشات نفسانی میں اپنامال ضائع کرتا ہے، یہ صحیح مصارف میں لگا تا ہے، بلکہ عیش پرستی اور خواہشات نفسانی میں اپنامال ضائع کرتا ہے، یہ اہل دنیا کے نزد یک کتنا ہی اچھا اور بڑا کیوں نہ بن جائے، مگر ) اللّٰد تعالیٰ کے نزد یک وہ برترین ہے۔

(۳) چوتھا وہ آدمی "کے مُدرُقُهُ مَالاً وعِلُمًا" جس کونہ مال دیا نظم، وہ جاہل اور نادان تو ہے ہی، غریب اور نادار بھی ہے، مگریہ بے وقوف جب دنیا کے مالدار عیش پرستوں کورنگ ریلیاں مناتے ہوئے دیکھا ہے تواس کی بھی نیت اور خواہش بہی ہوتی ہے کہ کاش! میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں خوب عیش کرتا، حدیث میں ہے: "وِزُرُهُ مَمَا سَوَاءً" وہ جاہل دونوں وزراور گناہ میں برابر ہیں۔ (ترمذی، مشکوۃ /ص: ۲۰۱ باب استحباب المال/عن أبی کبشة الأنصاری رضی الله عنه)

اس سے بھی یہی ثابت ہوا کہ جس کی جیسی نیت ویسااس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، "وَإِنَّمَا لِامُرِیُّ مَّا نَوٰی".

کسی نیک کام میں جتنی نیتیں کرےان کامستقل اجر ملے گا: لیکن بیمطلب اس وقت ہوگا جب کہ اس دوسرے جملہ کو پہلے جملہ "إِنَّمَا الأَعُمَالُ گلدستهٔ احادیث (۳)

میں جتنا جا ہیں گے دے دیں گے، (گراسی کے ساتھ بیجھی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کوفقر سے بھر دیں گے، جس کا اثریہ ہوگا کہ اس کی دنیوی حاجتیں اور چاہتیں ختم نہ ہوں گی، پھر) اس کے لیے آخرت میں دوزخ ہے، اس کے برخلاف جو بندہ آخرت کا امیدوار ہےاوراینے اعمال سے اجرآ خرت کا ارادہ کرتا ہے، ( گویا دنیا کے گوبر کے بجائے آخرت کے دودھ کا ارا دہ کرتا ہے، توبمقد ارمقدر دنیا تواسے بھی ملے گی، مگرغنائے قلب کے ساتھ، جیسا کہ شکو قشریف میں ہے ص: ۴۵۴) پھراس کے لیے اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ جیسی اللہ تعالی اوراس کےرسول ﷺ کی مرضی ہے ایسی ہی کوشش کرتا ہے،اوروہ مومن بھی ہے، تو اس کی محنت اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قدر اور اعمال مقبول ہوں گے۔ان آیاتِ مبارکہ سے جومفہوم واضح ہوتا ہے وہ وہی ہے جس کوحدیث یاک میں اس طرح بیان فر مایا گیا کہ' جمل کرنے والے کو بھلائی اور برائی میں سے وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرے، جیسی نیت ویسا نتیجه، انچهی نیت پراجروثواب توبری نیت پر وزر وعذاب راس مضمون کورحمت عالم عِلَيْهِ فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ جاِ رطرح کے آ دمیوں کے لیے ہے،ان میں سے دو کا تعلق علماء سے اور دو کاعوام سے ہے، اب جن دو کا تعلق علاء سے ہےان میں:

(۱) ایک تووہ آدمی "رَزَفَهُ اللّهُ مَالاً وعِلْمًا "جس کواللّه تعالیٰ نے مال بھی عطافر مایا اور (وہ) علم (نافع جو ہدایت کا حامل ، نجات کا ضامن اور اخروی اعتبار سے بھی مفید ہے) بھی عطافر مایا، جس کی وجہ سے وہ مالدار عالم دین اپنامال مصارف خیر میں خلوصِ نیت کے ساتھ خرج کرتار ہتا ہے، تواس شخص کا اللّہ رب العزت کے یہاں بڑا مقام ہے۔اللّہ ہم الحعلنا منهم.

(٢) دوسراوه آدمی "رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا، وَلَمْ يَرُزُقُهُ مَالًا، فَهُوَ صَادِقُ النَّيَّةِ" جس كوالله رب العزت نے دولت علم سے تو نوازا، مگر مال نہیں دیا، جب بیغریب عالم دین

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

باللِّيَّاتِ" كي تاكيداورتشريح مانت بين،اورا گراہے مستقل دوسرامضمون مانيں اوريهي بهتر بھي ہے، تو اب مطلب پہ ہوگا کہ آ دمی کسی نیک کام میں جتنی نیتیں کرےاللہ تعالیٰ سب ہی کا اجر وثوابعطا فرماتے ہیں،مثلاً ایک شخص تووہ ہے جومسجد میں صرف نماز کی نبیت سے جاتا ہے، تو اس کواسی کا ثواب ملے گا کمیکن دوسراشخص وہ ہے جومسجد میں جانے کی نبیت تو کرتا ہی ہے،مگر اسی کے ساتھ اعتکاف کی ،نماز سے قبل انتظارِ نماز میں بیٹھنے کی ، ذکر اللہ و تلاوت کلام اللہ کی ، ذكر وفكركي ، مراقبه ومحاسبه كي ، امر بالمعروف اورنهي عن المنكر كي بخصيل علم كي تعليم وتذكيركي ، معاصی سے حفاظت کی ،مسلمان بھائیوں سے ملاقات اوران کی خیرخبر کی ، پھر راستہ میں بھولے بھٹکوں کوراستہ بتلانے کی ،اسی طرح راستہ سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کی اوراس طرح کی اور بھی متعدد نیتیں ایک ہی عمل میں جمع کر لیتا ہے؛ کیوں کہ علماء محققین کے اقوال کے مطابق صرف گھر سے مسجد آنے تک ۵۹ انتیں ہوسکتی ہیں، اب ان میں سے جتنی نیتیں کیں، پھرنیت کے بعد ذراہمت سے کام لیا تواللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہوکرتو فیق عمل بهى بوجاتى ب،اسى لية يتكريم: ﴿إِنْ يُرِيدًا إِصُلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ (النساء : ٥٠) كى تفيير ميں بعض مفسرين نے يہي فرمايا كه نيت سبب توفيق ہے، ليكن اگر كسي وجہ سے جن اعمال کاارادہ کیاان کی ادائیگی کا موقع نہیں مل سکا،تو ان شاءاللہ تیجی اوراجیھی نیت کی وجہ ے ان تمام اعمال کا جن کی نیتیں کی ہے اجروثواب ملے گا، اسی کوفر مایا: "وَإِنَّهَا لِامْرِيُّ مَّا نَـوٰى" يا مثلاً مسجد ميں جا كر دوركعات ُفل نماز ميں تحية الوضوء، تحية المسجد،صلا ة التوبه اورصلا ة الحاجہ وغیرہ کی نیتیں کیں، تو ان سب نمازوں کامستقل ثواب اسے ملے گا، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، بقول شخصے:

تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے
در تری رحمت کے ہر دم ہیں کھلے
صاحبو!واقعہ یہ ہے کہ اگرہم نیک اور مباح عمل سے قبل اچھی نیتوں کا اہتمام کریں
تو ہمارے نامہُ اعمال میں اجروثواب کے ڈھیرلگ جائیں ،اس لیے کہ اگر گناہے بے لذت ہو

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۸۰

سكتا ہے تواصلاح نیت اوراہتمام مسن نیت کے بعد نیکی بھی بے محنت ہوسکتی ہے، کہ محنت کچھ نہ کرنا پڑے اور مفت میں اجرو تو اب ملے، اور بیکا م ایک سے پکے مومن ہی کا ہوسکتا ہے، اسی لیم رایا: "نِیَّةُ اللَّمُوْمِنِ خَیُرٌ مِّنُ عَمَلِهِ". (حدیث نمبر: ۱۶۱ مسند شهاب/باب نیة المحؤمن، عن نواس بن سمعان، والبیه قی فی شعب الإیمان/ باب إحلاص العمل لله عزو جل و ترك الریاء/حدیث نمبر: ۲۶۶)

مولا ناروم مُفرماتے ہیں:

نیتِ مومن پُو د بہاز عمل کے ایس چنیں فرمود سلطانِ دُول سرکارِ دو عالم عِلْ ﷺ نے فرمایا کہ''مومن کی نیت توعمل سے بھی بہتر ہوتی ہے۔''
کیوں کھمل میں تو کچھ بھی ریا کا احمال رہتا ہے، جب کہ نیت کا تعلق دل سے ہے، جس میں ریا کا احمال نہیں ہوتا۔ نیز عمل میں تو مشقت اور محنت بھی ہوتی ہے، مگر نیت میں کوئی خاص محنت اور مشقت بھی نہیں، بس نیکی کا خیال آتے ہی اگر تپی نیت کر لی تو محض صدق نیت پراللہ رب العزت کے یہاں اس کا اجر و تواب متعین ہوجا تا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے یہاں مومن کے عمل کے علاوہ اس کی نیت کی بھی بڑی قدر ہے۔

#### نيت پراجر کاواقعه:

چناں چہ ملاعلی قاریؒ نے اس حدیث شریف کے تحت شرح مشکوۃ میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں قط سالی کے دور میں ایک غریب آدمی ریت کے ایک ٹیلے کے پاس سے گزرا، ٹیلے کود کی کردل میں نیکی کا بی خیال آیا کہ کاش! ریت کا بیٹلہ میرے لیے اناج اور غلہ کا ڈھیر بن جائے ، تو میں وہ سارا کا سارا اللہ تعالی کے محتاج بندوں کے درمیان تقسیم کردوں ، روایت میں ہے کہ اس کی تیجی نیت اللہ تعالی کو پیند آگئی ، فوراً وقت کے نبی علیہ السلام کے پاس وی نازل فرمائی کہ '' آپ اس مخلص کو یہ خوشخری سنا دیجئے کہ اللہ تعالی نے تمہاری نیت کو قبول فرمالیا اور تمہیں اتنا ہی اجروثواب عطاکر دیا جتنا ریت کے اس ٹیلے کے تمہاری نیت کو قبول فرمالیا اور تمہیں اتنا ہی اجروثواب عطاکر دیا جتنا ریت کے اس ٹیلے کے



# (۵) نماز کے فضائل وخصائص قرآن وحدیث کی روشنی میں قرآن وحدیث کی روشنی میں

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ: "إِنَّا أَحَدَثُكُمُ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ". (بخارى: ١/ ٨٩)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم طِلِیْقِیم نے فرمایا: ''بلاشبتم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوثی کرتا ہے''۔

# نماز کی اہمیت قر آنِ کریم کی روشنی میں:

اللہ تعالی کے حضور قلب وقالب اور قول و ممل سے رحمت عالم علی آتے ہلائے ہوئے ایک خاص طریقے پراپی بندگی کا اظہار اور اس کی بے انتہاء عظمت کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی کے مظاہرہ کا نام نماز ہے، بلا شبہ بینماز اپنی عظمت شان اور فضائل وخصائص کے لحاظ سے تمام ہی دینی (بدنی) اعمال وعبادات میں خصوصی مقام اور خاص امتیاز رکھتی ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن وحدیث میں ایمان کے بعد جس قدرتا کیدنماز کی آئی ہے، اور جینے

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۸۱

برابرغله صدقه کرنے پرملتاہے۔''(مرقاۃ:۱/۲۲)

الغرض شریعت میں نیت کا معاملہ نہایت اہم ہے، اسی پراچھے برے نتائج مرتب ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ایک مون اچھی نیت ہی کی وجہ سے ہمیشہ جنت میں اور کا فر بری نیت کی وجہ سے ہمیشہ جنت میں رہے گا، لہذا تھے نیت کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ بلکہ حضرت شخ مولا نامحمدز کریاصا حبِّ فرماتے تھے کہ' تصوف کی حقیقت تھے نیت کے سوااور کچھ نیت کے سوااور کچھ نہیں۔''جس کی ابتداء ''إِنَّ مَا اللَّا عُمَالُ بِالنَّیَّاتِ '' سے ہوتی ہے، اور انتہاء ''اُن تَعُبُدَ اللَّهَ کَا اللَّا عُمَالُ بِالنَّیَّاتِ '' سے ہوتی ہے، اور انتہاء ''اُن تَعُبُدَ اللَّهَ کَا اللَّهُ مَالُ بِالنَّیَّاتِ '' سے ہوتی ہے، اور انتہاء ''اُن تَعُبُدَ اللَّه کَا اللَّه مَالُ بِالنَّیَّاتِ '' سے ہوتی ہے، اور انتہاء ''اُن تَعُبُدَ اللَّه کَا اللَّه مَالُ بِالنَّیَّاتِ '' سے ہوتی ہے، اور انتہاء ''اُن تَعُبُدَ اللَّه کَا اللَّه کَا اللَّه کُلُون کُلُون

بس عمل سے قبل ذرا توجہ سے کام لیں توضیح نیت اور ہمت سے عمل کرنے کے بعد ان شاءاللّٰد دنیا کا مباح کام بھی دین بن جائے گا،اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بہت بڑااور متجہ خیز ثابت ہوگا۔اللّٰہ تعالی خلوص اور تصحیح نیت کی دولت سے مالا مال فر ما کر ہمیں اور ہمارے اعمال کو مقبولیت عطافر مائے۔ آمین۔

" اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أُنْزِلَهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عَنُدَكَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ"

☆.....☆



وَ الْأَرْضِ وَ عَشِيًّا وَ حِيْنِ تُظُهِرُونَ ﴾ (الروم: ١٧-١٨)

"الهذاالله بى كى تسبيح كرواس وقت بهى جبتم شام كرتے ہواوراس وقت بهى جب تم شام كرتے ہواوراس وقت بهى جب تم صبح كرتے ہو،اوراس كى خوبى ہے آسانوں اور زمين ميں اور پچھلے وقت اور جب تم دوپهر كرو۔ "آيت كريمه ميں" حِيُن تُصُبِحُون " سے فجر اور " حِيُن تُطُهِرُون " سے ظهر كا وقت مراد ہونا تو ظاہر ہے، "عشى " ون ك آخرى حصه كو كہتے ہيں، بظاہراس سے عصر مراد ہوگى، اور " حِيُن تُمُسُون " ميں مغرب وعشاء دونوں شامل ہيں۔ (معالم،ازقاموں الفقه: ٣٣٧/٣٤)

نماز ہے بل اذان دی جاتی ہے، اس کا ذکر قرآنِ کریم میں ہے:

﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلوةِ ﴾ (المائدة: ٥٨)

"اور جبتم نماز کے لیے (لوگوں کو) پکارتے ہو۔"

نماز میں استقبالِ قبلہ شرط ہے، اس کا ذکر بھی قرآنِ کریم میں ہے:

﴿ وَحَيثُ مَا كُنتُمُ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمُ شَطْرَةً ﴾ (البقرة: ١٤٤)

"اور جہاں کہیںتم ہوا پنے چہروں کا رُخ (نماز پڑھتے ہوئے) اسی کی طرف رکھا کرو۔"

نماز کے قیام، رکوع، سجدہ اور تکبیر وتحمید کا ذکر مختلف مقامات پر قرآنِ کریم میں

وجود ہے:

﴿ وَإِذْ بَوَّ أَنَا لِإِبُرِهِي مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشُرِكُ بِي شَيْعًا وَطَهِّرُ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَالْقَآئِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ ﴾ (الحج: ٢٦)

''اور یادکرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کواس گھر کی جگہ ٹھیک کردی اور (بیہ ہدایت دی کہ) میرے ساتھ کسی کوشریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کوان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو (یہاں) طواف کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکوع سحدے بحالا کیں۔''

نمازِ جمعہ کاذ کر قرآن میں ہے:

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۸۳

اہتمام سے اس کے فضائل و خصائص اوراجرو تو اب کا ذکر آیا ہے کسی اور فرض وامر کا اس درجہ کثر ت واہمیت کے ساتھ ذکر نہیں ملتا ۔ علماء محققین نے فرمایا کہ '' قرآنِ کریم میں ایک سو نو (۱۰۹) مقامات ایسے ہیں، جہاں صراحت کے ساتھ نماز کا ذکر آیا ہے، اور اشارةً و کنایۂ جن مقامات میں نماز کا ذکر ہے وہ تقریباً سات سو (۲۰۰) ہیں' ۔ (ندائے منبر و محراب:۱۹۲۸) اور احکام نماز کے متعلق جتنی تفصیلات قرآنِ کریم میں ہیں کسی دوسری عبادت کے متعلق است تفصیلی احکام نہیں ہیں، دیکھئے، لباس کی طہارت کا حکم قرآنِ کریم میں ہے: ﴿وَثِيَسَابَكَ فَطَهِرُ ﴾ (المدثر: ٤) '' اور اپنے کیٹر وں کو پاک رکھو۔''

وضو عسل اور تيمم كاحكم قرآن كريم ميں ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلواةِ فَاغُسِلُوا وُجُوهَكُمُ وَ أَيُدِيَكُمُ إِلَى الصَّلواةِ فَاغُسِلُوا وُجُوهَكُمُ وَ أَيُدِيَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ (المائدة: ٦)

''اےایمان والو! جبتم نماز کے لیےاٹھوتوا پنے چبرے اور کہنیوں تک ہاتھ دھولو۔'' مسجد میں نماز پڑھنے اورا سے آبا دکرنے کا حکم قر آنِ کریم میں ہے: ﴿ فِنَى بُنُونٍ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرُفَعَ وَ يُذُكّرَ فِيُهَا اسْمُهُ ﴾ (النور: ٣٦)

''جن گھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیچکم دیا ہے کہ آنہیں بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔''

اور:

﴿ إِنَّمَا يَعُمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنُ امَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوُمِ الآخِرِ ﴾ (التوبة: ١٧)

''الله کی مسجدوں کوتو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جواللہ تعالیٰ پراور پچھلے دِن پرایمان کہ میں ''

ر کھتے ہیں۔''

اوقاتِ نماز کا ذکر قرآنِ کریم میں ہے:

﴿ فَسُبُحْنَ اللَّهِ حِيْنَ تُمُسُونَ وَحِينَ تُصُبِحُونَ وَ لَهُ الْحَمُدُ فِي السَّمٰوٰتِ

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۸۲ کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ (۳) کل

مشکل ہے،غرض اس کی عظمت واہمیت ہی کے پیش نظرایک مشہور حدیث میں تو اسلام کے ارکانِ اربعہ میں سب سے اوّل درجہ ہی نماز کا ذکر فرمایا:

عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهُ: " بُنِيَ الْإِسُلَامُ عَلَى خَمُسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، وَ إِقَامِ الصَّلُوةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكُوةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوُمٍ رَمَضَانَ ". (صحيحين، مشكوة/ص: ٢ ١ / كتاب الإيمان)

یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطورِ استعارہ اسلام کو ایک ایسی عمارت سے تشبیہ دی جو چندستونوں پر قائم ہے، فرمایا کہ اسلامی عمارت جن ستونوں پر قائم ہے، فرمایا کہ اسلامی عمارت جن ستونوں پر قائم ہے، ان میں بنیادی چیز کا تعلق عقید ہ تو حید ورسالت سے ہے، لینی بیہ کہ اللہ رب العزت اپنی ذات اور (مخصوص) صفات میں مکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور حضرت محمد طابق اس کے سیج اور آخری رسول ہیں، اس کے بعد جن چارار کان اور امور کا تذکرہ کیا ہے ان میں سب سے پہلے نماز، پھر زکو ق، اس کے بعد جج اور صوم رمضان کا بیان ہے۔ (اسلام کے فرائض تو اور بھی ہیں، لیکن اس کے ارکان یہی چارامور ہیں) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تو حید ورسالت (یعنی ایمان) کے بعد سب سے اوّل وافضل عمل (بدنی عبادات میں) نماز تو حید ورسالت (یعنی ایمان) کے بعد سب سے اوّل وافضل عمل (بدنی عبادات میں) نماز ہے، اس کی تائیدا یک اور حدیث سے ہوتی ہے:

عَنِ ابُنِ مَسُعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: "سَأَلُتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ: " أَيُّ الْأَعُمَالِ اللَّهِ؟" قَالَ: "بُرُّ الْوَالِدَيْنِ،" قُلْتُ: "ثُمَّ أَيُّ؟" قَالَ: "بُرُّ الْوَالِدَيْنِ،" قُلْتُ: "ثُمَّ أَيُّ؟" قَالَ: "الْحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ....الخ" (متفق عليه، مشكوة/ص: ٥٨/كتاب الصله: ٥)

حضرت ابن مسعودرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله علیه وسلم سے میں نے دریافت کیا کہ ' دینی اعمال میں سب سے افضل عمل کونسا ہے جو الله تعالی کوسب سے زیادہ محبوب ہو؟' فرمایا: ٹھیک (مستحب) وقت پر نماز پڑھنا، میں نے کہا: ''پھر؟' فرمایا: ''والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا'' میں نے عرض کیا: ''پھر؟' فرمایا: ''الله تعالی کے راستہ

گلاستهٔ احادیث (۳) گلاستهٔ احادیث (۳)

﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلواةِ مِن يَوُمِ الْجُمُعَةِ ﴾ (الجمعة: ٩)

"جب تمهين نمازك ليے بكاراجائے."

نمازِسفر کا ذکر قرآنِ کریم میں ہے:

﴿ وَإِذَا ضَرَبُتُ مُ فِي الْأَرُضِ فَلَيُسَ عَلَيُكُم جُنَاحٌ أَنُ تَقُصُرُوا مِنَ الصَّلوةِ ﴾ (النساء:١٠١)

''اور جبتم زمین میں سفر کروتو تم پراس بات میں کوئی حرج نہیں کہ نماز میں قصر کر لیا کرو۔'' نماز ﷺ وقتہ کا ذکر قرآن کریم میں ہے:

﴿إِنَّ الصَّلواةَ كَانَتُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِيُنَ كِتَبًا مَّوُقُونًا ﴾ (النساء: ٣٠)

''بلاشبه نمازمسلمانوں کے ذمہ ایسافریضہ ہے جووقت کی پابندی کے ساتھ لازم ہے۔''

نمازِ تہد کا ذکر قرآنِ کریم میں ہے:

﴿ وَمِنَ الَّالِيُلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ ﴾ (بني إسرائيل: ٧٩)

"اوررات کے بچھ جھے میں تہجد پڑھا کرو۔"

حتی کہ نماز خوف کا ذکر بھی قرآنِ کریم میں ہے:

﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ فَرِجَالًا أَوْ رُكُبَانًا ﴾ (البقرة: ٢٣٩)

''اورا گرتمہیں دشمن کا خوف لاحق ہوتو کھڑے کھڑے یاسوار ہونے کی حالت میں (نماز سڑھلو)۔''

قرآنِ کریم میں نماز کا اتنی کثرت اور تفصیل سے ذکر آنا اس کی عظمت واہمیت کی واضح دلیل ہے۔

نماز کی اہمیت حدیث نثریف کی روشنی میں:

علاوہ ازیں احادیث طیبہ میں تو اتنی کثرت سے نماز کا ذکر آیا ہے کہ اس کا شار بھی

📈 گلدستهٔ احادیث (۳)

میں فرمایا کہ حق تعالی تمہارے ایمان یعنی نماز کوجو بیت المقدس کی طرف رُخ کر کے پڑھی گئ اس کوضائع نہ کرےگا۔ (معارف القرآن:۳۲۲/۱ بالاختصار والتغیر )

# نمازترک کرناایمان کے منافی اور کا فرانیمل ہے:

غور يَجِيَّ! جِبِ نَمَا زَايَمَانَ مِهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ: "بَيُنَ الْعَبُدِ وَبَيْنَ الْكُفُرِ عَنُ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّةً: "بَيْنَ الْعَبُدِ وَبَيْنَ الْكُفُرِ تَرُكُ الصَّلُوةِ". (رواه مسلم، مشكوة/ص: ٥٨)

''بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے۔''

دوسری روایت میں ہے:

عَنُ بُرَيُدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ: " الْعَهُدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمُ تَرُكُ الصَّلواةِ، فَمَنُ تَرَكَهَا فَقَدُ كَفَرَ. " (رواه أحمد والترمذي، مشكوة : ٥٨)

''ہمارے اور اسلام قبول کرنے والوں کے درمیان نماز کا عہد و میثاق ہے، (یعنی ہرمسلمان سے ہم نماز کا وعدہ لیتے ہیں) پس جب کوئی نماز چھوڑ دے تو گویا اس نے اسلام کی راہ چھوڑ کر کا فرانہ طریقہ اختیار کیا۔''اس قتم کی گئی روایتوں میں ترکے صلوق کو ایمان کے منافی عمل بتایا گیا ہے۔

حضرت مولا نامجر منظور نعماتی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که 'نماز ایمان کی الیم اہم نشانی اور اسلام کا ایسا خاص الخاص شعار ہے کہ اس کا ( دیدہ و دانستہ اور عمداً) چھوڑ نا بظاہراس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کو الله تعالی ،اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم اور اسلام سے تعلق نہیں رہا ، اور اس نے خود کو ملت اسلامیہ سے الگ کرلیا ، خاص کر رسول الله ﷺ کے عہد سعادت میں چوں کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ کوئی شخص مومن اور مسلمان ہونے سعادت میں جوں کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ کوئی شخص مومن اور مسلمان ہونے کے بعد تارکے نماز بھی ہوسکتا ہے ،اس لیے اُس دور میں کسی کا تارکے نماز بھونا اس کے مسلمان

میں جہاد کرنا۔'' میں جہاد کرنا۔''

حضرت سفیان بن عیدینهٔ کا مقولہ ہے کہ''جس نے نمازِ بنج وقتہ اوراس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کا اہتمام کیا،اس نے آیت کریمہ:﴿ أَنِ اشُ کُ رُلِيا، لِسَى وَ لِوَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہاس سے ثابت ہوا کہ ایمان کے بعدسب سے افضل عمل نماز ہے۔ (مرقاق) بلکہ اگریہ کہددیا جائے تو بھی مبالغہ نہ ہوگا کہ نماز ایمان ہے، چناں چہ خود حق تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں نماز کوایمان فرمایا:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ ﴾ (البقرة: ١٤٣)

"رب العالمین تمهارے ایمان کوضائع کرنے والانہیں ہے۔" یہاں ایمان سے مرادنماز ہے، اسی لیے امام بخاریؓ نے ایک باب قائم فرمایا، جس کاعنوان یہ ہے:

"بَابْ: الصَّلواةُ مِنَ الإِيُمَانِ، وَقُولُ اللَّهِ تَعَالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيْمَانَكُمُ ﴾ يَعُنِيُ "صَلواتَكُمُ عِنْدَ الْبَيْتِ". (بخارى: ١٤/١)

یعنی یہ باب ہے اس بیان میں کہ نمازایمان میں سے ہے اور آیت کریمہ: ﴿ وَمَا اللّٰهُ لِیُسِیْتُ ہِیْمَانَکُمُ ﴾ میں ایمان سے مرادوہ نماز ہے جو کعبۃ اللّٰہ کے پاس بیت المقدس کی طرف بڑھی گئی۔ اس کی تفسیر میں حضرت مولا نامفتی محمۃ شفیع صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ تحریفرماتے ہیں کہ' صحیح بخاری میں بروایت ابن عازب رضی اللّٰه عنهما اور ترفدی میں بروایت ابن عباس رضی اللّٰه عنهما منقول ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد حضرات صحابہ رضی اللّٰه عنهم نے عرض کیا:''یا رسول اللّٰہ! اللّٰہ رب العزت نے آپ کو قبلہ ابرا ہیمی کی طرف کی میردیا، یعنی بیت اللّٰہ کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، تو ہمارے ان بھائیوں کا کیا حال ہوگا جو بیت المقدس کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھنے تھے، اور ان کا انقال ہوگیا، ان کی نماز صحیح ہوئی کہ المقدس کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور ان کا انقال ہوگیا، ان کی نماز صحیح ہوئی کہ نہیں؟''اس سوال پریہ آیت کریمہ نازل ہوئی: ﴿ وَ مَا کَانَ اللّٰهُ لِیُضِیْعَ إِیْمَانَکُمْ ﴾ جس

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ (۳)

یا پھراس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی ڈاکٹر ، انجینئر ، پروفیسر اورلویرا گراپنے کپڑے دھونے گئے، تو یوں کہیں گے کہ صاحب کپڑے دھور ہے ہیں ، مگر انہیں دھو بی تو نہیں کہہ سکتے ، صاحب نے دھو بی کا کام کیا ، دھو بی نہیں بن گئے ، اسی طرح نماز ترک کرنا کا فرانہ ومشر کا نہ عمل ہے ، جیسا کے فرمانِ البی ہے :

﴿ وَأَقِينُمُوا الصَّلُواةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ ﴾ (الروم: ٣١)

''اورنماز قائم کرو،اوران لوگول کے ساتھ شامل نہ ہو جو شرک کاار تکاب کرتے ہیں۔'' اس سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ نماز ترک کرنا مشر کا نہ وکا فرانہ عمل ہے، مگر ترک صلوٰ ہے۔ وسلوٰ ہے۔

علاوہ ازیں بعض علماء نے فر مایا کہ''ترکبِ نماز کے ساتھ اگر صحبت کی گئی ہوتو اس حمل سے پیدا ہونے والا بچے بھی عموماً نافر مان ہوتا ہے۔''

صاحبو! جس کے دل میں ایمان کا چراغ روثن ہے وہ کام کا نام لے کرنماز کو ہرگز ضائع نہیں کرسکتا، وہ نماز سے نہیں کہتا کہ مجھے کام ہے، بلکہ کام سے کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔

#### ایک داقعه:

چناں چہ کتابوں میں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ کے ایک مقبول بندے ابومنصور ؓ نامی

گلاستهٔ اعادیث (۳)

نہ ہونے کی عام نشانی تھی ، اور اس عاجز کا خیال ہے کہ جلیل القدر تابعی حضرت عبد اللہ بن شقیق نے سے ابدکرام رضی الله عنہم کے بارے میں جو بیفر مایا کہ:

" كَانَ أَصُحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ لَا يَرَوُنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعُمَالِ تَرْكُةً كُفُرٌ غَيْرَ الصَّلُوةِ." (مشكوة/ص:٩٥، رواه الترمذي)

''اصحابِ رسول علی ایم نماز کے سواکسی بھی عمل کے ترک کرنے کو گفر نہیں سمجھتے ہے۔'' تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم دین کے دوسرے ارکان واعمال مثلاً روزہ، حج، زکاۃ، جہاداوراسی طرح اخلاق ومعاملات وغیرہ ابواب کے احکام میں کوتا ہی کرنے کو تو بس گناہ اور معصیت سمجھتے تھے، لیکن نماز چوں کہ ایمان کی نشانی اوراس کا عملی ثبوت ہے اور ملت اسلامیہ کا خاص الخاص شعار ہے، اس لیے اس کے ترک کو وہ دین اسلام سے بے تعلقی اور اسلامی ملت سے خروج کی علامت سمجھتے تھے۔''واللہ اعلم۔

ان حدیثوں سے امام احمد بن خبل اور بعض دوسر ہے اکا برامت (جن میں شخ عبد القادر جیلائی جھی شامل ہیں ) نے تو یہ مجھا ہے کہ (جان بوجھ) نماز چھوڑ دینے سے آدمی قطعاً کا فراور مرید ہوجا تا ہے، اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا ، جتی کہ اگر وہ اسی حالت میں مرجائے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی اور مسلمانوں کے قبرستان میں وفن ہونے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی ، بہر حال اس کے احکام وہی ہوں گے جو مرتد کے ہوتے ہیں، گویا ان حضرات کے نزدیک سی مسلمان کا نماز چھوڑ دینا بت یا صلیب کے سامنے بحدہ کرنے یا اللہ تعالی یا اس کے رسول میں گھاڑ کی شان میں گھا خی کرنے کی طرح کا ایک عمل ہے، جس سے آدمی قطعاً کا فر ہوجا تا ہے، خواہ اس کے عقیدہ میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو، کین دوسر سے آئم تق کی رائے (جن میں امام نا العلام امام اعظم ابو حذیفہ العمان جی شامل ہیں) یہ ہے کہ ترکے نماز اگر چہ ایک کا فرانہ عمل ہے، جس کی اسلام میں کسی کے لیے کوئی شخبائش نہیں، لیکن اگر کسی بد بخت نے صرف غفلت سے نماز چھوڑ دی ہے، مگر اس کے دل

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

بزرگ كا ملتا ہے، آئ بادشاہ وقت كے مقرب وزير تھے، نماز كے ساتھ اوراد و وظا كف بالخصوص نماز فجر کے بعد جوان کے معمولات تصان کے وہ بہت ہی زیادہ یابند تھے، اتفاق سے ایک مرتبہ بادشاہ وقت کوکوئی کام پڑگیا،جس کی وجہ سے اس نے ابومنصور کو بلوایا، مگراس وقت وہ اپنے معمولات اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول تھے، اس لیے بات سنی اُن سنی کر دی اورمعمولات میں مشغول رہے، ہر زمانہ میں حاسدین تو ہوا ہی کرتے ہیں، جن کا مزاج پیہ ہوتا ہے کہا بنے دکھ سے وہ اتنا دکھی نہیں ہوتے جتنا دوسروں کے سکھ سے ہوتے ہیں ، (العیاذ بالله العظيم) ان حاسدين كوموقع ہاتھ آگيا،خوب لگائي بچھائي سے بادشاہ كو بھڑ كايا كه بادشاہ سلامت! یه کہاں کا انصاف ہے کہ آپ کے فرمان کی بھی کوئی پرواہ نہیں، حکم شاہی کی اتنی اہمیت بھی نہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر حاضر ہو جائے ، جب ابومنصورا پنے معمولات سے فارغ ہوکر حاضر ہوئے تو باوشاہ نے وجہ تاخیر دریافت کی، حضرت نے بڑے اخلاص واطمینان سے جواب دیا کہ' جناب عالی! میں اللہ تعالیٰ کا ہندہ پہلے ہوں اور آپ کا ملازم بعد میں ہوں،اس لیے جب تک اس کی عبادت سے فارغ نہ ہوجاؤں آپ کی ملازمت کے لیے حاضرنهیں ہوسکتا۔''بادشاہ اس جواب سے اتنامتاثر ہوا کہ آپ کا معتقد ہوگیا، کہنے لگا:'' آپ اینی اسی روش پر برقر اردیځ یه "(ندائے منبر ومحراب:۴۰/۱۹۰)

کردار کا تو غازی بن جا ﷺ جیت نه پائے کوئی الیی بازی بن جا توڑنے والے خود بنائیں گے تیری مسجد ﷺ بس شرط ہے کہ تو نمازی بن جا غرض! قرآن کریم میں نماز کوالیمان کہا تو حدیث شریف میں نماز کوالیمان کا سب سے نماز کیا ہمیت ثابت ہوتی ہے۔

# نماز کی عظمت قرآن وحدیث کی روشنی میں:

نماز کی اس اہمیت وعظمت ہی کے پیش نظرتو حید ورسالت کے بعد رحمت عالم طلیقیا ہے۔ کوسب سے پہلے جس چیز کا حکم ہوااور باقاعدہ جس کی تعلیم دی گئی، وہ وضواور نمازتھی، دیکھئے،

گلدستهٔ امادیث (۳) کلدستهٔ امادیث (۳)

قرآنِ كريم كى دوسورتيں ہيں،سورهٔ مزمل اورسورهٔ مدثر، جن ميں ارشاد ہوتا ہے: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾ أس كمعنى بين: "ال حياور مين لينفي والي "اور ﴿ يَأَيُّهَا الْمُدَّرُّ ﴾ كمعنى بھی یہی ہیں که'اے لحاف میں لیٹنےوالے''۔ علماء نے فرمایا کہ بلیغ رسالت سے پہلے ابتداءِ وحی میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کواسی پیارے خطاب سے مخاطب کیا گیا؟ کیوں کہ اس وقت آب دہشت کے مارے کیڑے میں لیٹے ہوئے تھے، اس پر حق تعالی نے انسیت وملاطفت کے لیے اس پیارے عنوان سے خطاب فرمایا، یہایسے ہی ہے جیسے ایک موقع پر حضورا كرم سِلاَقِيَةِ نے حضرت علی رضی الله عنه کو "قُهُ مَ يَا أَبًا تُرَابِ!" فرما يا تَفا، جب كه وه گھر سے رنجیدہ ہوکر نکلے اور مسجد میں مٹی کے کیے فرش برجالیٹے تھے۔ تو قرآن کریم میں لفظ "مزمل" اور" مرثر" خوداس بات كاپية ديتے ہيں كه بيآيت بالكل شروع اسلام اور نزول قرآن کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی تھی (جب کہ اس وقت یا نچ نمازیں امت پر فرض نہیں ہوئی تھیں )ان میں آپ ﷺ کونماز کا حکم دیا گیا۔امام بغویؓ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها كى روايت سے بيثابت كياكه ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيُلَّ ﴾ (المزمل: ٢) سے معلوم مواكه قيام كيل يعني رات كي نماز حضور طلقية إورتمام امت برفرض تقى \_ ( گلدسة تفاسير: ١٩٣٣) اوراس کے لیے آپ کو با قاعدہ نماز کی تعلیم بھی دی گئی، حدیث میں ہے کہ آپ عِلان کی اُن کے فرمایا کن ابتداءِ بعثت اور نزولِ وحی کے وقت جبرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور وضو ونماز کی مجھ کوتعلیم دی''۔ (منداحد وابن ماجه، سیرة المصطفیٰ: ۱۵۳/۱) یبهال علامه میلی فرماتے ہیں کہ آیت وضو باعتبار فرضیت مکی ہے، اور باعتبار تلاوت مدنی ہے، کیوں کہ آیت وضو کا نزول ہجرت کے بعد مدینہ طبیبہ میں ہوا۔

# دین الهی کا پہلاسبق ایمان کے بعد نماز ہے:

ان وضاحتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ' دین الٰہی کا پہلاسبق ایمان کے بعد نماز ہے'' اور قر آن کریم میں حق تعالیٰ کی طرف سے رحمت عالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کوامت کے لیے اسی کا

حَكُم مِلْتَا ہِ فَرَمایا ﴿ قُلُ لِعِبَادِيَ الَّذِینَ امَنُوا یُقِینُمُوا الصَّلوٰۃَ ﴾ (إبراهیم: ۳۱) رب العالمین نے فرمایا کہ بیان تومیراہے، کیکن زبان آپ کی، "قُلُ" میں ان ہی کے مطلب کی کہدر ہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی

میں ان ہی کے مطلب کی کہدر ہا ہوں ، زبان میری ہے بات ان کی میں ان ہی کی محفل سنوار تا ہوں، چراغ میرا ہے، رات ان کی

محبوبم! کہہ دیجئے میرےان بندوں سے جوابیان لائے ہیں کہ وہ''نماز قائم کیا کریں۔' قرآن کریم میں ایسے کی مقامات ہیں جہاں ایمان کے بعد ہی نماز کا حکم ہے، اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کوایمان کے بعد نماز کی بہت زیادہ تاکید فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے وقت بھی ایمان کے بعد نماز ہی کا حکم فرماتے، بخاری کے "باب البیعة علی إقام الصلوۃ" میں ہے:

عَنُ جَرِيرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: " بَايَعُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الل

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں کہ 'میں نے رحمت عالم علیہ علیہ نماز قائم کرنے ، زکو قدینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی '۔اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت جریرضی اللہ عنہ نماز اور زکو قاکا تواہتما م کرتے ہی تھے، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا بھی بہت ہی زیادہ خیال فرمائے تھے، ایک مرتبہ ان کا ایک غلام ان کے لیے تین سودرہم کا ایک گھوڑ اخرید کر لایا، آپ نے گھوڑ اویکھا تو پیتہ چلا کہ یہ زیادہ قیمت کا ہے، آپ اسی وقت بیچنے والے کے پاس گئے اور فرمایا: ''تمہارا گھوڑ ازیادہ قیمت کا تھا اور تم نے اس کی قیمت اتنی کم کی'' پھر آپ نے اس کومزید پانچ سودرہم گھوڑ سے کے دیے اور فرمایا کہ بیاس کی اصل قیمت ہے۔ (فتح الباری)

حافظ ابن جَرَعسقلا في رحمة الله عليه فتح البارى مين اس حديث كم تعلق فرمات بين: "وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ أَوَّلَ مَا يَشُتَرِطُ بَعُدَ التَّوُ حِيدِ إِفَامَةُ الصَّلُوةِ".

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

'' حضور صلی الله علیه وسلم کامعمول تھا کہ عقید ہ تو حید کے بعد یعنی ایمان کے بعد سب سے پہلی شرط نماز کے متعلق کیا کرتے تھے۔''اسی وجہ سے ہمارے اکابر بھی بیعت لیتے وقت تو حید در سالت کے اقرار کے بعد اقامتِ صلوٰ ق کا وعدہ لیتے ہیں۔

### لفطِ صلوٰ ۃ کے ایک معنی رحمت بھی ہیں:

بہر کیف قرآن وحدیث میں نماز کی بہت ہی زیادہ اہمیت وعظمت وارد ہوئی ہے، مزید نماز کی اہمیت وعظمت خوداس کی لفظی حقیقت میں غور کرنے سے بھی واضح ہوتی ہے، وہ اس طرح کہ نماز کے لیے قرآن میں "المصلونة" کا لفظ استعال ہوا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے اصلی حروف تین ہیں: صاد، لام اور واو، عربی زبان میں اس کے مختلف معانی آتے ہیں، اور عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ بعض اوقات اس کے ایک ایک لفظ کے گئی گئی معانی ہوتے ہیں، پھران الفاظ کے لغوی، اصطلاحی اور شرعی معنی میں بسا اوقات مناسبت بھی موتی ہے، دیکھئے نماز کی اہمیت وعظمت قرآن وحدیث کی روشنی میں ثابت ہے۔ مثلاً ہیں، اور ہرایک سے نماز کی اہمیت وعظمت قرآن وحدیث کی روشنی میں ثابت ہے۔ مثلاً قاموس الفقہ (ج:۲۲/ص: ۲۳۱) میں فقیہ العصر علامہ خالد سیف اللہ رحماتی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ 'صلوق'' کے اصل معنی عربی زبان میں 'رحمت' کے ہیں، تو نماز رحمت الہی کی کلید (چابی) ہے۔خود اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا السَّعِينُو البِالصَّبُرِ وَالْصَّلُواة إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴿ (البقرة: ٣٥١) اللهَ اللهُ الله

گلدستهٔ احادیث (۳)

ہے، اور رفتہ رفتہ کامل نماز نمازی کو اپنے مولی کا عاشق بنا دیتی ہے، عارفین کا قول ہے کہ نمازعشق اللی کی عظیم دلیل ہے، اگر اللہ تعالی کا عاشق بننا ہوتو نماز کے اہتمام کے بغیر ممکن نہیں ہے، نماز سے نمازی کے دل میں عشق اللی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، پھر یہ آگ اس کے گنا ہوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور اس عاشق اللی کو گنا ہوں سے بچا کر متی بنا دیتی ہے، ارشا دِباری ہے:

﴿ إِنَّ الصَّلواةَ تَنُهٰى عَنِ الْفَحُشَآءِ وَالْمُنُكَرِ ﴾ (العنكبوت: ٥٤)

''بشك نماز بے حيائی اور برے كاموں سے روكتی ہے۔''نمازا پی حقیقت کے ساتھ اگر پڑھی جائے تو اس كی برکت سے نمازی كا دل عشق الٰہی سے روشن اور منور ہوجا تا ہے، پھراس كا اثر بيہوتا ہے كہ اسے نيكيوں كی رغبت اور گنا ہوں سے نفرت بيدا ہوجاتی ہے۔

### ایک حیرت انگیز واقعه:

اس سلسله میں علامہ عبدالرحمٰن صفویؒ نے دورِ فاروقی کا ایک جیرت انگیز واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص کسی نیک خاتون پر عاشق ہوگیا اور دن رات اس کے فراق میں بے قرار رہنے گا، آخرایک دن موقع پاکرا پنے عشق کا اظہار کر دیا، اور وصال (ملاپ) کا مطالبہ کیا، تو اس عورت نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے یہ کہا کہ'' ہمیں حاصل کرنے سے پہلے ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ تم امیر المونین سیدنا فاروق اعظم (رضی اللہ عنہ ) کے پیچھے چالیس دن تک مسجد نبوی میں نماز باجماعت کا اہتمام کرو، پھر آگے دیکھا جائے گا۔'''مرتا کیا نہ کرتا''، بیچارہ عاشق جو تھہرا، اس نے شرط منظور کرلی اور مسجد نبوی میں پابندی سے نماز باجماعت ادا کرنے لگا، جوں جوں دن گذرتے گئے نماز کی برکتیں اس پر آشکارا (ظاہر) ہوتی چلی گئیں، جی کہ چالیس دن میں اس کے دل کی حالت ہی بدل گئی، پہلے اس کے دل میں عشق مجازی تھا، اب عشق الہی پیدا ہوگیا، پھر اس گناہ سے تچی تو بہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کا میں عشق مجازی تھا، اب عشق الہی پیدا ہوگیا، پھر اس گناہ سے تجی تو بہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کا عاشق بن گیا، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس واقعہ کاعلم ہوا تو فرمایا:

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

عَنُ حُذَينُفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا حَزَبَهُ أَمُرٌ صَلَّى. " (أبو داؤد، مشكوة/ص:١١٧/ باب التطوع)

حضرت حذیفه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم کا معمول بیتھا که جب بھی آپ پرافکاریارنے وغم کا بجوم ہوتا تو آپ نماز پڑھتے ، بلکہ آپ صلی الله علیه وسلم نے اپنی امت کو حالات ومصائب میں الله تعالی سے مدداوراس کی رحمت طلب کرنے کے لیے ایک خاص نماز کی تلقین فرمائی ، جس کا نام''صلوٰ ق الحاجۃ'' ہے۔ (ترمذی ، مشکلوٰ ق ص: کاا) جو سب سے بہتر تعویذ ہے، تو نماز کی بیر بڑی اہم خاصیت ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے ، اور بیمعلوم ہی ہے کہ جنت مقام رضاور حمت ہے ، اس لیے حدیث میں نماز کو مقاح الجنة فرمایا:

عَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ: "مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلواةُ، وَمِفْتَاحُ الطَّهُورُ". (رواه أحمد، مشكوة/ص: ٣٩)

معلوم ہوا کہ جنت کے دروازے کا تالااس کے لیے کھلے گا جس کے پاس اللہ تعالی کی رحمت کو متوجہ کرنے والی نماز کی چابی ہوگی، اور جو بے نمازی ہوگا اس کے لیے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ کیوں کہ اس کے پاس نماز کی صورت میں رحمت الہی کی چابی ہی نہیں، غرض نماز رحمت الہی کی کلید ہے، اسی لیے نماز کو لفظِ 'صلوٰ ق'' سے تعبیر کیا گیا۔ (واللہ اعلم)

## لفظِصلوة كروسرمعنى در آك جلانا" بين:

لفظ''صلوۃ''کے دوسرے معنی ہیں:'' آگ جلانا'۔'اس لغوی معنی کوس کرآپ حیران ہوئے ہوں گے، اور واقعی یہ بات تعجب کی ہے،لیکن داد دیجئے علاءِ امت کی مثبت سوچ کو!انہوں نے لفظ' صلوۃ''کے اس لغوی اور اصطلاحی وشرعی معنی میں نہایت ہی جیرت انگیز طور پر مناسبت بیان فرمائی،فرماتے ہیں کہ''صلوۃ''کے معنی ہیں آگ جلانا،ابنماز کو ''صلوۃ'' اس لیے کہتے ہیں کہ نماز نمازی کے دل میں عشق الہی کی آگ جلاتی اور بھڑکاتی دسلوۃ'' اس لیے کہتے ہیں کہ نماز نمازی کے دل میں عشق الہی کی آگ جلاتی اور بھڑکاتی

💥 گلدستهٔ احادیث (۳)

الثان عبادت ہے کہ اس میں تکبیر کہتے ہی نماز کے ارکان کے علاوہ کھانا، پینا، بولنا، چلنا، کسی سے بات چیت کرنا، حتی کہ کسی اور کی طرف متوجہ ہونا سب حرام، بس'' اللہ اکبر'' کہتے ہی بندہ سب سے کٹ کراپنے مولی سے جڑجا تا ہے، حق اور حکم بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے مالک کے در بار میں اسی انہاک سے نماز میں کھڑا ہو، قرآن نے اس کو یوں فرمایا:

﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ (المزمل: ٨)

''اورا پنے رب کے نام کا ذکر کرواورسب سے الگ ہوکر پورے کے پورے اسی کے ہور ہو۔''

حضرت مولا ناعبدالشكورصاحب فاروقي ٌ فرماتے ہیں كهُ 'اس آیت كريمه ميں تكبير تحریمہ کی تعلیم کے ساتھ نماز کا ایک معنوی ادب بھی سکھایا گیا ہے، جس کونماز کی جان کہنا چاہیے، یعنی پر کہ تکبیرتر کریمہ کہتے ہی ماسوااللہ سے تعلقات کٹ جائیں اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے تعلق رہے۔'' (کتاب الصلوٰۃ /ص:۱۳۲) حضورصلی الله علیہ وسلم ،صحابہ رضی الله عنهم اور صلحاء کی نماز اسی شان کی ہوتی تھی ،جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک جنگ میں آپ کی پنڈلی میں تیر کا حجھوٹا ساٹکڑارہ گیا، جو آپ کو تکلیف دیتا تھا، جرّ اح (اس زمانہ کے آپریشن کرنے والے ) نے کوشش کی اس کو نکالنے کی ، مگر آپ نے درد کی بناپراسے روک دیا،اس دوران جب نماز کا وقت ہوا تو آپ سب سے ہٹ کررب کی طرف نماز میں مشغول ہوگئے،ساتھیوں نے موقع کوغنیمت جانتے ہوئے اس کونکلوالیااور آپ کواس کی خبر بھی نہیں ہوئی بعض علماء نے تکبیر تحریمہ کہتے وقت جو ہاتھ کا نوں تک اٹھائے جاتے ہیں اس میں بینکتہ بیان فرمایا کہ انسان اپنے بے خبر ہونے کو کان پر ہاتھ رکھ کر بیان کرتا ہے، تو نماز میں نمازی''اللہ اکبر' کہد کر تو زبان سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کرتا ہی ہے، ہاتھوں کے مل سے بھی اپنے اللہ تعالیٰ کے برابریا اس کے شریک و مہیم ہونے سے لاعلمی اور بے خبری کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے کہیں اس سے بڑا کوئی سنا ہی نہیں ، یا پیر کہ مجھے اس کے سوا

گلدستهٔ احادیث (۳)

"صَدَقَ اللّٰهُ العَظِيمُ فِي قَولِهِ: ﴿إِنَّ الصَّلواةَ تَنهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكرِ ﴾ (نزهة المحالس مترجم/ص: ٢١٠)

''کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔' اس کا ایک مطلب می بھی بیان کیا گیا کہ نماز تو انسان کو برائی سے روکتی ہے، اس کے باوجودا گرکوئی نہ رکے تو بیاس کی محرومی یا نماز میں کمی کی علامت ہے، ورنہ واقعی بندہ صحیح معنی میں خشوع وخضوع کے ساتھ اور سنت کے مطابق نماز اچھی طرح دھیان سے پڑھے تو اس سے نماز میں جان اور نمازی کے دل میں عشق الہی کی آگ روش ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی نماز کو لفظِ ' صلوٰ ق' سے موسوم کیا۔

# لفظِ 'صلوۃ''ک تیسرے معنیٰ ' د تعظیم کرنا''ہیں:

لفظ ''صلوٰ ق'' کے تیسر ہے معنی بھی بیان کیا گئے ہیں، اور وہ ہیں ' 'تعظیم کرنا'' اس لغوی معنی میں اگر ہم غور کریں تو یہ بھی اصطلاحی وشر عی معنی پر پوری طرح صادق آتا ہے، اس لیے کہ نمازی نماز کے دوران اپنی زبان اور نماز کے افعال وارکان کے ذریعہ بار بار اللہ جل شانہ کی تعظیم کرتا ہے اور اس کی عظمت کا اظہار کرتا ہے، بلکہ ایک نمازی جب نماز کی نیت کر کے '' اللہ اکبر'' کہتے ہوئے نماز کی ابتداء کرتا ہے تو اس تکبیر کو ' تکبیر تحریم' کہا جاتا ہے، لعنی حرام کرنے والی؛ کیوں کہ نمازی نماز کے ذریعہ اپنے مولی کے دربار میں حاضری دیتا یعنی حرام کرنے والی؛ کیوں کہ نمازی نماز کے ذریعہ اپنے مولی کے دربار میں حاضری دیتا کہ جس کی وجہ سے اس پر دنیا کی ساری چیزیں اب' اللہ اکبر'' کہتے ہی حرام ہوجاتی ہیں، دینی عبادات تو نماز کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن جوشان نماز کی ہے کسی اور عبادت کی الیس نہیں، مثلاً روزہ ہوئی اہم عبادت ہے، لیکن اس کی ادائیگی کے دوران آپ بول سکتے ہیں، معاملات طے کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں وغیرہ، اسی طرح زکوۃ بھی ایک عظیم عبادت ہے، لیکن اس کی ادائیگی میں بھی نماز کی طرح کوئی خاص قید نہیں، صرف نماز ایک الی عظیم عبادت ہے، لیکن اس کی ادائیگی میں بھی نماز کی طرح کوئی خاص قید نہیں، صرف نماز ایک الی عظیم

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

پینااور ہیوی ہے استمتاع (جماع) جائز نہیں، تو نماز میں نمازی کے لیے بھی ان تمام چیزوں کی اجازت نہیں،اس اعتبار سے نماز میں روزہ داخل ہے، پھرز کو ۃ میں روپیہ، پیسے خرج ہوتا ہے، تو نماز میں نمازی کے روپیے، پیسہ سے زیادہ قیمتی وقت اور بیسہ دونوں خرچ ہوتا ہے؟ کیوں کہ نماز کے لیے مسجد کی تعمیر اور لباس وغیرہ میں مال خرچ ہوتا ہی ہے، اس لحاظ سے نماز میں زکو ہ داخل ہے، رہی بات حج کی ، تو اس میں اللہ تعالیٰ کو یکاراجا تا ہے اور اسی سے مانگا جاتا ہے، یہی بات نماز میں یائی جاتی ہے، بار باراس میں رب العالمین کی تعظیم بیان کی جاتی ہے،اس کو پیارا جاتا ہے،اس سے مانگاجاتا ہے، بھی ہدایت مانگی جاتی ہے: ﴿إِهُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُستَقِينَمَ ﴿ تُو بَهِي مَعْفرت طلب كي جاتى ہے: "اَللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمُتُ نَفُسِيُ...الخ"(مشكوة/ص:٨٧) پيراسي كساته حج ايك عاشقانه عبادت ب،جس مين حاجی کی حالت عاشق کی طرح ہوتی ہے کہ بدن پرصرف دو جادریں، زبان پر لبیک کی صدائیں اور دیوانہ واررب کے گھر ( کعبہ ) کا چکر لگا تاہے، بھی صفا، مروہ کے درمیان دوڑ لگاتا ہے تو بھی منی ، عرفات اور مزدلفہ میں اپنے خالق ومالک کومنانے اور راضی کرنے کے مختلف انداز اختیار کرتا ہے، یہ عاشقانہ حالت اور عجیب وغریب کیفیت حاجی کی حج میں ہوتی ہے، توایک نمازی کی نماز میں بھی الیں ہی کچھ حالت اور کیفیت ہوتی ہے، نمازی بھی نماز میں اینے خالق وما لک کومنانے اور راضی کرنے کے لیے ایسے ہی انداز اختیار کرتا ہے، جھی بالکل مسکینی کی تصویرین کر قیام کرتا ہے، جس میں زبان اس کی حمد وثنا سے تر، ہاتھ نیاز مندانہ بند ھے ہوئے اور آئکھیں ایک غلام کی طرح جھکی ہوئی ہوتی ہیں، پھر جب رکوع میں جاتا ہے تواس کی عاجزی اور بڑھ جاتی ہے اور اس حالت میں بھی زبان اس کی تسبیح سے رطب اللسان ہوتی ہے،اب (تسمیع کے بعد) سجدہ کی منزل ہے، جو مسکینی، عاجزی،اکساری اور بے فسی کا نقطۂ عروج ہے، سر، پیپثانی اور ناک انسان کی عزت وعظمت کے بڑے مظہر ہیں، کیکن نماز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خاطر نمازی ان سب کوخاک پررگڑتا ہے، تو جو کیفیت حاجی کی حج کے دوران ہوتی ہے، وہی حالت تقریباً نمازی کی نماز کے دوران ہوتی ہے،اس کےجسم کے گلدستهُ اعادیث (۳) کلدستهُ اعادیث (۳)

کسی کی کوئی خبر ہی نہیں ۔ (احسن المواعظ/ص:۱۲۰)

''اللہ اکبر'' کہہ کر بندہ یہ اعلان واظہار کرتا ہے کہ دنیا والو! کان کھول کر ہی نہیں دل کے دروازوں کو کھول کر اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سمجھلو کہ میرااللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا نہ کوئی ہے نہ ہوسکتا ہے، یہ ''تکبیر'' اللہ تعالیٰ کی تعظیم بیان کرنے ہی کا نام ہے، جو اذان وا قامت اور نماز میں بار بار کہی جاتی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ نمازی کے دل میں اندان وا قامت اور نماز میں بار بار کہی جاتی ہے، اس وجہ سے بھی نماز کو''صلوٰ ق'' کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بار بارا ظہار کیا جاتا ہے، اور نماز کا ہر ہر رکن اس بات کا سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ بڑائی اور تعظیم کا حقد ارہے۔(واللہ اعلم)

## نماز کی جامعیت قرآن وحدیث کی روشنی میں:

اور بلاشباللاتعالی کی تعظیم بیان کرنانهایت عظیم عبادت ہے، جیسا کہ نماز میں اسے انجام دیاجا تا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی نماز میں اور عباد تیں انجام دی جاتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ نماز افضل العمل اور افضل العبادات ہونے کے ساتھ جامع العبادات بھی ہے، اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں تمام کے بچھ بچھ نمونے نماز میں موجود ہیں، مثلاً دیکھئے! شریعت مطہرہ میں نیت کا خاص مقام ہے، حدیث میں ہے: "إِنَّمَا اللَّهُ مَالُ بِالنِیَّاتِ". (مشکوۃ اُس: ۱۱) "تمام اعمال کا دارو مدار نیت پر ہے۔" مطلب یہ ہے کہ جب تک آ دمی کی نیت نیک نہ ہوتب تک اسے اس عمل صالح کا اجر نہیں مل سکی، بعض اعمال تو نیت کے بغیر درست ہی نہیں، اور وہ اعمالِ مقصودہ ہیں، جن کا کرنا شریعت میں مطلوب ومقصود ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوۃ اور حج وغیرہ، تو جس طرح دیگر اعمال میں مطلوب ومقصود ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوۃ اور حج وغیرہ، تو جس طرح دیگر اعمال میں بھی نیت ضروری ہے، اسی طرح نماز میں بھی نیت ضروری ہے۔ اسی طرح نماز

روزہ کی شان ہے کے روزہ دار کے لیے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا،

💥 گلدستهُ احادیث (۳)

''ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ صبح وشام سبیح کیا کریں اور پرندوں کو بھی جو کہ جمع ہوجاتے تھے، تمام اللہ تعالی کے حضور متوجہ رہتے تھے۔''اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت داؤدعلیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرند سے سبیح کرتے تھے، ایک اور مقام پرفر مایا:
﴿ أَلَهُ مَنَ أَنَّ اللَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَنُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرُضِ وَ الطَّيْرُ صَفَّتٍ كُلُّ قَدُ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَ تَسُبِيُحَهُ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعُلُونَ ﴾ (النور: ١٤)

'' کیا تہ ہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ سب جوآسانوں اور زمین میں ہیں اور پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، سب کو اپنی اپنی دعا اور شیجے کا طریقہ معلوم ہے، اور حق تعالیٰ کولوگوں کے تمام افعال کا اچھی طرح علم ہے۔'' معلوم ہوا کہ ہر چیز تشیج وتحمید بیان کرتی ہے، اس سے ہمارے بعض علماء نے فر مایا کہ در ختوں کی شیجے اور عبادت و قیام ہے، حیوانات اور چو پایوں کی تشیج وعبادت رکوع ہے، حشر ات الارض (زمین پر بیٹ کے بل چلنے والے جانوروں) کی تشیج وعبادت سجدہ ہے اور پہاڑوں کی تشیج وعبادت قعدہ سے۔

پھرفرشتوں کے متعلق منقول ہے کہ ان میں کا ایک گروہ ہی وشام تکبیر وہ لیل میں مشغول ہے، دوسرا گروہ قیام میں، تیسرا گروہ رکوع میں، چوتھا گروہ سجدہ میں، پانچوال گروہ قعدہ میں، وغیرہ۔ بہر کیف کا ئنات میں موجود مخلوق کی عبادات کے جتنے طریقے ہیں وہ سب کے سب حق تعالی نے نماز میں جمع فرما دیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے کمالات جمع فرما دیے۔

حسن یوسف، دم عیسی، ید بیضا داری آل چه خوبال جمه دارند، تو تنها داری تو خوبال جمه دارند، تو تنها داری تو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کی امت کو جونماز دی اس میں ساری (مخلوق کی جانب سے کی جانے والی )عبادات کوجع فرمادیا۔ (احسن المواعظ/ص: ۱۱۷)

گلدستهٔ اعادیث (۳) کلدستهٔ اعادیث (۱۰۱

ایک ایک عضو سے خود سپر دگی اور غلامی و بندگی ظاہر ہوتی ہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا زمز مداوراس کی عظمت و کبریائی کا نعرہ اس کی زبان پر ہوتا ہے، بار بار الحاح والتجاء، تضرع، دعا اور اپنی عاجزی و گناہ گاری کا اقر ارواعتر اف ہوتا ہے، صاحبو! نماز کی اصلی اور واقعی شان یہی ہے، اور جس نماز میں یہ کیفیت نہ ہوتو وہ در حقیقت نماز نہیں، حجاب ہے، علامہ اقبال ؓ نے کہا ہے:

شوق تراا گرنہ ہو، میری نماز کاامام ﷺ میرا قیام بھی حجاب، میرا تجود بھی حجاب الغرض حج والی عاشقانہ ادا کیں نماز میں پائی جاتی ہیں، اس زاویہ سے نماز میں گویا حج بھی موجود ہے، اس لیے نماز کو جامع العبادات کہا جاتا ہے۔

### نمازساری عبادتوں کا مجموعه اور گلدستہ ہے

اس سلسلہ میں ایک اور نکتہ بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کا ئنات کی تمام مخلوق کرتی ہے، حتیٰ کہ حیوانات، جمادات اور حشرات الارض ( کیڑے مکوڑے) بھی کرتے ہیں، چناں چہفر مایا:

﴿ وَإِنْ مِنُ شَيُءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمُدِهِ وَلَكِنُ لَا تَفْقَهُونَ تَسُبِيحَهُمُ ﴿ (بنی إسرائیل:٤٤)

''مرخلوق ہمیں یادکرتی ہے، ہماری شبیج وتحمید بیان کرتی ہے، مگرتمہیں اس کا شعور اور احساس نہیں ہے۔''بس جب تمہیں اس کا شعور نہیں تو پھر ان کی تسبیحات کی تاویلات کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ ان کی تشبیح حالی ہے یا مقالی ، اختیاری ہے یا جری ، وغیرہ ۔

خبر ساری مخلوق اس کی تشبیح کرتی ہے، چنال چہ سورہ کی میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿ إِنَّا سَخَّرُنَا الُجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشُرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ ﴾ (ص:١٧-١٨)

📈 گلدستهٔ احادیث (۳) 📈 📈 کلدستهٔ احادیث (۳)

ذریت کواس لیے چھوڑا ہے تا کہ وہ نماز قائم کریں۔''اس کے علاوہ آپ نے اپنے اوراینی اولا د کے لیے نماز قائم کرنے کی دعا بھی فرمائی:

﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلواةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ﴾ (إبراهيم: ٠٠)

''الله العالمين! مجھے بھی نماز کا يابند بنا اور ميري ال ميں بھي اس سلسله کو قائم ودائم فرما۔'' اب آ گے سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کے مطیع اور فرماں بردار بیٹے سیدنا اساعیل علیہ السلام كاحال سنئے، فرمایا:

﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسُمْعِيْلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهُلَهُ بِالصَّلواةِ وَالزَّكواةِ روَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرُضِيًّا ۞ (مريم: ٥٥ - ٥٥)

''محبوبم! قرآن کے آئینہ میں پیارے اساعیل کوبھی دیکھ لیجئے!ان کی صفاتِ حسنہ کو بیان کردیجئے ، وہ وعدے کے بڑے سیجے تھے،رسول اور نبی تھے اورا پنے اہل وعیال کونماز اورز کو ق کی تاکید کیا کرتے تھے،اوروہ اپنے رب کے پیندیدہ تھے'۔

معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم واساعیل علیہاالسلام کی شریعت میں بھی نماز کی خاص اہمیت تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں مروی ہے کہ ان کی نماز پوری قوم میں بہت ہی مشہور تھی، اسی لیے جبآپ نے قوم کو دعوتِ تو حید دی تو قوم کے نادانوں نے بجائے ان کی دعوت قبول کرنے کے الثاان کو طعنہ دیا اور ان کی تبلیغ کوبطور مذاق نماز کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا:

﴿ قَالُوا لِشُعَيْبُ أَصَلُواتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتُرُكَ مَا يَعُبُدُ ابَاؤُنَا أَوُ أَنْ نَفُعَلَ فِي أَمُوَ الِنَا مَا نَشَوُّا م إِنَّكَ لَّانتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُه ﴿ (هود: ٨٧)

''اےشعیب! کیاتہ ہاری نماز تمہیں بی تھم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں، یا ہم اینے مالوں میں جو چاہیں کریں، یقیناً آپ بڑے برد بار اور نیک چلن ہیں۔'' معلوم ہوا کہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی شریعت میں بھی نمازتھی ، اور آپ اس کا بہت کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

یہ مالک کا کرم ہے کہ اس نے اس امت کونماز کی شکل میں ایک ایسا عجیب وغریب گلدسته دیا جس میں تمام مخلوقات کی عبادات اور تمام عبادات کی خوشبوکو جمع فر ما دیا، اس وجه ہے بھی نماز کو جامع العبادات کہا گیا کہ نماز ساری مخلوق کی جانب سے کی جانے والی عبادتوں کا مجموعہ وگلدستہ اورامت محمدید کا خاصہ ہے۔

# نماز کا حکم تمام آسانی مداہب میں رہاہے:

خلاصہ بیہ ہے کہ اس جامعیت اور کیفیت کے ساتھ امت محمر بیر کے علاوہ کسی اور امت کونمازنہیں ملی ، ورنہ قرآن وحدیث سے بیثابت ہے کہنماز تمام ہی الہی وآسانی مٰداہب میں فرض تھی،حضرت مفتی محمر شفیع صاحبؒ فرماتے ہیں کہ''نماز اورز کو ۃ ایسی عبادتیں ہیں کہاز آ دم علیهالسلام تارحمت عالم صلی الله علیه وسلم هرنبی اور رسول کی شریعت میں فرض رہی ہیں، البية مختلف شريعتوں ميں ان كى تفصيلات اور جزئيات مختلف رہى ہيں۔' (معارف القرآن: ٢

لحض علماء في آيت كريم: ﴿إِنَّ الصَّلواةَ كَانَتُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتبًا مَّوْقُونًا ﴾ (النساء: ١٠٣) كِتَحت فرمايا كه لفظ "كَانَتُ" اوراس كيمشتقات قرآن مين دوام ك معنی میں مستعمل ہوئے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بچیلی امت کے مونین پرنماز فرض تھی،تو جہاں تک نفس نماز کاتعلق ہے،تواس کاحکم ہرآ سانی وحی کو ماننے والی امت وملت میں ضرورر ماہے،اوربعضوں کا تذکرہ تو صراحت کے ساتھ قرآن وحدیث میں ملتاہے،مثلاً جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل وعیال کو جب مکہ مکرمہ کی (اس وقت) بے آب و گیاه وا دی میں چھوڑ اتواس کا مقصدیہ بیان کیا:

﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسُكَنُتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيُرِ ذِي زَرُع عِنْدَ بَيُتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِينُمُوا الصَّلواة ﴾ (إبراهيم:٣٧)

''الدالعالمین!اس وادیٔ غیرذی زرع میں تیرے محترم گھرکے پاس میں نے اپنی

سے۔''

علماء نے فرمایا حضرت زکر یاعلیہ السلام کی اس دعامیں بڑی تا ثیر ہے، اس کا اہتمام حصول اولاد کے لیے نہایت مؤثر نسخہ ہے، خصوصاً نمازِ تہجد میں بعد درود کے دعاءِ ماثورہ کی جگہ یا اس کے بعد چالیس دن تک اس دعا کا ورد کرے تو قبولیت کی امید زیادہ ہے، (اگر عورت یہ وظیفہ پڑھے تو ایام عذرِ معین میں تہجد کی نماز میں پڑھنے کے بجائے نماز کے علاوہ میں پڑھے ) (کتاب الصلاق میں پڑھے) (کتاب الصلاق میں پڑھے) (کتاب الصلاق میں پڑھے)

بہر حال اس سے سیدنا زکر یاعلیہ السلام کے یہاں نماز کی اہمیت کا پتا چلتا ہے، علاوہ ازیں سیدناعیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن نے کہا کہ آپ نے گہوارے ہی میں فرمادیا تھا:

﴿ وَأُو طنيي بِالصَّلواةِ وَالزَّكواةِ مَا دُمُتُ حَيَّاه ﴾ (مريم: ٣١)

''حق تعالی نے مجھے نماز اور زکوۃ کی وصیت فرمائی جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں۔' یہاں وصیت کا جولفظ ہے اس سے بھی نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے،اس لیے کہ سی چیز کا حکم جب زیادہ تاکید کے ساتھ کیا جائے تو اسے وصیت کہتے ہیں،اور نماز کا بار بارتاکید سے حکم فرمانا تو بالکل ہی واضح ہے۔ پھر یہاں علماء نے ایک اور نکتہ بھی بیان فرمایا کہ نماز ایک اہم عبادت ہے،اور عبادت دلیل عبدیت ہے،اور عبدیت والوہیت کا جمع ہونا عقلاً بھی محال ہے،الہذا نصاری کا سیدناعیسی علیہ السلام کے متعلق عقید ہُ الوہیت باطل ہے۔ فافہم۔

بہر کیف ان حقائق سے ثابت ہو گیا کہ نماز الیی عظیم الشان عبادت ہے جس سے کسی نبی اوررسول کی شریعت خالی نہیں رہی ،البتۃ امت محمد میہ کونماز پنجوقتہ اوراس کا جومخصوص اور جامع طریقہ ملاوہ کسی اور کونہیں ملا۔

نماز کی انفرادیت وخصوصیت:

پھر دیگراعمال وعبادات میں نماز کی انفرادیت وخصوصیت بی بھی ہے کہ اور عبادات

گلدستهُ احادیث (۳) گلدستهُ احادیث (۳)

زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اسی لیے بد بخت قوم نے نماز کوطعن وشنیع کا ہدف اور نشانہ بنایا، اسی طرح قرآنِ کریم میں سیدنا موسیٰ وہارون علیہاالسلام کے متعلق مذکور ہے، حق تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا:

﴿ أَقِيْمُوا الصَّلوةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ٥ ﴾ (يونس: ٨٧)

''تم قائم کرونمازاور بشارت سنادوایمان والول کو۔غورکرنے سے پتا چاتا ہے کہ یہال اقامت صلوٰۃ کے بعد مومنین کو بشارت سنانے کا امر فرمایا گیا؛ کیول کہ اس کے بغیر بشارت کا استحقاق نہیں، یہی وجہ ہے کہ اذان میں بھی ''حَبیَّ عَلیٰ الصَّلوٰۃِ ''نماز کی دعوت پہلے ہے،کامیا بی کی بشارت ''حَبیَّ عَلیٰ الفَلاَحِ ''بعد میں ہے،غرض سیدنا موئی وہارون علیہا السلام کی شریعت میں بھی نماز تھی ، نیز قر آنِ کریم سے حضرت زکر یاعلیہ السلام کا بھی نماز میں بیشرت مشغول رہنا ثابت ہے، حتی کہ آپ نے بڑھا ہے میں حصولِ اولا دکی جودعا مائی وہ بھی نماز ہی میں مائی ،اور عین نماز ہی میں فی الفوران کورب العالمین کی طرف سے اس دعا کی قبولیت کامر دہ بھی سایا گیا:

﴿ هُ مَالِكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ جَ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِنُ لَدُنُكَ ذُرِّيَّةً طَيّبَةً جِ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ٥ فَنَادَتُهُ النَّمَ لَئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بَعَيْدُ وَهُو قَآئِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بَيَحْييٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّلِحِينَ ٥ هُ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّلِحِينَ ٥ هُ

(ال عمران: ۳۸-۳۹)

''اس موقع پر (حضرت) زکریا (علیه السلام) نے اپنے رب سے دعا کی: ''اے میر رب! مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولا دعطا فرمادے، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے، چنال چہ جب زکریا (علیہ السلام) عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اللہ آپ کو بحیٰ کی (پیدائش کی) بثارت دیتا ہے، جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے اور لوگوں کے پیشوا ہوں گے اور اپنے آپ کونفسانی خواہشات سے ممل طور پر روکے ہوئے ہوں گے اور نبی ہول گے صالحین میں

#### نماز سے غفلت کرنے والوں کا کوئی عذر قیامت میں قبول نہ کیا جائے گا:

روح البیان میں ہے کہ جو شخص دنیا میں حکومت، سلطنت اور ریاست کی وجہ سے نماز سے غافل رہا ہوگا اور وہ اس کو بہانہ بنانا جا ہے گا توحق تعالیٰ کاحکم ہوگا کہ حضرت داؤ داور سلیمان علیهاالسلام کوحاضر کرو، جب بید دونوں حضرات حاضر ہوں گے تب اللہ تعالیٰ فر مائیس گے کہ دیکھے بیدونوں بادشاہ تھے،اگرکسی کی حکومت،سلطنت اور بادشاہت نماز سے روک سکتی تھی توانہیں کیوں نہیں روکا؟ تواینی بادشاہت اور ریاست کی وجہ سے نہیں،غفلت کی وجہ سے نماز سے رکار ہا،لہذا اے فرشتو! جاؤاسے جہنم میں جھونک دو،اگر کوئی اپنی بیاری کا عذر پیش كرے گا توارشادِ عالى ہوگا كەحضرت ايوب عليه السلام كوبلاؤ، جب وہ حاضر ہوں گے، توحق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا: اے بیاری کا عذر پیش کرنے والے بے نمازی! تو زیادہ بیار تھایا به ہمارا نبی الوب؟ دیکھ برسوں تک ہمارا پیغمبر بیار رہا، مگر بھی ہماری یا داور نماز سے غافل نہ ر ہا، اگر کسی کواس کی بیاری نماز ہے روک سکتی تھی تو ہمارے پیغمبرایوب کو کیوں نہ روکا؟ معلوم ہوا کہ تو خود غافل تھااور بیاری کو بہانہ بنا تار ہا، فرشتو! لے جاؤا سےاور دوزخ میں بھینک دو، ا گرکوئی کثیرالعیال اپنی کثر ت اولا داوران کی فکرمعاش کا عذر پیش کرے گا تو فر مانِ شاہی ہوگا که حضرت یعقوب کولا وُ، جب حضرت یعقوب علیه السلام تشریف لائیں گے تو اس سے کہا جائے گا: تیری اولا دزیادہ تھی یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی؟ اگر کسی کی کثرتِ اولا داور فکر معاش اس کونماز سے روک سکتی تھی تو ہمارے نبی یعقوب کو کیوں نہیں روکا؟ تو خود ہی نماز يرٌ هنانهيں جا ٻتا تھااور کثر تِاولا د کاعذر پيش کرتار ہا، فرشتو! جاؤا ہے بھی جہنم میں ڈال دو، اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے ظلم وستم یا مردایئے آقا کے جور و جفا کا عذر کریں گے کہ الٰہی! مجھے اپنے خاوندیا حاکم ومالک کی وجہ سے نماز کی مہلت نہ ملی ، تو دربارِ عالی میں فرعون کی بیوی سيده آسيدرضى الله عنها كوحاضر كياجائے گا، پھرارشادِرب العباد ہوگا كه تيرا خاونديا حاكم زياده ظالم تفایا فرعون؟ا گرکسی کواینے خاوندیا جا کم کاظلم وجور ہماری عبادت سے روکتا تو بی بی آسیہ

کلاستهٔ اعادیث (۳) کلاستهٔ اعادیث (۳)

کی فرضیت تو فرشِ زمین پر ہوئی، لیکن نماز کی فرضیت عرشِ بریں پر ہوئی، نیز نماز سال کے بارہ مہینے اور مہینے کے ہر دن رات میں ایک ہی نہیں، پانچ بار ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مر د ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، تندرست ہو یا مریض، مسافر ہو یا مقیم، حالت جنگ میں ہو یا امن میں، (البت عورت کے لیے حالت حیض ونفاس میں نہیں ہے، لیکن البحر الرائق میں ہو یا امن میں، (البت عورت کے لیے مستحب ہے کہ ہر نماز کے وقت ہے کہ ہم نماز کے وقت وضوکر ہے اور اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر بقد را دا عِفرض تنہیج وہلیل میں مشغول رہے، " یُسکت بُ گُتبُ لَهَا ثَوَ ابُ اَسُ حَالَ اَلَٰ تُصَلِّیٰ". تو اس کے لیے سب سے اچھی اور عمدہ نماز جو وہ پڑھی میں اس کا ثواب لکھا جائے گا) (البحر الرائق/ص: ۳۳۱)

غرض ہرایک پر ہرحالت میں نماز فرض ہے، نماز کے علاوہ روزہ سال جمر میں ایک مہینہ فرض ہے، اس میں بھی مریض اور مسافر کے لیے رعایت ہے، زکوۃ سال جمر میں مالداروں پر ہے، غریبوں پر نہیں، جی صاحب استطاعت پر زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے، مالداروں پر ہے، غریبوں پر نہیں، لیکن نماز کی انفرادیت وخصوصیت یہ ہے کہ ایک مسلمان پر جب تک ہوش وحواس باقی ہیں نماز فرض ہے، کھڑ ہے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، اس کی بھی طاقت نہ ہوتو لیٹ کر پڑھے، رکوع سجدہ کرنے کی قدرت نہیں تواشاروں سے پڑھے، کی مرد مسجد میں نہیں آسکتا تو گھر پرادا کرے، وضونہیں کرسکتا تو ہیم کرے، جتی کہ ستر ڈھا نینے کے مرد صحر میں نہیں آسکتا تو گھر پرادا کرے، وضونہیں کرسکتا تو ہیم کرے، جتی کہ ستر ڈھا نینے کے کے خروری کیڑ امیسرنہیں ہے تو بے لباس ہی (شریعت کے حکم کے مطابق) بیٹھ کراشارہ سے رکوع سجدہ کرکے پڑھ لے (نورالا بیناح/ص: ۱۷) قبلہ کی جہت معلوم نہیں تو جس طرف زیادہ وسیان جائے اسی طرف رُخ کرکے نماز پڑھ لے، اس سے ایک طرف تو نماز کی دیگر عبادات میں انفرادیت، خصوصیت وعظمت کا پیتہ چاتا ہے اور دوسری طرف یہ بھی ثابت ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ بھی ثابت ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ بھی ثابت ہوتا ہے کو نماز نہ بڑھنے والوں کا کوئی بہانہ تی تعالی کے یہاں کام نہ آئے گا۔

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

وتاریک کوٹھری میں بند کردؤ'اس حالت میں پندرہ دن گذرگئے، جہاں نہ کھانا نہ پینا، نہ روشنی اور زندگی کا کوئی سامان، حجاج نے کہا''اب اس کی لاش نکال کر فن کردو'' چناں چہان کی لاش نکا لنے کے لیے حجاج کے کارندوں نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ کھڑے ہوکر نماز میں مشغول ہیں''۔

ینغمهٔ فصل گل ولاله کانهیں پابند ﷺ بہار ہو کہ خزاں، لاالہ الااللہ (تہذیب التہذیب:۲۸۲/۱ نرکتابوں کی درسگاہ میں/ص:۸۳)

بلاشبهالله تعالی کاوعده سچ ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (الحج: ٣٨)

''یقیناً الله سچمومنول کے شمنول کوخود دفع کرتاہے۔''

انہیں جان دینا گوارا تھانماز حچوڑ نا گوارانہ تھا، یہی ایک سیچے مسلمان کی پہچان ہے جبیبا کہ عربی کے کسی شاعرنے کہا:

أَلْمُسُلِمُ حَقًّا يُصَلِّي فَرُضَةً يَأْخُذُ الْفَأْسَ وَيَسُقِي أَرُضَةً

سیچمسلمان کی پہچان ہے ہے کہ وہ باوجودے کہ کدال سے اپنا کھیت سینچتا ہے، گر نماز ہے بھی غافل نہیں ہوتا۔

# نمازِ پنجوقته کی حکمتیں:

اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یاد (اور دارین کی ترقیات) کاسب سے بہترین ذریعہ نماز ہے، فرمایا: ﴿أَقِهِ الصَّلُوةَ لِذِكُرِیُ ﴿ (طَلاٰ: ٤١) ''میری یاد کے لیے نماز قائم سیجئے'' تمہاری ترقی اسی میں ہے، بسااوقات دنیوی مشاغل اور اس کی زیب وزینت سے متاثر ہوکرانسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوجا تا ہے، توحق تعالیٰ نے اس خفلت کا علاج اس طرح کیا کہ روزانہ یا نیج نمازیں قدرے وقفے کے ساتھ تھوڑی

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

کوخرورروکتا،لہذااے بے نمازی! خاوندیا جا کم کاعذر بھی غلط ہے،تو خود ہی اپنے پروردگار کی یا داور نماز سے غافل رہااورخواہ مخواہ بہانہ بنا تارہا،فرشتو!اسے بھی جہنم رسید کردو۔العیاذ بالله العظیم۔

کھر جب بے نمازی دوزخ میں داخل کردیے جائیں گے تب ان سے پوچھا جائے گا: ﴿ مَا سَلَکُکُمُ فِی سَقَر ﴾ '' تم دوزخ میں کس جرم کے سبب بھیجے گئے؟'' ﴿ فَالُو اللَّهُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ (المدثر: ٤١ - ٤١) '' وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔'' فائد مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ (المدثر: ٤١ - ٤١) '' وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔'' (المدثر: ١٣٥٠)

## ایک حیرت انگیز واقعه:

یکی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور صلحاءِ عظام سی بھی حالت میں نماز سے قطعاً غافل نہیں رہے، ہر حال میں انہوں نے نماز کا اہتمام فر مایا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ عشر ہ میں سے ہیں، ان کے پوتے حضرت عامر بن عبداللہ (المتوفی :۱۲۱ھ) کا واقعہ منقول ہے کہ آخری وقت میں جب وہ سخت بھار ہو گئے اور چلنے پھر نے سے بھی معذور ہو گئے، اس ضعف ونقاہت کے عالم میں اذان کی آواز ان کے کانوں میں پہنچی تو بے چین ہو گئے، اس ضعف ونقاہت کے عالم میں اذان کی آواز ان کے کانوں میں پہنچی تو بے چین ہو گئے اور فر مانے گئے: '' مجھے اٹھا و اور مسجد تک پہنچا وُ'' لوگوں نے منع کیا، تو فر مایا کہ '' بہیں ہو گئے اور فر مانے کی آواز سنوں اور مولی کے دربار میں حاضری نہ دوں' ان کی خواہش کے مطابق لوگوں نے انہیں مسجد میں پہنچا دیا، آپ مغرب کی نماز میں شریک ہوئے، صرف ایک مطابق لوگوں نے انہیں مسجد میں پہنچا دیا، آپ مغرب کی نماز میں شریک ہوئے، صرف ایک مضوع پیدا کر پائے اور روح پرواز کر گئی۔ (التھۃ اللطیفۃ للسخاوی: ۱۲۵/۳۵، از: نماز میں خشوع پیدا کرنے کے طریقے اص ۱۲۲۱)

حضرت عبدالرحمٰن بن انی نعیم مجلیل القدر تابعی ہیں، ایک دن وعظ ونصیحت کی غرض سے وہ حجاج بن یوسف کے پاس گئے، حجاج کے ظلم سے کون ناوا قف ہوگا ؟ نصیحت فر مائی اور ظلم کے انجام کی طرف توجہ دلائی، تو حجاج نے اس کا نقد صلہ دیتے ہوئے حکم دیا کہ ' اسے تنگ

تھوڑی دریے بعد فرض فرمادیں،ارشادہوا:

﴿إِنَّ الصَّلواةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤُمِنِيُنَ كِتَبًّا مَوْقُونًا ﴾ (النسآء: ١٠٣)

'' بلا شبه نماز ایمان والول پر فرض ہے، جن کے اوقات بھی مقرر ہیں۔'' آیت کر یمہ میں بتلایا کہ نماز کے اوقات اللہ تعالی نے مقرر فرمائے اور پھر با قاعدہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کواس کا علم عطا فر مایا گیا، جیسا کہ حدیث معراج اور متعدد احادیث میں اس کا تذکرہ ہے، اور عہد نبوت سے آج تک ہردور میں مسلمانوں کا تواتر کے درجہ میں اس پڑمل رہا ہے۔

علاء نے فرمایا کہ ق تعالی نے نماز کے پانچ مخصوص اوقات اسی لیے مقرر فرمائے تاکہ بندہ میں احساسِ عبدیت بیدار ہو کر غفلت کا علاج ہوجائے اور وہ دارین کی ترقیات سے مالا مال ہوجائے ،بعض علاء نے نماز پنجوقتہ کی حکمتیں اس کے علاوہ بھی بیان فرمائی ہیں: مثلاً یہ کہ اولاً نمازیں بچاس فرض ہوئیں، پھر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بچاس کی پانچ رہ گئیں، حق تعالی نے فیصلہ فرمادیا کہ امت پڑھے گی پانچ ، اور ثواب پائے گی بچاس نماز وں کا:

﴿ مَنُ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمْثَالِهَا ﴾ (الأنعام:١٦٠)

''جوشی ایک نیکی لے کرآئے گااس کے لیے اس جیسی دس نیکیوں کا تواب ہوگا۔' پھر پچاس اور پانچ میں صرف نقطہ کا فرق ہے، اور ہمارے یہاں نقطہ کو'' نکتۂ' بھی کہتے ہیں، اور رب کی نکتہ نوازی تو بہت ہی مشہور ہے، ایک نقطہ ہٹالیا تو ہزاروں بندے نمازی ہو کرجنتی بن گئے، اگر نقطہ نہ اٹھایا جا تا تو ہزاروں میں ایک نمازی ہوتا، اور جو بندہ تعیل حکم میں نمازی نہ ہوتا وہ دوز خی بن جا تا، سجان اللہ اس کی نکتہ نوازی دیکھئے! پھر اسی پراکتھا نہیں فرمایا، بلکہ جب ہینماز والاعمل اس کے عالی دربار میں پہنچا تو پھر اس نقطہ کو ملاکر پانچ نماز کے ثواب کو پچاس کے برابر کردیا، اور انسان کوتر تی کے نقطہ عروج پر پہنچادیا۔

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

پنجوقة نماز پرایک اور نکتہ بھی علماء نے بڑا عجیب بیان فرمایا ہے کہ شرعاً پانچ طرح کے خسل فرض ہیں: (۱) جنابت کا غسل۔ (۲) جیض کا غسل۔ (۳) نفاس کا غسل۔ (یہ بینوں غسل تو فرض ہیں) (۴) اسلام لانے کا غسل۔ (عیدین وجمعہ کا غسل سنت ہے، اور اسلام لانے کا غسل اس وقت فرض ہے جب کہ کا فر جنابت کی حالت میں مسلمان ہوا ہو، ورنہ مسلمان ہوتے وقت غسل مستحب ہے) (۵) میت کا غسل۔ (یوفرضِ کفایہ ہے، جب کہ میت ماغی، شہید یا مخت نہ ہو) اس طرح شرعاً پانچ قسم کے غسل ہیں جو انسان کو ناپا کی سے پاک کرنے کے لیے مقرر ہوئے ، لیکن سب سے بڑی ناپا کی تو گناہوں کی ہے، ظاہر کی ناپا کی سے انسان کا ظاہر اور بدن ناپا کہ ہوتا ہے، مگر گناہ سے انسان کا باطن اور دل ناپا کہ ہوتا ہے، مگر گناہ سے انسان کا باطن اور دل ناپا کہ ہوتا ہے، طاہر کی ظاہر کی ناپا کی کو دور کرنے کے لیے پانچ طرح کے غسل ہیں تو باطن کی ناپا کی کو دور کرنے کے لیے بانچ وقت کی نماز ہے:

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنُهُ اَ رَأَيْتُم لَوُ أَنَّ نَهُرًا بِبَابِ أَحدِكُم، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمُسًا، هَلُ يَبُقَى مِنُ دَرَنِهِ شَيُءٌ؟" قَالُوا: " لَا يَبُقى مِنُ دَرَنِهِ شَيُءٌ؟" قَالُوا: " لَا يَبُقى مِنُ دَرَنِهِ شَيُءٌ؟" قَالُوا: " لَا يَبُقى مِنُ دَرَنِهِ شَيُءٌ، " قَالَ: "فَذَالِكَ مَثَلُ الصَّلُواتِ النَّحُمُسِ، يَمُحُو اللّٰهُ بِهِنَّ يَبُعُطَايَا. " (الصحيحين، مشكوة /ص: ٥٧ / كتاب الصلوة)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ' اگرتم میں سے کسی کے دروازہ پر نہر جاری ہو، جس میں وہ روزانہ پانچ دفعہ شل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر بچھ میل کچیل باقی رہے گا؟' صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا:' بالکل نہیں،' آپ علی ہے ارشاد فر مایا:' بالکل یہی مثال ہے پانچ نمازوں کی ، اللہ تعالی اس کے ذریعہ خطاوں کو دھوتا اور مٹاتا ہے۔' محدثین فر ماتے ہیں کہ نماز کی برکت سے صغائر معاف ہوتے ہیں، کیوں کہ کہائر کی نجاست اتنی غلیظ ہوتی ہے اور اس کے ناپاک اثر ات اسے گہرے ہوتے ہیں کہ اس کا از اللہ بچی پکی تو بہ ہی سے ہوسکتا ہے، ہاں ، اللہ رب العالمین اسے گھرے ہوتے ہیں کہ اس کا از اللہ بھی پکی تو بہ ہی سے ہوسکتا ہے، ہاں ، اللہ رب العالمین

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

حضور کھڑے ہوکر پوری قلبی توجہ اور کیسوئی کے ساتھ دور کعات (تحیۃ الوضویا تحیۃ المسجد کی) نماز پڑھے (تو اللہ رب العزت کے نزدیک اس نفل عمل کی بھی اتنی عظمت وقیت ہے کہ اس کا عامل لازمی طور پر) جنت میں جائے گا۔'' اور جب نفل نماز ادا کرنے کی اتنی فضیلت ہے تو فرض کی کتنی ہوگی۔

# نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے طریقے:

لیکن ظاہر ہے کہ نماز کے بیسارے نضائل وخصائص اس وقت ہیں جب کہ نماز میں حقیقت اور جان ہو، ورنہ بے دھیانی کی نماز سے خاص کوئی فائدہ نہیں، بقولِ شخصے: زبان درذ کرودل درفکر خانہ ہے کہ جیماصل زین نماز پنج گانہ

اور نماز میں حقیقت اور جان پیدا ہوگی اخلاصِ نیت، انباعِ سنت اور خشوع وخضوع سے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؓ فرماتے ہیں که'' نماز میں دولفظ آتے ہیں، خشوع اور خضوع ،خشوع ظاہری سکون اور خضوع باطنی سکون کو کہتے ہیں۔ (مجالس مفتی اعظم)

حقیقت یہ ہے کہ نماز کوسکون سے پڑھا جائے تو اس سے دل کو بڑا سکون ملتا ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جومومن بندے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے ہیں دارین کی کامیابی ان ہی کے لیے ہے:

﴿ قَدُ أَفَلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ٥ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلاَتِهِمُ خَشِعُونَ ٥ ﴾ (المؤمنون: ١-٢) "ان ايمان والول نے يقيناً فلاح پالى ہے جن كى نماز خشوع اور خضوع والى ہے۔" اب نماز ميں خشوع اور خضوع كيسے پيدا ہوگا؟ تواس كے مختلف طریقے علماء نے كتاب وسنت كى روشى ميں بيان فرمائے ميں ، خجملہ ان كے پچھ يہ ہيں:

(۱) نماز کے مسائل معلوم کرنے کے بعد نماز کا وقت ہوتے ہی اس کی تیاری نثروع کردے اوراذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچ جائے، حضرت سعید بن المسیب ؓ تا بعی

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

کسی کے کبائر کو بھی نماز کی برکت ہے معاف کر دیتواس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والانہیں۔

#### ایک داقعه:

اس سلسله میں منداحمد کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابوالیسر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی دکان میں سے کہ ایک عورت ایک درہم کی تھجورین خرید نے آئی، توانہوں نے موقع پاکر اس کا بوسہ لے لیا، کرنے کو تو یہ کام کر گئے، مگر بعد میں خوف الہٰ سے بے چین ہو گئے، یہی خاصہ ہے ایمان کا، کہ نیکی سے خوشی اور بدی سے بے چینی ہو، دربار رسالت میں حاضر ہوکر سارا قصہ سنا دیا، آپ طاب ہے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ 'وہ ایک مجاہد کی ہیوی مقی، جس کی غیر حاضری میں تم نے یہ خیانت کی،' حضور طابھی ہے کی ناراضگی سے انہیں اپنی ہلاکت کا گمان ہونے لگا، اسی وقت وجی کا نزول ہوا:

جس میں فرمایا که''رات دن پابندی کے ساتھ نماز قائم کرو،اس کی برکت سے برائیاں معاف کردی جاتی ہیں۔''سن کرانہوں نے عرض کیا:''اے اللہ کے رسول! کیا بیچم صرف میرے لیے ہے؟''فرمایا:''نہیں،ساری امت اس میں شامل ہے۔''

(متفق عليه، گلدسة ٔ نفاسير:۱۱/۱۱، مشكوة /ص:۵۸، رواه ابن مسعود)

غرض جس طرح ظاہر کی صفائی کے لیے پانچ عنسل ہیں اس طرح باطن کی پاکی کے لیے پانچ نمازیں ہیں، یہ نمازی نمازی کے گنا ہوں کومٹاتی ہیں اور بندہ کوجنتی بناتی ہیں:

عَنُ عُقُبَةَ بُنِ عَامِررَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهُ: " مَا مِنُ مُسُلِم يَتَوَضَّأُ فَيُحُسِنُ وُضُوءَ ةَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيُهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجُهِهِ، إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ". (رواه مسلم، مشكوة/ص: ٩ ٣/كتاب الطهارة)

حدیث شریف میں ہے کہ''جومسلمان اچھی طرح وضوکرے، پھراللہ تعالیٰ کے

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا کانٹیکٹ نمبر ۲٬۳٬۴٬۴٬۴٬۲۰ ہے، ان فرض نمازوں کے ذریعہ اس سے بآسانی رابطہ قائم کیا جاسکتا ہے۔مولا نارومیؓ فرماتے ہیں۔

یمی نمازشاہی تاج تیرے سر پررکھتی ہے، بلکہ تجھ کو تجھ سے آزاد کر دیتی ہے، نماز میں اپنی ہستی کی نقذی کومٹادے، تا کہ تواللہ تعالی سے راز ونیاز کی با تیں کرنے گے۔لیکن یہ مقام اس وقت میسر ہوسکتا ہے جب کہ نمازعین سنت کے مطابق اداکی جائے۔

(۳) نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کرامت کواس کی تعلیم دی (یعنی حضور طِلْقَیَمِیْم کی نماز کا جوطریقہ ہمارے فقہاءِ مجتہدین کے ذریعہ کتاب وسنت کی روشنی میں ہم تک پہنچا) بالکل اسی کے مطابق نماز پڑھی جائے۔ حدیث میں ہے:

حضرت ما لک بن حویرث رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا: ''تم نماز الیی پڑھوجیسی تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی شخص اذان دے اور جوشض تم میں سے علم وعمل میں بڑا ہووہ امام بنے۔''

## حضور ياك سِللنياتِيم كي نماز:

اورحضورصلی الله علیه وسلم کی نماز کا طریقه سیده عا کشه رضی الله عنها کی روایت میں اس طرح منقول ہے:

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

کے بارے میں منقول ہے کہ بیس برس کے طویل عرصہ میں بھی ایسانہیں ہوا کہ اذان کے وقت آپ مسجد میں موجود نہ ہوں۔(احیاء)

یا در کھو! جونماز بلاا نظار کے پڑھی جاتی ہے عام طور پروہ پھس پھسی ہوتی ہے۔

(۲) اس کے بعد حضورِ قلب کے ساتھ اچھی طرح سنت کے مطابق وضوکر
کے اس تصور کے ساتھ نماز پڑھے کہ میں اللہ تعالی کود کھر ہا ہوں ،اگریہ کیفیت حاصل نہ ہوتو
پھراس یقین کے ساتھ نمباز پڑھے کہ میر االلہ مجھے دکھے دیکے رہا ہے ،حدیث میں ہے:

" أَنْ تَعُبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمُ تَكُنُ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ" (مشكوة ص:١١) مطلب بیہ ہے کہ ہم اپنے امکان کی حد تک اس کی پوری کوشش کریں اور ہماری نماز الیی ہوجیسی کہاس وقت ہوتی جب اللہ رب العزت اپنے پورے جلال و جمال کے ساتھ ہاری آنکھوں کے سامنے ہوتے اور ہمیں نماز ادا کرنے کا حکم دیتے اور ہم ان کے سامنے کھڑے ہوکر نماز اداکرتے، یہ بات اگرچہ اتنی آسان بھی نہیں، لیکن ہم اپنی بساط کی حد تک اس کی کوشش کریں تواس سے نماز کے خشوع وخضوع میں بہت فرق آئے گا، یا کم از کم یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ تعالی حاضرونا ظر ہیں، میں اگر چہانہیں نہیں دیکھ سکتا،کیکن وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ میری ہر ہر قل وحرکت سے خوب اچھی طرح واقف ہیں، پھر پوری نماز اسی دھیان وخیال کے ساتھ اداکرنے کی کوشش کریں کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں اور نماز کے ورايداس سے ہم كلامى كاشرف حاصل كرر باہول، حديث ميں ہے: "إِنَّ أَحَدَ كُمُ إِذَا صَلَّى يُنَاجِيُ رَبَّةُ." (بخاری) ''نمازی نماز میںاینے رب سے ہم کلامی اور رازونیاز کرتاہے۔'' حضرت بكربن عبدالله فرماتے تھے كه 'اگر تواپنے مالك سے بلا واسطہ بات كرنا جا ہے توجب جاہے تب کرسکتا ہے'' کسی نے پوچھا:''اس کی کیا صورت؟'' فر مایا:''اچھی طرح وضوکر کے نماز پڑھو۔''اس بنا پر عاجز کا خیالِ ناقص بیہ ہے کہ''اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے بات کرنا جاہے تو نماز پڑھے کیکن اگریہ جاہے کہ خوداللہ تعالیٰ اس سے بات کریں تو قر آن پڑھے۔''

ہے، نہوہ قابل اعتبار ہے۔

(٣) علاوہ ازین نماز میں ختوع اور خضوع پیدا کرنے کا چوتھا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھے کہ گویا یہ زندگی کی آخری نماز ہے، یہ تدبیر بھی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ہوئی ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کوآپ علیہ ہے نہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کوآپ علیہ ہے نہ مناز کے لیے کھڑے ہوتو رخصت ہونے والے کی طرح نماز پڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ جبتم نماز کے لیے کھڑے ہوتو رخصت ہونے والے کی طرح نماز پڑھو۔ یعنی جو خص دنیا کواوراس کی زندگی کوالوداع کہنے والا ہواور ہمیشہ کے لیے سب سے رخصت ہونے والا ہو، اس کی نماز جیسی ہونی چا ہے ایسی نماز تم پڑھا کرو، جس کی عملی صورت یہی ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ خیال کریں کہ شاید یہی ہماری آخری نماز ہواور اس کے بعد کوئی اور نماز اداکرنے کا موقع نہ ملے، یہ تصورا ور خیال کرنا کوئی مشکل کا م نہیں، آسان کے بعد کوئی اور وہ نماز اللہ تعالیٰ کی درکھی نے اس تدبیر سے ان شاء اللہ ہے حد نفع ہوگا، نماز میں جان آئے گی اور وہ نماز اللہ تعالیٰ کی مدد تھی نے لیے گئے۔

#### ایک عبرتناک واقعه:

حضرات صحابه رضی الله عنهم اور صلحاءِ عظام کی نماز الیی ہی ہوا کرتی تھی ،اس سلسله میں حضرت ابو معلق نامی انصاری صحابی رضی الله عنه کا عبرتناک واقعه منقول ہے کہ آپ تجارت کی غرض سے اکثر سفر پر رہتے تھے ، ایک بار مالِ تجارت لے کر جارہے تھے کہ راستے میں ایک ڈاکو نے آکر پکڑلیا اور کہا: ''تمہارا مال اور جان دونوں لینا چاہتا ہوں' فرمانے لگے: ''میری جان لے کرکیا کروگے ؟ مال حاضر ہے ، لہذا مجھے چھوڑ دو' کیکن وہ نہ مانا، تب آپ نے فرمایا: '' ٹھیک ہے ، کیکن مجلت دے دو' ڈاکو نے مہلت دی ، تو آپ نے آخری نماز سجھ کر چار کھات نماز اداکی اور آخری سجدہ میں بید عامائی:

" يَا وَدُودُ، يَا وَدُودُ، يَا ذَا الْعَرُشِ الْمَحِيُدِ، يَا فَعَّالًا لِمَا يُرِيدُ، أَسُأَلُكَ بِعِزِّكَ

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

" يَسْتَفُتِحُ الصَّلوْةَ بِالتَّكْبِيُرِ وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمُدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ"

آپ ﷺ تکبیرتحریمہ سے نماز شروع فرماتے اور قراءت کا آغاز سورہ فاتحہ سے فرماتے تھے۔(جبیہا کہ امام اورا کیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ہمارے یہاں کتاب وسنت کی روشنی میں یہی تھم ہے)

"وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمُ يُشُخِصُ رَأْسَةً وَلَمُ يُصَوِّبُهُ، وَلَكِنُ بَيُنَ ذَالِكَ".

''اور جب رکوع سے سرمبارک اٹھاتے تو سجدہ میں اس وقت تک نہ جاتے جب تک بالکل سید ھے کھڑے نہ ہوجاتے۔''

"وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُدَةِ لَمُ يَسُجُدُ حَتَّى يَسُتُوِيَ جَالِسًا".

''اور جب سجدے سے سرمبارک اٹھاتے تو جب تک بالکل سیدھے نہ بیٹھ جاتے دوسراسجدہ نہ فرماتے۔''

"وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيُنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفُرِشُ رِجُلَهُ الْيُسُراى وَيَنْصِبُ رِجُلَهُ اليُسُلَى".

''اور ہر دور کعات پرالتحیات پڑھتے تھے،اوراس وقت اپنے بائیں پاؤں کو نیجے بچھا لیتے اور داہنے پاؤں کو کھڑا کر لیتے تھے۔''اس حدیث پاک کے اخیر میں ہے:

"وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلواةَ بِالتَّسُلِيمِ". (مسلم، مشكوة/ص:٥٧/ باب صفة الصلوة)

آپ علی السلامُ علیکم ورحمة الله" که کرنمازختم فرماتے تھے۔"اس طرح سکون کے ساتھ سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، اور جونماز سکون اور سنت کے مطابق ادانہ کی جائے اس میں نہ خشوع اور خضوع پیدا ہوتا

بلاکسی مبالغہ کے اسے اختیار کر کے نماز کو جاندار بنایا جاسکتا ہے۔

ہمارے شخ حضرت مولا نامحر قمر الزماں صاحب مد ظلۂ فرماتے ہیں کہ''اگرہم نے خشوع وخضوع پیدا نہ ہو، مگر کوشش کا تواب خشوع وخضوع پیدا نہ ہو، مگر کوشش کا تواب ضرور ملے گا،اس کے بغیر جونماز ہوگی اس کواداءِ صلوٰ قالمہیں گے، کین جونماز اپنے وقت میں اہتمام و پابندی کے ساتھ تمام آ داب وشرا لکا کی رعایت کرتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے اسے اقامتِ صلوٰ قالمہیں گے، شریعت کا منشا بھی یہی ہے، اسی لیے قرآنِ کریم میں نماز کا حکم لفظ اقامت کے ساتھ ہی آیا ہے، لہذا نماز اداکر نے سے زیادہ قائم کرنے کی فکر کی جائے ،اور زیادہ سے زیادہ رعایت آ داب کی فکر کی جائے ،اور زیادہ سے زیادہ ماتھ ہی اس کی موت اچھی اس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی اس کی موت اچھی اس کی جذت پی ۔ نماز اچھی اس کی قبراچھی اس کی آخرت اچھی اس کی جذت پی ۔ کی قبراچھی اس کی آخرت اچھی اس کی جذت پی ۔ کی قبراچھی اس کی آخرت اچھی اس کی جذت پی ۔ کی قبراچھی اس کی آخرت اچھی اس کی جنت کی ۔ کی قبراچھی اس کی ترت اپھی اس کی ترت کی ترتی و خوات کا ذریعہ بنادے ۔ آ مین ۔

٢٥/ شعبان المعظم/١٣٣١ ه مطابق: ١٨/ جولائي/٢٠١٦ء بروز بده (برم صديقي، برودوا) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ المَقُعَدَ الْمُقَرَّبَ عَنُدَكَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ".

☆.....☆

گلدستهٔ اعادیث (۳) کلدستهٔ اعادیث (۳)

الَّذِيُ لَا يُرَامُ، وَبِـمُـلُكِكَ الَّذِي لَا يُضَامُ، وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلَّا أَرْكَانَ عَرُشِكَ، أَنُ تَكْفِينِي شَرَّ هذَا اللِّصِّ، يَا مُغِينتُ أَغْتِنِيُ! يَا مُغِينتُ أَغْتِنِي! يَا مُغِينتُ أَغْتِنِيُ!".

''اے بہت محبت کرنے والے! اے بہت محبت کرنے والے! اے بہت محبت کرنے والے! اے بزرگ عرش والے! اے اس بزرگ عرش والے! اے اس بخصے تیری اس عزت کا واسطہ دے کرسوال کرتا ہوں دے کرسوال کرتا ہوں کا ارادہ نہیں کیا جاسکتا، اور اس ملک کا وسیلہ دے کرسوال کرتا ہوں جس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا، اور تیرے اس نور کے ذریعہ سوال کرتا ہوں جس نے تیرے عرش کے ارکان کوروشن کیا ہے، کہ مجھے اس ڈاکوکی برائی سے بچالے، اے مدد کرنے والے! میری مدوفر ما، اے مدد کرنے والے! میری مدوفر ما۔''

ا بھی تو صحابی رضی اللہ عنہ کی نمازختم نہ ہوئی تھی کہ ہاتھ میں نیز ہ لیے ایک شہسوار نمودار ہوااوراس نے ڈاکوکا کامتمام کردیا۔

(الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي /ص:١٢ ، از كتابول كي درسيًا ميس/ص:٨٣

(۵) نماز میں خشوع وخضوع پیدا کرنے کا ایک اور طریقہ ہے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نماز میں جن چیزوں کو پڑھا جاتا ہے، مثلاً شاء، سورہ فاتحہ (اور چند مشہور سورتیں جوعموماً لوگ پڑھتے ہیں) رکوع سجدہ کی تسبیحات اور تشہد، درود کے علاوہ دعاءِ مسنونہ وغیرہ ۔ ان سب کامعنی اور مطلب یا دکر کے پھر نماز کے تمام شرا لکا، سنتوں اور آ داب کی حتی الوسع رعایت کرتے ہوئے قراءت، دعا واذ کار اور تسبیحات وغیرہ کو اپنی یاد سے نہیں، بلکہ معنی کا دھیان کرکے پڑھے، اور یہ بھی کچھ مشکل نہیں، فکر کی جائے تو چند ہی دنوں میں ان چیزوں کے معانی یا دہو سکتے ہیں، اس طرح نماز پڑھنے سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا اور تو اب میں بھی بھی اضافہ ہوگا۔

غرض نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے بیر مختلف طریقے ہیں، ان میں مبالغہ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، البتہ جوطریقہ آسان اور پسندیدہ ہوائی بساط کی حد تک

# (۲) حسنعمل کی اہمیت

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم

عَـنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : "إِنَّ اللّهَ لَا يَنظُرُ إِلى قُلُوبِكُمُ وَأَعُمَالِكُمُ". (مسلم/كتاب البروالصلة/ص: ٢٧، مشكوة: ٥٤ ٤/ باب الرياء والسمعة)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالم ﷺ نے ارشا دفر مایا کہ'' بلا شبہ تن تعالیٰ ( نظر رحمت وعنایت سے ) تمہاری صورتوں اور مالوں کونہیں دیکھتے ،کین اللہ جل شانہ تمہارے دلوں اور اعمال کودیکھتے ہیں۔''

#### حسن عمل کی حقیقت:

حق تعالی نے اس دنیا کودارالعمل اور آخرت کودارالجزاء بنایا، اورانسان بالارادہ جو کام کرتا ہے اسے عمل کہتے ہیں، اب اگر وہ کام شریعت کے دائر نے میں ہو، یعنی اخلاصِ نیت، اتباعِ سنت اوراستقامت کے ساتھ ہو، دوسر لفظوں میں یوں کہیے کہ غفلت کے بجائے سب سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالی کی محبت میں ڈوب کر ایک خاص (احسانی) کیفیت کے مطابق ہو، تو خواہ وہ کام چھوٹا ہویا بڑا، دینی سمجھا جاتا ہویا دنیوی اور کرنے والا مرد ہویا عورت اسے دعمل صالح''یا 'دعمل حسن'یا' مقبول عمل' کہتے ہیں، حق تعالی نے انسانوں عورت اسے 'عمل صالح''یا 'دعمل حسن'یا' دمقبول عمل' کہتے ہیں، حق تعالی نے انسانوں

کی گلدستهٔ احادیث (۳) کی کی کی کا اسلام در حسن عمل 'نهی کے لیے قائم فرمایا ہے، ارشادِ باری ہے: ہے:

﴿ الَّذِی حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیواَةَ لِیَبُلُو کُمُ اَیُّکُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴿ الملك: ٢)

در جس نے موت اور زندگی اس لے پیدا کی تا کہ وہ تہہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے۔ 'رب العالمین نے موت وحیات کا مسکلہ تہماری اس آزمائش کے لیے رکھا ہے، کہ کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ تن تعالی نے جس طرح آئکھ دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، زبان بو لنے اور چکھنے کے لیے، نز ہاتھ پکڑنے کے لیے دیا ہے اس طرح زندگی حسن عمل کے لیے دیا ہے اس طرح زندگی حسن عمل کے لیے دیا ہے اس

﴿ حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيواةَ لِيَبْلُو كُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾

اگرزندگی نہ ہوتوعمل کیسے اور کس وقت کرے؟ کیوں کہ موت کے بعد کسی کے لیے عمل کا کوئی موقع نہیں رہتا، اسی لیے حق تعالیٰ نے اگر کسی کو زندگی دی تو اس کی قدر دانی یہی ہے کہ حسن عمل کا خوب اہتمام والتزام کرے۔

# يانچ كويانچ سے بل غنيمت جانو:

حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر نصیحت طلب کرنے لگا، تو آپ میل آپیا نے اس سے فرمایا:

عَنُ عَـمُروِ بُنِ مَيُـمُون الْأُودِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ : "إِغْتَنِمُ حَمُسًا قَبُلَ حَمُسٍ: شَبَابَكَ قَبُلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبُلَ سَقُمِكَ، وَغِنَاكَ قَبُلَ مَوْتِكَ". (رواه سَقُمِكَ، وَغِنَاكَ قَبُلَ مَوْتِكَ". (رواه الترمذي مرسلا، مشكوة اص: ٤٤ / كتاب الرقاق)

علامه حالي في است يون منظوم فرمايا ب:

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

دے آؤ۔' وہ کھانا دے کرواپس ہوئی تو رونے گی، میاں نے وجہ پوچھی، تو کہا:'' فقیر میرا سابقہ شوہر تھا، اس حالت میں اسے دیکھ کررونا آیا۔'' اور سائل کو جھڑ کنے کا سابقہ قصہ اسے سنایا، اس کا شوہر بولا:'' واللہ! وہ فقیر میں ہی تھا۔'' (المسطر ف/ص:۱۳۳)، از کتابوں کی درسگاہ میں/ص:۱۲)

لہٰذا مال کاماٰل (انجام)معلوم نہیں، آج جب ہے تواسے کام میں لا وُاوراس مال سے حسن اعمال کااہتمام کرو۔

(۴) فراغت (فری وقت) کومشغولیت سے پہلے۔فرصت بھی اللہ جل شانہ کی نعمت ہے، بشرطیکہ اس کی قدر کی جائے ،لیکن اگر ناقدری کی تو پھریہی فرصت معصیت کا دروازہ ہے، اور فرصت کو کام میں لانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس میں حسن عمل کا اہتمام کیا جائے۔

(۵) زندگی کوموت سے پہلے۔ کیوں کداس دنیوی زندگی کا بھروسہ ہی کیا ہے؟ بقولِ شخصے:

کون سا جھونکا بجھا دے گا کسے معلوم؟ زندگی کی شع روثن ہے، ہوا کے سامنے

صاحبو! الله تعالی نے بیزندگی گذار نے کے لیے ہمیں نہیں دی ،سنوار نے کے لیے دی ہے ، دنیا کی بیعارضی زندگی بہت بڑا سر مابیہ ہے جب کہا سے سنوارلیا جائے ، اور زندگی سنورتی ہے حسن عمل سے، کیکن عمل میں حسن آئے گا اخلاصِ نیت اور اتباعِ سنت سے، اس لیے اس کا اہتمام والتزام نہایت ضروری ہے، کہ یہی ہمارامقصد زندگی ہے۔

بلکہ اگریہ کہددیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ'' حسن عمل ہی کا نام زندگی ہے۔''اور جو زندگی مردگی (موت) ہے۔

اگرچہ مال وزر ہومگرایمان سے محرومی 🖈 مجھے وہ زندگی بھی مردگی معلوم ہوتی ہے

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے جوانی بڑھا پے کی زحمت سے پہلے اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے فقیری سے پہلے نیمت ہولت جورنا ہوکرلو، تھوڑی ہے مہلت یا نچ کویا نچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو!

(۱) جوانی کوبر طاپے سے پہلے۔ کیوں کہ جوانی جلد ہی ختم ہونے والی ہے،

اس کے بعد یا تو بڑھا پا ہے یا موت، اور جو کام جس حسن وخو بی کے ساتھ جوانی میں انجام دیا

جاسکتا ہے وہ عموماً دوسری عمر میں نہیں ہوسکتا، اس لیے جوانی میں حسن عمل کا زیادہ اہتمام کرو۔

جاسکتا ہے وہ عموماً دوسری عمر میں نہیں ہوسکتا، اس لیے جوانی میں حسن نہیں، جیسے کسی بھی

عمر میں آدمی مرسکتا ہے، اسی طرح کسی بھی وقت مرض میں جبتلا ہوسکتا ہے، اور جو کام جس حسن

وخو بی کے ساتھ تندر ستی میں انجام دیا جا سکتا ہے وہ عموماً بیاری میں نہیں ہوسکتا، اس لیے تندر ستی

میں حسن عمل کا خوب اہتمام کرو۔

(۳) مالداری کوفقیری اور مختاجی سے پہلے۔ مالداری کا بھی کچھ پتنہیں کہ کب تک رہے گئی مقولہ شہور ہے: "لِأَنَّ الْمَالَ غَادٍ وَرَائِحٌ" "مال تو آنے جانے والی چیز ہے۔"

#### ایک داقعه:

ہے۔ ہیں کہ ایک خص اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھ کرعمدہ کھانا کھار ہاتھا کہ کسی فقیر نے خیرات کی صدالگائی، فقیر کی ہقتے ہوئی ہا سے چھڑک کر دروازے سے دھتکارا، خیرات کی صدالگائی، فقیرانہ آیا تھا، صدا دے کر چلا گیا، گر دش دوراں دیکھئے کہ بیٹخص خود فقیر ہوگیا، مال ودولت جاتار ہا، بیوی کو طلاق دے دی، اس نے کسی اور سے نکاح کرلیا، یہ دونوں میاں بیوی ایک دن عمدہ کھانا کھار ہے تھے کہ ایک فقیر نے صدالگائی، شوہر نے کہا: '' فقیر کو کھانا

﴿ مَنُ عَمِلَ صَالِحًا مِنُ ذَكَرٍ أَوُ أُنثَى وَهُوَ مُؤُمِنٌ فَلَنُحُيِيَنَّهُ حَيوةً طَيِّبَةً ﴾ (النحل: ٩٧)

''جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا، خواہ وہ مرد ہو
یاعورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔' اس میں حق تعالی نے ایمان اور حسن عمل
پرصرف اچھی زندگی کی بشارت ہی نہیں دی، بلکہ ضانت بھی لی ہے، اور اس کی ہزاروں نہیں،
لاکھوں مثالیں ہیں کہ جنہوں نے واقعی ایمان اور حسن عمل والی زندگی اختیار کی، انہیں اچھی
زندگی ملی اور ان کی دینوی زندگی بھی پر لطف بن گئی۔

# حسن عمل کی برکت ہے حقیرانسان بھی عزیز بن جاتا ہے:

واقعہ پیہ ہے کہ دنیا کا بظاہر معمولی اور حقیرانسان بھی ایمان اور حسن عمل کی وجہ سے دونوں جہاں میں عزیز بن جاتا ہے اور کامیابی اس کے قدم چومنے لگتی ہے، چناں چہ سید المؤ ذنین ابوعبدالله حضرت بلال بن رباح رضی الله عنه جواگر چه مکه مکرمه میں بیدا ہوئے تھے، گر حبثی نژاد (نسل کے )غلام ہونے کی وجہ سے مجمی لوگوں میں شار ہوتے تھے، آپ کا رنگ تو کالا تھا،مگر دل نہایت اجلا اور یاک وصاف تھا، آپ بظاہر ذاتی ومالی اعتبار سے بہت معمولی تھے، جاہلی ساج میں اس قتم کے لوگ ہی اکثر ظلم وستم کا شکار ہوتے ہیں،سیدنا بلال رضی اللّٰہ عنہ کے ساتھ تقریباً ۱۳۰۰ سال کی عمر میں قبولِ اسلام کے بعد عرب کے جا، ہلی ساج میں یہی معاملہ ہوا،آپ پہلے عبداللہ ابن جدعان کی ملکیت میں بکریاں چرانے پر مامور تھے،اس نے لوگوں سے کہٰد یا تھا کہ'' بلال کے ساتھ تمہارا جس طرح دل جاہے سلوک کرو۔'' اس کے بعد آپ کوطرح طرح کی تکالیف برداشت کرنی پڑیں، مگر شدیدا بتلاء کا دوراس وقت شروع ہوا جب ابن جدعان کے بعد آپ امیہ بن خلف کی غلامی میں آئے ، وہ ظالم سزادینے کے نت نئے طریقے سوچتااور سزادیتا، بھی بھی ان کی گردن میں رسی ڈال کرلڑ کوں کے ہاتھ میں دے دیتاتھا، تو وہ آپ کو مکہ کی گلیوں میں تھسٹتے پھرتے جس سے گلے پررسی کے نشان موجاتے اور دم کھٹے لگتا، مگرآپ کی زبان پراس وقت بھی نغمہ توحیر مجلتار ہتا تھا: "أَحَدُّ أَحَدٌ" گلدستهٔ اعادیث (۳) کستهٔ اعادیث (۳)

# حسن عمل ہی سے زندگی بنتی ہے:

آیت کریمہ سے دوسری بات بیواضح ہوتی ہے کہ ق تعالیٰ کے یہال عمل میں تکثیر نہیں بخسین مطلوب ہے،اس لیے شریعت نے جواعمال مقرر کیے ہیں ان میں حسن وخو بی پیدا کرنے کی کوشش کرنی جاہیے، اپنی طرف سے زیادتی کے چکر میں نہیں بڑنا جاہیے؛ کیوں کہ انسان کی دارین کی زندگی کا بننا سنورنا حسن عمل پر موقوف ہے، حسن عمل کے بغیر انسان نه اِس جہاں میں حقیقی کامیا بی وتر قی حاصل کرسکتا ہے، نہاُ س جہاں میں، کہتے ہیں کہ: عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی پیخا کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے، نہ ناری ہے عاجز کا خیالِ ناقص ہے کہ 'عمل صالح'' یا ''حسنعمل'' کے جہاں اور بہت سے دینی، د نیوی اور اخروی فوائد وفضائل قرآن وحدیث میں وارد ہوئے ہیں، وہاں ایک عظیم الشان انعام پیملتاہے کہاس کی برکت سے زندگی یا کیزہ بن جاتی ہے، دنیا ہی میں اچھی اور خوشگوارزندگی نصیب ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ دنیا کی ساری دوڑ دھوپ کا بنیا دی مقصداور مدف یمی ہے کہ انچھی زندگی ملے، لائف اسٹائل او کچی ہو جائے، یہ پرائمری سے لے کر یو نیورسٹیوں تک پڑھنا پڑھانا،اس کے بعداعلیٰ سے اعلیٰ ڈ گریاں حاصل کرنا اور مختلف اعتبار ہے دنیوی لائن میں بڑ کرخوب جدوجہد کرنا ،ان سب کامشتر کہ مقصد کیا ہے؟ یہی نا کہ اچھی زندگی حاصل ہو،اب اچھی زندگی کے لیے سی نے یہ مجھا کہ اچھی تعلیم ہو، یا اچھی ڈگری ہو، یا ا چھی تنخواہ ہو، یا اچھی صحت ہو یا ہر طرح کےاسبابِ راحت میسر ہوں، حالاں کہ حقیقت بیہ ہے کہان سارے اسباب کے باوجود آج کی دنیا چھی اور پرلطف زندگی سے محروم ہے،اس کی لا کھوں مثالیں دی جاسکتی ہیں کہ اچھی تعلیم ، اچھی ڈگری ، اچھی تنخواہ ، اچھی صحت اور ہر طرح کے اسباب راحت تو فراوانی کے ساتھ موجود ہیں مگرآ دمی حقیقی لطف وسرور اور احجی زندگی سے محروم ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھی زندگی کیسے نصیب ہوسکتی ہے؟ حق تعالیٰ کلام یاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ایمان اور حس عمل کی ضرورت ہے، فرمایا:

کلاستهٔ اعادیث (۳) کلاستهٔ اعادیث (۳)

محبت رکھتے تھے، جب بھی تشریف لاتے اپنے گا وُں کی کوئی نہ کوئی چیز مدیے میں حضور علیٰ آیا ہ کے لیے لاتے تھے اور حضور ﷺ اسے بخوشی قبول فر ما کرانہیں بھی واپسی برکوئی نہ کوئی چیز مديمين بيش فرمات، آب على الشاوفرمات كه "إنَّ زَاهرًا بَادِيَتُنَا، وَنَحُنُ حَاضِرُوهُ". "زاہر ہمارے دیہاتی ہیں، مرادیہ کہ ہمارے لیے دیہات کی چیزیں لاتے ہیں، اور ہم ان کے شہری ہیں، تو ہم انہیں شہری چیزیں پیش کرتے ہیں۔''حضرت انس رضی اللہ عنه فرمائتے ہیں کہ'ایک مرتبہ حضرت زاہر بن حرام مدینہ کے بازار میں اپناسامان بیچ رہے تھے بھی حضور تنکھیوں سے معلوم ہوا کہ حضور مِلاَیٰ اِیم ہیں ،تو موقع غنیمت جان کرا بنی پشت حضور مِلاَیٰ اِیم کے سينے سے لگادی، آپ علاقي اُن فرمايا: "اس غلام كوكون خريدتا ہے؟"اس يرانهوں نے عرض كيا: "وَاللَّهِ تَحِدُنِي كَاسِدًا"حضور!الله كوشم، مجهد (ديهاتي برصورت) كوآب كُورًا يا نَين كَ، تب آپ عِلَيْهَ فِي فَر مايا: "لكِنُ عِنْدَ اللهِ لَسُتَ بِكَاسِدٍ". (مشكورة / ص:٤١٦/ باب المزاح) ( ليكن الله كنز فريكتم كھوٹے نہيں، بلكة تمهار برامقام ہے۔ " تو بگڑی ہوئی زندگی حسن عمل سے سنور جاتی ہے، جبیبا کہ حضرات صحابہ رضی اللّٰہ عنہم اورصلحاء کی سنور گئی ، ہماری بھی سنور سکتی ہے ، بہر حال اچھی زندگی اچھے ممل سے ملتی ہے ، اور حسن عمل کے بغیراحیمی خاصی عزت والی زندگی بھی برباد ہوجاتی ہے، جیسا کہ کافر بادشا ہوں اورمشرکوں کاانجام ہوتاہے۔

الله تعالی ان ہی سے خوش ہوتے ہیں جو حسن عمل کا اہتمام کرتے ہیں:

قرآن وحدیث کے مطابق عزت کا اصل معیارایمان اور حسن عمل ہے، الهذافر مایا: ﴿ إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْكُمُ ﴾ (الحجرات: ١٣)

"الله کے نز دیک سب سے زیادہ عزت، عظمت اور کرامت اسے حاصل ہے جس کی زندگی میں تقوی اور حس عمل ہے۔ "حدیث مذکور میں فرمایا: کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

ایک روزاس حالت میں سیدناصدیق اکبررضی اللہ عنہ نے آپ کودیکھا تو دل جھر آیا اورایک گراں قدر قیت امیدکودے کران کوآ زاد کردیا، اس کے بعد حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے گئے، آپ کی آواز نہایت بلنداور دکش تھی، اس لیے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنِ خاص بن گئے، چر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور حسن عمل کی برکت سے نہیں اس قدر عزت اور عظمت ملی کہ فتح مکہ کے دن آپ رحمت عالم طِلاَ الله علیہ کے ہم رکاب تھے اور آپ طِلاَ الله علیہ کے کم سے اس دن کعبہ کی حجبت پر کھڑے ہوکر تو حید کی صدا بلند فرمائی، اذان دی۔ (سیر ق الصحابة : ۲۱۰/۲)

یکوئی معمولی عزت اور شرف کی بات ہے؟ تی ہے:
حسن عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے
اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے
امیر المؤمنین خلیفة المسلمین سیدنا فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے متعلق فرماتے
تھے کہ "آبُو بَکُرٍ سَیِّدُنَا آعُتَقَ سَیِّدُنَا." کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے
سردار (حضرت بلال رضی اللہ عنہ ) کوآزاد فرمایا۔ (سیرۃ الصحابہ: ۲۱۳/۲)

معلوم ہوا کہ ایمان اور حسن عمل نے سید نابلال رضی اللہ عنہ کوغلامی اور پستی سے اٹھا کر سرداری وکا میابی کی منزلِ مقصود جنت تک پہنچا دیا، جب کہ ان کے آقا امیہ بن خلف کو بے ایمانی اور برعملی نے جہنم رسید کر دیا، صحیح کہا ہے کہنے والے نے:

ایسے دیسے کیسے ہوگئے 🖈 کیسے کیسے ایسے دیسے ہوگئے

حضرت زاهر بن حرام رضى الله عنه كاواقعه:

اسی طرح روایت میں حضرت زاہر بن حرام رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک واقعہ ملتاہے کہ آپشکل وصورت کے اعتبار سے قبولِ صورت نہیں تھے، مگر حضور طِلْقَالِیمْ سے بڑی نے اہتمام نہ کیا، بلکہ بدعملی میں زندگی گذار دی۔العیاذ باللہ العظیم۔ تواللہ اوراس کے رسول طِللْقِیمِیم اس سے ناراض ہوتے ہیں۔

# حسن عمل کی جزاخالق جنت کی زیارت:

اس کے برخلاف حق تعالی نے حسن عمل والوں سے خوش ہو کر مزید (انعاماتِ اخروی) کاوعدہ فرمایا ہے:

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا النَّحْسُنِي وَزِيَادَةٌ ﴾ (يونس: ٢٦)

"جن اوگوں نے بہتر کام کیے ہیں بہترین حالت انہیں کے لیے ہے اوراس سے بڑھ کر پھاور بھی۔" یعنی جنہوں نے (دنیا کی زندگی میں) حسن عمل کا اہتمام کیاان کے لیے (آخرت اور جنت میں) بھلائی وزیادتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن عمل کی جزائری جنت ہی نہیں، بلکہ خالق جنت کی زیارت بھی ہے؛ کیوں کہ اس آیت کی تفسیر جوخود مفسر اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اس جگہ "السُحُسُنی" یعنی اچھے بدلہ سے مرادتو جنت ہے اور "زِیادَةٌ" سے مرادتی تعالی سجانہ کی زیارت ہے جواہل جنت کو حاصل ہوگی، جنت کی اتی حقیقت سے تو ہر مسلمان واقف ہے کہ وہ الی راحتوں، لذتوں اور نعمتوں کامرکز ہے جس کا اس فانی دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، لیکن جنت کی سب سے بڑی نعمت خالق جنت کی زیارت ہے، چنال چرچے مسلم کی روایت ہے:

عَنُ صُهِيُبُ رَضِيَ الْلَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَهُلُ الْجَنَّةِ الْسَجْنَة، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: "تُرِيُدُونَ شَيئًا أَزِيُدُكُم،" فَيَقُولُونَ:" أَلَمُ تُبيّضُ وُجُوهَنَا، أَلَمُ تُدَخِلْنَا الْجَنَّة، وَتُنجّنَامِنَ النَّارِ،" قَالَ: " فَيُرْفَعُ الْحِجَابُ، فَيَنُظُرُونَ إِلَى وَجُهِ اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَى، فَمَا أُعُطُوا شَيئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمُ مِنَ النَّظُرِ إِلَى رَبِّهِمُ،" ثُمَّ تَلا: ﴿ لِلَّذِينَ أَحُسَنُوا الْحُسُنَى وَزِيَادَةً ﴾ (مشكوة/ص: ٥٠ ) باب رؤية الله تعالى/ الفصل الأول/حديث قدسى: ١) حضرت صهيب رضى الله عنه عنه ول من كدرجمت عالم طِلْ اللهِ عَنْ مايا كُهُ جب

گلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

"إِنَّ اللَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمُ وَأَمُوالِكُمْ، وَلَكِنُ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمُ وَأَعُمَالِكُمْ".
"حق تعالی تمہاری صورتوں اور مالوں کونہیں، بلکہ دلوں کے احوال اور اعمال کو دیسے بیت بیت مطلب ہے ہے کہ جس کے احوال واعمال اچھے ہیں حق تعالی اس سے محبت کرتے ہیں اورخوش ہوتے ہیں؛ کیوں کہ اس کے یہاں مقبولیت کا معیار شکل وصورت اور مال ودولت نہیں، بلکہ حسن نیت اور حسن عمل پر مدار ہے، دنیا میں حسن و جمال کا چلن ہے تو دنیا بنانے والے کے یہاں حسن نیت واعمال کا وزن ہے، اور اس کی محبت و رضا کا ضابطہ ہے ہے کہ وہ رب العالمین ہے، صرف رب المؤمنین، رب المسلمین اور رب الاولیاء والمقین ہی نہیں، ساری کا کنات کی مخلوق کا رب اور پالنہار ہے، اور اپنی پالی ہوئی چیز سے ہرا یک محبت کرتا ہے، حق تعالی تو ساری کا کنات کا خالق بھی ہے اور پالنہار ہی ، اس لیے وہ اپنی ساری ہی مراکب مخلوق سے محبت کرتا ہے، لیکن خوش ان ہی لوگوں سے ہوتا ہے جو حسن عمل کا اہتمام کرتے میں، حضرت اکرالی آبادی نے کیا خوب کہا ہے:

قرآن ہے شاہد، خدا حسن سے خوش ہوتا ہے کس حسن سے؟ یہ بھی تو سنو حسن عمل سے

#### حدیث میں ہے:

عَنُ أَبِي بَكُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: "يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ خَيُرْ؟" قَالَ: "يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ خَيُرْ؟" قَالَ: "مَنُ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ"، قَالَ: "فَأَيُّ النَّاسِ شَرُّ؟" قَالَ: "مَنُ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ". (رواه أحمد والدارمي، مشكوة/ص: ٥٥/ باب استحباب المال والعمر للطاعة)

ایک شخص نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا:'' جسے طولِ عمر کے ساتھ حسن عمل کی توفیق مل جائے''، یعنی جس کی عمر بھی زیادہ ہواور عمل بھی بڑھیا ہو،اور براوہ ہے جسے طولِ عمر یعنی کمبی زندگی تو ملی، مگر حسن عمل کا اس

# (۷) استفامت کی اہمیت اور فضیلت

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ عَنُ سُفُيَانَ بُنِ عَبُدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: "قُلُتُ: "يَا رَسُولَ اللهِ! قُلُ لِيُ فِي الإِسُلامِ قَولًا لاَ أَسُأَلُ عَنُهُ أَحَدًا بَعُدَكَ " (وَفِي رِوَايَةٍ: "غَيرَكَ") قَالَ: "قُلُ امَنتُ بِاللهِ، ثُمَّ استقِمُ". (رواه مسلم، مشكوة/ص:٢١/ كتاب الإيمان)

ترجمہ: حضرت سفیان بن عبداللہ تقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: حضور! '' مجھے تکمیل اسلام کے بارے میں کوئی الیم جامع اور کافی وشافی بات ارشاد فرماد بیجئے کہ آپ کے بعد پھر میں کسی سے نہ پوچھوں'' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''زبان اور دل سے سچائی کے ساتھ کہو کہ میں اللہ جل جلالہ پرایمان لایا، پھراس پراچھی طرح قائم رہو۔'' (اس اقر ارپراستقامت اختیار کرو، یعنی ایمان باللہ کے بعد ایمانی مقتضیات اور شریعت پراستقامت کے ساتھ مل کرو، تو یہ حصولِ سعادت وفلاحِ دارین کے لیے کافی ہے)

### مسلمانوں کے تین طقے:

اس وقت دنیا میں ایمان، اعمال اوران پر پابندی واستقامت کے لحاظ سے مسلمانوں کے تین طبقے ہیں، ایک طبقہ تو وہ ہے جس کی زندگی دین وایمان اوراعمال و

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے توحق تعالی ان سے خطاب فرمائیں گے: ''کیا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ اگر ہوتو بتلاؤ ہم اس کو بھی پورا کر دیں گے' اہل جنت جواب دیں گے۔ ''الهی! آپ نے ہمارے چہرے روثن کیے، ہمیں جنت میں داخل فرمایا، جہنم سے نجات دی، اس سے زیادہ اور کیا چیز طلب کریں؟''اس وقت درمیان سے تجاب (پردہ) اٹھا دیا جائے گا اور سب اہل جنت حق تعالیٰ کی زیارت کریں گے، تب معلوم ہوگا کہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کریے نعمت تھی، جس کی طرف ان کا دھیان بھی نہیں گیا تھا، پھر آپ علیہ تھے۔ نیا تھا، پھر آپ علیہ تھی نے بیا تیت تلاوت فرمائی: ﴿ لِلَّذِینَ أَحُسَنُو اللَّحُسُنَى وَزِیَادَةً ﴾

صاحبوا حسن عمل کی اس خالق جنت کی زیارت کے علاوہ اور کوئی جزانہ ہوتب بھی بیکا فی ہے، مگر حقیقت بیہ ہے کہ وہ حسن عمل کی برکت سے فانی دنیا کی اس عارضی زندگی کو بھی جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتاب وسنت میں موجود اللہ تعالی اور اس کے رسول عیال ہے کہ جو وعدوں پر یقین رکھیں اور ایمان وحسن عمل والی زندگی اختیار کریں۔

حق تعالی ایمان اور حسن عمل سے ہماری زندگی آراستہ فرما کر ہمیں فلاحِ دارین نصیب فرمائیں۔ آمین۔

> يومِ عاشوراء/٣٣٣هه مطابق:٦/ دسمبر/١١٠ء بروزمنگل ( بزم صديقي )

" اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ المُقَرَّبَ عَنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

☆.....☆.....☆

استقامت والی ہے، یعنی شریعت کے احکام کی کممل اطاعت، پابندی اور وفاداری والی ہے،
اس طبقہ کا حال ہہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا موں کے
کرنے کا حکم دیاان کوفکر واہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، اور جن با توں سے منع فرمایا ہے ان
سے پورے طور پر بچتے ہیں، لیکن بھی نفس وشیطان کے بہکاوے میں آکرکوئی غلطی یا گناہ ہو
جاتا ہے تو اس وقت سچی تو بہ کرکے پھر سے اللہ تعالی اور اس کے رسول طبائی ہے گئی تا بعداری اور
وفاداری والی زندگی گذار نے لگتے ہیں، اس طبقہ کی تعدادا گرچہ بہت ہی کم ہے، تا ہم ابھی یہ
امت ایسے وفادار اور فرماں بردار لوگوں سے خالی نہیں، قریب قریب ہر خطہ وعلاقہ میں پچھنہ
کی جوالیے مطبع وستقیم بندے موجود ہیں، اور اصلی بھی فی اور کام کے مسلمان دراصل یہی ہیں جو
ارشاور مانی:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ (حم السجدة: ٣٠) اور فذكور حديث نبوى " فُكُلُ: "امَنتُ باللهِ" ثُمَّ اسْتَقِمُ " كِمصداق بيل ـ

ان کے مقابے میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمان کہلانے والوں میں اب ان لوگوں کی ہے جوصرف پیدائشی، موروثی ، خاندانی اور نسلی اعتبار سے تو مسلمان ہیں ، کین اسلام سے ان کا کوئی خاص تعلق نہیں ، صرف نام ہی کے مسلمان ہیں ، ور نہ انہیں نہ بیہ جانے کی فکر ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اور نہ ان کی عملی زندگی میں احکام اسلامی کی کوئی پابندی ہے، ان لوگوں کے مسلمان ہونے کا مطلب بس اتناہی ہے کہ بیا اسلام کے منکر نہیں اور دین اسلام کو سچادین میں میں گویا زبانی طور پر اقر ارکرتے ہیں ، کہ "رَبُّنَا اللَّهُ" منکر نہیں اور دین اسلام کو سچادین میں میں ہونے کا مطلب بس اینا ہی ہے کہ بیا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ان دوطبقوں کے علاوہ مسلمانوں میں ایک تیسرا اور درمیانی طبقہ وہ ہے جس کی

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

زندگی میں الحمد للہ ایمان اور اعمال دونوں ہیں، مگراحکامِ شریعت پر استقامت اور پابندی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی پیند کے بعض اعمال واحکام بڑمل بھی کرتے ہیں، کین ایک سیچے مسلمان کی طرح اللہ تعالی اور اس کے رسول طابق کے ہرتکم پر چلنے کو اور زندگی کے ہرتکم پر چلنے کو اور زندگی کے ہرتکم پر چلنے کو اور زندگی کے ہرتکم پر جلنے کو اور زندگی کے ہرتکم پر وی کرنے کو انہوں نے اپنااصولِ شعبہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول طابق کے ہم کے خلاف زندگی نہیں بنایا، اس لیے بہت سے کام وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول طابق کے ہم کے خلاف بھی کرتے ہیں، مثلاً نماز پڑھتے تو ہیں، مگر اہتمام اور استقامت سے پانچوں وقت کی نہیں پڑھتے ، یا مثلاً نماز پڑھتے ہیں تو زکو قاد انہیں کرتے ، یار وز یہی رکھتے ہیں اور رشوت سے بھی نہیں ، طاہر ہے کہ عام مسلمانوں کی بیحالت اور روش اللہ جل شانہ کو ہر گز پہنر نہیں، حس کی وجہ سے وہ مجموعی اور عمومی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نفرت سے اس دنیا میں محروم ہیں، انہیں آخرت کی محروم ہیں۔ انہیں آخرت کی محروم ہیں، انہیں آخرت کی محروم ہیں۔ انہیں آخر ہوں سے قرنا جی سے محروم ہیں۔ انہیں آخر ہوں سے قرنا جی سے موجو سے انہ کی محروم ہیں۔ انہیں آخر ہوں سے قرنا جی سے محروم ہیں۔ انہیں کی سے مصروں سے محروم ہیں۔ انہیں سے مصروں س

#### ايك نفيحت آموز واقعه:

اسسلسله میں ایک بہت ہی تھے۔ آ موز واقعہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سری سقطی کہیں جا رہے تھے، دو پہر کا وقت تھا، لہذا قیلولہ کی نیت سے ایک درخت کے بنیج سوگئے، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے کہ کچھ دیرسونے کے بعد جب ان کی آ نکھ کھی تو آئیں اسی درخت سے ایک آ واز سائی دی، (حق تعالیٰ اپنی قدرت سے ہماری عبرت کے لیے بھی بھی السے واقعات رونما کردی تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے ) درخت حضرت سے کہدر ہا تھا: "یَا سَرِیُّ! کُنُ مِثُلِیُ " اے سری! آپ میری طرح ہوجائے، حضرت اس آ واز سے ہوں؟ تو درخت سے آ واز آئی کہ مجھ میں ایک زبردست صفت ہے، اسے اختیار کر لیجئے، وہ موں؟ تو درخت سے آ واز آئی کہ مجھ میں ایک زبردست صفت ہے، اسے اختیار کر لیجئے، وہ میری طرف پھر مفت ہے، اسے اختیار کر لیجئے، وہ میری طرف پھر

زیادہ پیند ہے، خواہ وہ تھوڑاہی کیوں نہ ہو، جبیبا کہ حدیث میں ہے:

عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: " أَحَبُّ الْأَعُمَالِ اللهِ اللهِ عَنْهَا وَإِنْ قَلَّ ". (متفق عليه، مشكوة /ص: ١١/ باب القصد في العمل)

"الله قَدُومُهَا، وَإِنْ قَلَّ ". (متفق عليه، مشكوة /ص: ١١/ باب القصد في العمل)

"الله قالي كي يهال سب سے زيادہ پسنديده عمل وہ ہے جو پابندى سے كيا جائے، اگر چه وہ تھوڑا ہى كيوں نہ ہو۔ "آ داب وشرا لكا كالحاظ ركھتے ہوئے استقامت كے ساتھ جو لوگ عمل كرتے ہيں ان كے ليے بيخوشخرى ہے كه:

﴿ تَتَنَزَّلُ عَلَيُهِمُ الْمَالِكَةُ أَلَّا تَحَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْحَنَّةِ الَّتِي كُنتُمُ تُوعُدُونَ ﴾ (خم السحدة: ٣٠)

'' فرشے ان کے لیے یہ پیغام الہی لاتے ہیں کہ مطمئن ہوجاؤ، تمہارے لیے کوئی خوف اورغم کی بات نہیں؛ کیوں کہ تمہاری منزل جنت ہے۔' جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی رحت اور خیر ہی خیر ہے۔ اب یہ بشارت فرشے کس وقت سناتے ہیں؟ تو اس سلسلہ میں مفسرین کی دورائے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ جو بندے ایمان اور استقامت والی زندگی بسر کرتے ہیں انہیں موت کے وقت فرشتے یہ بشارت سناتے ہیں، یا قبراور حشر میں سنا ئیں گے اس کوایک اور مقام برفر مایا:

﴿ يَأَيَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطُمئِنَّةُ ٥ اِرُجِعِيُ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً ٥ فَادُخُلِي فِي عِبَادِيُ٥ وَادُخُلِي جَنَّتِيُ٥﴾ (الفحر: ٢٧ تا٣٠)

اس سے معلوم ہوا کہ یہ بشارت موت کے وقت سنائی جائے گی۔لین مفسرین کی دوسری رائے میہ ہوا کہ یہ بشارت موت کے وقت سنائی جائے گی۔لیکن مفسرین کی دوسری رائے میہ ہے کہ اس بشارت ِ ربانی کوموت اور قبر وحشر کے ساتھ مخصوص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ اس دنیوی زندگی میں بھی اصحابِ استقامت کے دلوں میں فرضتے من جانب اللہ میہ خیالات ڈالتے ہیں کہ تمہاری اصل منزل جنت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا ورحمت اور ہر طرح کی راحتیں فعمتیں ہیں، جس سے انہیں اطمینان اور شرح صدر کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور ان کے ایمان اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھران کی نصیب ہوتی ہے، اور ان کے ایمان اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھران کی

گلدستهٔ اعادیث (۳) گلدستهٔ اعادیث (۳)

کی نیکتے ہیں میں انہیں پھل دیتا ہوں، لہذا آپ بھی میری طرح ہوکر بداخلاقی کا جواب خوش اخلاقی سے اور اینٹ کا جواب پھر سے نہیں، بلکہ پھول سے دیا سیجئے گا، آپ اس بات سے بہت متاثر ہوئے، لیکن اسی کے ساتھ آپ کے دل میں ایک عجیب وغریب خیال آیا کہ درخت کی اس بہترین خوبی اور صفت کے باوجود آخر کیا بات ہے کہ حق تعالی نے اسے آگ کی غذا بنادیا؟ آپ نے دریافت کیا: "فَکیْفَ مَصیدُرُكَ إِلَى النَّارِ"؟ بیتا! اللہ تعالی نے کی غذا بنادیا؟ آپ نے دریافت کیا: "فَکیْفَ مَصیدُرُكَ إِلَى النَّارِ"؟ بیتا! اللہ تعالی ہی کو کھے آگ کی غذا کیوں بنادیا؟ درخت نے عرض کیا: "حضرت! اس کی حکمت تو اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے، مگر ایسامحسوس ہوتا ہے کہ میر سے اندراس خوبی کے ساتھ ایک خامی بھی ہے، وہ یہ کہ "مِدُلُتُ بِالُهُوَاءِ هُکَذَا وَ هُکَذَا "جدهر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر کوڈول جاتا ہوں، یعنی میر سے اندراستقامت نہیں ہے۔ (شایداسی کے نتیجہ میں مجھے آگ کی غذا بنادیا گیا) (مستفاد میر سے اندراستقامت نہیں ہے۔ (شایداسی کے نتیجہ میں مجھے آگ کی غذا بنادیا گیا) (مستفاد میر مے اندراستقامت نہیں ہے۔ (شایداسی کے نتیجہ میں مجھے آگ کی غذا بنادیا گیا) (مستفاد از: بکھرے موتی ہے موتی ہے ا

جن لوگوں کے ایمان واعمال میں استقامت نہیں انہیں اس واقعہ سے یہ نصیحت لینی چاہیے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ تقالی استقامت کا وصف نہ ہونے کے سبب قیامت کے دن نارِ دوزخ کی غذا بنادے۔العیاذ باللہ العظیم۔

#### استقامت پر جنت کی بشارت:

صاحبواً الله جل شانه کو وہی لوگ پیند ہیں جو ایمان واستقامت والی زندگی بسر
کرتے ہیں،اور جو اوقات کی حفاظت اور اعمال میں استقامت اختیار کرتے ہیں ان کے
لیقر آن وحدیث میں بڑی بشارتیں آئی ہیں،قر آن پاک میں فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهِ بِنَ فَالُوٰا
رَبُّنَا اللّٰهُ ﴾ جن خوش نصیب لوگوں نے اللہ جل جلالۂ کو اپناما لک و معبود مان کراس کی
فرماں برداری والی زندگی گذار نے کا اقرار کرلیا، یعنی ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضوں
پر چلنا طے کرلیا، ﴿نُمَّ اسْتَقَامُوٰ ا﴾ پھراس اقرار اور فیصلہ کے مطابق زندگی گذاری، یعنی
استقامت کے ساتھ شریعت پر چلتے رہے، تو چوں کہ استقامت والاعمل اللہ تعالی کو بہت ہی

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

سے آزاد کرادیا، حضرت عمر رضی الله عنه کو جب اس واقعه کی اطلاع ملی تو آپ نے حضرت عبدالله بن حذافه رضی الله عنه کے سرکو بوسه دیا۔ (الاصابہ:۲۹۲/۲۱ز: کتابوں کی در سگاہ میں شراک عبدالله بن حذافه رضی بیاس بشارت کا اثر ہوتا ہے جوانہیں فرشتے دیتے ہیں کہ گھبرا وُنہیں، موت تمہاری ساری مصیبتوں کوختم کر دیے گی، اس کے بعد آگے جنت میں تمہاری ہرخواہش و فرمائش پوری کی جائے گی:

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشُتَهِى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴾ (فصلت: ٣١) جنت ميں تهميں اليي زندگي دي جائے گي جس كے بعد موت نہيں، اليي جواني دي جائے گي جس كے بعد بياري جائے گي جس كے بعد بياري نہيں، اليي صحت و تندر ستى دى جائے گي جو بھی ختم نہ نہيں، اليي خوشي دى جائے گي جو بھی ختم نہ ہوگي اور اللہ تعالىٰ كي اليي رضا نصيب ہوگي جس كے بعد بھي ناراضگي نہيں، اور يہ سب پچھ تمہاري خدمت ميں رب العالمين كي طرف سے اس طرح پيش كيا جائے گا جس طرح كسي كريم ميز بان كي طرف سے عزيز مهمان كے ليے پيش كيا جاتا ہے:

﴿ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾ (فصلت: ٣٢)

#### شريعت كاراستهاستقامت اوراستغفار سے طے ہوگا:

اِن آیاتِ مبارکہ میں حق تعالی نے استقامت پر جنت کی بشارت سنا کراصل میں اس بات کی ترغیب دی کہتم بھی اگر حقیقی کامیابی جائے ہوتو اپنی زندگی ایمان واستقامت والی بنالو، اسی کی ترغیب فدکور حدیث میں رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم نے بھی دی ہے کہ ''قُلُ: ''امَنُتُ بِاللّٰهِ'' ثُمَّ اسْتَقِمُ'' ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ حدیث فدکور اسی آیت کر یہ سے ماخوذ اور مقتبس ہے۔ (مرقاة شرح مشکوة /ص ۸۲۷)

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تو حید باری کا اقرار کرنے کے بعد زندگی کے ہر شعبہ میں طاعت الہی کا اہتمام کرو، اور پوری زندگی شریعت پراپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

موت کے وقت اور قبر وحشر میں بھی خوشخریوں کا بیسلسلہ جاری رہتا ہے، جبیبا کہ آگے ارشاد ہوتا ہے:

﴿ نَحُنُ أُولِيَوُ كُمُ فِي الْحَيواةِ الدُّنْيَا وَفِي الْالْحِرَةِ ﴾ (حم السحدة: ٣١)

لیمی فرشتے ایمان واستقامت پر جنت کی بشارت سنانے کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں

کد''ہم اس دنیا میں بھی تمہارے رفیق ہیں اور آخرت میں بھی ہماری تمہاری رفاقت میں

رہیں گے۔''اس سے واضح ہوتا ہے کہ اہل استقامت کو یہ بشارت فرشتے اس دنیوی زندگ
میں بھی دیتے ہیں، بالخصوص موت کے وقت، یہاسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایمانی سفر میں سخت سے

سخت حالات بھی ان کے یائے استقلال میں مزلزل پیدانہیں کر سکتے۔

#### ایک داقعه:

حیاۃ الصحابہ والصلحاء میں اس قتم کے بے شار واقعات ملتے ہیں، مثلاً حافظ ابن حجر آنے ''الاصابہ'' میں حضرت عبداللہ بن حذافہ اسہمی رضی اللہ عنہ کے مناقب میں لکھا ہے کہ دورِ فاروقی میں ایک مرتبہ ومیوں سے جنگ کے دوران آپ چند مسلمانوں کے ساتھ گرفتار ہوگئے، شاوِ روم نے ان سے کہا کہ آپ نصرانی بن جائیں تو میں آپ کواپی حکومت میں شریک کرلوں گا، لیکن حضرت نے انکار کردیا، جس کی وجہ سے اس نے آپ کو تختہ دار پر باندھ کر حکم دیا کہ ان پر برسائے جائیں، لیکن جب دیکھا کہ ان پر کسی قتم کے خوف کے آثار نہیں ہیں، تو انہیں وہاں سے اتار کر کھو لتے ہوئے گرم پانی کی دیگ میں ڈال دینے کا حکم دیا، جب انہیں دیگ کے قریب لے جایا گیا تو آپ رونے لگے، وجہ پوچھی گئی، تو فرمایا: ''میری جب انہیں دیگ کے قریب لے جایا گیا تو آپ رونے لگے، وجہ پوچھی گئی، تو فرمایا: ''میری جب انہیں دیگ کے قریب لے جایا گیا تو آپ رونے کئی، وجہ پوچھی گئی، تو فرمایا: ''میری میں کہنے لگا: ''تم صرف میر سے سرکو بوسہ ہوں' بین کر شاوِ روم کو جرت بھی ہوئی اور عقیدت بھی، کہنے لگا: ''تم صرف میر سے ساتھیوں کو دے دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا' فرمانے لگے: '' صرف مجھے نہیں، بلکہ میر سے ساتھیوں کو دیں دیا اور تمام مسلمانوں کوقید

کلدستهٔ اعادیث (۳) کلدستهٔ اعادیث (۳)

" اِسْتَ قِیْـمُوُا وَلَنُ تُحُصُوا". (رواه ابن ماجه والدارمي وأحمد، مشكوة / ص:٣٩ / كتاب الطهارة)

محدثین فرماتے ہیں:اس کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کا حق ادا کرنا،اس کی انتہاء کو پہنچنااوراس کا علی درجہ پالینا بظاہرسب کے لیے آسیان نہیں ہے۔

لہذاتم جس قدراً ستقامت اختیار کر سکتے ہو کرو، یہ مامور بہ ہے، ورنہ اس میں تعمق اور مبالغہ کرنامحمود تو ہے، مامور بنہیں، چنال چقر آنِ کریم نے تقوی کے باب میں حکم فر مایا:
﴿ يَأَیُّهَا الَّذِینَ امَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقْتِهِ ﴾ (آل عمران: ۲۰۱)

جیسے علماء مفسرین کے نزد یک یہاں ﴿ حَقَّ تُقْتِهِ ﴾ سے مراد تقوی کا وہ درجہ ہے جو استطاعت میں ہو،ایسے ہی یہاں بھی علماءِمحدثین کے نز دیک یہاں وہ استقامت مراد ہے جواییخ اختیاراوراستطاعت میں ہو،اوروہ ہےاستقامت کاادنیٰ درجہ،جس میں ایمان باللہ کے بعداس پر باقی رہنا ضروری ہوتا ہے، یعنی دل سے تو حیدورسالت کا اقرار کرنے کے بعد پھرموت تک اس پر قائم رہنا، بیاستقامت کا ادنیٰ درجہ ہے، جو بحد اللہ ہم سب مسلمانوں کو حاصل ہے، کیوں کہ ہم نے کلمہ پڑھ کراوراسلام کواپنادین بنا کردل سے مانا اور زبان سے اس كا قراركياكه ﴿رَبُّنَا اللَّهُ ﴾ الله وحده لاشريك له جمارا خالق وما لك اورمعبود ب، هماس کے بندے ہیں اور بندگی ہمارا مقصد زندگی ہے، اس طرح گویا پہلام رحلہ ہم نے طے کر لیا اور استقامت كاادنى درجه حاصل كرليا، اب دوسرامر حله ﴿ أُنَّمَّ اسْتَقَامُوُ اللهِ كاب، بيمرت دم تک کا ہے،اگر ہم ہمت کر کے سیجے دل سے ارادہ کر لیں کہ شریعت پر چلیں گے، اسی پر جئیں گے اور مریں کے ، اگر اس میں کوئی کوتا ہی ہوئی یا دشواری پیش آئی تو استغفار اور صبر سے کام لیں گے، تو ان شاءاللہ شریعت پراستقامت سے چلنا آسان ہوجائے گا، پھراس کے ا ثرات وثمرات اور برکات آخرت ہے پہلے اس دنیا میں بھی ہم محسوں کریں گے۔ حق تعالیٰ استقامت کا علیٰ درجه ہم سب کوعطا فر مائیں۔ آمین۔

حق تعالى استقامت كاعلى ورجه جم سب كوعطا فرما نيس - آمين - " الله مَّمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَنْزِلُهُ المُفَعَدَ المُفَرَّبَ عِنُدَكَ يَوُمَ الْقِيامَةِ".

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

استقامت کے ساتھ چلو، اس کے باوجود اگر اس میں کوئی کمی اورکوتا ہی ہو جائے تو فوراً ہی استغفار کرو، اللہ تعالی سے معافی اور مغفرت طلب کرو، یہی حکم ربانی ہے:

﴿ فَاسُتَقِيْمُوا إِلَيْهِ وَ اسْتَغْفِرُوهُ ﴾ (فصلت: ٦)

صاحبو! شریعت کا بیراسته اس طرح استقامت اوراستغفار سے طے ہوتا ہے، اسی لیے حق تعالیٰ نے استقامت کے ساتھ ہی استغفار کا بھی حکم دیا کہ اس سے منزل آسان ہو جاتی ہے، اور جولوگ راہِ شریعت وطریقت طے کر کے منزلِ مقصود تک پہنچے وہ اسی طرح پہنچے۔ بقولِ شاعر:

اس طرح طے کی ہیں ہم نے منزلیں گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے

#### استقامت کے درجات:

پیرعلاءِ محققین فرماتے ہیں کہ استقامت کے مختلف درجات ہیں: (۱) اعلیٰ درجہ۔
(۲) ادنیٰ درجہ۔ استقامت کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ایمان باللہ کے بعد اپنے ایمان ، اعمال ،
اخلاص ، اخلاق ، عبادات ، معاملات ، معاشرت ، تجارت غرض زندگی کے ہر شعبہ میں اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسول طِلْقَیْقِظ کی قائم کردہ حدود پر باقی رہنا ، یعنی پورے دین اور شریعت پر
استقامت اور یا بندی سے ممل کرنا۔

یه استقامت کا وہ درجہ ہے جس کے متعلق ہمارے اکا برصوفیہ نے فر مایا ہے کہ:

"اُلْاِسُتِفَامَةُ خَیْرٌ مِنُ أَلْفِ کَرَامَةٍ". (مرقاۃ المفاتیح/ص: ۸٤) یعنی استقامت ہزاروں

کرامتوں سے بہتر وبالاتر ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور صلحاء کو استقامت کا یہی اعلیٰ

درجہ حاصل تھا، کیکن استقامت کا بیاعلیٰ درجہ حاصل کرنا سب کے بس کی بات نہیں ، اسی لیے

کہتے ہیں کہ استقامت کے ساتھ شریعت پر چلنا پل صراط پر چلنے کے مترادف (ہم معنیٰ)

ہوئے بیسی کہ حدیث میں خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کا تھم دیتے

ہوئے بیسی ارشاد فر مایا:

# (۸) جهیز کا مرقبه طریقه اوراس کی نتاه کاریاں

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ عَبُدِ اللهِ بنِ مَسُعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنُهُ عَنُهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنُهُ اللهِ عَنُهُ اللهِ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ قَالَ وَاللهِ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ وَعَلَيْهِ بالصَّوْم فَإِنَّهُ لَهُ وَجَآءٌ ".

(متفق عليه، مشكواة /ص:٢٦٧ /كتاب النكاح)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالم طلق نے ارشا دفر مایا کہ' اے نوجوانوں کی جماعت! جو شخص بھی تم میں سے جماع ( نکاح اور اس کے موجبات ولواز مات مرادم ہر اور نان ونفقہ وغیرہ) کی طاقت رکھتا ہواس کو نکاح کرنا چاہیے؛ کیوں کہ بین کاح اجنبی عورت پر نظر پڑنے سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور شرمگاہ کو بھی محفوط رکھتا ہے، اور جو شخص اس کی طاقت نہ رکھتا ہواس کو روزہ رکھنا چاہیے، کہ بیاس کے لیے جو شِ شہوت میں کمی کا ذریعہ ہے۔



# تمهيد:

الله رب العالمين نے انسان کوجس فطرت ، طبیعت اور عادت کے مطابق پیدا فر مایا ہے دین اسلام میں اس کا پورا پاس و لحاظ رکھا گیا ہے، مثلاً ہر انسان کی فطرت میں جنسی خواہش اور شہوت موجود ہے، تو دین اسلام میں اس کی تحمیل کا جائز راستہ نکاح قرار دیا گیا ہے، پھر چوں کہ جنسی خواہش ہرایک کی فطری ضرورت ہے، اس لیے اس کی تحمیل کا جوذر بعہ ہے، پھر چوں کہ جنسی خواہش ہرایک کی فطری ضرورت ہے، اس لیے اس کی تحمیل کا جوذر بعہ ہے یعنی نکاح دین اسلام نے اس میں ہرایک کے لیے اتنی سہولت پیدا کردی کہ شاید ہی اس سے زیادہ آسان اور کوئی معاملہ ہو، دین اسلام نے نکاح کو جتنا آسان رکھا کسی اور مذہب میں وہ بات نہیں کہ محض دوشر عی گواہوں کی موجود گی میں چند لفظوں (ایجاب وقول) کے ساتھ میں وہ بات نہیں کہ محض دوشر عی گواہوں کی موجود گی میں چند لفظوں (ایجاب وقول) کے ساتھ نکاح منعقد ہوجا تا ہے۔

## ایک داقعه:

خیرالقرون میں اتنی ہی آسانی سے زکاح کاعمل ہوتا تھا، چنال چہ اس سلسلہ میں ایک عجیب واقعہ ابونعیم کے حوالہ سے منقول ہے کہ حضرت ابوالدرداءاور حضرت سلمان فارسی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا بھائی تھے، حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کسی جگہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا بیغام لے کر گئے اور حضرت سلمان کے فضائل بیان فرما کر انہیں بتایا کہ سلمان آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو لڑکی والوں نے کہا کہ سلمان سے شادی کروانے کوتو ہم تیار نہیں، البتہ آپ اگر چاہیں تو ہم آپ سے شادی کرنے کوتیار ہیں، چنال چہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ تیار ہوگئے، پھر اسی وقت نکاح فرما کر باہر آئے اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کوصورتِ حال بتا کرایک طرح کی شرمندگی کا اظہار فرمایا، یہ ن کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: 'آپ مجھ سے کیوں شرمانے ہیں؟ وہ تو مجھ آپ سے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: 'آپ مجھ سے کیوں شرمانے ہیں؟ وہ تو مجھ آپ سے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: 'آپ مجھ سے کیوں شرمانے ہیں؟ وہ تو محمد میں شرمانا چاہے؛ کیوں کہ میں اس لڑکی کو پیغام دے رہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں شرمانا چاہے؛ کیوں کہ میں اس لڑکی کو پیغام دے رہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں

حرام اور ناجائز ہونے کے ساتھ دینی، دنیوی اور ساجی اعتبار سے بھی بہت سی خرابیوں اور تباہ کاریوں کا ذریعہ ہوتی ہے، کاریوں کا ذریعہ ہوتی ہے، جس کا شارہ حدیث پاک میں بھی ملتاہے:

عَنُ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : " مَنُ تَزَوَّ جَ امُرأَةً لِعِزِّهَا لَمُ يَزِدُهُ اللَّهُ إِلَّا فَقُرًا، وَ مَنُ تَزَوَّ جَهَا لِحَسَبِهَا لَمُ يَزِدُهُ اللَّهُ إِلَّا فَقُرًا، وَ مَنُ تَزَوَّ جَهَا لِحَسَبِهَا لَمُ يَزِدُهُ اللَّهُ إِلَّا فَقُرًا، وَ مَنُ تَزَوَّ جَهَا لِحَسَبِهَا لَمُ يَزِدُهُ اللَّهُ إِلَّا فَقُرًا، وَ مَنُ تَزَوَّ جَهَا لِحَسَبِهَا لَمُ يَزِدُهُ اللَّهُ إِلَّا ذَنَاءَةً، ومَنُ تَزَوَّ جَهَا لِمَارَةً لَمُ يُرِدُ بِهَا إِلَّا أَنْ يَغُضَّ بَصَرَهُ، أَوُ يُحَصِّنَ فَرُجَهُ، أَو يُحَلِّنَ فَرُجَهُ، أَو يُحَلِّنَ وَبَرَكَ لَهَا فِيهَا ". (الترغيب والترهيب: ٣٠٠٣، المعجم الأوسط للطبراني: ٣ /١٧٨، والشامي: ٨/٣)

رحمت عالم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا که جوشخص کسی عورت ہے محض اس کی دنیوی عزت وشہرت کی وجہ سے شادی کرے گا کہ اس کی بدولت مجھے بھی عزت اور شہرت مل جائے، تو عزت دینے والا مالک اس بری نیت کی وجہ سے اس کی ذلت میں اوراضا فہ فرما دے گا،اور جو شخص کسی عورت سے محض اس کے مال و دولت اور جہیز کے لالچ میں شادی کرے گا،جبیبا کہ بعض لوگ با قاعدہ مطالبہ اور سامان جہیز کی فہرست تو پیش نہیں کرتے ،کیکن دولت مند گھرانے میں اس لا کی میں رشتہ طے کرتے ہیں کہ بغیر مانگے بھی بہت کچھ مال وسامان مل ہی جائے گا،تواس لا کچ کے نتیجہ میں زمین وآ سان کے خزانوں کا خالق و ما لک اس لا کچی کو مال داری کے بجائے محتاجی کی سزا سے دو حیار کرے گا، جس کا اثریہ ہوگا کہ اس کے رزق سے برکت اٹھالی جائے گی، اور جو شخص کسی اعلیٰ حسب نسب والی عورت سے محض خاندانی اورنسبی برتری حاصل کرنے کی نیت سے شادی کرے گا تو اللہ رب العزت اس پر پستی اور ذلت کاعذاب مسلط کردے گا،جس کے نتیجہ میں وہ مخص اپنی ہیوی کا غلام اوراس کے خاندان کے سامنے بے حیثیت بن کررہ جائے گا الیکن جو شخص کسی عورت سے اس کی نیکی اور دینداری کی بنیاد پراس نیت سے نکاح کرے کہ ( تکمیل شہوت کے بعد ) نگا ہیں نیچی رہیں، اورشرم گاہ بھی محفوظ رہے اور صلہ رحمی کرے، لیعنی یا کدامنی اور صلہ رحمی کی نبیت سے نکاح کیا، گلدستهٔ اعادیث (۳)

رکھی تھی۔'( آج کا سبق ص:۹۷) ہے واقعہ ایک نمونہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کے یہاں نکاح کے سلسلے میں سادگی وآسانی کا۔

# جهيز کی حقیقت اوراس کی شرعی حیثیت:

الیکن افسوس صدافسوس! شریعت نے نکاح کے باب میں جشنی سہولت رکھی اور شادی کو جتنا سادہ بنایا ہم نے اسے بعض بیہودہ ، جاہلانہ بلکہ کا فراندرسومات اور خرافات کوخواہ مخواہ شامل کر کے اتنا ہی مشکل بلکہ مشکل ترین بنادیا، برسمتی سے غیروں کی طرح ہمارے یہاں بھی اب نکاح جہالت و صلالت کی وجہ سے خرافات اور رسومات کا مجموعہ بن گیا، اس وقت ہمارے ساج میں نکاح کے موقع پر جو خرافات پائی جاتی ہیں ان میں سر فہرست ایک بہت ہی فیجے اور نہایت بری رسم جہیز ہے ، حالال کہ فی نفسہ جہیز کوئی بری چیز نہیں ہے، اس لیے کہ عربی لغت میں لفظ " جَھَے زَ " کے معنی ہیں: مہیا کرنا اور تیار کرنا ، عرف عام میں شادی کے موقع پر باپ بیٹی کواپنی حیثیت کے مطابق اس کی ضرورت یا سہولت کا جوسامان دیتا ہے اسے موقع پر باپ بیٹی کواپنی حیثیت کے مطابق اس کی ضرورت یا سہولت کا جوسامان دیتا ہے اسے تو حرام اور نا جائز ہے اور خراور اس کے اقرباء کے مطالبہ اور جبر کے بغیرا پنی مرضی اور خوثی اس کا والد یاد گیر رشتہ دار دولہا اور اس کے اقرباء کے مطالبہ اور جبر کے بغیرا پنی مرضی اور خوثی سے بطور تحفہ یا صلد رحی اور حسن سلوک کی نیت سے جو پھے دینا چاہیں تو یقینا اس کی گنجائش ہے۔ ( مگر اس کی ما لکہ دولہن ہے ، اور ور اثر ت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے )

# جہیز کالالج ذریعہ ہلاکت ہے:

لیکن با قاعدہ جہیز کے لا کچ میں شادی کی جائے یااس کا مطالبہ کیاجائے اورخود باپ بھی زبرد تی اورمحض ریا کاری کے طور پراپنی حیثیت سے زیادہ لعنی قرض لے کرسامانِ جہیز کا انتظام کرے، جبیما کہ آج کل جاہل ساج میں ہور ہاہے، ظاہرہے کہ بیطریقہ شرعاً وعقلاً

تو پھریہ نکاح زوجین کے لیے خیروبرکت کا ذریعہ اور خانہ آبادی بلکہ دارین کی کامیابی کا سبب ہے۔

اس روایت سے جہاں میسبق ملا کہ نکاح نیک نیتی سے کرناچاہیے وہیں میہ بھی معلوم ہوا کہ بدنیتی لیعنی مال ودولت اور جہیز وغیرہ کے لالچ میں نکاح کرنے کا انجام تباہ کاری اور رسوائی کے سوا کچھنیں۔

# جہز کا مطالبۂ رشوت اور ذریعہ لعنت ہے:

اس کے با وجود جولوگ جہیز کا صرف لا کچ ہی نہیں رکھتے، بلکہ اس کا مطالبہ بھی کرتے ہیں ان پریہ شعرخوب صادق آتا ہے:

عجب ماجرائے حضرات دیکھئے! داماد مانگتاہے خیرات دیکھئے! ایک ایسے ہی لالچی نے نکاح سے قبل اپنی بننے والی دولہن سے کہا کہ' کیا تمہارے حثیت ہے مجھے کار دینے کی؟''اس نے بڑا بہترین جواب دیا کہ''میرے باپ کی

والدکی حیثیت ہے مجھے کاردینے کی؟"اس نے بڑا بہترین جواب دیا کہ''میرے باپ کی حیثیت تو پلین دینے کی ؟"جواب میٹیت ہے ائیر پورٹ بنانے کی؟"جواب سن کروہ مخص شرمندہ ہوگیا۔

یادر کھوکہ نکاح کے موقع پرلڑی والوں سے گھوڑ ہے، جوڑ ہے اور سلامی کے نام پرقم وصول کرنا یا ان سے سامانِ جہیز کا مطالبہ کرنا خواہ صراحة ہویا اشارة ، براہِ راست ہو یا بالواسطہ، بہر حال بیشر بعت اور شرافت کے خلاف ہونے کے ساتھ رشوت اور ذریعہ کعنت بھی ہے؛ کیوں کہ اصلا (وشرعاً) عورت کو اللہ رب العزت نے محبوب و مطلوب اور مرد کو طالب بنایا ہے، یہی وجہ ہے کہ شریعت نے نکاح اور اس کے بعد کی تمام مالی ذمہ داری مرد پر عائد کی ہے، عورت پرنہیں، اسی طرح دعوت و لیمہ دو لہے عائد کی ہے، عورت پرنہیں، اسی طرح دعوت و لیمہ دو لہے کی طرف سے (مسنون) ہے، دولہن والوں کے لیے (دعوت طعام کی گنجائش تو ہے، مگر مسنون) نہیں، پھرعورت جب تک نکاح میں رہے ساری زندگی اس کی ضروریات کا انتظام مسنون) نہیں، پھرعورت جب تک نکاح میں رہے ساری زندگی اس کی ضروریات کا انتظام

💥 گلدستهٔ احادیث (۳) 💥 💥 🔀 🔀

كرنا، شوہرك ذمه هے، بيوى ك ذمه بيس، جس كى طرف قرآن كريم في يون اشاره فرمايا: ﴿ وَأَحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذلِكُمُ أَنْ تَبُتَغُوا بِأَمُوَ الِكُمُ ﴾ (النساء: ٢٤)

''اورتمہارے لیے حلال کی گئی ہیں وہ عورتیں جوان (محرماتِ مذکورہ درآیت) کے علاوہ ہیں، کہتم اپنے مالوں کے بدلہ طلب کرو''۔معلوم ہوا کہتم طالب ہواوروہ مطلوب، لہذا تم صرف اسی کوطلب کرو، اس کے علاوہ کچھاور جہنراس سے یااس کے والد وغیرہ سے طلب مت کرو، اس کی محبوبیت اور مطلوبیت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس پرخرج کیا جائے اور اس کی ضروریات کا انتظام کیا جائے ، نہ کہ اس سے مطالبہ کیا جائے ، چناں چہ شریعت نے نکاح کے بعد ہر طرح کی مالی ذمہ داری مرد پر عائد کی ہے، اور مذکورہ حدیث میں رحمت عالم علی تھے ہے کہ اس جھی بڑے لطیف انداز میں مردوں ہی سے خطاب فرمایا:

"يَا مَعُشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ استَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ جُ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحُصَنُ لِلْفَرُج، وَمَنُ لَمُ يَستَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَآءٌ".

ا نوجوانوا تم میں سے جو شخص شادی کی مالی اور جسمانی ہرا عتبار سے طاقت اور طلب رکھتا ہو، مطلب ہیہ ہے کہ وہ بالغ اور اسنے مال کا مالک ہوجس سے وہ اپنی دولہن کا بذاتِ خود مہر اور نان و نفقہ وغیرہ برداشت کر سکے، تو اسے نکاح کرنا چاہیے۔ صاحبو! غور کرنے سے جو بات قرآن و حدیث سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت اسلامی میں نکاح کا تصور اسی وقت قائم ہوگا جب لڑکا کھانے کے ساتھ کھلانے کے لائق ہوجائے، میں یا اور ذمہ داریوں کے نبھانے کے قابل ہوجائے، اس کے برعس اسلامی تعلیمات میں یہ تصور کسی بھی مقام پرا بھر کر سامنے نہیں آتا کہ لڑکی یا اس کے والدین فیمتی جہیز اور بھاری بھاری ساز وسامان کے مالک نہ ہوجائیں تب تک وہ نکاح نہیں کر سکتے۔

جهيز كے سلسله ميں ايك عرب برزرگ كا تاثر:

اس سلسله میں عرب کے ایک بزرک کا عبر تناک تا ثر حضرت شیخ الاسلام علامه محر تقی

کلاستهٔ اعادیث (۳) کلاستهٔ اعادیث (۳)

مطالبات پورے کرنے کے لیے مال ودولت میسرنہیں، جس کے نتیجہ میں بے شارلڑ کیاں بن بیابی بیٹھی رہتی ہیں اور بیواؤں کی طرح نا اُمیدی کی زندگی گزار کرعمر کی اس منزل تک پہنچ جاتی ہیں جس میں نہ کوئی عموماً ان کاپرسانِ حال ہوتا ہے، نہ کوئی مناسب رشتہ ملتا ہے، نتیجۂ بعض اوقات ان کا قدم یا تو زنا کاری کی طرف یا پھرخود کشی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔

اسی پس منظر میں ایک شخص نے مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحن علی میاں ندوگی و ایک خطاکھا کہ' حضرت! میری چارٹر کیاں ہیں، جن کی شادی کی عمر ہوچکی ہے، اور ما شاء اللہ وہ ہرطرح سے لائق بھی ہیں، کین میرے پاس فر مائثی جہیز کا انتظام نہیں، جس کی وجہ سے میری بیٹیاں میری مجبوریاں بن گئی ہیں، آپ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر ہیں، بتلا ہے میں میری بیٹیاں میری مجبوریاں بن گئی ہیں، آپ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر ہیں، بتلا ہے میں کیا کروں؟ ایک آ دھ لڑی ہوتی تو ممکن تھا کہ میں جہیز کے ناجائز مطالبات پورے کر دیتا، مگریہاں چار چار بیٹیاں ہیں، اور بھی کے مطالبات پورے کرنا میری ہمت اور طاقت سے باہر ہے، لہذا آپ اجازت ویں تو میں ایک چاروں بیٹیوں کے ساتھ خود کشی کرنا چا ہتا ہوں، خط پڑھ کر حضرت لرز گئے اور آئے میں اشکبار ہوگئیں۔ (متفاداز: خطبات اسلم: ۱۱/۲۷) خط پڑھ کر حضرت کرز گئے اور آئے میں انگلبار ہوگئیں۔ (متفاداز: خطبات اسلم: ۱۱/۲۷)

ان حقائق سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ موجودہ جہیز کے ناجائزرسم ورواج سے ساج میں کتنی خطرناک تباہ کاریاں پیدا ہوتی ہیں، ایسی صورت میں ضرورت ہے کہ ساج کواس سے نجات دلانے کے لیے اس کے سرباب کی سنجیدگی کے ساتھ کوششیں کی جائیں اوراس سلسلہ میں تین طبقوں کی ذمہ داریاں سب سے زیادہ ہیں: (۱)علماء۔ (۲)امراء۔ (۳) نوجوان۔

علماء کی ذمہ درای ہے کہ وہ اپنی تقریر وتح ریاور ذرائع ابلاغ کے ذریعہ نیز سابی اصلاحی تنظیمیں اپنے پلیٹ فارم سے نکاح کی سادگی اور جہیز وغیرہ کی برائی کوقر آن وحدیث کی روشی میں موقع بموقع بیان کریں اورایک ذہنی فضا تیار کریں اورعوام کو بتلا کیں کہ یہ جہیز کا موجودہ نمائش طریقہ خالص ہندووا نہر سم ہے، اور دولت کی نمائش صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور بے ایمانوں کے یہاں وراثت کا تصور نہیں

عثانی مدخلاءٔ نے نقل کرتے ہوئے فرمایا که' چندسال پہلے شام کے ایک بزرگ ﷺ عبدالفتاح یہاں تشریف لائے ہوئے تھے،ا تفاق سے ایک مقامی دوست بھی اسی وفت آ گئے،اور جب انہوں نے ان بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان سے دعا کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ میری دوبیٹیاں شادی کے لائق ہیں، دعا سیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شادی کے اسباب پیدا فرما دے، شخ نے ان سے یو چھا کہ'' کیاان کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہاہے؟''اس پر انہوں نے جواب دیا کہ' رشتہ تو دونوں کا ہو چکا ہے، کیکن میرے پاس اتنے مالی وسائل نہیں ہیں کہان کی شادی کرسکوں'' شیخ نے بین کرانتہائی تعجب سے یو حیصا:'' آپ کی لڑ کیاں بیں یالڑ کے؟" کہنے گئے کہ" لڑکیاں ہیں" تب شخ نے سرایا تعجب بن کرکہا کہ" لڑکی کی شادی میں مالی وسائل کی کیاضرورت ہے؟ "انہوں نے کہا کہ "میرے یاس انہیں جہیز میں ویے کے لیے پچھنہیں ہے' یخ نے یو چھا کہ' یہ جہز کیا ہوتا ہے؟''اس پر حاضرین مجلس نے انہیں بتایا کہ ہمارے ملک میں رواج ہے کہ باپ شادی کے وقت اپنی بیٹی کو زیورات، کپڑے، گھر کاا ثاثہ اور بہت ساساز وسامان دیتا ہے، اسے جہیز کہتے ہیں، اور جہیز دیناباپ کی ذمہ داری مجھی جاتی ہے،اس کے بغیرلڑ کی کی شادی کا تصور نہیں کیا جاسکتا،اورلڑ کی کے سسرال والے اس کامطالبہ کرتے ہیں'' شیخ نے بیٹفصیل سنی تووہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے گے کہ' کیا بٹی کی شادی کرنا کوئی جرم ہے؟ جس کی پیمزابا پ کودی جائے۔'( ذکر وفکر ) جہیز کے خطرناک نتائج:

واقعی جہیز کا پہمر قبد طریقہ غیر شرعی ہونے کے ساتھ بہت ہی تشویش ناک اور شرمناک ہے؛ کیوں کہاس کے نتائج بڑے ہی خطرناک ثابت ہور ہے ہیں، یہی وہ غیر شرعی رواج ہے جوآج نہ جانے کتنی غریب اورنا دارلڑ کیوں کے نکاح کی راہ میں سنگ گراں کی طرح حاکل ہے، جب کہ اللہ تعالی نے انہیں مال کے علاوہ حسن و جمال اورنیک اوصاف وخصائص اور مختلف کمالات سے آراستہ و پیراستہ بھی کیا ہے، اس کے باوجود وہ از دواجی زندگی سے اس لیے محروم ہیں کہان کے بیان کے والدین کے پاس لڑکے والوں کے ناجائز

# (۹) بیوی کے حقوق اور شوہر کے فرائض

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

عَنُ حَكِيُم بُنِ مُعَاوِيةً الْقُشَيُرِيُّ عَنُ أَبِيهِ قَالَ: "قُلُتُ:" يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَتُ رُو جَةِ أَحَدِنَا عَلَيه ؟" قَالَ: "أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمُت، وَتَكُسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْت، وَتَكُسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْت، وَلَا تَصُرِبِ الْوَجُة، وَلَا تُقَبِّح، وَلَا تَهُجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ". (رواه أحمد وأبوداود وابن ماحه، مشكوة الله الله عشرة النسآء وما لكل واحدة من الحقوق/الفصل الثاني) مرجمه: حضرت عليم بن معاوية شيري آپ والدست روايت نقل كرتے بيل كه ميں نے حضور صلى الله عليه وسلم سے دريا فت كيا كه 'يارسول الله! بيوى كاحق ہم (شوہروں) پر كيا ہے؟ " آپ علي الله عليه وسلم سے دريا فت كيا كه 'يارسول الله! بيوى كاحق ہم (شوہروں) پر كيا ہے؟ " آپ علي الله عليه وسلم عند ريا فت كيا كه 'يارسول الله! بيوى كاحق ہم (شوہروں) پر بہناؤ، اور اس كے منع پرمت مارو، اس كوگالياں نه دو، اور نه جيمور واس كومر هم ريات كا دوسرا نبيل كه ذراسى ناراضكى پر مارنا دھاڑنا شروع كر ديا اور اس كے منع بھي ديا۔ اس كا دوسرا مطلب بيہ كهاس كے ليے رہائش كا انتظام كرو۔)

# میاں بیوی کے تعلقات کی اہمیت اوران کے حقوق:

الله رب العزت نے انسانوں کے درمیان آپس میں جتنے تعلقات بنائے ہیں ان تمام میں میاں بیوی کے تعلق کوشریعت میں ایک خاص اہمیت اور خصوصیت حاصل ہے؛ کیوں گلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

ہے، الہذاوہ بیٹی کوشادی کے موقع پر جہیزی شکل میں مال واسباب دے دیتے ہیں، افسوس کہ آج ہمارے اکثر مسلمان بھائیوں نے بھی لڑکیوں کو وراثت دینا چھوڑ دیا، عاجز کے خیالِ ناقص میں تواس کی ایک نقد سزایہ ملی کہ جہیز کی لعنت ہم پر مسلط کر دی گئی، اس لیے وراثت کو رواج دے کر جہیز کوختم کرنے کی ضرورت ہے، اور جن تقریبات میں جہیز کالین دین ہوان میں شرکت کرنے سے مکمل گریز کریں، تا کہ انہیں اس کی قباحت کا پچھ نہ پچھا حساس ہو جائے۔

اسی کے ساتھ امراء اور صاحب ثروت لوگ بھی اپنی شادیوں کوسادگی سے انجام دینے کا اہتمام کریں تواس سے ساج کے دوسرے متوسط اورغریب طبقہ پر بھی اچھے اثرات پڑ سکتے ہیں؛ کیوں کہ اگرغریب آدمی شادی کرتا ہے تو دنیا کو یہ کہنے کا موقع ہے کہ' اپنی غربت پر سادگی کا پردہ ڈال رہا ہے، دینے کو پچھ ہے نہیں تو بے چارہ سادگی کی آڑ لے رہا ہے۔''لیکن اگر مالدار سادگی کے ساتھ شادی کرتا ہے تو وہ ایک شاندار مثال قراریا تی ہے۔

پھراس کا کر تعلق چوں کہ نو جوانوں سے ہے،اس لیے ہمارے نو جوان ساج کو اس نحوست سے پاک کرنے آگے بردھیں اس نحوست سے پاک کرنے آگے بردھیں اورا پنی دولہن ہی کوسب سے بڑا جہیز ہمچھ کریے خراص کر گیں کہ

یہ سنگ گراں جو حائل ہے ہے کہ ستہ سے ہٹا کردم لیں گے اس ستہ سے ہٹا کردم لیں گے اس طرح اگر سماج کے بیاتھ سے اس طرح اگر سماج کے بیاتی فیصل کے ساتھ بیدار ہوجا کیں تواللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی سے امید ہی نہیں، بلکہ یقین ہے کہ سماج کی بہت سی خرابیاں اور تباہ کاریاں ختم ہو سکتی ہیں۔

حق تعالی ہمارے ساج کو ہر طرح کی خرافات اوررسومات سے نجات عطا فرمائیں۔ آمین۔

١٦/ريج الاول/١٣٣٣ه مطابق: ٢٩/ جنوري ٢٠١٣ء مطابق: ٢٩/ جنوري ٢٠١٣ء " اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقُعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنُدَكَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ".

کلاستهٔ احادیث (۳)

حقوق خود بخو دادا ہو ہی جائیں گے۔

شوہراپ فرائض ادا کرے گاتو ہوی کے حقوق ادا ہوں گے، اور ہیوی اپ فرائض ادا کرے گاتو ہوں کے اور ہیوی اپ فرائض ادا کرے گاتو شوہر کے حقوق ادا ہوں گے۔ پھر دوسرااشارہ آیت کریمہ کے اس حصہ میں اس طرف بھی ماتا ہے کہ شوہروں کو ہیو یوں کے حقوق ادا کرنے میں سبقت اور پہل کرنی چاہیے؛ کیوں کہ یہاں عور توں کے حقوق کا ذکر مردوں کے حقوق سے پہلے کیا گیا ہے، وجہ یہ ہے کہ مردتوا پنی قوت اور طاقت کی بنا پر عموماً عورت سے اپنے حقوق وصول کرہی لیتا ہے، فکر عورت کے حقوق کی ہونی چاہیے کہ وہ عادہ ایک مورت سے اسے حقوق نے وصول نہیں کرسکتیں اور نہ انہیں کوئی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

# بیوی کامهراوراس کی تفصیلات:

بہرکیف کتاب وسنت میں میاں بیوی کے حقوق کی جو تفصیلات ہیں ان میں بیوی کے جوحقوق شوہر کے ذمہ ہیں پہلے ان کا تذکرہ کرنا مناسب ہے، جو حسب ذیل ہیں: ایک مسلمان خاوند پراس کی بیوی کا پہلا بنیادی حق مہر ہے، بیعورت کی قیمت نہیں ہے، ایسانہیں کہ مردمہرادا کر کے عورت کا مالک بن جاتا ہے، بلکہ بیشو ہرکی طرف سے ایک تحف احترام ہونے کے ساتھ نکاح کی عظمت اور عورت کے شرف کا مظہر ہے، اس کی اہمیت کے لیے اتن بات ہی کافی ہے کہ قرآنِ کریم میں تقریباً پانچ جگہوں پراس کا ذکر آیا ہے۔ ایک مقام پرفر مایا:

﴿ وَآتُو النِّسَاءَ صَدُقْتِهِنَّ نِحُلَةً ﴾ (النسآء: ٤)

لیعن' اے مردو! تم اپنی بیویوں کے مہرخوشی خوشی اداکرو۔' بعض علاء نے اداءِ مہرکو بھی مشابہ عبادت قرار دیا ہے۔ (بدایۃ الجہد) اوراحادیث طیبہ میں بھی بار باراس کا تذکرہ آیا ہے،خودرحمت عالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اپنے اوراپنی بیٹیوں کے نکاح کے موقعوں پراہتمام سے مہرمقررفر مایا، اسی لیے علاء نے فر مایا کہ شوہر کے ذمہ بیوی کا مہراداکرنا شرعاً واجب ہے، اس کی ادائیگی باعث نجات اور اس سے خفلت باعث ہلاکت ہے۔حدیث میں ہے کہ''جس

گلدستهٔ احادیث (۳)

کہ نکاح کے ذریعہ ایک مرتبہ برضا ورغبت بیعلق قائم ہو جانے کے بعد عموماً تاحیات اور پوری زندگی باقی رہتا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان بسا اوقات ایسا گہراتعلق ہو جاتا ہے جیسا کہ خون اور گوشت یا روح اورجسم کا ہوتا ہے، گویا دونوں ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں، پھران ہی دوستونوں پرایک نئے خاندان کی عمارت تعمیر ہوتی ہے اور نئے فاندان وجود میں آتے ہیں اور ایک نیامعاشرہ تیار ہوتا ہے، اور یوں میاں بیوی کے تعلقات کا اچھا برا اثر ان کے علاوہ خاندان اور خاندان کا معاشرہ پر پڑتا ہے، لہذا معاشرتی وخاندانی زندگی کی خوشگواری کے لیے بھی میاں بیوی کے تعلقات میں درستی اور خوشگواری لانا امرلا بدی اور ضروری ہے۔

شریعت مطہرہ نے میاں بیوی کے اس طویل تعلق کو بحسن وخوبی باقی اور قائم ودائم رکھنے کے لیے دونوں کے حقوق وفرائض بیان فرما کر انہیں بہتر طریقے پرادا کرنے کی ہدایات دی ہیں، قرآن یاک میں فرمایا:

﴿ وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيُهِنَّ بِالْمَعُرُونِ ﴾ (البقرة: ٢٢٨)

قرآنی فصاحت وبلاغت کا اعجاز تو دیکھئے! کہ میاں بیوی کے حقوق کا اتنا اہم مضمون اسے بخضر فقرہ میں بیان کردیا، اس مخضر مگر جامع جملہ میں عورتوں اور مردوں کے حقوق وفرائض نہایت ہی مفردانداز میں قرآن نے بیان فرمائے کہ'شوہروں کے ذمہ عورتوں کے حقوق معروف اور اچھے طریقے پر ادا کرنا ایسے ہی فرض اور ضروری ہے جیسے کہ بیویوں پر شوہروں کے حقوق کا ادا کرنا فرض اور ضروری ہے۔' بیہاں زوجین میں سے ہرایک کوان کے شوہروں کے حقوق کا ادا کرنا فرض اور ضروری ہے۔' بیہاں زوجین میں سے ہرایک کوان کے ذمہ جو فرائض وحقوق ہیں حسن سلوک کے ساتھ ان کی ادا کیگی کی طرف توجہ دلا کر گویا اس طرف اشارہ کردیا کہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے بجائے اپنے فرائض پرنظر رکھنی چاہیے، طرف اثور چھوق کی مطالبہ کا قصہ اور قضیہ ہی ختم ہوجائے گا؛ کیوں کہ مرد کے فرائض ہی عورت کے حقوق ہیں، جب فرائض ادا ہو گئے تو

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

وقت ہی اس کی ادائیگی بہتر اور مستحسن ہے، اگر اس وقت ادانہ کر ہے تو اس کے لیے عورت سے مہلت لینی چاہیے، پھر اس مہلت کے بعد فوراً اداکر نا ضروری ہے، ورنہ عورت کو بہتن ہوگا کہ وہ شوہر کو مباشرت سے روک دے، ایک شوہر عورت کے اس مق سے اسی وقت آزاد ہو سکتا ہے جب وہ اداکر دے، یا عورت زندگی میں اپنی خوشی سے یا شوہر کے حق سے زیادہ سلوک کے وض معاف کر دے، لیکن اگر زندگی میں ادانہیں کیا اور نہ ہی عورت نے معاف کیا تو موت کے بعد مرحوم کے ترکہ سے مہرا داکیا جائے گا، اور بیادائیگی وصیت اور تقسیم وراثت برمقدم ہوگی۔

# بیوی کے لیے گھر کا نظام کرنا:

حق مہر کے بعد دوسراحق ایک مسلمان خاوند پراس کی بیوی کا''حق سگنی'' ہے، یعنی مکان اور مکان کے ضروری سامان کا انتظام کرنا، جیسا کہ فدکورہ حدیث میں اس کا اشارہ ہے، حس کا خلاصہ بیہ ہے کہ عورت کی رہائش کے لیے اس کی اور اپنی حثیت کے مطابق ایسے مکان کا انتظام کرنا جس میں کسی کی دخل اندازی کے بغیر مکمل حفاظت ممکن ہو،خواہ بیر ہائشی مکان مملوکہ ہویا کرایہ کا ۔قر آنِ کریم میں بیوی کے اس حق کا تذکرہ تین چار مقامات پر ہوا ہے، مملوکہ ہویا کرایہ کا ۔قر آنِ کریم میں بیوی کے اس حق کا تذکرہ تین چار مقامات پر ہوا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ سکونت بیوی کا واجبی اور شرعی حق ہے، بیشو ہر کا احسان نہیں ہے، حتی کہ خدانخو استہ طلاق کی نوبت آگئی تو طلاق کے بعد بھی عدت ختم ہونے تک شو ہر عورت کو اس حق سے محروم نہیں کرسکتا، چنال چورت کو گھر سے نکال دینا قبل اتمام عدت کے ظلم اور حرام حق رمان القرآن)

قرآن ياك ميں فرمايا:

﴿ أَسُكِنُو هُنَّ مِنُ حَيْثُ سَكَنْتُمُ مِنُ وُجُدِكُمُ ﴾ (الطلاق: ٦) لعندودين شهر المسلاق: ٦)

لیعن''اپنی کوشش کے مطابق ہیوی کو ہیں رکھو جہاں تم خودر ہے ہو'۔ایک مسلمان بیوی کے اس حق کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا انداز ہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رحمت عالم کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۵۳)

شخص نے کسی عورت سے شادی کی ، مهر کم تھایا زیادہ ، اس نے حق مهرادا کرنے کا ارادہ ، بی نہیں کیا، تو "لَقِبَ اللّٰهَ یَوُمَ اللّٰقِیَامَةِ وَهُو زَانٍ ". (رواه الطبرانی فی الأوسط الصغیر، معارف الحدیث: ۲٤/۷)

''قیامت کے دن وہ مخص بارگاہِ الہی میں زنا کارکی حیثیت سے پیش ہوگا۔'' مطلب یہ ہے کہ جو خص اداءِ مہر کے بارے میں شروع ہی سے بدنیت رہا، مہر کوزبانی جمع خرج اور سی بات سمجھ کر طے کرلیا، دینے دلانے کا کوئی ارادہ سرے سے کیا ہی نہیں، تواس شخص کے لیے یہ وعید ہے کہ قیامت میں وہ بدکار قرار دیا جائے گا، یہ وعیداس لیے ہے کہ مہر بیوی کا شری اور واجی حق تھا، اس سے اسے محروم رکھا گیا، جس کی یہ سزا ہے ۔غور کیجئے گا! جب عورت کے ایک حق ادانہ کرنے کی کیا وعید ہوگی؟ ہاں، اگر کسی ایک حق ادانہ کرنے کی کیا وعید ہوگی؟ ہاں، اگر کسی غورت نے مہرادا کرنے کی لیورا ارادہ کیا، کوشش بھی کی، مگر کسی مجبوری کی وجہ سے ادانہ کر سکا، یا خود عورت نے بہوش وحواس بخوش معاف کر دیا، تو ایسا شخص اس وعید میں داخل نہ ہوگا۔غرض یہ کہ مہر کی ادائیگی ضروری ہے، اس لیے اس میں آسانی رکھی گئی، پھر چوں کہ نکاح کرنے والوں کی مالی حالت اور ان کی استطاعت مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے شریعت نے مہر کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں فرمائی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیمانہ ارشاد سے واضح ہوتا ہے کہ' بہترین مہروہ ہے جو حد اعتدال میں رہتے ہوئے شوہر کی مالی حیثیت کے مطابق اتنا ہو جسے وہ بآسانی اداکر سکے۔''جس کی احناف کے یہاں کم از کم مقدار دس درہم (تین تولہ: ۱۱۸ ملی گرام چاندی) ہے۔ البتہ رحت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکثر از واج مطہرات و بناتِ طاہرات کا جومہر طے کیا تھا جسے'' مہر فاطمی'' بھی کہتے ہیں وہ پانچ سودرہم تھا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کی شخصیت کے مطابق ہمارے ہندوستانی وزن کے اعتبار سے ۱۳۱۱/تولہ تین ماشہ یعنی تقریباً پندرہ سوا یکنیس (۱۵۳۱) گرام چاندی کی قیت ہوتی ہے۔ اتباع سنت کی نیت سے میرم طے کرنا بہتر تو ہے، مگر ضروری نہیں، بس میاں بیوی کی رضا مندی سے جومہر طے ہو جائے زکاح کے بہتر تو ہے، مگر ضروری نہیں، بس میاں بیوی کی رضا مندی سے جومہر طے ہو جائے زکاح کے

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

کوتاہی ہوتی ہو،تو پھر ہوی کوعلا حدہ مکان کےمطالبہ کاحق ہوگا،اس لیے کہ بیاس کا واجبی حق ہے،اور واجب کا تارک گناہ گارہے، نیز گناہ کے کام میں کسی کی اطاعت جائز نہیں جتی کہ والدين كي بهي نهين: "لا طَاعَة لِمَخُلُونِ فِي مَعْصِيةِ النَحَالِقِ". (مشكوة/ص: ٣٢١) افسوس کہ آج کل اس سلسلہ میں کافی افراط وتفریط یائی جاتی ہے، بعض لوگ جوا ئنٹ فیملی میں رہنے کوضروری سمجھتے ہیں، تو بعض لوگ علاحدہ رہنے کو، حالاں کہ جوا ئنٹ فَيْمِلَى مِينِ رِبِنانه مطلقاً محمود بنه فرموم، اكر" تَعَاشَرُوُ اكَالُأَقَارِب، وَتَعَامَلُوُ ا كَالْأَجَانِب". (روضة الأدب: ٥٣) كاصول يرر ماكش بو، جس كا تقاضايي ب كه هرك سبھی افراد آپس میں شرعی حدود کی رعایت کے ساتھ مل جل کررہیں، کیکن معاملات اور لین دین میں کوئی اجمال یا بہام نہ ہو، بلکہ کممل صفائی ہو،اور ہرایک کا سامان اوراس کی ملکیت اور ہرایک کے کام کی نوعیت واضح ہو، تو یقیناً پھر جوائنٹ فیملی ایک محمود اور پیندیدہ چیز ہے۔لیکن جہاں اس ترتیب پڑمل نہ ہو وہاں جوائٹ فیملی کے سبب ہی عموماً آلیسی اختلاف حتیٰ کہ الزام تراشی اور عیب جوئی وحق تلفی کی نوبت آتی ہے، ظاہر ہے کہ الیمی صورت میں جوائٹ فیملی کی اجازت نہیں ہوسکتی،فقہاء کااصول بھی یہی ہے کہ''جو چیزمفصی الی النزاع ہواس کی اجازت نہیں ۔'' تا ہم کسی وجہ سے جوائئٹ فیملی میں رہنا ضروری ہوتو اس وقت حضرت حکیم الامت تھانوی کے بقول''چواہا تو ضرور ہی علاحدہ ہونا جا ہیے، کہ زیادہ تر آگ اسی چو لہے سے کھڑکتی ہے'۔

# بیوی کا نفقه،اس کی اہمیت اور فضیلت:

اس کے بعد بیوی کا ایک اہم حق شوہر کے ذمہ'' نفقہ' ہے، جس کا اشارہ مذکورہ حدیث میں ہے، '' نفقہ' کا مطلب ہیہ ہے کہ بیوی کی خوراک، پوشاک اورصحت وصفائی کے لیے زندگی کی جو بنیا دی ضروریات ہیں ان کا انتظام کرنا بھی شوہر کے ذمہ فرض ہے، شوہر کے بارے بھائی کا باپ یا بوٹ کو نفقہ کے بارے میں اپنے باپ یا بھائی کا

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

علامہ بھرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ علاہ ہے نے مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ہی اپنی از واحِ مطہرات کے لیے مکانات بھی بنوانے کا اہتمام فرمایا۔ چناں چہ علامہ تبلی نعمانی فی فرماتے ہیں کہ'' مسجد نبوی جب تغمیر ہو چکی تو مسجد سے متصل ہی آپ علامہ تبلی نعمانی فی فرماتے ہیں کہ'' مسجد نبوی جب تغمیر ہو چکی تو مسجد سے متصل ہی آپ علامہ تا کہ فی ناز واحِ مطہرات کے لیے مکان بنوائے ،اس وقت حضرت سودہ اور حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہما عقد نکاح میں آپ چکی تھیں ،اس لیے دو ہی حجر سے بنے ، جب اور از واحِ مطہرات آپین تو اور مکانات بنتے گئے۔'' (سیرت النبی: ا/ ۱۲۸)

تو بیوی کا ایک حق سکونت بھی ہے، جواس میں کوتا ہی کرتے ہیں شریعت کی نظر میں وہ اپنی عور تول کے مجرم ہیں۔

اب بید که بیوی کے لیے گھر کیسا ہونا چاہیے؟ اس کی تفصیل کتاب وسنت کی روشی میں اس طرح ہے کہ اگر شوہر معمولی حیثیت کا ہوتو بھی کم از کم بیوی کے لیے ایک علا حدہ گھریا ایک علا حدہ کمرہ مخصوص کر دینا ضروری ہے، جہاں وہ اپناسامان حفاظت سے رکھ بھی سکے اور جب چاہے میاں بیوی بے تکلف لیٹ بیٹے بھی سکیں، خواہ کچن اور غسل خانہ و بیت الخلاء علا حدہ نہ ہو، جب کہ شوہر غریب ہواور اس سے بہتر مکان لینے کی صلاحیت نہ رکھتا ہوتو اتنا بھی کافی ہے، البتة اگر شوہر مالدار ہوتو مستقل ایک گھر جس میں تمام ضروری سامان مہیا ہوں، یا جوائے نیملی کی صورت میں ایسا کم رہ جس میں غسل خانہ اور کجرہ میں مالت و حیثیت یا جوائے نیمل کیا جا سکتا ہو یہ ضروری ہے، پھر جب شوہر نے اپنی استطاعت و حیثیت کے مطابق میں کا نظام کر دیا اور جوائے فیملی کی صورت میں عورت کو گھر کے دیگر افراد سے کوئی واقعی تکلیف بھی نہیں پہنچ رہی ہے تو اس صورت میں عورت کو علا حدہ مکان کے مطالبہ کا کوئی واقعی تکلیف بھی نہیں پہنچ رہی ہے تو اس صورت میں عورت کو علا حدہ مکان کے مطالبہ کا رائج تول کے مطابق حق نہیں بھی جبیں الفقہ : ۵/۲۰۸

جوائنٹ فیملی کا حکم:

لیکن اگر جوائنٹ فیملی کی وجہ سے بیوی کو واقعی اذبت پہنچتی ہو، یااس کے حقوق میں

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۵۸ کلدستهٔ احادیث (۳)

کہ بیو یوں کا شوہروں پر بیخاص تی ہے کہ وہ ان کے کھانے اور کیڑے وغیرہ کی ضرور یات اپنی حیثیت کے مطابق پوری کریں، "بالْہ مَعُرُوُ فِ"کا مطلب بیہ ہے کہ اس میں فراخ دلی سے کام لیں، بخل سے کام نہ لیں، حتیٰ کہ اگر کوئی شوہر قدرت کے باوجودا پی حیثیت سے اس قدر کم خرچ دیتا ہوجس میں بیوی بچوں کی ضرور تیں پوری نہیں ہوتیں، تو بیوی کوت ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیراس کے مال سے اتنا لے سکتی ہے جو اس کی اور بچوں کی ضرورت کے لیے کافی ہو۔ چناں چہ آپ عِلْ اِلْیَ اِللَّمُ عَرُونُ فِ عَلَیْ اِللَّم عَنہ کی بیوی حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ کی ایک شکایت پر اس کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا تھا:

حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ اکوالی ہی ایک شکایت پر اس کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا تھا:

"خُدِی مَا یَکْفِیُكِ وَ وَلَدَكِ بِالْمُعُرُونُ فِ". (صحیحین، مشکوہ : ۲۹۰)

لہذا شوہروں کو چاہیے کہ اپناس خوشگوار فریضہ کی ادائیگی کے لیے محنت سے حلال کمائیں، پھر رفیقۂ حیات اور گھر والوں کی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کمالِ محبت سے ان پرخرچ کریں، اس سے نہ صرف دنیا میں خوشگوار از دواجی زندگی کی نعمت ملتی ہے، بلکہ مر دِمومن اسی عمل کی وجہ سے اخروی اعتبار سے بھی اجرو ثواب کا حقد ارہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ''ایک دینار تو وہ ہے جوتم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دیناروہ ہے جوتم نے کسی فقیر کو صدقہ میں دیا، اور ایک دیناروہ ہے جوتم نے کسی فقیر کو صدقہ میں دیا، اورایک دیناروہ ہے جوتم نے (اپنی بیوی کے نفقہ اور) گھر والوں پر (بہنیت ثواب) خرچ کیا، ان تمام میں سب سے زیادہ اجرو ثواب اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جوتم نے اسے خرچ کیا، ان تمام میں سب سے زیادہ اجرو ثواب اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جوتم نے ایٹ گھر والوں پر خرچ کیا، ان تمام میں سب سے زیادہ اجرو ثواب اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جوتم نے ایٹ گھر والوں پرخرچ کیا، '۔ (مسلم ، مشکلو ق: ۱۵)

اس لیے کہ بیخرج واجب ہے،اور واجب کا ثواب نفل سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ''حلال کمانا اور عیال پر لگانا ابدال والاعمل ہے۔''

حسن معاشرت:

------الغرض! شوہر کے ذمہ بیوی کے بیے حقوق (مہر، سکنی اور نفقہ) توایسے قانونی حقوق گلدستهُ احادیث (۳) گلدستهُ احادیث (۳)

مختاج رکھنا انتہائی جہالت ونادانی کی بات ہے، بیذ مدداری شوہر کی ہے، اور نفقہ بیوی کا ایسا شرعی اور واجبی حق ہے جو کسی حال میں شوہر سے ساقط اور معاف نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ بیوی خود اپنے اس حق سے دست بردار ہوجائے، یا نشوز (سرکشی وغیرہ) کی مرتکب ہو (تب ہی شوہر سے نفقہ ساقط ہوگا ورنہ نہیں) حتی کہ علماء نے فرمایا ہے کہ' جوشوہرا پنی بیوی کا نفقہ وخرج برداشت نہیں کر سکتا وہ اپناحق حاکمیت کھودیتا ہے، اور اس کی بیوی کو اس بنا پر بھی فنخ نکاح کاحق حاصل ہوجاتا ہے'۔ (واللہ اعلم)

اس ہے بھی نفقہ کی اہمیت کا ندازہ لگا یا جاسکتا ہے، علاوہ ازیں قرآن وحدیث میں اس کے مستقل احکام بیان ہوئے ہیں،ارشا دِر بانی ہے:

﴿ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقُتِرِ قَدَرُهُ ﴾ (البقرة: ٢٣٦)

مطلب یہ ہے کہ شوہ راگر مالدار اور خوشحال ہوتو اس کی دشیت کے مطابق نفقہ ہے۔
مطابق بیوی کا نفقہ وخرج ہے، اوراگر مفلس وغریب ہوتو اس کی حیثیت کے مطابق نفقہ ہے۔
(اور خوشحالی و نگ حالی کا معیار صدقہ فطروقر بانی کا وجوب اور عدم وجوب ہے) گویا قرآن نے یہاں اپنے بلیغ انداز میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ نفقہ کا دار ومدار شوہ کی استطاعت پر ہے،
عورت کی خواہشات پر نہیں، کہ اس کی تو کوئی حدہی نہیں ہوتی نا! اس لیے مذکورہ حدیث میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ! بیوی کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ تو آپ طابق نے ارشاد فرمایا: "أَنْ تُصُعِم مَهَا إِذَا طَعِمُت، وَ تَکُسُوهَا إِذَا الْحَيْمَ مَا اِنْ بِوبِوں کو ہم نوالہ وہم نوالہ وہم نوالہ وہم نوالہ وہم نوالہ وہم فوالہ وہم نوالہ وہم فوالہ وہم نوالہ وہم فوالہ وہم نوالہ وہم فوالہ وہم فوالہ وہم نوالہ وہم فوالہ وہم نوالہ وہم فوالہ وہم نوالہ وہم فوالہ وہم نوالہ وہم نوالہ وہم فوالہ وہم نوالہ وہم فوالہ وہم نوالہ وہم فوالہ وہم نوالہ وہم فوالہ وہم نوالہ وہم نوالہ وہم نوالہ وہم فوالہ وہم نوالہ وہ

"وَلَهُنَّ عَلَيْكُمُ رِزُقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ". (رواه مسلم، مشكوة ص: ٢٢٥)

تعالیٰ کی امانت ہے، دنیا میں اس کی کوئی خاص ویلو یوہونہ ہو، کین جنت میں حوروں سے بڑھ کراس کی شان ہوگی ۔

صاحبو! پی خوش اخلاقی وزم مزاجی کوجانچنے کا اصل میدان تو گھریلوزندگی ہی ہے؟
کیوں کہ ان ہی گھر والوں سے زیادہ واسطہ اور سابقہ پڑتا ہے، پھر گھر کی زندگی بے تکلف ہوتی ہے نا! اس لیے مزاج ، اخلاق اور اعمال کا ہر رخ سامنے آتا ہے، لہذا جس کا معاملہ گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوگا وہ اوروں کے لیے بھی یقیناً اچھا ہی ہوگا ، اس لیے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کمالِ ایمان واخلاق کی علامت ہے۔ ان شاء اللہ اس کی برکت سے دارین کی زندگی خوشگوار ہوگی۔

حق تعالیٰ ہمیں تو فیق عمل عطا فر مائے۔ آمین۔

" ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عَنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

☆.....☆.....☆



گلاستهٔ احادیث (۳) گلاستهٔ احادیث (۳)

ہیں جنہیں بہر حال اداکر ناضروری ہے، کیکن میاں بیوی کے نازک اور مقدس رشتہ کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں ایک دوسر ہے سے اداءِ حقوق کے علاوہ حسن سلوک کا بھی معاملہ کریں، اس لیے کہ نرے خشک قانون پڑمل کرنے ہی سے بیلطیف اور پا کیزہ رشتہ نہیں نبھ سکتا، حسن سلوک اور حسن معاشرت کی بھی ضرورت ہے، اور قر آن وحدیث کی روشنی میں حسن معاشرت ہے ہو کہ میاں بیوی اپنی زندگی کے تمام گوشوں اور موقعوں میں ایک دوسر ہے کے جذبات و ضروریات اور مذاق ومزاج کی شرعی حدود میں رہتے ہوئے رعابت کے ساتھ دلجوئی و دلداری اور لطف وکرم کا معاملہ کریں، ان کی فطری وساجی کوتا ہیوں اور لغزشوں سے حتی الامکان چشم پوشی کا معاملہ کریں، یا اصلاح کی خلوصِ دل کے ساتھ فکر کریں، ایک دوسر سے کے ساتھ اپنی فطری نزا کہ عالمہ کریں، یا اصلاح کی خلوصِ دل کے ساتھ فکر کریں، ایک دوسر سے خشکواری کا اصل راز بنہاں ہے، بید حسن معاشرت اگر چہ جانبین سے مطلوب ہے، لیکن عورت اپنی فطری نزا کت وطبیعت اور جذباتیت کی وجہ سے اس کی زیادہ حقدار ہے، اسی وجہ عورت اپنی فطری نزا کت وطبیعت اور جذباتیت کی وجہ سے اس کی زیادہ حقدار ہے، اسی وجہ سے اصطور پرمردوں کو قرآن کریم میں تلقین فرمائی گئی کہ: ﴿ وَعَاشِرُوهُ هُنَّ بِالْمَعُرُونُ فِ ﴾ رالنسآء: ۹۱) کہ ' عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت سے رہو۔''

حدیث پاک میں رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کی تاکید کرتے ہوئے ارشا و فرمایا: "اِسْتَوْ صُواْ بِالنِّسَآءِ خَیْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقُنَ مِنُ ضِلَعِ".

(متفق علیه، مشکوۃ /ص: ۲۸۰) ''میں تمہیں عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کی نصیحت کرتا ہوں، تم میری اس نصیحت کو قبول کرو؛ کیوں کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔''اس ارشاد کا مقصد عورت کی برائی نہیں، بلکہ اس کی رعایت اور اس کے ساتھ نرمی کی تلقین وہدایت ہے، تو عورت شرعاً وعقلاً ہرا عتبار سے حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے؛ کیوں کہ اس نے مرد کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، اپ ماں باپ، گھر بار اور بہت کچھ چھوڑ کراپی شوہر کی ہوگئ، اس کا تقاضا کہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کریں، یہ ایمان واخلاق کے کمال کی علامت ہے، علاوہ ازیں اس پہلو پر بھی غور کریں کہ یہ ہمارے پاس دنیا میں الله

# شوہر کے حقوق اور بیوی کے فرائض

بسُم اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيم

عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتُ وَزَوْ جُهَا عَنُهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ". (رواه الترمذي، مشكوة/ص: ٢٨١ باب عشرة النسآء وما لكل واحد من الحقوق/ الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے، رحمت عالم طِلنْفِیم کا ارشاد ہے کہ''جو عورت اس حالت میں مرے کہاس کا شوہراس سے راضی ہو، تووہ جنت میں جائے گی'۔

# از دواجی تعلق کی اہمیت وحیثیت :

ایک صالح اور یا کیزہ معاشرہ کو وجود میں لانے کے لیے خاندانی نظام کوزیادہ سے زیادہ مشحکم،مضبوط اور کامیاب بنانا ضروری ہے، پھرظاہر ہے کہ خاندانی نظام اور زندگی کا آغاز شوہراور بیوی کےمقدس از دواجی تعلق سے ہوتا ہے،اورعمو ماً پیعلق پوری زندگی ہی کے ليے ہوتا ہے،اس ليے بورا خانداني نظام اس تعلق اوررشتہ سے متعلق ہوتا ہے،اس تعلق سے ایک خاندان کی تشکیل ہوکر خاندان کا دائرہ وسیع ہے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے،الہذااس تعلق کی خوشگواری واستواری پر بڑی حد تک خاندانی نظام کی خوشگواری موقوف ہے،جس کے بعدایک صالح اور پاکیزہ ساج اور معاشرہ وجود میں آتا ہے۔

🔀 گلدستهٔ احادیث (۳) 🔀 🔀

میاں ہوی کے از دواجی تعلق کے سلسلہ میں شریعت مطہرہ کاعمومی نقطہ نظریہ ہے کہان کے درمیان مالک ومملوک اورآقا وباندی کی نسبت نہیں، بلکہ وہ ایک معاملہ (نکاح) کے دوفریق اور زندگی کے دوشریک ورفیق ہیں،البتہ قدرتی اورفطری طوریران کے کام کی نوعیت اور صلاحیت ایک دوسرے سے مختلف ہے، بعض صلاحیتیں مردوں میں ہیں جوعور توں میں نہیں ، اور بعض عور تول میں ہیں جن سے مر دمحروم ہیں ، اس اعتبار سے اسلام نے دونوں کے دائر و کار کو تقسیم کیا ہے کہ مرد بیرون خانہ کی سرگرمیاں انجام دیتو عورت اندرونِ خانہ کی سرگرمیاں۔ پھران کو بخو بی سرانجام دینے کے لیے ضروری تھا کہان میں کسی ایک کوسر براہ کا درجہ دیا جائے، تو ظاہر ہے کہ اپنی فطری برتری اور ذمہ داری کے لحاظ سے اس کے لیے شوہر بی زیاده مناسب اورموز ول هوسکتا تھا، چنال چیشر بعت محمدی واسلامی میں اس رشته کا سربراه مرداورشو ہر کوقر اردیا گیا،ارشاد ہوتا ہے:

﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ ﴾ (النسآء: ٣٤)

از دواجی زندگی کے سفر میں مردعورتوں کے سر براہ اور ذمہ دار ہیں ؛ کیوں کہ وہ شرعاً عورت کی مہر کے علاوہ خوراک، پوشاک اور زندگی کی جملہ ضروریات کا بظاہر لفیل اور ذیمہ دار ہوتا ہے۔اس ذمہ داری کورضائے اللی کے لیے نبھانے والے شوہر کا بڑامقام ہے۔

# شو ہر کی اہمیت وعظمت:

ا يك موقعه يررحت عالم صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا: "لَوُ كُنْتُ الْمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسُجُدَ لِأَحَدٍ لَّأَمَرُتُ الْمَرُأَةَ أَنْ تَسُجُدَ لِزَوْجِهَا". (الترمذي عن أبي هريرة، مشكونة/ ص: ۲۸۱) ''اگر میں کسی کوکسی مخلوق کے لیے سجدہ کا حکم کرتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شو ہر کوسجدہ کرے۔''لینی اللہ تعالیٰ کی ذات کےعلاوہ سجدہ کسی کوروانہیں ، نہامتی نبی کوسجدہ کر سکتا ہے، ندم ید پیرکو، ندشا گرداستاذ کو، ندکوئی چھوٹا اپنے بڑے کوسجدہ کرسکتا ہے، اگراس کی تخباکش ہوتی تو حضور ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے

کر کے جہنمی بھی بن سکتی ہے، اس لیے کہ شوہر کی رضا وناراضگی پراللہ تعالیٰ کی رضا وناراضگی موقوف ہے، اس لیے حدیث پاک میں شوہر کو راضی کر کے دنیا سے جانے والی خاتون کو جنت کی بشارت سنائی گئی۔البتہ وہ کسی عقیدہ یاعمل کی ایسی گندگی میں ملوث ہوجس کا لازمی نتیجہ عذا بدوزخ ہوتو پھر قانونِ اللی کے مطابق اس کا اثر بھی ظاہر ہو کے رہے گا، اسی طرح اگر کوئی شوہر بلاکسی خاص شرعی وجہ کے بیوی سے ناراض ہوتو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے اگر کوئی شوہر بلاکسی خاص شرعی وجہ کے بیوی سے ناراض ہوتو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے نزد یک بیوی بوتی بوتی اور ناراضگی کی ذمہ داری خودشو ہر پر ہوگی۔(معارف الحدیث: ۲۸۷۷) ان حقائق کی بنیاد پر عاجز کا خیالِ ناقص ہے ہے کہ سی بھی شادی شدہ مرد کے لیے اس کی بیوی سکونِ زندگی ہے، تو بیوی کے لیے اس کا شوہر نایا بگوہر ہے، غالبًا اسی وجہ سے شریعت مطہرہ میں شوہر کی خاص اہمیت وعظمت ہے اور اسی پس منظر میں اس کے کچھوتی تھی متعین کے گئے ہیں۔

# شو هرکی اطاعت کی فضیلت:

اسسلسله میں عورت کے ذمہ شوہر کا بنیا دی حق نیکی اور ہراس جائز بات میں جس کا شوہر کوحق حاصل ہے شوہر کی اطاعت کرنا ہے، قرآنِ کریم میں اس طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ: ﴿ فَالصَّلِحْتُ قَانِنْتُ ﴾ (النسآء: ٣٤) '' نیک عورتیں وہ ہیں جو فرماں بردار اور اطاعت گزار ہوتی ہیں۔'' حدیث پاک میں ایسی عورتوں کے لیے بڑی فضیلت آئی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ''جوعورت اپنے شوہر کی تابعدار اور مطبع ہوتو اس کے لیے پرندے ہوا میں، مجھلیاں دریا میں، فرشتے آسانوں میں اور درندے جنگلوں میں دعا و استغفار کرتے ہیں۔'' (معارف الحدیث علی میں کی 199/۲)

ایک مدیث میں ارشادہ:

عَنُ أَنسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهُ: "ٱلْمَرُأَةُ إِذَا صَلَّتُ خَمُسَهَا وَصَامَتُ شَهُرَهَا وَأَحْصَنَتُ فَرُجَهَا وَأَطَاعَتُ بَعُلَهَا، فَلُتَدُخُلُ مِنُ أَيّ

گلدستهٔ احادیث (۳)

شوہرکوسجدہ کیا کرے۔اس موقع پر ہمارے شاہ صاحب علامہ سیدعبدالمجید ندتی اس (مزاحیہ انداز میں) فرماتے ہیں کہ 'جودہویں صدی کے بابو کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنی بیگم کو سجدہ کیا کرے!' غور سیجئے گا! کسی پر دوسرے کی اہمیت وعظمت واضح کرنے کا اس سے زیادہ مؤثر اور بلیغ انداز وعنوان اور کیا ہوسکتا ہے جو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہوی پرشوہر کی اہمیت وعظمت واضح کرنے کے لیے اختیار فرمایا، اس کا صاف مطلب بیہ ہے کہ ایک عورت پر اللہ جل شانۂ کے بعد سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے، جیسا کہ خود ایک حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے:

"أَعُظُمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الْمَرُأَةِ زَوُجُهَا، وَ أَعُظُمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ أُمُّهُ". (رواه الحاكم في المستدرك عن عائشة، معارف الحديث:٩/٦)

لینی عورت پرسب سے بڑاحق اس کے شوہر کا ہے، جب کہ مرد پرسب سے بڑاحق اس کی ماں کا ہے۔ حضرت تھانو گُ فرماتے تھے کہ''شوہر بیوی کے لیے بمنزلہ پیر کے ہے، ایک ہے بیعت والا پیراورایک ہے بیت (گھر) والا پیر، عورت کے لیے بیعت والا پیرکا فی نہیں؛ کیوں کہ وہ ہر وفت کیسے ساتھ رہ سکتا ہے؟ الہٰذا اس کے لیے بیت والا پیر چا ہیے، جو ہر وقت اس کے ساتھ رہ سکتا ہے، اس کا نفع اور رتبہ بیعت والے پیر سے بھی زیادہ ہے۔' (لہٰذا شوہر کو بھی چا ہیے کہ وہ کسی صلح سے اپنا اصلاحی تعلق قائم فر ماکر اپنے اندر وہ شان پیدا کر سے کہ اہل خانہ کی مناسب اصلاح کر سکے )

علاوہ ازیں شوہر کی اہمیت وعظمت کا اندازہ فدکور حدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے جس میں فرمایا کہ:"آئیسَا امُرَأَةٍ مَاتَتُ وَزُو جُهَا عَنُهَا رَاضٍ دَ حَلَتِ الْجَنَّةَ"."جوعورت اس حالت میں دنیا سے جائے کہ اس کی اطاعت، خدمت اور حسن سلوک کی وجہ سے اس کا (نیک اور حقی) شوہراس سے راضی رہا تو وہ مرنے کے بعد سیدھی جنت میں جائے گی۔" یا در کھو! جب ایک مسلمان بیوی اپنے شوہرکوراضی کر کے جنتی بن سکتی ہے تو ناراض یا در کھو! جب ایک مسلمان بیوی اپنے شوہرکوراضی کر کے جنتی بن سکتی ہے تو ناراض

أَبُوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ تُ". (رواه أبو نعيم في الحلية، مشكوة/ص: ٢٨١)

''جوعورت پانچوں وقت کی نماز پڑھے، ماہِ رمضان کے روزے رکھے اوراپی شرمگاہ کی حفاظت کرے اوراپی شوہر کی اطاعت کرے، اسے تی ہوگا یا اختیار ہوگا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہوجائے۔'' جنت کے آٹھوں درواز وں پراس کا استقبال اور ویل کم کیا جائے گا۔ یہاں زکو ۃ اور جج کا ذکر اس لیے ہیں کیا کہ وہ ہرایک پر فرض نہیں، جب کہ نماز اور روزہ تو ہرعورت پر فرض ہے، خواہ وہ امیر ہویا غریب۔ پھراس جگہ نماز اور روزہ جو دین کے ارکان وفرائض ہیں، ان کے ساتھ عورت کے لیے اس کی عزت کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت کو ذکر فر ماکر اس طرف اشارہ فر مایا کہ شریعت مطہرہ کی نگاہ میں اس کی بھی تقریباً ایسی ہی اہمیت ہے جیسی کہ ان ارکان وفرائض کی، اسی لیے حضرت شخ الاسلام علامہ محمد تی عثمانی مدخلاء فر ماتے ہیں کہ 'شوہر کی اطاعت اللہ کی نفلی عبادت پر مقدم الاسلام علامہ محمد تی عثمانی مدخلاء فر ماتے ہیں کہ 'شوہر کی اطاعت اللہ کی نفلی عبادت پر مقدم ہے''۔ (اصلاحی خطبات ۲۰/۲)

### ایک داقعه:

اس کی تائید صدیث پاک میں مذکورایک واقعہ ہے بھی ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کوشوہر کی اجازت کے بغیر نفلی عبادت سے منع فرمایا ، منقول ہے کہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی بیوی ایک مرتبہ خدمت نبوی میں حاضر ہوکراپنے شوہر کی شکایت کرنے گئی کہ' حضور! میرے شوہر مجھے نماز پڑھنے پر مارتے ہیں، روزہ رکھی ہوں تو افطار کرا دیتے ہیں اور خود نماز فجر دیر سے پڑھتے ہیں'۔ اتفاق سے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ مجلس نبوی میں موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حقیقت حال دریافت کی ، تو انہوں نے کہا کہ' حضور! بات دراصل یہ ہے کہ جب میری بیوی نماز شروع کرتی ہو جود' کرتی ہے تو بڑی ہوری سورتیں نماز میں دیر تک پڑھتی رہتی ہے ، میرے منع کرنے کے باوجود' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے فرمایا کہ' ایک چھوٹی سورت یا اس کے برابر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے فرمایا کہ ' ایک چھوٹی سورت یا اس کے برابر کوئی

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

آیت پڑھنے سے بھی نماز ہوجاتی ہے، 'حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ' روزہ کا بھی یہ حال ہے کہ جب رکھتی ہے تومسلسل رکھتی چلی جاتی ہے، رات میں نماز اور دن میں روزے، اب میں جوان آدمی قابونہیں رکھ یا تا، اس لیے روزہ افطار کرا دیتا ہوں،' آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ' کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے،' پھر آپ نے نماز فیجر کی تاخیر کا عذر یہ پیش کیا کہ' ہم مزدوری رات دیر تک کرتے ہیں، اس لیے فجر میں ذرا تاخیر ہوجاتی ہے۔' (ابوداود وابن ماجہ، مشکوۃ /ص:۲۸۲)

معلوم ہوا کہ ایک عورت کو جو تواب نفلی عبادت پر مل سکتا ہے وہی تواب شوہر کی اطاعت واجب ہے، پھر عبادت کا جائز امور میں )اطاعت پر ملے گا؛ کیوں کہ شوہر کی اطاعت واجب ہے، پھر عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، تو عورت کے لیے شوہر کو راضی کے بغیر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مشکل ہے، لہذا جب شوہر کی اطاعت کر کے اس کو راضی کر لیا تو اس سے اللہ جل شانہ کی رضا خود بخو دحاصل ہو جائے گی۔

# شوہر کی مخالفت پر وعید کب ہے؟

اس کے برخلاف جوعورت اپنے شوہر کی اطاعت وفرماں برداری کے بجائے مخالفت ونافرمانی اور سرکشی کا رویہ اختیار کرےاس کے لیے حدیث پاک میں سخت وعید بھی آئی ہے،ایک حدیث میں ہے:

عَنُ جَابِرِرَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: " ثَلاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمُ صَلَةٌ وَ لَا تُصْعَدُ لَهُمُ حَسَنةٌ ".

'' تین قتم کے لوگ ایسے ہیں کہ نہ ان کی نماز قبول ہوتی ہے نہ ان کی نیکی (آسان پر)چڑھتی ہے:

(۱) "الْعَبُدُ اللابِقُ حَتَّى يَرُجِعَ إِلَى مَوَالِيُهِ" السَّفلام كَى جوابِخ آقاسے فرار ہوجائے جب تک وہ لوٹ نہ آئے اس كى نماز اور نيكى الله تعالیٰ کے يہاں قبول نہيں۔

(۲) "وَالْمَرُأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوُجُهَا" اوراس عورت كى نماز جوشو ہركى نافر مانى كر كے اسے ناراض كرے، جب تك فر مال بردارى كر كے اسے راضى نه كرے اسكى نماز اور نيكى قبول نہيں۔

(٣) "وَالسَّكُرَانُ حَتَّى يَصُحُوَ" نشروالا جب تك كدوه نشر كاستعال على يُصُحُونا في شعب الإيمان، مشكوة اص: ٢٨٣) على الكيروايت مين ہے:

عَنُ طَلُقِ بُنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ : " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوُ جَتَهُ لِيَّا اللَّهِ عَلَى التَّنُّورِ ". (ترمذى/كتاب الرضاع/مشكوة/ص: ٢٨١)

''جب کوئی مرداپنی بیوی کواپنی ضرورت کے لیے بلائے تواس کو چاہیے کہ فوراً اس کے پاس چلی جائے، خواہ وہ چو لہے پرہی کیوں نہ بیٹھی ہو۔'' یہاں ضرورت سے بلانے کا مطلب ہر طرح کی ضرورت ہوسکتی ہے، مگر حضرات محدثین کے نزد یک اس جگہ خاص طور پر جنسی ضرورت مراد ہے، جو نکاح کا ایک بنیادی مقصد ہے؛ کیوں کہ اس معاملہ میں کوتا ہی برائی بلکہ بربادی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔

#### ایک حدیث میں ہے:

" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امُرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتُ، فَبَاتَ غَضُبَانَ، لَعَنتُهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصبِحَ". (متفق عليه، مشكوة/ص: ٢٨٠ عن أبي هريرة)

''جب کوئی مرداپنی بیوی کواپنے بستر پر بلائے (بیمیاں بیوی کے مخصوص تعلقات کی طرف شریفانہ انداز میں ایک اشارہ ہے) اور وہ عورت بغیر کسی طبعی وشرعی عذر کے انکار کرے، یا کوئی الیبا طرزِ عمل اختیار کرے جس سے شوہر کا وہ منشا پورانہ ہو، اور اس کی وجہ سے شوہر ناراض ہوجائے، توالیم عورت پر ساری رات فرشتے صبح تک لعنت جیجتے رہتے ہیں۔''

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

کیوں کہ یہاں شوہر کی اطاعت واجب تھی، اسی لیے مخالفت پریہ وعید آئی ہے۔ علماءِ محققین نے فرمایا کہ جہاں شوہر کا شریعت نے حکم دیا ہے جیسے نماز وغیرہ، یا جو با تیں عورت پر شوہر کے حق کا درجہ رکھتی ہیں جیسے شوہر کے تقاضہ طبعی کی تحمیل، بشر طبکہ کوئی عذر مانع نہ ہو، تو ان امور میں شوہر کی اطاعت واجب ہے۔ اور جو با تیں شریعت کے خلاف تو نہیں، لیکن شوہر کو ان کے مطالبہ کاحق بھی نہیں، ان با توں میں بقولِ فقیہ العصر علامہ خالد سیف اللہ رحماتی مد خلائہ شوہر کی اطاعت کی جاسکتی ہے، مگر واجب نہیں، جیسے عورت کی اطاک اور جا کداد میں خوداسی عورت کو اس کے جائز تصرف کا پورا پوراحق ہے، اب اگر شوہر اس سلسلہ میں کوئی مشورہ یا مطالبہ کر بے تو ہوی پر اس کا قبول کرنا واجب نہیں، اس کے علاوہ شوہر خلاف شرع با توں کا حکم کر بے تو ہوی پر اس کا قبول کرنا واجب ہے۔

# عصمت اور مال کی حفاظت:

غرض شوہر کا بنیادی حق عورت کے ذمہ جائز امور میں شوہر کی اطاعت ہے، جس کی تفصیل گذر چکی ہے، اس کے بعدایک بڑا حق بہہ ہے کہ عورت کی اپنی ذات خوداس کے شوہر کی ایک امانت ہے، علماء نے فرمایا کہ' عورت کا حسن و جمال اور اس کی ظاہر کی شش بھی شوہر کا ضروری حق ہے، جسے وہ قصداً ضائع نہیں کرسکتی، اس کا جمال بھی شوہر کی امانت ہے، اس طرح شوہر کا مال جواس کی حفاظت میں ہے وہ بھی ایک امانت ہے، لہذا شوہر حاضر ہویا غائب، زندہ ہویا مرحوم ، خوبصورت ہویا نہ ہو، امیر ہویا غریب، بہر حال عورت پر اپنی عصمت و آبر واور عفت وعزت نیز شوہر کے مال کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ قر آنِ کریم نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ خَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ (النسآء: ٣٤)

یعنی نیک عورتوں کی ایک پہچان ہے بھی ہے کہ وہ شوہروں کی غیر موجودگی میں بھی اپنی عزت وآبرواور ہرامانت کی حفاظت کا پورالحاظ کرتی ہیں، بلکہ جو چیزیں دامن عفت

کلدستهٔ اعادیث (۳) کلدستهٔ اعادیث (۳)

ہے، اور اس کی سنسان زندگی پر بہار وخوشگوار بنادیتی ہے۔ اس کے برخلاف جوعورتیں اپنی عصمت اور شوہر کے مال کی حفاظت نہیں کرتیں وہ حق تعالیٰ کے شدید غیظ وغضب کی شکار ہو جاتی ہیں، پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جوعورت اپنی عفت وآبر و کی حفاظت نہیں کرسکتی وہ شوہر کے مال اور گھر کی بھی حفاظت نہیں کرسکتی ، اس لیے کہتے ہیں نا! کہ جس سے آنچل بھی نہیں سرکا سنجالا جاتا اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی

# شوہرکاایک اہم حق حبس (روکنا) بھی ہے:

عورت کی عصمت وعزت کی حفاظت ہی کے خاطر انہیں بچکم دیا گیا کہ ﴿ وَ قَدُنَ فِي بُيُونِكُنَّ ﴾ (الأحزاب:٣٣) اس آيت كريمه كيين نظر شوبركاايك المحق (حبس) بهي ہے، یعنی شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیرعام حالات میں عورتیں اپنے گھرسے باہر نہ کلیں، نه ایسی جگہوں اور گھروں میں جائیں جہاں جانا شوہر کو پیند نہ ہو، البتہ خاص اور مجبوری کی صورتیں اس سے مشتنی ہیں ، مثلاً عورت بیار ہو جائے اور گھرسے باہر نکلے بغیر علاج ممکن نہ ہو، یا کوئی شرعی مسکلہ در پیش ہواور شوہر دریافت کر کے حکم ہے مطلع نہ کرے تو مسکلہ کی تحقیق کے لیے کسی معتبر عالم یا مفتی کے پاس جانا،اسی طرح والدین شدید بیار ہوں اور کوئی تیار داری کرنے والا نہ ہوتو شو ہر کی ممانعت کے باوجودعورت کے لیے والدین کی تمار داری کے لیے جانا جائز ہے،اسی طرح ہفتہ میں ایک بار والدین اور سال میں ایک بار دیگرمحرم رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے جانے کی اجازت ہے، لیکن حضرت امام ابو پوسف کی رائے ہے کہ عورت کو بین اس وقت حاصل ہوگا جب اس کے والدین خود آ کر ملاقات کی قدرت نہ رکھتے ہوں۔اس پس منظر میں ہمارے فقہاء کا خیال بیہ ہے کہ شوہر کو جا ہے کہ وہ وقتاً فو قتاً بیوی کواس کے والدین اور اقرباء سے ملاقات کے لیے لے جائے یا اجازت دے۔ (متفاداز: قاموں الفقيه: ١١٠/١١)

گلدستهٔ اعادیث (۳) کستهٔ اعادیث (۳)

وعزت کوکسی بھی درجہ میں داغدار بناسکتی ہیں ان ہے بھی دور رہتی ہیں، اسی طرح شوہر کے مال کی حفاظت کا اتنا خیال رکھتی ہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر بھی خرچ نہیں کرتیں، یا فضول خرچ نہیں کرتیں، اور جب خرچ کرتی ہیں تو شوہر کی عزت اور اپنی زینت بنانے نیز گھر کی رونق بڑھانے اور بچوں کامستقبل سنوار نے ہی میں اور وہ بھی حکمت و کفایت کے ساتھ شوہر کی حثیبت اور آمدنی کا خیال کر کے۔

صاحبو! يقيناً اليى عورتين الله تعالى كى برلى نعمت اور دنيا كى عظيم ترين دولت بين حديث پاك مين ارشا دفر مايا كه "أَرْبَعْ مَنُ أُعُطِيَهُنَّ فَقَدُ أُعُطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا و الآخِرَةِ". 
«جس خوش نصيب بندے کو چار چيزين مل كئين توسمجھ لو كه اسے دارين كی نعمين اور دولتين مل گئين:

- (۱) "قَلُبٌ شَاكِرٌ" شكركرنے والا دل۔
- (٢) "وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ" وَكركر نے والى زبان -
- (m) "وَبَدَنْ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ" صبركرنے والاجسم -
- (٣) "وَزَوُجَةٌ لَا تَبُغِيُهِ خَوُنًا فِي نَفُسِهَا وَلَا فِي مَالِهِ". (رواه البيهقي

في شعب الإيمان عن ابن عباس، مشكونة/ص: ٢٨٣)

الیی عورت جواپنی عزت آبر واور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے، یہی ایک عورت کی بہت بڑی خوبی ہے، یہی ایک عورت کی بہت بڑی خوبی ہے، یقیناً الیسی عورت ہر شوہر کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ اس کی راحت، زینت، عزت اور ایمان کی حفاظت کا بہت ہی اہم سرمایہ ہوتی ہے۔اقبال نے الیسی عورت ہی کے لیے کہا تھا:

وجودِ زن سے ہے تصویر کا ئنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزِ دروں الیی عورت اپنی ہرخوشی وغمی ہی نہیں بلکہ یوری زندگی شوہر کے ساتھ وابستہ کردیتی 💥 گلدستهٔ احادیث (۳)

سے ایک'' امورِخانہ داری کو انجام دینا' اس کی اصل وہ حدیث ہے جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور داما دکویہ نصیحت فرمائی تھی کہ''میر علی! گھر کے باہر کے کام کا ج کوتم انجام دیا کرو، اور خانگی امور کو بیٹی فاطمہ انجام دیا کرے۔'' چنال چہ عہد نبوی اور خیر القرون سے یہی معمول رہا کہ خواتین گھر کی صفائی ستھرائی اور کھانا پکانا وغیرہ کام انجام دیا کرتی تھیں، اس لیے یہ بھی شوہر کے اخلاقی حقوق میں داخل ہے، البتہ اگر شوہر مالی اعتبار سے مضبوط اور صاحب استطاعت ہواور بچوں کے دودھ پلانے، نیز گھر کے کام وغیرہ کے لیے انتظام کرسکتا ہوتو اس صورت میں پھرعورت پر بچوں کو دودھ پلانا، کھانا پکانا اور اسی طرح فائی کاموں کو انجام دینا شرعاً وقانو نا واجب نہیں ہے۔ (قاموس الفقہ/ص:۱۱۲)

اسی کے ساتھ شوہر کا ایک اخلاقی حق عورت پریہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑامحسن سمجھ کراحسان شناس ہے۔ (البتۃ اگر شوہر بیوی کے حقوق کو اداکر نے میں کوتا ہی کرتا ہوتو اس وقت عورت کو بولنے کاحق ہے، پھریہ بولنا حسان فراموشی اور ناشکری نہیں ہوگی)

(ازاسلامی فقه:۲/ ۱۳۸،مؤلفه علامه مجیب الله ندویٌ)

شریف عورتوں کا بیخاص وصف ہے جس سے وہ اپنے ربِ حقیقی لیعنی حق تعالی اور ربِ مجازی لیعنی شو ہر کو بڑی آسانی سے راضی کر لیتی ہیں،اس سلسلہ میں ایک لطیفہ منقول ہے کہ عمران بن حلّان خارجی فرقے کامشہور صبح وبلیغ شاعر گذراہے،اس کی ذہانت وذکاوت کے واقعات بھی مشہور ہیں۔

علامہ زخشری کُے نے نقل کیا ہے کہ وہ بے انہاء سیاہ فام اور بد صورت تھا، کیکن مجیب بات بیتھی کہ جتناوہ بد صورت تھا اس کی بیوی اتن ہی خوبصورت تھی، وہ ایک دن بڑی دیر تک ایپ شوہر کے چہرے کودیکھتی رہی، پھراچا نگ اس نے کہا: "الُّے مُدُ لِلَّٰهِ عَلَیٰ کُلِّ حَالٍ" عمران نے بیوی سے یو چھا:" کیا معاملہ ہے؟ تم نے کس بات پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کیا اور

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۱۷)

آج اس سلسله میں جانبین سے افراط و تفریط ہوتی ہے، جولائق افسوں ہے۔
بہر کیف! عور توں پر شوہر کا ایک اہم تق ' حبس' ' بھی ہے ، جس کا مطلب ہیہ ہے کہ شوہر کی اجازت ومرضی کے بغیر عام حالات میں اپنے گھر سے نہ نگلیں ، اور نہ ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں آنے دیں جن کا آنا شوہر کونا گوار اور نالپند ہو، خواہ وہ عور تیں اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں ۔ چناں چہر حمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ججۃ الوداع کے موقع پر جوتار پخی خطبہ ارشاد فر مایا اس میں جہاں اور بہت ہی اہم اور پر اثر ہدایات سے پوری امت کونواز او ہیں مردوزن کے باہمی حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا:

"وَلَكُمُ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِيُنَ فُرُشَكُمُ أَحَدًا تَكُرَهُونَةً". (رواه مسلم، مشكوة/ص: ٢٢٥)

مطلب یہی ہے کہ شوہروں کا بیویوں پر بہ تق ہے کہ جن مردوں یا عورتوں کا گھروں میں آنااور بیویوں سے بات چیت وغیرہ کرنا شوہروں کو پسند نہ ہو، بیویاں ان کواپنے گھروں میں آنے کی اجازت ہرگز نہ دیں ، ان احکامات وہدایات پڑمل کرنا جوہر عفت کی حفاظت کے لیے بہت ہی ضروری ہے؛ کیوں کہ ان احکامات کی خلاف ورزی کے بعدا گرذرا بھی عصمت پردھبہ لگ گیا، بلکہ ایک حساس اورغیور شوہر کے دل میں اس طرح کا کوئی شبہ بھی بیدا ہوگیا تو پھر بیوی کی اچھی سے اچھی خدمت واطاعت اورکوئی بھلائی بھی شوہرکوا پنی طرف مائل نہیں کر سکے گی ، اس لیے کہ اس معاملہ میں معمولی کوتا ہی سے بھی شیطان شوہر کے دل میں شبہ ڈالنے میں کا میاب ہوجا تا ہے اور بالآخر نتائج بڑے ناخوشگوار اورخطرناک نکلتے ہیں ، لہذا انسانی کمزوریوں کو مدنظر رکھتے ہوئے شریعت نے ان احکامات بڑمل کی تا کیدفرمائی۔

# شو ہر کے اخلاقی حقوق:

یہ تو عورتوں کے ذمہان کے شوہروں کے شرعی وقا نونی حقوق اور واجبات تھے، مگر اس کے علاوہ بیویوں کے ذمہ شوہر کے کچھا خلاقی حقوق اور واجبات بھی ہیں، منجملہ ان میں

# (۱۱) طلاق کی حیثیت اس کےاحکامات اور نقصانات

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: "أَبُعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ". (رواه أبو داود، مشكوة /ص: ٢٨٣/ باب الخلع والطلاق/ الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی الله عنهماسے روایت ہے، رحمت عالم ﷺ نے ارشاد فر مایا که ' حلال (اور جائز) چیزوں میں الله تعالی کوسب سے زیادہ ناپیند طلاق ہے'۔

# اسلامی معاشرے میں طلاق کی حیثیت:

کسی بھی انسان کے زندہ رہنے کے لیے تحت الاسباب غذا کی ضرورت ہوتی ہے، دواکی نہیں، وہ ایک عارضی چیز ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی صحت مند شخص بلا وجہ غذا چھوڑ کر دوا ہی استعال کرنے گے تو اچھے خاصے تندرست و تو انا آ دمی کا پورا جسمانی نظام درہم برہم ہو جائے گا، کین جب وہی انسان بیار ہو جائے تو اب بطور علاج دوا بھی ضروری ہو جاتی ہے، بالکل یہی حیثیت ہے از دواجی زندگی میں طلاق کی ، اگر بلاکسی سخت مجبوری کے طلاق دی

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

"الحمدُ لِلّهِ" كہا؟" كہنے لگى: "میں نے اس بات پراللہ جل شانه كاشكراداكيا كه ہم دونوں جنتی ہیں" شوہر نے پوچھا: "وہ كیسے؟" تو كہا: "اس ليے كته ہیں مجھ جيسی حسین ہوی ملی ،اس پرتم نے شكراداكيا،اور مجھتم جیساشوہر ملاتو میں نے صبر كيا،لہذاا بتم تو شكر كے راستے سے جنت میں جاؤگاور میں صبر كے راستے سے؛ كيوں كه حق تعالى نے شاكر وصا بر دونوں ہى كے ليے جنت كاوعدہ فرمایا ہے۔" (جب كہوہ مومن ہوں) (از: تراشے صرم ۱۸)

# شوهر کی تسخیر کا کامیاب نسخه:

خلاصہ بیہ ہے کہ عورتیں نہایت خوش دلی کے ساتھ اپنے شوہروں کی اطاعت کریں اور اطاعت گزار بنیں، نیز ان کے مزاح کو پہچان کر حسب موقع وضرورت خوشی خوشی ان کی خدمت کریں۔ پھر شرعی پردہ کے ذریعہ اپنی عفت کی حفاظت کریں اور وفا دار بنیں، نیز اللہ تعالی اور اس کے رسول طالق کے بعدا پنے شوہروں کوخود کا سب سے بڑا محس سمجھیں اور شکر گزار بنیں۔ یقیناً ان طریقوں پڑمل کر کے ہرعورت اپنے شوہر کا دل مٹھی میں لے سکتی ہے، اس لیے کہ بیشوہر کی تسخیر کا یقینی اور کا میاب ترین سخہ ہے۔

حق تعالیٰ ہمیں حقائق سمجھا دیں اور ہم میں سے ہرایک کو دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کما حقد تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عَنْدَكَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ".

☆.....☆



جائے تواس سے اچھا خاصا گھر انا متاثر ہوکر پورے پورے انسانی سماج کا نظام درہم ہرہم ہو جائے گا، اسی لیے اسلام میں اصلاً طلاق کی حرمت اور ممانعت ہی ہے، صرف ضرورت کے موقع پر ہی مجبوری کے آخری درجہ میں اس کی اجازت ہے، جب کہ خدا نخواستہ از دواجی زندگی میں ناخوشگواری اور الیی دوری بیدا ہوجائے جیسے سمندر کے دو کنارے، توالی صورت میں طلاق ایک ناخوشگوار ضرورت ہی نہیں، باعث راحت بھی ہوجاتی ہے، معلوم ہوا کہ طلاق نہتو کوئی گالی ہے نہ خصہ نکا لئے کا ذریعہ، بلکہ مجبوری اور ضرورت کے وقت رشتہ نکاح کو ختم کرنے کا ایک حکیمانہ قانون ہے، یہ دوا کا وہ کڑوا گھونٹ ہے جس کو طبح انسانی نالیند کرتی ہے، مگر عقل انسانی کہتی ہے کہ اسی تلخ کا می (اور کڑو ہے گھونٹ) میں بیمار ذہنیت کے لیے صحت مگر عقل انسانی کہتی ہے کہ اسی تلخ کا می (اور کڑو ہے گھونٹ) میں بیمار ذہنیت کے لیے صحت مگر عقل انسانی کہتی ہے کہ اسی تلخ کا می (اور کڑو ہے گھونٹ) میں بیمار ذہنیت کے لیے صحت میں عار فیا کے صلاحت بھی ہوئی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اسلام طلاق کے باب میں نہ تو اتنی تکی رکھتا ہے کہ کسی حال میں بھی اس کی تعلیمات میں کوئی گنجائش ہی نہ نکلے، اور نہ ہی اتنی آزادی کہ جب جس کا جی چا ہے بغیر شرعی وساجی ذمہ داری محسوس کیے جھٹ سے بندوق کی گولی کی طرح تین گولیاں چھوڑ دے؛ کیوں کہ طلاق از دواجی زندگی کی ناخوشگواری کا ابتدائی نہیں بلکہ بالکل آخری مرحلہ ہے۔یاد رکھو! اسلام دین فطرت ہے، اس کے دستور العمل میں فطرتِ بشری کی رعایت کرتے ہوئے ہر جگہ مناسب قیو داور حدود موجود ہیں، چناں چیطلاق کے بھی کچھاصول ہیں، اور اس کے بھی جھے قو دوا دکام ہیں، اگرلوگ ان ہدایات وا دکامات کو اچھی طرح سمجھ کرعمل کریں تو نہ جانے کیو تھو رہا وہ تکا ہوجا کیں۔

# اسلام میں طلاق کی حقیقت:

اسلام کے علاوہ دنیا کے دوبڑے مذاہب: ہندومت اور عیسائیت میں اصلاً طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، (ہندوک میں طلاق اور نکاحِ ٹانی کاحق نہ ہونے کی وجہ سے ہی''سی'' کورواج ہوا جوظلم کی انتہا ہے ) میاں ہوی جب ایک مرتبہ نکاح کے رشتہ میں بندھ جائیں تو

گلدستهٔ اعادیث (۳) کلدستهٔ اعادیث (۲۷)

اب ان کے آپسی تعلقات کتنے ہی سگین کیوں نہ ہوں، موت کے علاوہ کوئی چیز ایک کو دوسرے سے نجات نہیں دلاسکتی تھی، ظاہر ہے کہ بیتفریط اور ایک غیر فطری تصورتھا، اس لیے بالآخر ہندواور عیسائی اقوام نے اپنی گردن سے اس قانونی طوق کو اتار پھیکا، وہ اپنے قدیم مذہب اور موقف پر قائم نہ رہ مکیس، آج ہندوستان اور مغربی وعیسائی مما لک میں ہر جگہ طلاق کی گنجائش پیدا کی گئی ہے، بلکہ مغربی اقوام اور گھر نے تو اس میں اس درجہ افراط سے (حدسے گذر کر) کام لیا اور ایسے معمولی معمولی اسباب پر طلاق لینی شروع کردی کہ گویا '' نکاح کا یا کیزہ رشتہ بچوں کا گھر وندا ہو، جسے جنج بنایا اور شام کو توڑ دیا''۔

اسلام چوں کہ دین فطرت ہے،اس کیے طلاق کے بارے میں اس نے جوموقف اختیار کیا در حقیقت وہ نہایت ہی معتدل اور تقاضائے فطرت کے عین مطابق ہے، نہ ہے جا سختی، نہ مکمل آزادی؛ اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان بعض اوقات ایسے نا گوار اور نامناسب حالات پیدا ہوجاتے ہیں جن میں ان کا ساتھ رہنا بجائے راحت ومسرت کے مصیبت بن جاتا ہے،اس وقت نکاح کے مقدس رشتے کوان پر زبر دسی تھوپے رکھنا دونوں کی ندگی کوعذاب بنا سکتا ہے،اس لیے ایسے ناخوشگوار اور نامناسب حالات میں فریقین ہنسی خوشی اور باضابطہ رشتہ نکاح کوختم کر کے ایک دوسرے سے مستقل علاحدگی اختیار کرلیں تو یہ عقل وقتل کے اعتبار سے کوئی جرم نہیں ہے،اسلام میں اسی کا اصطلاحی نام ' طلاق' ہے، جو بوقت ضرورت ہے تو حلال، کین حق تعالی کونہایت نا پسند ہے، جیسیا کہ حدیث بالا میں فرمایا

# طلاق سے پہلے تدبیر:

اسی لیےاسلام طلاق سے پہلے تدبیر کا نہایت تاکید سے حکم دیتا ہے، تاکہ جہاں تک ممکن ہواس سے بچا جائے؛ کیوں کہ تدبیر سے پہلے طلاق دینا مصیبت بھی ہے اور معصیت بھی۔

لیکن اگرنرم وگرم ہرطریقہ آزمانے کے بعد بھی اختلاف اور جھڑا ہاتی رہے، تب دونوں اپنے اپنے کسی خیرخواہ کو ثالث بنالیں (کسی کواپنے بیج میں ڈالیں) اب وہ دونوں نمائندے میاں بیوی کی باتیں سن کر سمجھ کر اختلافات اور جھڑا ختم کرنے کی نیک نیتی کے ساتھ اصلاحی کوشش کریں، جس کی کوتا ہی ہوا ہے آگاہ کریں کہ میاں بیوی کا بینازک رشتہ ہے، یہ کوئی ہار جیت کا کھیل نہیں، انہیں بتلائیں کہ بیا پنی از دواجی زندگی کوخوشگوار بنانے کا معاملہ ہے، اس لیے اپنی کوتا ہی تسلیم کریں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں، قرآنِ کریم نے وعدہ کیا ہے:

﴿ إِنْ يُرِيدًا إِصلاً حًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ (النسآء: ٣٥)

''اگریہ دونوں نمائندے نیک نیتی سے ان کے درمیان اصلاح کی کوشش کریں گےتو حق تعالی ان کے درمیان موافقت پیدا کردےگا۔''یقیناًاس قرآنی واسلامی نسخہ کواختیار کرے دوبارہ زوجین کا تعلق درست کیا جاسکتا ہے۔

صاحبوا یہ حقیقت ہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہی ہیں، بالخصوص از دواجی زندگی میں توایک دوسرے سے زندگی میں توایک دوسرے سے گلے شکوے ہوتے ہی ہیں، جب بھی ایک دوسرے سے امیدیں وابستہ ہونے کے بعد وہ ٹوٹتی ہیں تو مایویں ہوتی ہے، تو قعات پر کوئی پورا نہ اتر بتو جھنجھلا ہے ہوتی ہے، یہ باتیں کوئی نئی نہیں، شاید ہی کسی کی زندگی اس سے خالی ہو، عموماً الیس باتیں آنی جانی ہوا کرتی ہیں، مل جل کرتد ہیر کرنے سے وہ راحت میں بھی بدل سکتی ہیں، لہذا اس قتم کی باتوں پر علا حدگی اختیار کر لینا کوئی سمجھداری ودانائی نہیں، اس لیے نہ مرد طلاق کا قدم اٹھائے اور نہ عورت اس کا مطالبہ کرے۔

# طلاق كااسلامي طريقه:

تاہم بیتد بیر بھی-العیاذ باللہ العظیم- نا کام ہوجائے اوراندازہ ہوجائے کہاب نہ تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوارزندگی گذار سکتے ہیں، نہایک دوسرے کے حقوق ادا کر گلدستهُ احادیث (۳)

اس سلسله کی تدابیر کا خلاصه بیہ ہے کہ اگر میاں بیوی کو ایک دوسرے کی کوئی بات پیند نہ ہوتو ان کو ایک دوسرے کی اچھی اور پیندیدہ باتوں پر بھی نظر اورغور کرنا چاہیے،قر آ نِ پاک میں ارشا دفر مایا:

﴿ فَإِنْ كَرِهُتُمُوهُنَّ فَعَسْى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَّ يَجُعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴾ (النسآء: ١٩)

''اوراگر بمقتصائے طبیعت ان کی کوئی بات تم کو پسندنہ ہوتو یہ سوچو کہ شایدتم جس چیز کو براسمجھ رہے ہوت تعالی نے اس میں تمہارے لیے کوئی بھلائی رکھی ہو''۔

اس ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی شخص بھی بے عیب نہیں ہوتا،اب اگر کسی میں کوئی ایک خرابی ہوتا،اب اگر کسی میں کوئی ایک خرابی ہے بھی تو اس میں دس اچھا ئیاں بھی ہوسکتی ہیں،الہذا ایک خرابی کو لے کر بیٹھے رہنا اور دس اچھا ئیوں سے آئکھیں بند کر لینا انصاف کے خلاف ہے،اس سے کوئی مسئلہ حل بھی نہیں ہوسکتا،حدیث شریف میں ہے:

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: "لَا يَفُرَكُ مُوَّمِنٌ مُوْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ". (مسلم، مشكوة/ص: ٢٨٠) مُوَّمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ". (مسلم، مشكوة/ص: ٢٨٠) دو كول مسلمان مردسي مسلمان عورت سے بعض ندر کھے، اگراس كواس كى ايك عادت پيندنه موتو دوسرى بيندآ جائے گي۔"

اس لیے طبعی خامیوں کونظرانداز کر کے فطری اور واقعی خوبیوں کو پیش نظر رکھیں ، بیہ ایک مومن شوہر کی صفت ایمان کا تقاضا اور مومنہ ہیوی کے ایمان کاحق ہے۔

ی میں وہ روں سے ہیں ہوں ہو رہ سے یہ بی ہوں ہے۔

اوراگرمیاں ہوی کے مابین کوئی اختلاف یا جھگڑا ہوتو اس وقت حکم یہ ہے کہ جس
بات پراختلاف اور جھگڑا ہوا اس کے اسباب میں غور کریں، پھرانہیں دور کرنے کی سنجید گ
کے ساتھ کوشش کریں، افہام وتفہیم اور عفوو درگذر سے کام لیں، تاکہ بات آگے نہ بڑھے۔
جو مسائل در بیش ہوں گفتگو سے حل کرلو!
فیصلہ نہیں ہوتا، فاصلہ بڑھانے سے

غرض! طلاق کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ طلاق دینے کے لیے اولاً مناسب وقت الم طہراور پاکی) کا انتظار کیا جائے، پھر جب مناسب وقت آ جائے، یعن عورت اپنے ماہانہ نسوانی دورے سے فارغ ہو چکی ہو، اور میاں ہیوی کے درمیان وظیفہ روجیت ادا کرنے (صحبت) کی نوبت نہ آئی ہو، تو اسی وقت شو ہر دو گواہوں کی موجود گی میں صرف ایک طلاق دے کر خاموش ہوجائے، یہ احسن طریقہ ہے، اس طرح ایک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی، اس میں عدت گذر نے تک زوجین کو پھر سے سوچنے سجھنے کا موقع ملتا ہے، اس کے بعدا گراللہ تعالی کرے دونوں کے لیے حالات درست ہوجائیں تو شو ہر عدت کے دوران (جو کہ تین حیض ، یا تین ماہ یا حاملہ کے لیے وضع حمل کی مدت ہے اس میں) اپنی دی ہوئی طلاق سے دچوع کر لیا۔' البتہ دو گوا ہوں کی موجود گی میں بیر جوع کیا جائے۔

اس طرح نکاح کارشتہ خود بخو دتازہ ہوجائے گا،اورا گرعدت ہیں رجوع نہیں کیا تو عدت ختم ہوتے ہی طلاقی بائن ہوجائے گی،جس میں شو ہرکور جوع کاحی نہیں رہتا، لیکن اگر بعد میں دونوں کو بیا حساس ہو جائے کہ اب انہوں نے سبق سکھ لیا ہے اور آئندہ مناسب انداز میں دونوں کیلے سے اچھی زندگی گذار سکتے ہیں تو ان کے لیے بیراستہ کھلا ہے کہ وہ باہمی رضا مندی سے دوبارہ ازسرنو نکاح کرلیں۔ (جس کے لیے نیا ایجاب وقبول، گواہ اور باہمی رضا مندی سے دوبارہ ازسرنو نکاح کرلیں۔ (جس کے لیے نیا ایجاب وقبول، گواہ اور مہرسب ضروری ہے) اگر مذکورہ سہولت اور اسلامی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میاں بیوی نے پھر سے نکاح کارشتہ تازہ کرلیا ہواور پھر کسی وجہ سے دونوں کے درمیان تنازع رجھڑا) کھڑا ہوجائے تب بھی دوسری طلاق دینے میں جلدی نہ کرے، بلکہ ان ہی ہدایات کی باوجودا گر پھر طلاق دینا ضروری ہوتو اس کی مرتبہ بھی اسی طرح ایک ہی طلاق دے، اب مجموعی طور پر دوطلا قیں ہوجا ئیں گی، لیکن معاملہ مرتبہ بھی اسی طرح ایک ہی طلاق دے، اب مجموعی طور پر دوطلا قیں ہوجا ئیں گی، لیکن معاملہ اس کے باوجود میاں بیوی کے ہاتھ میں رہے گا، یعنی عدت کے دوران شو ہر پھر رجوع کرسکتا ہی، اورعدت گذر نے کے بعد دونوں با ہمی رضا مندی سے پھر تیسری بار نکاح کر سکتے ہیں،

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۷)

سکتے ہیں، تواس انہائی مجبوری کی صورت میں پھر طلاق کی اجازت میاں ہیوی کے لیے ایک ضرورت بن جاتی ہے، کیوں کہ

وہ افسانہ جے انجام تک پہنچانا نہ ہو ممکن اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا ہے

اسلام نے از دواجی زندگی میں میاں بیوی کواس کی خاص تلقین کی کہ جہاں تک ممکن ہوا یک دوسرے کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے، اور اگر بوقت مجبوری علاحدگی کا فیصلہ کریں تواس میں بھی شرافت والاطریقہ اختیار کیا جائے، اور حسن سلوک کا دامن چھوڑا نہ جائے، قرآن مجیدنے اسے یول تعبیر کیا ہے:

﴿ فَإِمُسَاكُ بِمَعُرُونِ أَو تَسُرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ (البقرة: ٢٢٩) منشابیہ ہے کہ جس طرحتم نے سوچ سجھ کر شرافت کے ساتھ نکاح کیا تھا، اب جب طلاق کے ذریعہ اس رشتہ کو مجبوری ختم کرنا ہوتو بھی اسی طرح سوچ سمجھ کر شرافت کے ساتھ ختم

### ایک داقعه:

چناں چہ اما مغزائی نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنی بیوی کوطلاق دینے کا ارادہ کیا، تو مریدین نے وجہ دریافت کی ، انہوں نے خاموشی اختیار کی ، پھر کچھ عرصہ کے بعد طلاق دے دی ، تب بھی مریدین نے وجہ دریافت کی ، مگر حضرت اس وقت بھی خاموش رہے ، بعض احباب نے عرض کیا کہ' حضرت! آپ نے طلاق دینے کی کوئی وجہ بیان نہیں کی ، تواب کم از کم وجہ بیان نہ کرنے کی وجہ بی بیان کر دیجئے!''اس پر انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا کہ 'دیکھو! جب وہ میری بیوی تھی اس وقت اگر میں اس کی کوئی برائی بیان کرتا تو یہ میری غیرت کے خلاف تھا، اور جب میں اسے طلاق دے چکا تواب وہ میرے لیے اجتبیہ ہوگئی ، جس کی برائی کرنا جائز نہیں ، لہذا نہ اس وقت وجہ بتانا پسند کیا نہ اب کرتا ہوں۔'' (از: فیض ابرار)

# طلاق كالختيارمردول كو كيول؟:

پھر یہ کمال حکمت ہے کہ اسلام نے طلاق کی باگ مردوں کے ہاتھ میں رکھی ہے، چوں کہ نکاح کی بنا پر عائد ہونے والی تمام مالی ذمہ داریاں مردوں کے سر ہیں ،اس لیے عدل کا تقاضا ہے کہ معاہدہ کے جس فریق پر ذمہ داریوں کا بوجھ رکھا گیا ہے اس کو اس معاہدہ کوختم کرنے کا اختیار بھی حاصل ہو، بیتو ایک قانونی پہلو ہے، کیکن غور کیا جائے تواصل میں اسلام نے اس قانون کے ذریعیہ عورتوں کو تحفظ فراہم کیا ہے، ظاہر ہے کہ قدرتی طور پرمعاہدۂ نکاح کے دوفریق مردوعورت میں خلقی (پیدائشی ) اعتبار سے مرد کوغلبہ اور قوت حاصل ہے، اب اگر مرد کوطلاق دے کرنجات یانے کا موقع حاصل نہ ہوتو وہ ظلم کا غیر قانونی راستہ اختیار کرتا ہے اور عدالت کی تگ ودو کی بجائے جا ہتا ہے کہ عورت ہی کواپنی راہ سے ہٹا دے،اس طرح عورتوں کو قتل اور نذرِ آتش کرنے کے واقعات پیش آتے ہیں، جو ہندوستان میں روز مرہ کا معمول ہے، اور رہ گئی اس کے بعد شوہر کے خلاف عدالتی کاروائی ، تو دنیا کے اکثر ملکوں میں منصوبہ بندقتل کے جرم کو ثابت کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں، ہمارے ہندوستان جیسے ممالک میں شوہر کوعدالت سے طلاق حاصل کرنے میں جتنی دشواری پیش آتی ہے شوہراس ہے کم میں قبل اورا قدام قبل کی سزاسے اپنے آپ کو بچالے جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں مسلم ساج میں باوجود ناخواندگی اور تعلیمی ومعاشی بسماندگی کے دلہنوں کو جلانے کے واقعات ببمقابليه مندومعاشره كي دصفر' كورجه ميس ميں۔ (قاموس الفقه:٣٥٥/٥)

الغرض شریعت اسلامی کا کمال میہ ہے کہ اس نے طلاق کا اصل اختیار مردکودیا، کیکن اس کا میہ مطلب نہیں کہ عورتوں کی نجات کا کوئی راستہ ہی نہیں رکھا، بلکہ ان کے لیے بھی خلع یا بذریعہ کا ضکی شریعت (اسلامی عدالت کا جج) فنخ نکاح کی گنجائش رکھی ہے، اس کا مطلب میہ ہے کہ اگر عورت کو کسی طرح میہ یقین ہوجائے کہ وہ اپنے شوہر کے یا خوداس کا شوہراس کے

کلاستهٔ اعادیث (۳) کلاستهٔ اعادیث (۸۱

یہ ہے طلاق دینے کا وہ اسلامی طریقہ جس میں نقصانات کم سے کم اور نکاح کے رشتہ کو برقرار رکھنے اور ٹوٹنے سے بچانے کے لیے درجہ بدرجہ مختلف راستے کھلے ہیں۔

# ایک طلاق ابھی نہیں اور تین طلاق میں جلدی نہیں:

ہاں اگر کوئی شخص ان تمام درجوں کو پھلانگ جائے تو پھر نکاح وطلاق کوئی آنکھ پچولی کا کھیل تو نہیں جو غیر محدود زمانہ تک جاری رکھا جائے ، لہذا جب تیسری طلاق بھی دے دی ، یا – العیاذ باللہ العظیم – کوئی عقل کا اندھا اللہ تعالی سے بے خوف ہوکر دھڑ ادھڑ تین طلاق دے دے ، جو گناہ ، غلط اور غیر شرعی طریقہ ہے ، تو بقولِ حضرت شخ الاسلام علامہ مفتی محم تقی عثم تی مدظلۂ اب خنی ، شافعی ، ماکبی اور ضبلی چاروں فقہی مکا تب فکر کے نزد کیا س گناہ کی ایک سزایہ ہے کہ اس کے بعدر جو عیائے نکاح کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا ، اور جولوگ ان فقہی مکا تب فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اکثر تین طلاقیں ایک ساتھ دینے کے بعد شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ (از: ذکر وفکر / ص : ۲۲۲)

ابنداطلاق کے معاطے میں سب سے پہلے تو یہ غلاقہ کا دور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ طلاق کا لفظ استعال کرنے سے طلاق ہوتی ہی نہیں، بلکہ طلاق کا صحیح اور احسن طریقہ یہی ہے کہ صرف ایک ہی مرتبہ طلاق کا لفظ استعال کیا جائے ،اس سے زیادہ نہیں، اور وہ بھی فوری نہیں، عاجز کا خیالِ ناقص ہے کہ' ایک طلاق ابھی نہیں اور تین طلاق میں جلدی نہیں ۔' ورنہ معاملہ نہایت دشوار ہوجائے گا، اور جس طرح ایک اور تین کے عدد میں فرق ہے نہیں ۔' ورنہ معاملہ نہایت دشوار ہوجائے گا، اور جس طرح ایک اور تین کے عدد میں فرق ہے دونوں کا حکم ایک نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور تین طلاق دینے کے حکم میں بھی فرق ہے، دونوں کا حکم ایک نہیں ہے۔ فقیہ العصر علا مہ خالد سیف اللہ رحمانی مدخلہ العالی فرماتے ہیں کہ' اگر واقعی طلاق شریعت کے بتائے ہوئے اس طریقہ پر دی جائے اور طلاق سے پہلے از دواجی زندگی کی مشکلات اور مسائل کے طل کے لیے یہ راستے اختیار کیے جائیں تو طلاق کا تناسب جو بہ مشکلات اور مسائل کے صل کے لیے یہ راستے اختیار کیے جائیں تو طلاق کا تناسب جو بہ مقابلہ دوسری اقوام کے مسلمانوں میں بحمد للداب بھی کم ہوجائے'۔ (قاموس مقابلہ دوسری اقوام کے مسلمانوں میں بحمد للداب بھی کم ہوجائے'۔ (قاموس مقابلہ دوسری اقوام کے مسلمانوں میں بحمد للداب بھی کم ہوجائے'۔ (قاموس مقابلہ دوسری اقوام کے مسلمانوں میں بحمد للداب بھی کم ہوجائے'۔ (قاموس

📈 گلدستهٔ احادیث (۳) 📈

تا توانى يا منه اندر فراق 🌣 أبغضُ الأشياءِ عندى الطلاق '' جب تک ہو سکے جدائی میں یاؤں مت رکھو، یہ چیز رحمٰن کوسب سے زیادہ ناپسند ہے۔''لیکن شیطان کو یہی چیز سب سے زیادہ پیند ہے،جبیبا کہ روایت میں صراحت ہے کہ شیطان اپناتخت سمندر پر بچھا کراینے کارندوں سے کارگز اری سنتاہے، ان میں سے جب کوئی میاں ہیوی کی جدائی کی بات سنا تا ہے توشیطان اسے خوش ہوکر شاباشی دیتا ہے۔ (مسلم، مشكوة /ص: ۱۸)

ایک موقع پرحضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: " يَا مُعَاذُ! مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجُهِ الْأَرُضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعِتَاقِ، وَلَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلى وَ جُهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ مِنَ الطَّلاقِ". (رواه الـدار قطني، مشكوة/ ص: ٢٨٤/ باب الخلع والطلاق/الفصل الثالث)

''حق تعالیٰ کے نزدیک روئے زمین پرغلام (لعنی قیدی) آزاد کرنے سے زیادہ محبوب اورکوئی چیزنہیں ،اورطلاق سے زیادہ مبغوض اورکوئی چیزنہیں۔

ایک حدیث میں ہے:

"تَزَوَّ جُوا وَ لاَ تُطَلِّقُوا، فَإِنَّ الطَّلاقَ يَهُتَزُّ مِنهُ عَرُشُ الرَّحُمْنِ". (المقاصد الحسنة: ٣١، رواه على بن أبي طالبُ

نکاح کرواور (بلاوجه) طلاق مت دو؛ کیول کهاس سے خدا کاعرش بل جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے:

عَنْ نَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ " أَيُّمَا امُرَأَةٍ سَأَلَتُ زَوُ جَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِمَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ" . (رواه أحمد والترمذي، مشكواة/ص: ٢٨٣)

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

حقوق ادانہیں کرسکتا ، یا دونوں میں موافقت ہو ہی نہیں سکتی ، کیکن مرد طلاق دینے برآ مادہ بھی نہیں ، توالیی صورت میں عورت اپنامہر معاف کر کے یامہر کی رقم لوٹا کریا اپنے حقوق معاف کر کے یا پھر جو کچھ رضامندی سے مناسب رقم طے ہوجائے اسے دے کر شوہر کوطلاق دینے یرآ مادہ کرسکتی ہے،اسے خلع کہتے ہیں،لیکن اگر شو ہرکسی طرح راضی نہ ہواور نہ حقوق ادا کرتا ہے اور نہ آپس میں دونوں کے تعلقات کی درسی ممکن ہوتو اس وقت قاضی شریعت معاملہ کی تحقیق کے بعداینے اختیارات کواستعال کر کے شوہر کو خلع پر مجبور کرسکتا ہے، یا فنخ زکاح کے طور برعورت كوطلاق بائن دے سكتا ہے، رحمت عالم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حضرت ثابت بن قیس نامی ایک صحابی رضی الله عنه کااسی طرح کامعامله پیش آیا تو آپ میل این نے ان کی بیوی کو حکم دیا کہ وہ مہر میں دیا گیا باغ واپس لوٹا دیں ، اور حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمايا كه وه طلاق ورري . (بخارى،مشكونة /ص: ٢٨٣/ باب الخلع والطلاق/ الفصل الأول) آج بھی بحداللہ ہمارےمفکرین ملت حضرات علماءِ امت نے ملک کے مختلف

حصول میں'' دارالقصناء'' قائم کیے ہیں، جہاں اس نتم کے امورانجام یاتے ہیں، لہذاان سے استفادہ بوقت ضرورت کیا جاسکتا ہے، بلکہ ضروری ہے۔

# طلاق کی مذمت:

بہر کیف پیطلاق کے قانونی اور شرعی احکامات تھے، جواسلامی شریعت کی صدافت وحقانیت کی واضح دلیل بھی ہیں اور جن سے مشرق ومغرب کے ماہرین قانون نے خوشہ چینی کی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان تمام احکامات وہدایات سے قطع نظر کر کے بے سو چے سمجھے طلاق دی تواس میں اسلام کا کیا قصور ہے! غلطی اور گناہ خوداسی کا ہے، نیز ایسے لوگول کے لیے بڑی سخت مذمت اور وعیدوارد ہوئی ہے، چنال چہ حدیث مذکور میں اسے "أَبُ خَ ضُ الــــحَلال "قرارديا كيا، يعنى كوئى بهى حلال كام اس سے زياده برانہيں موسكتا \_مولانا جلال الدین رومی ٌفر ماتے ہیں:

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۸۲)

غرض یه که طلاق سے نہ صرف میاں ہوی اوران کی اولا دبلکہ پورے خاندان اور ساج پراس کے دوررس اثرات پڑتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جہاں بوقت ضرورت طلاق کی اجازت دی ہے وہاں اسے "أَبْغَضُ الْحَلاَل" بھی قرار دیا ہے، لینی بیروہ چیز ہے جو جائز کاموں میں اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ ہے۔اس لیے طلاق اوراس کے اسباب سے بچنا جا ہیے، آج کل جو بلا وجہ اور بلا مجبوری کے طلاقیں واقع ہوتی ہیں تو عموماً اس کے اسباب یہ ہیں: (۱) ناپسندیدگی کے باوجودشادی۔(۲) آپس میں شکوک وشبہات اور بد کمانی ۔اس موقع پر یا در کھنا جا ہے کہ جس دروازے سے شک اندر آتا ہے محبت اوراعماد اسی دروازے سے باہرنکل جاتے ہیں،لہذا خواہ مخواہ شک کرنے سے احتیاط کرنا جاہیے۔ (٣) عیش پرستی۔(۴) از دواجی زندگی کی اہمیت سے ناواقفی۔ (۵) اسلامی تعلیمات وہدایات سے دوری فضرورت ہے کہ شادی کے موقع پراینی پیند کالحاظ رکھے، یا پھرجس سے شادی ہوگئی اس سےاب خوش ہو جائے ، پیجھی ایک اعتبار سے مجاہدہ ہے،اس کےعلاوہ بلاوجہ شکوک وبد گمانی سے احتیاط کرے، عیش پرتی کے بجائے ذمہ داری والی زندگی اختیار کرے، از دوا جی زندگی کی اہمیت کو شمجھے،اس کی خوشگواری پر زندگی کی خوشگواری ایک حد تک موقوف ہے، نیز طلاق کے نقصانات کوسو ہے، اسی کے ساتھ علماءِ کرام اینے خطبوں، وعظوں اور حلقوں میں اس قتم کی باتیں عوام کے سامنے واضح کریں اور ذرائع ابلاغ کے ذریعہ بھی پیر احکامات وہدایات لوگوں تک پہنچائی جائیں، تا کہ اس سلسلہ میں ہونے والی بے اعتدالیاں اورغلط فهميال ختم ہوجائيں۔

حق تعالی ہمیں حقائق سمجھادیں اور طلاق وافتر اق سے حفاظت فرمادے۔ آمین۔ یوم عاشوراء/۱۴۳۲ھ/یوم جمعہ (بزم صدیقی)

"ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

''جوعورت اپنے شوہر سے (بغیر کسی شختی اور شدید مجبوری کے ) طلاق کا مطالبہ کر بے تواس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔''

# طلاق کے نقصانات اور اسباب:

ہے وجہ طلاق کی مذمت اس لیے ہے کہ اس کے نقصانات ونتائے ہڑے سنگین ہیں، اس سے صرف رشتہ کا جہی ہی ہوتا بلکہ خاندانی زندگی کے بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں: مثلاً

(۱) میاں بیوی چوں کہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جاتے ہیں؛ اس لیے از دواجی زندگی کے گہرے تعلقات کے بعد کی جدائی سخت پریشانی اور قلبی وزینی کوفت کا سب ہوتی ہے۔

(۲) اگرمیاں بیوی سے کوئی اولا دہتے تو طلاق کے بعدان کی پرورش کا نظام درہم برہم ہوجا تا ہے، اور مال باپ کی جدائی سے بچوں کی نفسیات پر بھی بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

(۳) مهر، نفقه، عدت واملاک کی تقسیم میں بھی پیچید گی پیدا ہو جاتی ہے۔

(۴) موجودہ حالات میں طلاق والے مرد وعورت کے لیے عقد ثانی سہل و آسان نہیں ہوتا، عام طور پر انہیں بے نکاحی زندگی گذار نی پڑتی ہے، جس سے اخلاقی نقصانات بھی ہوتے ہیں، پھر عموماً عورت کے لیے تو گذر بسر کا بھی مسئلہ کھڑا ہوجاتا ہے، خصوصاً ہمارے ہندوستان جیسے ممالک میں جہاں پہلے سے معاشی حالات اسنے اچھے نہیں ہیں، ایسے میں ایک مطلقہ اور بیوہ عورت کوجن پر بیٹا نیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ تمام پرعیاں ہے، اسی وجہ سے ایک زخم خوردہ خاتون نے طلاق ہونے پراپنے سابقہ شوہرسے کہا تھا:

طلاق تو دے رہے ہو بڑے غیظ وغضب کے ساتھ میرا شباب بھی لوٹا دو میرے مہر کے ساتھ میرا شباب بھی لوٹا دو میرے مہر کے ساتھ

# گلدستهٔ احادیث (۳)

# تربیت کاابتدائی دور بچین کاہے:

الله جل شانہ وعم نوالہ کی جانب سے بلاکسی استحقاق وبلاکسی فرق وامتیاز کے جو زندگی کی بے بدل نعت ملی اس کا ابتدائی، بنیادی اور بہترین زمانہ بچین کا ہے، انسانی سیرت واخلاق کی تغییر وتر قی میں بچین کا دور نہایت اہم تم جھا جاتا ہے،اگراخروی زندگی کا بننااور بگڑنا د نیوی زندگی کے بننے اور بگڑنے برموقوف ہے تو دنیوی زندگی کا بننا اور بگڑنا،سنورنا اوراجڑنا بڑی حد تک بحیین کے دوریرموتوف ہے،عموماً بحیین کا احصابرااٹر بچین (اخیری عمر) تک رہتا ہے، جس کا بچینہ سنور گیا اس کی عموماً جوانی نورانی اور پوری زندگی بھلائی وکا میابی کے ساتھ گذرتی ہے،اس کے برخلاف جس کا بچینہ بگڑ گیاعموماً اس کی جوانی دیوانی وطوفانی اور پوری زندگی برائی ونا کامی کے ساتھ گذرتی ہے،اس لیے بچوں کی تعلیم وتربیت کی فکر بچین ہی سے ضروری ہے،اس میں غفلت ہلاکت کا ذریعہ ہے۔

ایک ماہراطفال بزرگ سے کسی نے اپنے بچہ سے متعلق بیسوال کیا کہ ' بچہ کی تربیت کس عمر سے کرنی چاہیے؟ ''انہوں نے یو چھا:'' یہ بتلاؤ کہتمہارے بیچے کی پیدائش میں ابھی کتناونت باقی ہے؟ "اس نے کہا کہ 'وہ تو چیسال کا ہو چکا" تو فرمایا: 'اناللہ .....افسوس ہے کہتم نے اینے بچہ کی تربیت کے چھسال ضائع کردیے، جاؤاور فوراً تربیت شروع کردو؛ کیوں کہ بچیزم ونازک اورنوخیز بودے کے مانند ہے،اس کوجس طرح جا ہیں موڑا جا سکتا ہے،ایک پودا جب تک پودا ہوتا ہے تب تک اس کی ڈالیوں کوموڑ نا آسان ہے،مگر جب وہ درخت بن جائے تو پھراہے موڑ نا دشوار ہوتا ہے، یہی حال بچین کا ہے، بیچے کونیک وبدجس ماحول میں ڈھالا جائے وہ ڈھل جاتا ہے،اگر بچپین میں جسمانی نشو ونما کے ساتھ والدین اور سريرست حضرات بچول کي محيح تعليم وتربيت کي طرف توجه دين، ديني، اصلاحي واخلاقي اعتبار ہے ان کی بوری نگرانی رکھیں، انہیں صالح وسازگار ماحول دیں، تو آج کے یہ بیچ مستقبل (فیوچر) میں بڑے بنیں گے، بیزم ونازک بود ے شجر و طیبہ بنیں گے اور ساری انسانیت ان

# تربيت اولا د کی اہمیت

# بسُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ اللَّهُ عَنُهُ مَولُودٍ إلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطُرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوُ يُنَصِّرَانِهِ أَوُ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتِجُ الْبَهِيُمَةُ بَهِيُمَةً جَـمُعَآءَ، هَـلُ تُحِسُّوُنَ فِيهَا مِنُ جَدُعَاءَ؟ ثُمَّ يَقُولُ: ﴿فِطُرَةَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبُدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَالِكَ الدِّينُ القَيِّمُ ﴾ (الروم: ٣٠) (متفق عليه، مشكوة /ص: ٢١/ باب الإيمان بالقدر

ترجمه: حضرت ابوہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے مروی ہے، رحمت عالم عِلاَ فِيقَامُ كاارشاد ہے کہ' ہر بحی فطرت بعنی اسلام پریاایمان قبول کرنے کی صلاحیت پر پیدا کیا جاتا ہے، پھراس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوی (ویارسی وغیرہ) بنا دیتے ہیں، جس طرح ایک جانور جب ( کامل الخلقت ) بحر جنتا ہے تو پیدائش کے وقت وہ سمجے وسالم ہوتا ہے، کیا تہمیں اس میں کمی محسوس ہوتی ہے؟ پھر (حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے) بیآ یت کریمہ پڑھی، جس کا مطلب ہے ہے کہ' اللہ کی دی ہوئی صلاحیت وقابلیت کا اتباع کرو، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے،اللّٰہ کی پیدا کردہ ٹنی گوتبدیل نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے'۔ گلاستهٔ اعادیث (۳) کلاستهٔ اعادیث (۳)

خشت ِاوّل چوں نہد معمار کے ہے تاثریا می رود دیوار کے جن بچوں کی خشت اول (پہلی اینٹ) ٹیڑھی ہوگی تو ان کی زندگی کی ساری عمارت ٹیڑھی ہی ہوگی۔

اس حدیث فطرت سے ایک ٹھوس حقیقت بیر ثابت ہوئی کہ انچھے یا برے لوگ پیدا فہرس ہوتے، بلکہ بنائے جاتے ہیں، البتہ بیضرور ہے کہ اللہ تعالی نے ہرانسان میں پیدائش طور پر قبولِ حق و نیکی کی فطری صلاحیت رکھی ہے، اس میں تبدیلی نہیں لائی جاستی، غلط ماحول سے انسان غلط راستہ پر جاسکتا ہے، لیکن اس سے اس کی نیکی و بھلائی والی فطرت کلی طور پر ختم نہیں ہوجاتی، محبت، انچھی تربیت اور نیک ماحول سے پھراسے سے تحراستہ پر لا یا جاسکتا ہے، اس نہیں ہوجاتی، محبت، انچھی تربیت اور نیک ماحول سے پھراسے سے تحراستہ پر لا یا جاسکتا ہے، اس لیے کہ تربیت سے تو جنگل کے جانوروں کو بھی مطبع و مانوس کیا جا سکتا ہے، و کیھئے نا! سرکس لیے کہ تربیت سے تو جنگل کے جانوروں کو بھی مطبع و مانوس کیا جا سکتا ہے، اور گھروں میں کتا اور طوطا وغیرہ کو مطبع اور مانوس بنالیا جاتا ہے، تو کیا انشر ف المخلوقات اپنی اولا دکوجس کی رگوں میں خوداسی کا خون دوڑ تا ہے، مطبع نہیں بناسکتا؟ یقیناً بچوں کو انجھی تعلیم و تربیت سے مطبع و مثالی انسان بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس سے غفلت برتی جائے تو یقین مائے ایسے بیچ و الدین کے ہوتے ہوئے بھی بیتیم کی طرح ان کی شفقت اور تعلیم و تربیت سے محروم اور ایٹ والدین کے ہوتے ہوئے بھی بیتیم کی طرح ان کی شفقت اور تعلیم و تربیت سے محروم اور اور نہیں گے۔

یہ بچ آئندہ چل کراپنے گھر والوں کے لیے بلکہ پورے خاندان اور معاشرے کے لیے مفید ہونے کے بجائے مضربن جاتے ہیں،اور بسااوقات ان سے ساج کا ایک طبقہ نقصان اٹھا تا ہے،اس اعتبار سے ایک بچہ کی صحیح تعلیم وتربیت ایک فردہی کی نہیں، بلکہ پورے ایک خاندان اور معاشرے کی تعلیم وتربیت کے مترادف ہے،اوراس میں غفلت اور کوتا ہی کا مطلب ہے کہ ایک خاندان اور معاشرے کو ہر باد کیا جارہا جا، یہی وجہ ہے کہ رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم نے انسان کے جن کا موں کو صدقہ 'جاریہ قرار دیاان میں سے ایک نیک اولا دبھی

گلدستهٔ احادیث (۳)

کے سابیہ تلے راحت پائے گی اور ان کے اعمالِ صالحہ واخلاقِ حسنہ کے ثمر ہ شیریں سے مستفیض ہوگی، وبالعکس! اگر بچوں کے بچین میں ان کے والدین اور سرپرستوں نے سے تعلیم وتربیت سے غفلت برتی، دینی، اصلاحی واخلاقی اعتبار سے ان کی نگر انی نہ رکھی، بے حیائی اور برائی والے ماحولِ قابلِ لاحول سے انہیں نہ بچایا تو یہ بچے پھر برے بنیں گے، پھر ان کا مستقبل بھی نہایت تاریک ہوگا، ایسے بچے معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوں گے اور حدیث کے مطابق اس کے ذمہ دار بڑی حد تک ان کے والدین اور سرپرست ہی ہوں گے؛ کیوں کہ بید دراصل ان ہی کے اجھے برے ہونے کا اثر ہے جو بچوں نے قبول کیا ہے۔

# ا چھے یابر لوگ بیدانہیں ہوتے ، بنائے جاتے ہیں:

حدیث فرکور میں اس حقیقت کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ ''حق تعالیٰ اپنے بھی بندوں اور بندیوں پر بہت ہی مہر بان اور جیم وکریم ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس نے ہر بچے کو فطرتِ اسلامی پر بپیدا فر مایا، خواہ وہ کسی گھر انے، علاقے اور ملک میں بیدا ہوا ہو، وہ الیمی صلاحیتوں پر بپیدا کیا جا تا ہے کہ اگر اسے غلط اور گنا ہوں والا گنداما حول نہ ملے تو ایک بہترین انسان اور مسلمان بن کر معاشرہ کا مفید ترین فرد بن سکتا ہے، لیکن اگر معاملہ سے خلاف ہوا تو والدین اور سر پرستوں کی غلط تربیت اور ماحول کے برے اثر ات سے اس کے افکار واعمال بھی بگڑ جاتے ہیں، جیسے ہم عملی طور پرد کیھتے ہیں کہ آج کل مسلمان گھر انوں میں بیدا ہونے والے بچوں کو جب عیسائیوں کے مشنری اسکولوں یا دیگر غیر مسلموں کے مذہبی تعلیمی اداروں میں داخل کر دیا جا تا ہے تو اکثر وہ ان کے رنگ میں رنگ مسلموں کے مذہبی تعلیمی اداروں میں داخل کر دیا جا تا ہے تو اکثر وہ ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اور اسلام کے فطری وعقلی نظریات ،عقائد واعمال سے برگانہ ہوجاتے ہیں، طاہر ہے کہ ان کی اس روحانی، ایمانی واخلاقی تباہی میں والدین برابر کے شریک ہیں، اس لیے کہ حدیث بالا کے مطابق ان کے والدین نے انہیں جس سانچہ میں ڈھالا وہ اس میں ڈھلے، یہ حدیث بالا کے مطابق ان کے والدین نے انہیں جس سانچہ میں ڈھالا وہ اس میں ڈھلے، یہ حقیقت ہے کہ

والدين كے ليے بھى دوزخ ميں جانے كاذر بعہ بنيں۔''

تربیت ِاولا د کی الیی فکر کریں جیسی انبیاء کیہم السلام امت کی کرتے تھے:

تربیت اولا د کی اسی اہمیت کے پیش نظر حق تعالی نے قر آنِ کریم میں اہل ایمان کو خصوصی طور پر متوجہ فر مایا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا قُوا أَنفُسَكُمُ وَأَهُلِيكُمُ نَارًا ﴾ (التحريم: ٦)

''اے ایمان والو! نارِ دوزخ سے خود اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اور اپنے اہل وعیال کو بھی۔' روایت میں ہے کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے در بارِ رسالت میں عرض کیا: ''اللہ کے رسول! پنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر تو سمجھ میں آگئی، (کہ ہم گنا ہوں سے بچیں اور احکام الہید کی پابندی کریں) مگر اہل وعیال کو سمجھ میں آگئی، (کہ ہم گنا ہوں سے بچیں اور احکام الہید کی پابندی کریں) مگر اہل وعیال کو سمال سے منع فر ما یا ان کا موں سے اپنے اہل وعیال کو بھی منع کرو، کہ اللہ تعالی نے تم کو جن کا موں سے منع فر ما یا ان کا اپنے اہل وعیال کو بھی منع کرو، اور جن کا مول کے کرنے کا تھم تم کو دیا ان کا اپنے اہل وعیال کو بھی تھم کرو، تو یہ کس ان کو نارِ دوز خ سے بچا سکے گا'۔ (روح المعانی، معارف القران : ۲/۸ میں)

مطلب یہ ہے کہ جس طرح ناردوزخ سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے اسی طرح اہل وعیال کو بھی ، الہذااس کے لیے اپنے ساتھان کی بھی اصلاح اور تربیت کی فکر کرو، اور ان کو وہ اچھا ماحول اور تعلیم دو جو انہیں نارِ دوزخ سے بچا سکے ، اس عاجز کا خیالِ ناقص ہے کہ والدین اور سر پرست اولا دکی تعلیم و تربیت کے اس فریضہ کو اس وقت تک کما حقہ ادا نہیں کر سکتے جب تک وہ اس سلسلہ میں ایسے فکر مند نہ ہو جا ئیں جیسے حضراتِ انبیاء علیہم السلام اپنی امت کی اصلاح و تربیت کے لیے فکر مندر ہے تھے، ضروری ہے کہ ہم تربیت اولا دکی ایسی فکر کریں جسی حضراتِ انبیاء علیہم السلام امت کی کیا کرتے تھے، اس سلسلہ کا پہلا عمل نیک ماحول کے بعدان کے تی میں دعا کا اہتمام ہے، اس دعا کا بھی اہتمام کریں:

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۱۹۱

ہے؛ کیوں کہان کی نیکی سے سارے گھرانے، خاندان اور سوسائٹی کو نفع ہوگا، اور بیسلسلہ چلتا رہے گا، اور اس کی برائی کا دائرہ نہ جانے کہاں تک بھیلے گا۔ جانے کہاں تک بھیلے گا۔

# تربیت اولا دمیں خلل نا قابل برداشت امرہے:

اسی کے اربابِ علم ودائش کے نزدیک تربیت اولاد میں خلل نا قابل برداشت امر ہے، چنال چہ حضرت ابوالقاسم امام راغب اصفہائی تحریر فرماتے ہیں کہ' خلیفہ منصور نے بنو امید کے اربابِ علم ودائش (طبقہ علماء) کوقید سے رہا کرتے وقت دریافت کیا کہ تمہارے لیے جیل میں سب سے زیادہ نا قابل برداشت چیز کیاتھی؟' سب نے بالا تفاق جواب میں یہ بات کہی کہ' خلیفہ نے ہم کو رکا کی قید کردیا اورا تنی مہلت بھی نہ دی کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے کسی لاکق استاذ کا انتخاب اورا نظام کرسکیں ، اسنے عرصے میں ہمارے بیج تعلیم و تربیت سے محروم رہے، یہی تکلیف ہمارے لیے نا قابل برداشت تھی، رہی وہ تکلیف ہمارے لیے نا قابل برداشت تھی، رہی وہ تکلیف ہمارے لیے نا قابل النفات نہیں ، اس لیے تکلیف جم تو قید خانے میں جھیلیں وہ ہمارے لیے کھوزیادہ قابل النفات نہیں ، اس لیے کہم تو قید خانے سے باہر ہوتے ہوئے بھی اس سے زیادہ جفائشی کے عادی ہیں۔' (تربیت اولاد: ۱۵۹)

واقعہ بیہ ہے کہ جو بچے تعلیم وتربیت سے محروم رہ جاتے ہیں وہ زندگی میں عموماً بہت ہی خیر وخوبیوں سے محروم رہتے ہوئے خود بھی خسارہ میں رہتے ہیں، نیز والدین اور سرپرستوں کے لیے بھی خسارہ کا سبب بنتے ہیں، جس کی طرف ایک حدیث شریف میں بھی اشارہ ملتا ہے:"إِنَّما إِنُّهُ هُ عَلَى أَبِيُهِ". (مشکونة: ۲۷۱)

حضرت مفکر ملت مولا نا علی میاں صاحب ندوگ نے دین تعلیمی کونسل کے ایک اجلاس میں بڑی اہم بات ارشا دفر مائی تھی کہ' بچوں کا چھوٹی عمر میں مرجانا اس سے بہتر ہے کہ بچے تعلیم وتربیت سے محروم رہ کر بڑے ہوں، اور خود بھی دوزخ کا ایندھن بنیں اور 💥 گلدستهٔ احادیث (۳)

حسن تدبیر سے تربیت اولا د کا فریضہ انجام دیں ،اس کے لیے بنیادی طور پر نیک مائی اور حلال کمائی کوبھی خاص اہمیت حاصل ہے، پھر جہال تک تربیت کی بات ہے تو اس میں نرمی تختی دونوں ضروری ہیں، نہانتہائی نرمی کافی ہے، نہانتہائی شخق، بلکہ اعتدال اور میانہ روی سے کام لیتے ہوئے حسب موقع ترغیب ورہیب سے تربیت کریں، صاحب ِطرزادیب علامہ عبدالماجد دریاآبادی فرماتے ہیں:'' کیااچھی تربیت انتہائی تنی کے مرادف ہے؟ کیا پیمقصد یوں بورا ہوسکتا ہے کہ بچوں کے دلوں پر حد سے زیادہ رعب اور خوف طاری کر دیا جائے اور انہیں گویا بالکل بے دست ویا بنادیا جائے؟ پھر کیا ضرورت سے زیادہ دلاراور پیار مفید ہوگا؟ کیا اچھی تربیت کی غرض یوں حاصل ہوسکتی ہے کہا پنے تنیئ بالکل بچوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے اوران کی ہرضد کو بلا روک ٹوک پورا کرنا ضروری سمجھ لیا جائے ، تجربہ اس نتیجہ تک پہنچانے کے لیے بالکل کافی ہے کہ یہ دونوں طریقے افراط اور تفریط کوشامل اور راہ حقیقت سے دور ہیں، بچوں کی تربیت سے متعلق سب سے پہلا اورسب سے بچھلا جوفرض ایک مسلمان مربی پرعائد ہوتا ہے وہ بیر کہ انہیں وہ بہترین مسلم بننے کی راہ پرلگائے ، کہ بڑے ہوکران کا شارامتِ اسلامیہ کے قابلِ فخر فرزندوں میں ہو،اوروہ اللہ کے بہترین بندے ثابت ہوں،ان کے عقائد درست ہوں،ان کے اعمال صالح ہوں، تا کہ ہرفتم کی دینی و د نیوی فلاح وبرکت ان کے حصے میں آسکے۔" (سیحی باتیں: ۳۱)

منقول ہے کہ شخ سعدیؓ سے کسی نے پوچھا کہ 'تربیت اولاد کا فریضہ کیسے انجام دیا جائے؟'' تو فرمایا: (شروع سے ہی اچھے ماحول اور اچھی تعلیم وتربیت کے اہتمام کے بعد) 'جب بچے کی عمر دس سال ہو جائے تو اسے اجنبی لوگوں میں نہ بیٹے دیں، اچھے اخلاق کی تعلیم دیں، غیر ضروری پیار و شفقت نہ کریں، بڑوں کا ادب سکھا ئیں، اس کی تمام (جائز) ضروریات پوری کریں، تا کہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسری طرف متوجہ نہ ہو، بڑھائی کے شروع زمانہ میں اس کا حوصلہ بڑھا ئیں، لیکن بوقت ِضرورت مناسب انداز میں تنبیہ بھی کریں، اس کے ساتھ لازمی طور پراسے کوئی ہنر بھی سکھا ئیں، تا کہ بوقت ضرورت

گلدستهٔ اعادیث (۳) گلدستهٔ اعادیث (۳)

" رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ أَزُوَا جِنَا وَذُرِّيْتِنَا قُرَّةً أَعُيُنٍ وَاجُعَلُنَا لِلُمُتَّقِيُنَ إِمَامًا" (الفرقان: ٧٤) اے ہمارے رب! ہمیں این بیوی اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھٹڈک عطافر ما، اور ہمیں متقبوں کا امام بنا۔"

اس سلسله کا دوسراعمل اولا د کی بہتر سے بہتر دینی ودنیوی تعلیم وتر بیت کا خودا ہتمام کرنا، یا کم از کم اس کا بہتر ہے بہترنظم کرنا ہے۔ یا درکھو!اولا دیے حقیقی اور سچی محبت یہی ہے ً کہان کی جسمانی نشو ونما کے ساتھوان کی اصلاحی،اخلاقی عملی اور دینی تربیت کا بھی اہتمام وا تنظام کیا جائے ، ورنہ بیہ کوئی عقلمندی نہیں کہ محض ان کی جسمانی ودینوی ضروریات اور جائز وناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیےرات دن ایک کر کے حلال وحرام کی پرواہ کیے بغیرا نظام کیا جائے ، انہیں سخت سر دی اور تیز دھوپ وگرمی سے تو بیجانے کے لیے پوری تو انائی خرچ کی جائے، مگر آخرت کے دائمی نقصان اور نارِ دوزخ سے بچانے کی کوئی فکرنہ کی جائے، آج کل ا کٹر لوگ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا؟ اس کی فکر بہت کم لوگوں کو ہے کہ بچوں کے مرنے کے بعدخودان کا کیا ہوگا؟ جب کی عقمندوں اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی یہی فکر ہوتی ہے،قر آن کہتا ہے کہ' سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں اسی سوچ اور فکر کے متیجہ میں اپنی اولا دیفر مایا تھا: ﴿مَا تَعُبُدُونَ مِن ، بَعُدِيُ ﴾ (البقرة:١٣٣) منهين فرماياكه "مَا تَأْكُلُونَ مِنُ بَعُدِيُ؟" مير بعدتهاراكيا موكا؟ تم کیا کھاؤ گے؟ بلکہ فرمایا کہ میرے بعدتم کس کی عبادت واطاعت کرو گے؟ تا کہ تمہاری دنیا وعقبی کا میاب ہوجائے ،اس پران کی اولا دیے ان کواطمینان دلایا،معلوم ہوا کہ یہی اصل اور نبیوں والی فکر ہے، اور دور اندلیش عقلمندلوگ اپنی اولا د کے سلسلہ میں دنیا سے کہیں زیادہ آخرت کے بارے میں سوچتے اور فکر مندرہ کر پہلے ہی سے تربیت کرتے ہیں۔

تربيت ِاولا د کا فريضه کس طرح انجام دين؟

ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے طرزِ عمل سے سبق سیھے کران ہی کے مطابق دعا اور

📈 گلدستهٔ احادیث (۳) 📈 📈 کلدستهٔ احادیث (۳)

اہلیہ محتر مہ کی الحمد للہ! بیرعادت رہی ہے کہ وہ ہمارے بچوں کوان کی کسی شرارت پرمتوجہ ومتنبہ كرنے كے ليے كہا كرتى ہيں كه 'ويكھو!الله مياں ديكھتے ہيں'' كاش! ہمارى خواتين بھى اپنے بچوں کو کتے اور بھوت سے ڈرانے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈرا تیں تو اس تربیت کے نتیجہ میں بچین ہی سےان کے دلول میں اللہ تعالیٰ کی عظمت وخشیت پیدا ہوجائے )۔

حضرت سہل فرماتے ہیں کہ 'اس کے بعد میں مکتب جانے لگا تو الحمد للد! سات سال کی عمر میں قر آن کریم حفظ کرلیا،اورا کثر روز ہ رکھنے لگا،اوررات کوا کثر حصہ نماز وذکر واذ كارميں گذارنے لگا۔" (تذكرة الاولياء:١٥٣)

الله تعالی کی عظمت ومحبت کا بہے ان کے بجین ہی میں بودیا گیاتھا،جس کا اثر پوری زندگی باقی رہا۔

# اولا دکواللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنا:

اس لیے والدین کافریضہ ہے کہ اولا د کوضیح ماحول دیں اور تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت بھی کریں،اورا گراللہ تعالی کسی کوتو فیق دے تو تربیت ِاولا دے آگے کا مرحلہ اپنی اولا د کواللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنے کا ہے، جبیبا کہ بنی اسرائیل میں بید دستور اور رواج تھا کہ بعض صاحب تو فیق بندے اینے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرتے تھے، ان کومُحُرَّرُ کہاجا تا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد کیا ہوا۔مطلب یہ ہے کہ جب اس بچہ کواللہ تعالیٰ کے لیے وقف کردیا تواب بیکوئی دنیوی کاروبارنہیں کرے گا جتی کہ شادی بیاہ بھی نہیں کرے گا، یان تمام ذمه داریوں ہے آزا در ہے گا،بس الله تعالی کی عبادت میں زندگی صرف کرے گا۔ حضرت مریم علیہاالسلام کی والدہ (حَتَّه )امرأة عمران نے جس وقت وہ حمل سے تختیں بیدمنت مانی تھی:

﴿ رَبِّ إِنِّي نَذَرُتُ لَكَ مَا فِي بَطُنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ﴾ (آل عمران: ٣٥) 📈 گلدستهٔ احادیث (۳) اسے کام میں لاسکے۔''

# ایک دا قعه عمده تربیت کااعلی نمونه:

اس سلسله میں عمد ہ تربیت کا ایک اعلیٰ نمونہ حضرت مہل بن عبد اللہ تستری ہیں،جن کا مقام صوفیهُ کرام میں بہت بلند ہے، بلکہ آپ کومقتدائے صوفیہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا ،عہد طفولیت ہی میں آپ کے حصہ میں صحیح ماحول اور تعلیم وتربیت کے نتیجہ میں بہت کثرت سے سعادت آئی تھی جتی کہ آپ کا پیول ہے کہ جس وفت اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں فرمایا تھا: ﴿ أَلَسُتُ بِرَبِّكُمُ ﴾ تو مجھا پنا ﴿ بَلَىٰ ﴾ كهنا برابريا دہے۔ان كاوا قعہ ہے، جس كووہ خود بيان فرماتے ہیں کہ''میری عمر جس وقت تین برس کی تھی ایک دن میں نے اپنے ماموں اور مربی حضرت محمد بن سوارً گی رات والی عبادت دیکھی ،ان کی نظر جب مجھ پریڑی تو یو چھا:'' بیٹے!تم اینے خالق کی عبادت نہیں کرتے؟" میں نے کہا: ' کس طرح کروں؟" آپ نے فرمایا: ''اس طرح كهزبان كوحركت دي بغير صرف تين مرتبة به ول سے كهو: "اَللَّهُ مَعِيَّ" اَللَّهُ نَاظِرى إلَى، الله شَاهدِى" تومين في بهي اين مامون جان كساته چندراتون تكاس طرح عمل کیااوران کواس کی اطلاع دی، آپ نے پچھ دنوں کے بعد فرمایا: ''اب وہ وِرد ہر رات میں گیارہ مرتبہ کیا کرؤ' میں نے چندراتوں تک اس پیمل کیا، پھراینے حال سے ماموں جان کو دا قف کیا، البته اس مرتبه دل میں ایک قشم کی حلاوت اور مٹھاس سی محسوس کی ، ایک سال كاعرصه گذرنے كے بعد حضرت نے فرمايا كه 'بيٹے! جو وظیفه میں نے بتلایا اسے موت تك یا بندی سے جاری رکھو' الحمد للہ!اس بڑمل کرنے کی برکت سے بچین ہی سے میں میرے دل کی پنہائیوں میں اس کی شیرینی محسوس کرنے لگا، پھر حضرت نے ایک طویل عرصہ گذرنے کے بعد مجھ سے فرمایا:''اے سہل! جس شخص کا بیہ یقین ہو کہ اللہ جل شانہ (اپنے علم کے زریعہ ) میرے ساتھ ہے،اوروہ مجھے دیکھ رہا ہے،تواس شخص سے بیمکن نہیں کہ وہ اس کی نافر مانی کرے''لہذا ہر گناہ ہے بچو۔ (اس موقع پریپیوض کرتا چلوں کہ الحمد للہ!اس عاجز کی

# ۱۳) حلال روزی کی تلاش اس کی اہمیت اور فضیلت

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "طَلَبُ كَسُبِ الْحَكَلَ فَرِيُضَةٌ بُعُدَ الْفَرِيضَةِ". (رواه البيه قى فى شعب الإيمان، مشكوة مُصنب المنطق البيه على المنطق المن

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرما یا کہ' حلال روزی تلاش کرنا فرض کے بعدا یک فریضہ ہے'۔

کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسبابِ تجارت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثان کی دولت پیدا کر

# فکرِمعاد کے ساتھ کسبِ معاش بھی ضروری ہے:

اسلام کا دنیائے انسانیت پرایک بڑااحسان میہ ہے کہاس نے دین اور دنیا کی خود ساختہ (اپنی طرف سے متعین کی ہوئی) حد بندیوں کوختم کیااورایسا پاکیزہ وفطری نظام پیش کیا

گلاستهٔ احادیث (۳) گلاستهٔ احادیث (۳)

''اے اللہ! میں اس پیدا ہونے والے بچہ کو تیرے نام پر وقف کرتی ہوں، لہذا تو میری اس نذر کو قبول فرما، ہے شک تو سننے والا ہر چیز کاعلم رکھتا ہے۔''

بات بیتی که حضرت عمران جو بیت المقدس کے امام تھے اور انہیں کوئی اولا دنہ تھی، اس لیے ان کی بیوی نے نذر مانی تھی کہ اگر ان کے کوئی اولا دہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ "مُسحَرَّد" کے معنیٰ ہیں وہ اولا دجودین کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی ہو۔

حضرت امام ابوبر بصاص رازی نے اپنی تفیر 'احکام القرآن ' میں اس آیت کے تحت فر مایا کہ 'اولا دکواللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنے کا یہ طریقہ امت محمہ یہ میں بھی ہے، لیکن اس کی شکل اور تر تیب بدل دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جولوگ اپنومولود بچہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنے کی نیت اور جذبہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس بچہ کی پیدائش کے بعد جب وہ تعلیم کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے لیے تعلیم و تربیت کا بہتر سے بہتر انتظام کریں، بعد جب وہ فارغ ہوجائے تو اس و بین کی خدمت کے لیے فارغ کر کے اس کو اس میں مشغلہ مشغول رکھا جائے ، ہماری شریعت میں ایسے لوگوں کے لیے نکاح کرنا اور معاشی مشغلہ اختیار کرنا بھی جائز ہے۔' (بلکہ ضروری ہے) لیکن اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت ہو، اس پر جینا اور مرنا ہو۔ تو صاحبو! عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ اس امت کے "مُحَرَّد" یہی لوگ ہیں اور یہی جزب اللہ (اللہ تعالیٰ کی جماعت ) ہیں۔ اللّٰہم اجعلنا منہم.

حق تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے اہل وعیال کی تربیت واصلاح کی توفیق عطافر مائے۔ آمین یارب العالمین ۔

اللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ الْتُعده / ١٣٣٢ه قبل الجمعه (بزم صديق) "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

گلدستهُ احادیث (۳)

جس پڑمل کر کے ہم اپنی دنیا کوبھی دین بنا سکتے ہیں، اس کی ایک بہترین مثال کسبِ معاش ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے اعتدال کے ساتھ رزقِ حلال کی طلب و تلاش اور اس کے لیے محنت کی جائے، کیوں کہ یہ بھی عبادت اور امر شریعت کی بجا آوری ہے۔ اسلام جہاں ہمیں فکر معاد (یعنی آخرت کی فکر اور تیاری) کا حکم دیتا ہے، وہیں کسب معاش کی بھی ترغیب بلکہ تا کید کرتا ہے۔

﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنُ لَسُتُمُ لَهُ بِرازِقِينَ ﴾ (الحجر: ٢٠)

"اورہم نے تہہارے لیے زمین میں معاش (یعنی روزی کے اسباب) پیدا کیے اور ان کے لیے بھی جن کوتم رزق نہیں پہنچاتے ۔"اس لیے اب انظار کرنے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹے رہنے کے بجائے ﴿وَا بُسَنُ فَصُلِ اللّٰهِ ﴾ (الحجمعة : ١) ان اسباب کو اختیار کرواوررزقِ حلال تلاش کرو ۔ کیوں کہ جس طرح اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا نا، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا اور زکوۃ وقح وغیرہ ادا کرنا اسلام کے اولین علیہ وسلم پر ایمان لا نا، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا اور زکوۃ وقح وغیرہ ادا کرنا اسلام کے اولین ارکان اور بنیادی احکام وفر اکفن ہیں، اسی طرح درجہ اور مرتبہ میں ان کے بعد حلال روزی کی طلب اور اس کے لیے محنت کرنا بھی ایک انہم اسلامی حکم اور دینی فریضہ ہے، جیسا کہ مندرجہ بالاحدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خووفر مایا: "طَلَبُ کُسُبِ الْحَلَالِ فَرِیُضَةٌ بَعُدَ الْفَرِیُضَةِ" کہ 'خلال روزی کی تلاش میں لگنا' دیگر فرائض مثلاً نماز، روزہ وغیرہ کے بعد ایک فرض ہے۔" لہذا جس طرح فکر معاد کے لیے ان فرائض کا انہما م ضروری ہے اسی طرح کسب معاش کے لیے درقِ حلال کا انظام بھی ضروری ہے، اور حلال روزی تلاش کرنا بھی ایک انسان پر دیگر اسلامی فرائض کی طرح ایک فرض ہے۔ یا درکھنا جا ہیے کہ حب و نیا تو منع ہیں۔ ایک ناسب دنیا منع نہیں۔

اعتدال کے ساتھ رزقِ حلال کی تلاش عبادت ہے:

اور جب حلال روزی کی تلاش فرض ہے تو ظاہر ہے کہ سی بھی فریضہ کی ادائیگی اور

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

اس میں مشغولیت عین دین وعبادت اور حصولِ فصلِ اللهی کا ذریعہ ہے، اسی لیے قرآنِ کریم نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے اسے اللّٰہ تعالٰی کافضل قرار دیا:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلواةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللَّهِ ﴾ (الحمعة: ١٠)

'' پھر جب نماز پوری ہوجائے تو زمین پر چلو پھر و،اوراللہ کافضل (یعنی حلال روزی تلاش) کرو۔'' معلوم ہوا کہ کسب معاش محض دنیوی اور معاشی ضرورت ہی نہیں، بلکہ شرعی فریضہ اوردینی عبادت بھی ہے، لہٰذااعتدال کے ساتھ رزقِ حلال کی تلاش اوراس کی جبتو میں گنااہم ضرورت اورعبادت ہے۔ کہتے ہیں کہ مانگنا ذلت ہے تو دیناعزت ہے، اور حلال کمانا بہترین عبادت ہے۔ کسی شاعر نے تو حلال روزی کی تلاش کوسب سے افضل عبادت کہددیا:

افشاء دلِ مومن پہ ہے بیرازِ معاش ہے خلوت میں کرے غور ہرانسان اے کاش حصے تو عبادت کے ہیں گو سات مگر ہے سب سے افضل حلال روزی کی تلاش مقبول عبادت نہیں ہے اکلِ حلال ہے ہے حکم خدا کہ کھاؤ رزقِ حلال قرآنِ یاک میں فرمایا گیا:

﴿ وَ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَللًا طَيِّبًا ﴾ (المائدة: ٨٨)

''اوراللہ نے تمہیں جورزق دیا ہے اس میں سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔''
صاحبو! حلال اور پاکیزہ مال کے سواد نیا کے سی مال میں کوئی خیر نہیں، یہی وجہ ہے
کہ جب بطن میں پاک مال جاتا ہے تو وہ باطن کو بھی پاک کرتا ہے، ور نہ خراب کر دیتا ہے۔
''الترغیب'' کی ایک روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے
حضور طال تھے ہے مض کیا کہ میرے لیے مستجاب الدعوات بننے کی دعا فرما دیں، تو آپ طالی ہے خرمایا کہ''حلال کھاؤ اور حرام سے بچو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤگے ہتم ہے اس ذات
کی جس کے قبضہ کقدرت میں میری جان ہے، بندہ کے بیٹ میں جب کوئی حرام کالقمہ جاتا

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

یہ (حلال روزی کی تلاش اور طلب میں )اس لیے محنت کرتا ہے تا کہ اپنے آپ کوذلت سوال سے بچائے، تو یہ اللہ تعالی کے راستہ میں ہے، اسی طرح اگر اس کی دوڑ دھوپ کمزور والدین اور اپنے چھوٹے بچوں (مراد اہل وعیال) کے لیے ہے تا کہ ان کی معاشی (اور دینوی) ضروریات پوری کرے، تب بھی یہ اللہ تعالی کے راستہ میں ہے، ہاں، اگر اس کی یہ جدوجہد اس لیے ہے تا کہ مال کما کر دوسروں پر فخر کرے، تب اس کی یہ دوڑ دھوپ اور فکر وکوشش شیطان کے راستہ میں ہے۔' ایک اور روایت ہے:

عَنُ أَبِى هُرَيُرةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ: "مَنُ طَلَبَ الدُّنَيَا حَلالًا إِسْتِعُفَافًا عَنِ الْمَسْئَلَةِ، وَسَعُيًا عَلَى أَهُلِه، وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِه، لَقِيَ اللّهَ تَعَالَى حَلالًا إِسْتِعُفَافًا عَنِ الْمَسْئَلَةِ، وَسَعُيًا عَلَى أَهُلِه، وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِه، لَقِيَ اللّهَ تَعَالَى يَوُمَ اللّهِ يَعَالَى عَوْمَ اللّهِ الدُّنيَا حَلالًا مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا مُفَاخِرًا مُمَائِيًا لَقِيَامَةِ وَوَجُهُةً مِثُلُ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ، وَمَنُ طَلَبَ الدُّنيَا حَلالًا مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا مُمَائِيًا لَقِي اللّه تَعالَى وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ". (رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكوة/ص:٤٤٤)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''جس شخص نے حلال روزی اس لیے تلاش اور طلب کی تا کہ بھیک مانگنے سے بچے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، نیز اپنے پڑوی پر مہر بانی کرے، تو شخص فیامت کے دن حق تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اور جو شخص حلال طریقہ سے دنیا کمائے، لیکن زیادتی، بڑائی اور ریا کاری کے لیے تو وہ قیامت کے وِن اللہ پاک سے اس حال میں ملے گا کہ حق تعالیٰ اس پر مانک ہوں گے۔' (العیاذ باللہ العظیم)

غور کیجئے گا کہ جب بدنیتی سے حلال کمانے پریہ وعید ہے تو حرام کمانے پر کیاوعید -

حضرت علی رضی اللّٰدعنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ فرماتے تھے:''جنت کو

گلدستهٔ احادیث (۳)

ہے تو چالیس دِن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔'

اس لیے دین بربادکر کے ڈگریاں حاصل کی جائیں اور حرام رزق کمایا جائے ، اس
ہے بہتر ہے کہ معمولی نوکری یا مزدوی کر کے حلال روزی حاصل کی جائے ؛ کیوں کہ قرآن
وحدیث میں مطلق کمائی کا حکم نہیں دیا گیا ، بلکہ کسب حلال یعنی حلال روزی کی تلاش کا حکم دیا
گیا ہے ، جس کا منشا اور خاص مقصد حرام کمانے سے بچانا اور حلال وطیب روزگار کی طلب
وتلاش کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ جب بندہ حرام سے بچتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے حلال
روزی کے دروازے غیب سے کھولنے کا وعدہ کرتے ہیں ، چنال چفر مایا:

﴿ وَمَنُ يَتَّ قِ اللَّهَ يَجُعَلُ لَهُ مَخُرَجًا وَيَرُزُقُهُ مِنُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنُ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسُبُهُ ﴾ (الطلاق:٢-٣)

حلال رزق وہ ہے جس کی شریعت میں ممانعت نہ آئی ہو،اور طیب وہ ہے جس کے ساتھ دوسرے کاحق متعلق نہ ہو۔

# حلال روزى تلاش كرنے كے فضائل:

احادیث مبارکہ میں حلال روزی کمانے والے ہرتاجر، ہر مزدور، ہرکاشتکار، ہر دستکاراور محنت سے اپنا روزگار حاصل کرنے والے کے لیے بڑی بشارتیں اور فضیاتیں وارد ہوئی ہیں، ایک حدیث میں ہے: "طَلَبُ الْحَلَالِ جِهَادٌ فِی سَبِیُلِ الله". (کنز العمال: ۲ مردی) کہ حلال روزی کی طلب اور تلاش جہاد فی سبیل اللہ کے مانند عبادت اور اجروثو اب کا ذریعہ ہے۔

امام غزائی نے اس سلسلہ میں ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے رفقاء کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے، اس دوران صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک صحت مندنو جوان کودیکھا کہ روزی کی تلاش میں بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کسی نے کہا کاش! اس کی صحت اور جوانی راوالہی میں خرچ ہوتی! مین کر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''اگر

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

کونیکی والی شجارت پرمقدم کیا، جس سے اس کی اہمیت وفضیلت اور اولیت ثابت ہوتی ہے، پھروہ ہرکسی کے لیے آسان بھی ہے، اور اس کا نفع بھی بقینی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے:
عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعُدِیُكِرِبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ: "مَا أَكُلَ مَنُ عَمَلِ يَدَيُهِ، وَإِنَّ نَبِيَ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيُهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنُ عَمَلِ يَدَيُهِ، وَإِنَّ نَبِيَ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيُهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنُ عَمَلِ يَدَيُهِ، وَإِنَّ نَبِيَ اللهِ دَاوُدَ عَلَيُهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنُ عَمَلِ يَدَيُهِ". (بحاری، مشكونة/ص: ۲٤١)

''کسی نے کوئی کھانااس سے بہتر نہیں کھایا جواپنے ہاتھ (اور ذات) کی محنت سے کما کے کھایا ہے۔'' مطلب سے ہے کہ حصولِ معاش کی صور توں میں سب سے اچھی اور آسان صورت سے ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ اور ذات سے کوئی ایسا (حلال اور جائز) کام وہنراختیار کرے جس سے وہ اپنے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی تنمیل کر سکے، اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ وہ معاشی اعتبار سے کسی کامختاج نہ ہوگا، کہتے ہیں نا کہ'' ذات محنت زندہ باذ' اس سے تنگ دستی دور ہوگی۔

حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ'' بیٹے! حلال کمائی کے در بعیدا پی ننگ دست ہوتا ہے عموماً اس میں تین با تیں پیدا ہو جاتی ہیں:(۱) دینی کمزوری۔(۲) علمی کمزوری۔(۳) بے مروتی۔(خود داری کاختم ہوجانا) اوراس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ لوگ اسے حقیر سمجھتے ہیں۔ بقولِ شخصے:

سبجی ہنس کر ملاکرتے ہیں جب تک چار پسے ہیں
غریبی میں نہیں پوچھے گاکوئی'' آپ کسے ہیں؟''

دوسرافائدہ یہ ہوتا ہے کہ محنت ومزدوری کا کام کرنے سے کسرنفسی وعاجزی بھی پیدا ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤدعلیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجودا بنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔

گلدستهُ احادیث (۳) گلدستهُ احادیث (۳)

ان لوگوں کی طلب ہے جن کو حلال روزی کی طلب ہے۔' سجان اللہ!ان حقائق کی بنا پر عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ تاجروں، کا شکاروں اور کاریگروں وغیرہ کو مطلقاً دنیا دار کہنا اور سمجھنا صحیح نہیں ہے؛ کیوں کہ اگران کی تجارت، ملازمت زراعت اور صنعت کا مقصد اور منشامحض دنیا کی طلب نہیں، بلکہ حسن نبیت کے ساتھ حلال روزی کی طلب اور تلاش ہے، اور اس کے ساتھ وہ دیگر فرائض وحقوق سے غافل و کا ہل بھی نہیں، تو یہ لوگ پے دیندار ہیں اور ان کی یہ تجارت، زراعت، ملازمت، محنت اور کسب معاش کے لیے کسی بھی طرح کی جائز کوشش عبادت ہے۔

# ذاتی محنت کی کمائی کے فوائد وفضائل:

جب بی حقیقت ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اور اہل وعیال کی معاشی ضروریات کی شخیل کے لیے کسی اور پر ہو جھ بننے کے بجائے اپنی حیثیت وصلاحیت کے مطابق مناسب اور حلال روزگار کا انتظام کریں، اس کے لیے اگر ملازمت، ذاتی محنت اور مزدوری بھی کرنی پڑے تو بیہ نہ شرافت کے خلاف ہے، نہ شرم کی بات ہے؛ کیوں کہ بیکاری کے مقابلہ میں محنت ومزدوری کرنا بہت بہتر عمل ہے۔احادیث مبار کہ میں ان لوگوں کے لیے مقابلہ میں محنت ومزدوری کرنا بہت بہتر عمل ہے۔احادیث مبار کہ میں ان لوگوں کے لیے وضائل وار دہوئے ہیں جو حلال روزی کے لیے ذاتی محنت، صنعت، کاریگری، دستاکاری ومزدوری کرتے ہیں اور ہاتھ کی کمائی سے کھاتے ہیں، ایک حدیث میں ہے:

عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: "قِيلَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْكَسُبِ الْمَيْبِ مَبُرُورٍ". (رواه أحمد، مشكوة اص، ٢٤٢)
أَطُيَبُ؟" قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيدِه، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبُرُورٍ". (رواه أحمد، مشكوة اص، ٢٤٢)

"خضورا كرم صلى الله عليه وسلم سے سوال كيا كيا كه" يا رسول الله! سب سے پاكيزه اوراچيى كمائى كوئى ہے؟" آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه" آدى كا اپنے ہاتھ سے كوئى كام كرنا (مرادا پنے ہاتھ، دماغ اور ذاتى محنت كى كمائى) اور ہرنيكى والى تجارت ـ" جوشر يعت كى جدايت كے مطابق امانت اور صداقت كے ساتھ كى جائے ـ يہاں ہاتھ كى كمائى اور ذاتى محنت جدايت كے مطابق امانت اور صداقت كے ساتھ كى جائے ـ يہاں ہاتھ كى كمائى اور ذاتى محنت

آج جب کہ حصولِ رزقِ حلال کے بے شار ذرائع موجود ہیں الیی صورت میں رزقِ حلال کی تلاش کوئی مشکل کا منہیں۔

# حلال روزی کے سلسلہ میں اکا برکا طریقیۂ کار:

اس سلسلہ میں ہم تاریخ کے اوراق میں حضرات علماء، فقہاءاورصلحاء کی زندگی کا مطالعه کریں تو کئی روثن مثالیں ملتی ہیں کہ ہمارے اسلاف ایک طرف مند درس پر بیٹھ کر بزارون طلباء وتلامذه کوتفسیر وحدیث اور فقه کا درس دینے اور دوسری طرف مختلف پیشوں اور ہنروں کے ذریعہ رزقِ حلال بھی کماتے ،ان میں ہے کسی نے رغن سازی کی تو کسی نے عطر فروشی، کوئی لو ہارتھا تو کوئی لکڑ ہارا، کوئی کا تب تھا تو کوئی کا شتکار، کوئی برتن بنا تا تو کوئی کپڑ ا بنتا اور بیتیا تھا،مثلاً حضرت اما مناالعلام امام اعظم ابوحنیفه نعمانٌ کیڑے کے تاجر تھے،علامہ ابوحمزُهُ اورابوالحسنَّ كيِرُ ابنة تھے،ابعِلیُّ "دَهَّ اِنْ "يعني تيل فروش تھے،حافظ الحديث ابن رومييہ دوائياں بيجتے تھے، ابوالفضل دمشقی تنجار تھے، ابوسعيدنحوي اور ابن طاہر کتابت کرتے تھے، فقه کی مشهور کتاب مخضرالقدوری کے مصنف کا نام ہی اس لیے ' قد وری' ' مشہور ہو گیا کہوہ ہنڈیاں بناتے تھے، (عربی میں "قِدُر" ہنڈیا کو کہتے ہیں ) شیخ فریدالدین عطار تُعطر فروش تھے، اس عاجز کے دادا حضرت حافظ نور محمصاحبؓ نے پوری زندگی امامت وتدریس کے ساتھ جلد سازی کا کام کیا، اوران کے اتباع میں اس عاجز کے والد ما جدحضرت مولا نامحمہ صديق صاحب جامتى، چياحضرت حافظ ابرا هيم صاحب اورخوداس عاجز نے بھی ايک زمانه تک جلدسازی کا کام کیا، اگر ہم بھی حلال روزی کے سلسلہ میں اینے اسلاف وا کابر کے طریقهٔ کارکواپنائیں،اس طرح که پہلے مناسب بدا ہیرکریں، پھراللہ تعالی پرتو کل رکھیں تو تج بہشامد ہے کہ حلال روزی کے لیے جب کوئی مناسب پیشہ اختیار کیا جائے تو ضرور برکت ہوتی ہے،البتہاس میں از حدمشغول ہوجانا اور زندگی کواسی کی نذر کر دینا بیعقلاً وشرعاً درست نہیں، جبیہا کہ آج کل بہت ہے دنیاداروں کا یہی حال ہے۔ بقول شاعر:



## حضرت داودعليهالسلام كاواقعه:

حضرت داؤدعلیه السلام کواللہ تعالی نے نبوت کے ساتھ سلطنت بھی عطافر مائی تھی،
مگراس کے باوجود آپ کا حال بیتھا کہ اپنے عہد حکومت میں غیر متعارف لوگوں سے اپنے
حالات معلوم کرتے تھے، مقصد اپنے حالات کی اصلاح ہوتا، ایک مرتبہ حق تعالی نے ایک
فرشتہ کوانسانی شکل میں بھیجا، حضرت نے انجانے میں اس کوانسان مجھ کر دریا فت کیا کہ' داؤد
کیسا آ دمی ہے؟'' اس نے کہا کہ'' حضرت داؤد یوں تو ہر طرح بہت اچھے ہیں، البتہ ایک
بات ضرور ہے کہ وہ بیت المال سے وظیفہ لیتے ہیں۔'' فوراً حضرت کو تنبہ ہوا، دل پر ایک
چوٹ می گی، اسی وفت بارگا والہی میں سر بسجو دہوکر دعامائی کہ'' الہی! مجھے بیت المال کی روزی
سے مستعنی کر دے اور کوئی ہنر سکھا دے، تا کہ اپنی ذاتی محنت سے کھایا کروں۔'' حق تعالی
نے آپ کی دعا قبول فرما کر آپ کوزرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا، ساتھ ہی یہ مجموع کر دیا ہے
تخت لوہا آپ کے ہاتھ میں آتے ہی نرم ہوجا تا، جس سے آپ باسانی زرہ بنا لیتے ، پھراس
زرہ کو چار ہزار درہ ہم میں نچ کر اپنا گذر بسر کرتے، اور بعض روا تیوں میں آتا ہے کہ ذرہ چھ
ہزار میں بیتے، جن میں سے دو ہزار درہ ہم اپنے اور اہل وعیال کی ضرورتوں میں خرج کرتے
اور باقی چار ہزار درہ ہم بنی اسرائیل کے فقراء و مساکین پر صدقہ فرماتے۔(مرقاۃ : ۲/۲)
اس سیمعلوم ہواک ذاتی مین ہیں کے خال کائی سے سے بہتے اور افل میں نے اور افل میں نے اور افل کائی سے سے بہتے اور افل میں نے اس میں اسے اور افل کی سے سے بہتے اور افل میں نے کے اس سے اور افل کی نہر میں اور نہیں کے فقراء و مساکین پر صدقہ فرماتے۔(مرقاۃ : ۲/۲)

اس سیمعلوم ہوا کہ ذاتی محنت کی حلال کمائی سب سے بہتر اور افضل عمل ہے،
کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤ دعلیہ السلام کاعمل بھی یہی تھا، اور خود ہمارے آقاطالیہ اللہ عنہ میں سے وہ لوگ جن کے پاس کوئی نے بکریاں چرائی ہیں، نیز حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے وہ لوگ جن کے پاس کوئی خاص ذریعہ معاش نہ تھا وہ رزقِ حلال اور کسب معاش کے لیے دن میں جنگل سے ککڑیاں چن کر لاتے اور انہیں فروخت کر کے اپنا گذر بسر کرتے، بھیک نہیں مانگتے تھے، بقولِ شاہ صاحب علامہ سیرعبدالمجید ندیم " نذر اللہ ، نیازِ حسین "اور

دما دم، نه دهوکه، نه غم کمائیں گے احمق، کھائیں گے ہم



# (۱۴) حفاظت نظر کے انعامات اور بدنظری کے نقصانات

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ جَرِيُرِ بُنِ عَبُدِاللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: "سَأَلُتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ عَنُ نَظرِ اللهِ عَنْ نَظرِ اللهِ عَنْ أَنُ أَصُرِفَ بَصَرِي ". (رواه مسلم، مشكوة/ص: ٢٦٨/ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات/ الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت جریر بن عبداللدرضی الله عنه فرماتے ہیں که' رحمت عالم سلاھی الله عنه فرماتے ہیں که' رحمت عالم سلاھی اسے میں نے (غیر محرم پر پڑنے والی) اچا نک کی نظر کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ سلاھی نے مجھے تھم فرمایا که' میں اپنی (اس اچا نک کی) نظر (کوبھی فوراً) پھیرلوں۔''

# جیسی نظروبیادل بیانژ:

الله رب العزت كى بے شار نعمتوں میں سے ایک مہتم بالثان نعمت آنكھ اور اس كى بینائى وروشنى بھى ہے، اس كے بغیر انسان كى زندگى بے رونق اور بے كيف ہو جاتى ہے، آئكھوں كى بینائى سے محروم انسان كے ليے دنیاا پنى تمام رعنائيوں كے باوجود بے كارہے، اس

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں خیالِ رزق ہے، رزّاق کا خیال نہیں

غور کیجئے کہ آدمی کما تا کیوں ہے؟ آرام سے کھانے اور ضروریات پوری کرنے کے لیے، اب اگر کوئی شخص دن رات کا سارا آرام کام کاج اور کار وبار ہی کی نذر کر دی تو یہ امر عقلاً و شرعاً کیوں کر درست ہوسکتا ہے، اس لیے تعجب ہے اس شخص پر جودولت کمانے کے لیے صحت کھودیتا ہے، پھر صحت حاصل کرنے کے لیے دولت خرچ کرتا ہے، حقیقت بیہ ہے کہ انسان کو جتنا لگاؤرز ق کمانے سے ہے اگر اتنا لگاؤرز اق سے ہو جائے تو وہ کا میاب ہو جائے۔

حق تعالی ہمارے لیے نسلوں تک حلال روزی کے آسان اسباب مہیا فرما کراس میں برکت عطافر مائے۔ آمین۔

١٣/ ذى الحجه/ ١٣٣١ه مطابق: ١١/١١/١١ مطابق: ١٠/١١/١١/١١ مطابق: ١٠/١١/١١/١١ مطابق: ١٠/١١/١١ مطابق ) بروز: جمعه (بزم صديق) " اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

☆.....☆



اِسے دیکھا اُسے دیکھا، اِدھر دیکھا اُدھر دیکھا نہ دیکھا یار کو، اغیار کو دیکھا تو کیا دیکھا

افسوس که آج بے پردگی کی وجہ سے بی گناہ اتنا آسان اور عام ہوگیا کہ گھر سے نکلنے کے بعد آنکھوں کو پناہ ملنی مشکل ہوگئی، اچھے اچھے لوگ بھی اس گناہ کے عادی ہوگئے، یا در کھو! جب آنکھیں اس ذکیل حرکت کی عادی بن جاتی ہیں تو پھر شیطان کو زیادہ محنت اور جدو جہد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ بدنظری خود بخو دشیطان کی آرزؤں اور کوششوں کی خاطرخواہ تکمیل کردیتی ہے؛ کیوں کہ جب بار بار بدنظری کرنے والوں کی ہوسناک نظریں دوچار اور محوتما شہوتی ہیں تو رفتہ ان میں ہمت اور جرائت بڑھتی ہے، پھر زبان کو گفتگو کا حوصلہ ماتا ہے، اور مالا قاتوں کا سلسلہ چاتا ہے، پھر اسی دوران دست ہوس آگے بڑھتے ہیں اور بالآخر نفس کی لگام ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے تو شرم وحیا کے سارے تجابات اٹھ جاتے ہیں، اور اس طرح نظر کے بگڑ نے سے دل بگڑ جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں:

د یکھنے سے شوق پیدا اور شوق سے پیدا طلب دل کی دشمن آ نکھ تھی اور دل دشمن جاں ہو گیا

# برنظری کے تین بڑے نقصانات:

برنظری سے بعض اوقات باعزت لوگوں اور گھر انوں کا وقار خاک میں مل جاتا ہے،
ان کی شرافت داغدار ہوجاتی ہے، شیطان بدنظری کے اس ہتھیا رسے بآسانی لوگوں کا شکار کر
لیتا ہے، اس لیے حدیث قدس میں بدنظری کے نقصانات سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا گیا:
"اَلنَّظُرُ سَهُمٌ مَسُمُومٌ مِنُ سِهَامِ إِبُلِیُسَ، مَنُ تَرَکَهَا مِنُ مَخَافَتِیُ، أَبُدَلُتُهُ إِيْكُ مِنَ سِهَامِ إِبُلِيُسَ، مَنُ تَرَکَهَا مِنُ مَخافَتِیُ، أَبُدلُتُهُ إِيْكُ مِنْ سِهامِ إِيْكِ مِنْ سِهامِ إِيْكِ مِنْ سِهامِ إِيْكِ مِنْ مِنْ مَخافَتِیُ، اَبُدلُتُهُ الله بن مسعود، اِیُه فِی قَلْبِهِ". (الترغیب والترهیب: ۲۳/۳، عن عبدالله بن مسعود، المعجم للطبرانی: ۲۳/۲، محمع الزوائد: ۲۳/۸، حدیث قدسی نمبر: ۲)

برنظری کا پہلانقصان یہ ہے کہ نظر (بد) شیطان کے تیروں میں سے

گلدستهٔ احادیث (۳)

لیے آنکھ کواعضائے جسمانی میں خاص فوقیت واہمیت حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ دل کے سلطان الاعضاء ہونے کے باوجود خود دل پراچھے برے اثرات آنکھ کی وجہ سے پڑتے ہیں، اور پھر دل ود ماغ سے لے کرجسم کے تمام اعضاء وجوارح تک اسی آنکھ کی وجہ سے وہ اثرات پھلتے ہیں، یوں سمجھے کہ آنکھ کیمرہ کے مانند ہے، اس کے ذریعہ اچھی بری تصویر یں اور مناظر دل ود ماغ میں جاکر وہاں کے حفاظت خانہ اور میموری (Memory) میں محفوظ ہوجاتے ہیں، اس کے بعد دل میں اسی قسم کے جذبات واثرات پیدا ہوتے ہیں، مثلاً کعبة اللہ اور کلام اللہ کود کھے کرعموماً مردِمومن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اسی طرح روضۂ رسول اللہ علیہ اللہ اور احادیث رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کہ اس کی عظمت واطاعت، اولیاء اللہ اور اللہ ین کو دیکھ کر ان کی عقیدت و محبت، اہل وعیال اور والدین کو دیکھ کر ان کی محبت خالموں کو دیکھ کر ان کی خدمت کا جذبہ اور رفت، تو بدمعا شوں اور معذوروں کو دیکھ کر ان کی خدمت کا جذبہ اور رفت، تو بدمعا شوں اور وشہوت اور برے جذبات واثرات دل میں پیدا ہوتے ہیں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ جیسی نظر و بیادل پیاٹر ، آنکھ کا اچھااستعال اور اچھی نظر اس نعت کا شکر اور عبادت ہے تو بری نظر ناشکری ، معصیت اور باعث ہلاکت ہے۔ اگر آنکھ کا استعال درست ہوگا تو دل درست رہے گا، کیکن اگر آنکھ کا استعال غلط ہوگا تو بدنظری کے بعد دل کی حفاظت مشکل ہوگی۔

# نظر کے بگڑنے سے دل بگڑتا ہے:

اور بدنظری کا مطلب میہ ہے کہ کسی غیر محرم بیعنی پرائی عورت یا حسین اور خوبصورت بے رکیش غیر محرم بیعنی پرائی عورت یا حصولِ لذت کی بے رکیش لڑ کے یا ان کی تصویر کی طرف شرعی ضرورت کے بغیر محض شہوت یا حصولِ لذت کی غرض سے دیکھنا اور لطف اندوز ہونا، مزالینا، میہ بدنظری کہلاتا ہے، جوزنا کا پہلازینا ورمقدمہ ہے،اس لیے شریعت مطہرہ میں بدنظری نا جائز اور حرام ہے۔ بقولِ شاعر:

آجائے۔"

دین اسلام میں مشرک عورتوں سے نکاح اس لیے بھی جائز نہیں کہ اس سے ایمان خطرہ میں آ جاتا ہے، جبیبا کہ مذکورہ واقعہ میں ہوا۔

اور يوں بدنظرى كاز ہر يلاتير بعض اوقات ايمان ليوا ثابت ہوتا ہے، ياكم ازكم اس سے چره كاايمانى نورتو سلب ہوہى جاتا ہے۔ اس ليے كه حديث شريف ميں ہے:
"لَتَغُضُّنَّ أَبُصَارَكُمُ وَلَتَحُفَظُنَّ فُرُو جَكُمُ، أَوْ لَيَكُسِفَنَّ اللَّهُ وُجُوهَ هَكُمْ".

(الترغيب والترهيب:٣٥/٣، عن أبي أمامة)

''اپنی نظریں نیجی رکھواوراپی شرمگاہ کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بے نور بنا دے گا۔'' شایداسی لیے وہ مثل مشہور ہے نا کہ'' بری نظر والے! تیرا منھ کالا'' حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری مدخلاء فرماتے ہیں کہ'' بدنظری کرنے والاخواہ کتنا ہی حسین ہوئی''۔ ہوں کین اس کے چہرے بررونق اورنورانیت نہیں ہوتی''۔

بدنظری کا دوسرابرا نقصان: یہ ہے کہ بدنظری کے سبب لعنت الہی برسی ہے، جسیا کہ حدیث شریف میں ہے:

"لَعَنَ اللّٰهُ النَّاظِرَ وَالمُنطُّورَ إِلَيهِ". (رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكوة: ٢٧٠/ الفصل الثالث/عن الحسن مرسلًا)

یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر جو بلائسی عذر اجنبی عورت یا کسی کے ستر کو دیکھے، نیز وہ بھی ملعون ہے جس نے جان بو جھ کراپنے آپ کو بے ستریا ہے پر دہ کر کے لوگوں کو دیا، جیسا کہ شادی وغیرہ میں عموماً ہوتا ہے کہ بعض با پر دہ عور تیں بھی بن سنور کراس طرح بے احتیاطی ہے آتی ہیں کہ مردوں کی نظریں پڑ جاتی ہیں۔

نیز اس لعنت کی نحوست بیہ ہوتی ہے کہ عموماً بدنظری کا مرتکب اپنی اصلاح اور توفیق عمل سے محروم ہوجا تا ہے، اسی لیے حضرات صوفیہ کا قول ہے کہ'' بدنظری کے ساتھ دل کی کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

ایک زہریلاتیرہے،کسی زمانہ میں زہر میں ڈبوکرتیر چلایا جاتا تھا جوعموماً جان لیوا ثابت ہوتا تھا، تو بدنظری کو شیطان کا زہریلاتیراس اعتبار سے فرمایا گیا کہ زہریلاتیرا گرجان لیوا ثابت ہوتا ہے تو بدنظری ایمان لیوا ثابت ہوتی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ زہریلاتیر دوسروں کو ہلاک کرتا ہے،لیکن بدنظری کا تیر پہلے خودصا حب نظر کو ہلاک کرتا ہے اور دل کوزخی کرتا ہے۔

## ایک داقعه:

چناں چہ ایک عبرت ناک واقعہ منقول ہے کہ مصر میں ایک شخص تھا جو برابر مسجد میں رہتا اور پابندی سے اذان دیتا اور اپناوقت عموماً طاعت وعبادت میں گذارتا، ایک مرتبہ جب وہ اذان دینے کی غرض سے مسجد کے مینارے پر چڑھا تو اچپا تک پڑوس کی ایک عیسائی لڑکی پر نظر بڑی تو اس کو دیکھا ہی رہ گیا، اور شیطان کا بیز ہر بلا تیراپنے نشانہ پرلگ گیا، وہ شخص عیسائی لڑکی پردل وجان سے فریفتہ ہوگیا، پھر جب'' آٹکھیں ہوئیں چار تو دل میں آیا پیار'' دونوں نے ایک ہونے کا ارادہ کر لیا، لڑکی کہنے گئی:'' میں تیار ہوں، لیکن میراباپ آپ کے دونوں نے ایک ہونے کا ارادہ کر لیا، لڑکی کہنے گئی:'' میں تیار ہوں، لیکن میراباپ آپ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس رشتہ کو ہرگز منظور نہیں کرے گا' اس پروہ مریض عشق بولا: ''کوئی حرج نہیں، میں اسلام چھوڑ کر عیسائی مذہب قبول کرتا ہوں'' اور پھر ایسا ہی کیا، لیکن ایکن میں سے جیت پر چڑھا ایکی مقصود حاصل بھی نہ ہوا تھا کہ بیشخص اس گھر میں رہتے ہوئے کسی کام سے جیت پر چڑھا اور کسی طرح گر پڑا، جس کے نتیجہ میں موقع پر ہی اس کی موت واقع ہوگئی۔ (الذکرة: ۲۳۳، از: اللہ سے شرم سے جیئے اس کا اللہ سے شرم سے جیئے اس کا اللہ سے شرم سے جیت کے اللہ سے شرم سے جیئے اس کا اللہ سے شرم سے جیت کے اللہ سے شرم سے جیئے اس کا اللہ سے شرم سے جیئے اس کی موت واقع ہوگئی۔ (الذکرة: ۳۳۳) اللہ سے شرم سے جیئے اس کے اللہ سے شرم سے جیئے اس کی موت واقع ہوگئی۔ (الذکرة: ۳۳۳) اللہ سے شرم سے جیئے اس کی موت واقع ہوگئی۔ (الذکرة: ۳۳۳) اللہ سے شرم سے جیئے اس کی موت واقع ہوگئی۔ (الذکرة: ۳۳۳) اللہ سے شرم سے جیئے اس کی موت واقع ہوگئی۔ (الذکرة: ۳۳۳)

ال ليقرآن پاكمين ارشادر باني ب:

﴿ وَ لاَ تَنْكِحُوا الْمُشُرِكَتِ حَتَّى يُؤُمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤُمِنَةٌ خَيُرٌ مِّنُ مُشُرِكَةٍ وَ لَوُ أَعُجَبَتُكُمُ ﴾ (البقرة: ٢٢١)

"اورمشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، اگر چے مشرکہ تمہیں پسند اور بعدوالى دوسرى آيت مين مومن عور تول كوخطاب كرتے ہوئ فرمايا: ﴿ وَ قُلُ لِلْمُؤُمِنْتِ يَغُضُضُنَ مِنُ أَبْصَارِهِنَّ ﴾ (النور: ٣٠-٣١)

حالان كەلىلە ياك كى سنت اور عادت يە ہے كەجب دەاپىخ بندون اوربند يون كو كوئى حكم ديتے ہيں تواس ميں سب ہى كوايك ساتھ ريكاراجا تاہے، جيسے: "يْسَأَيُّهَا النَّاسُ" ا بے لوگو! اسے خطابِ عام کہا جاتا ہے، یا بھی صرف ایمان والے مردوں اورعورتوں کو یکارا جاتا ہے: "يَأَيُّهَا الَّذِينَ امننوا" سے، یعنی اے ایمان والو! اسے خطابِ خاص کہا جاتا ہے۔ کیکن خطاب الہی عمومی ہو یا خصوصی ، بہر حال تمام ہی مردوز ن عمو ماً اس میں داخل ہوتے ہیں ، مردوں اورعورتوں کوالگ الگ خطاب نہیں کیا جاتا، کیکن حفاظت نظر کا حکم ایسااہم ہے جس میں امت کے مردوں اورعورتوں دونوں کوالگ الگ اہتمام سے خطاب کیا گیا۔ پھریہ تھم بقول حکیم العصر حضرت مولا نا حکیم محمد اختر صاحب حتی تعالی نے براہ راست نہیں دیا، بلکہ حضورا كرم صلى الله عليه وسلم سے فر مايا كه "فُلُ" محبو بم! آپ ايني امت كے مومن مردول اور عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ حفاظت نظر کا اہتمام کریں اوراپنی نظریں نیجی رکھا کریں۔ایسا کیوں؟ حق تعالیٰ نے براہِ راست تھم دینے کے بجائے اپنے نبی کو واسطہ کیوں بنایا؟ تواس میں رازیہ ہے کہ جیسے ایک شریف باپ یا بڑا اپنی اولا داور ماتحتوں کواس قتم کی باتیں خود کہنا پیند نہیں کرتا، بلکہ دوستوں سے کہلاتا ہے کہ ذراتم انہیں سمجھاؤ کہ وہ اس قتم کے بے حیائی والے کام نہ کریں، بالکل اسی طرح بدنظری والے معاملہ کو مجھالو کہ بدنظری بھی بڑی بے حیائی والی گندی حرکت ہے، اس کیے رب العالمین نے اپنے نبی رحمۃ للعالمین طِلْ اِیم کے ذریعہ کہلایا کہ آپ ہی ایمان والے بندوں اور بندیوں سے کہدد یجئے کہ وہ اس بے شرمی والے کام تعنی بدنظری سے احتیاط کیا کریں۔ (مستفاداز:مواہب ربانیہ ص:۱۸)

ایک داقعه:

خيرالقرون ميں اس حکم پرکس قدرعمل تھا اس کا اندازہ ایک واقعہ سے لگایا جاسکتا

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

اصلاح نہیں ہوتی جب تک اس کاعلاج کر کے اس سے اجتناب نہ کیا جائے۔''حتی کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذاکرین کے دلوں میں ذکر کی وجہ سے نور تو پیدا ہوتا ہے ، کیکن بد نظری میں مبتلا ہونے کے سبب وہ ذکر کی حلاوت اور نسبت ونورا نیت سے محروم ہوجاتے ہیں۔(العیاذ باللہ العظیم)

آج کل ہمیں نماز، ذکر واذ کار،تسبیجات ومعمولات اور مناجات وغیرہ میں جو لذت اور حلاوت حاصل ہونی جا ہیے وہ نہیں ہوتی ،تواس کی ایک بڑی وجہ یہ بدنظری ہے۔

بدنظری کا تیسرانقصان: اخروی اعتبارے بیہ ہوتا ہے کہ بدنظری کرنے والا اس کے سبب سخت عذابِ الہی میں مبتلا ہوگا، حدیث شریف میں ہے:

"مَنُ نَظُرَ إِلَى مَحَاسِنِ امُرَأَةٍ أَجُنَبِيَّةٍ عَنُ نَظَرِ شَهُوَةٍ، صُبَّ في عَيْنَيهِ الْآنُكُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ". (تكملة فتح القدير، نصب الراية، زيلعي، الحديث الرابع/ فصل في الوطى والنظر والمس/ حديث:٥)

لیخی جس شخص نے کسی اجنبی عورت کے حسن کو شہوت کی نظر سے دیکھا ہو (پھر بغیر تو بہ کے مرگیا) تو قیامت کے روزاس کی آنکھوں میں پکھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا غور کرنے کا مقام ہے کہ آج ایک گھاس کا چھوٹاسا تکایا دھول کا چھوٹا ساذرہ ہماری آنکھ میں گرجا تا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، جب بدنظری کی سزا میں گرم پکھلا ہوا سیسہ بدنظری کرنے والوں کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا تب کیا ہوگا ؟ العیاذ باللہ العظیم۔

حفاظت نظر كى اہميت:

بدنظری کے ان ہی نقصانات سے بچانے کے لیے اللہ تعالی اور اس کے رسول طلق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول طلق کی شخص کر مایا، چنال چہ ارشادِر بانی ہے: ارشادِر بانی ہے:

﴿ قُلُ لِلْمُؤُمِنِيُنَ يَغُضُّوا مِنُ أَبُصَارِهِمُ

کلاستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

شکل میں ہی ملنا چا ہیے تھا، سووہ عطا کر دیا گیا، اسی کوایک دوسری حدیث میں اس طرح بیان فرمایا:

عَنُ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: "مَامِنُ مُسُلِمٍ يَنُظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امُرَأَةٍ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ، إِلَّا أَحُدَثَ اللّٰهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَ تَهَا". (رواه أحمد، مشكوة/ص: ٢٧٠/ الفصل الثالث)

لینی جومسلمان کسی اجنبی عورت کے محاسن پرنظر پڑتے ہی اپنی نظر جھکالے اور ہٹا لے، تو حق تعالی اس کوعبادت میں حلاوت عطا فر مائیں گے۔ اس موقع پریہ یا درہے کہ عبادت واطاعت ہے مقصود اللہ تعالی کی رضا وخوشنودی ہے، حلاوت ولذت مجمود تو ہے، مقصود نہیں، اورینجمت غض بصراور حفاظت نظر میں موجود ہے۔

اس کے ساتھ حفاظت نظر کا دوسرابر اانعام بیماتا ہے کہ عبادت میں حلاوت کے بعد بندہ اس میں ترقی کرتا ہے اور رفتہ رفتہ اسے نو بِ بصیرت وفراست سے نوازا جاتا ہے، اس طرح حفظ بصارت کے عوض نو بِ بصیرت کی نعمت سے نوازا جاتا ہے، جس کے بعد حلال وحرام اور شیخ و غلط میں فرق اور تمیز آسان ہو جاتی ہے، جب کہ بدنظری سے فراست ایمانی کمزور ہو جاتی ہے، صاحبو! فساق و فجار کو نظر بازی اور بدنظری سے جس قدر مسرت اور لذت حاصل ہوتی ہے اہل نظر اور صاحب بصیرت وفراست کواس سے کہیں زیادہ مسرت ولذت نظر بچا کر نصیب ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ حفاظت نظر کا تیسرا بڑا اخروی انعام بیہے کہ حق تعالی آخرت میں جہنم سے حفاظت فرما کر جنت میں داخل فرما کیں گے، اور وہاں اپنی رضا کے ساتھ ان شاء اللہ نظر کی حفاظت پر اپنادیدار نصیب فرما کیں گے۔حدیث میں ہے:

"ثَلَاثَةٌ لَا تَرِى أَعُيُنهُمُ النَّارَ، عَيُنْ حَرَسَتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَيُنْ بَكَتُ مِنُ خَشُيةِ اللَّهِ، وَعَيُنْ بَكَتُ مِنُ خَشُيةِ اللَّهِ، وَعَيُنْ كُفَّتُ عَنُ مَحَارِمِ اللَّهِ". (الترغيب والترهيب: ١١٤/٤)

گلدستهٔ اعادیث (۳) گلدستهٔ اعادیث (۳)

ہے کہ سیدنا فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت میں جب بیت المقدس فتح ہواتو آپ کو بھی وہاں آنے کی دعوت دی گئی، آپ وہاں پنچے اور اسلامی لشکر کے ساتھ فاتحانہ شان سے بیت المقدس میں داخل ہونے کا پروگرام بنایا، جب عیسائیوں اور یہودیوں کو پیۃ چلا تو انہوں نے ایک سازش کے تحت اپنی جوان اور حسین لڑکیوں کو مکانوں کے بالا خانوں پر کھڑا کر دیا، تاکہ مسلمانوں کا وہ لشکر جو جنگ میں مشغول ہونے کے سبب ایک عرصہ سے بیویوں سے دور تفاان کے جذبات میں بیجان پیدا ہو اور فتنہ میں ببتلا ہو جائیں، فراست فاروقی نے اس سازش کو بچھ لیا، فوراً لشکر کو جمع کیا اور قرآنِ کریم کا میہ پیغام سنایا: ﴿ قُلُ لِلْمُؤُ مِنِینَ یَغُضُّوا مِنُ اللّٰ مَوْ اللّٰ مَا اللّٰ کَاوراتُ مَا ہوئی اللّٰ مَا اللّٰ کَاوراتُ مَا ہوئی اللّٰ مَا اللّٰ کَاوراتُ مَا ہوئی اللّٰ مَا ہوں کے جذبات سنجل گئے اوراتُ می ہوئی نظریں جھک گئیں۔ (الفاروق: علامہ بی نعمانی)

## حفاظت نظر کے تین بڑے انعامات:

اب جن خوش نصیب لوگوں نے حفاظت نظر کی اہمیت ونزا کت کو ہمچھ کراس پڑمل کیا تو ان کے لیے بڑے بڑے انعامات کے وعدے بھی کیے، مثلاً جوحدیث قدسی بیان کی اس میں حفاظت نظر کا پہلاانعام یہ بیان فرمایا کہ

"مَنُ تَرَكَهَا مَخَافَتِي أَبُدَلُتُهُ إِيُمَانًا يَجِدُ حَلاَوَتَهُ فِي قَلْبِهِ".

لینی جو شخص بدنظری کا گناہ کسی مجبوری سے نہیں، بلکہ محض میری خشیت اور خوف یا میری محبت ورضا جوئی کے خاطر ترک کر دے، تو میں اس کے عوض اسے ایبااییان (اوراس کی وہ کیفیت) عطا کروں گا جس کی مٹھاس اور شیر بنی وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ چوں کہ حفاظت نظر میں نفس کو مجاہدہ کرنا پڑا، ایک قسم کی گئی اور کڑواہٹ برداشت کرنی پڑی، لہٰذا اس کا نفذ انعام ایمان اور عباوت میں حلاوت کی شکل میں دیا گیا، کڑوی دوا کھا کرفوراً میٹھی چیز کھانے کی رغبت ہوتی ہے نا۔ اسی طرح حفاظت نظر کے وقت کی تخی برداشت کرنے میٹھی چیز کھانے کی رغبت ہوتی ہے نا۔ اسی طرح حفاظت نظر کے وقت کی حلاوت ولذت کی حد جب حلاوت ولذت کی حلاوت ولذت کی حلاوت ولذت کی حلاوت ولذت کی حلاک کی دی خوالد کی حد جب حلاوت ولذت کی دیات و حد اس میں دیا گیاں و حد ولی تو اس کی حد جب حلاوت و کی دو اسے دل کے دی دو اس کی حد جب حلاوت و کی دو اس کی حد جب حلاوت و کی دو اس کی دی خوالد کی دو اس کی دو اس کی دو کر دو اس کی دو اس کی دو کر دو اس کی دو کر دو اس کی دو در دو کی دو کر دو کر

گلدستهٔ احادیث (۳)

تین آنکھیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن جہنم نہیں دیکھیں گی، (یعنی) اللہ تعالیٰ ان کی جہنم سے حفاظت فرمائیں گے اور ان پر دوزخ کو حرام فرمائیں گے:

(۱) وہ آئکھ جواللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں مجامدین کی حفاظت کے لیے جاگی ہو۔

(٢) وه آنكه جوخوف الهي (ياشوق الهي) سے روئي مو۔

(۳) وہ آنکھ جوربِ کریم کی حرام کردہ چیزوں کود کیفنے سے بندر ہے یا پڑی رہے۔
بہر کیف حفاظت نظر پر تین عظیم الثان انعامات کے وعدے ہیں: اول ایمان و
اعمال میں حلاوت ۔ دوم: نورِ بصیرت وفراست ۔ سوم: دوز خ سے حفاظت اور جنت میں اللہ
تعالیٰ کی زیارت ۔ ضرورت ہے کہ ہم نظر کی حفاظت کا اہتمام کریں اور بدنظری سے اجتناب
کریں۔ دزقنا اللّٰہ تعالیٰ بمنہ و کرمہ و فضلہ، آمین.

#### بدنظری کاعلاج:

اورنظری حفاظت کاطریقہ اور بدنظری کا ایک علاج تو وہی ہے جسے قر آن نے بیان فر مایا ﴿ قُلُ لِلْمُؤُمِنِیُنَ یَغُضُّو ا مِنُ أَبُصَارِهِمُ ﴾ لہذا بدنظری کا پہلا علاج میہ ہمیشہ تیجی نظرر کھی جائے ، اس سے شیطان سے بچنا نہایت آسان ہوجا تا ہے ؛ کیوں کہ شیطان انسان کے ایمان واعمال پرحملہ کرنے کے لیے جاروں سمتوں سے حملہ آور ہوتا ہے :

﴿ ثُمَّ لَا تِيَنَّهُمُ مِن بَيُنِ أَيُّدِيهِ مُ وَمِن خَلُفِهِمُ وَعَنُ أَيُمَانِهِمُ وَعَنُ أَيُمَانِهِمُ وَعَنُ شَمَآ يُلِهِم ﴾ (الأعراف: ١٧)

'' پھر میں ان کوورغلاؤں گا آگے ہے، پیچھے ہے، دائیں سے اور بائیں سے۔'' البتہ دوسم تیں محفوظ ہیں: (۱) اوپر کی۔(۲) نیچ کی۔اب اگر کوئی شخص شیطان سے حفاظت کے لیے اوپر دیکھ کر چلے تو ٹھوکر کھا کر گر جانے اور جان تک کے جانے کا خطرہ ہے،

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

الہذا جان وایمان سے محفوظ رہنے کا ایک ہی راستہ بچا، اور وہ ہے نیچوالا راستہ الہذا ہر وقت نظر نیچی رکھ کرچلیں گے تو ان شاء اللہ شیطان کے حملوں سے اور جان وایمان کے خطروں سے محفوظ رہیں گے۔ پھر بھی اگر کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ جائے خواہ شہوت کی نہ ہو، بلکہ اچا نک محفوظ رہیں گے۔ پھر بھی اگر کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ جائے خواہ شہوت کی نہ ہو، بلکہ اچا نک کی ہو، تب بھی فوراً ہٹالیس، ویسے نظر فجاء ۃ اگر چہ فوراً ہٹالینے کی وجہ سے معاف ہے، کین اس میں بھی نقصان کا امکان تو رہتا ہی ہے؛ کیوں کہ اس نظر فجاء ۃ کی وجہ سے اگر دل میں کوئی فاسد خیال گھر کر گیا تو اس کے نقصان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فی مذر مایا۔

صاحبو! به شیطان بڑا چالاک ہے، وہ پہلے حسینوں کا فرسٹ فلور دکھا تا ہے، یعنی ناف کے اوپر والا حصہ، پھراس فلور سے گراؤنڈ فلور ایعنی ناف کے نیچے والے حصہ میں لا کررسوا کرتا ہے، وہ ایک دم سے گراؤنڈ فلوراس لیے نہیں دکھا تا کہ کہیں (Drainage) ڈرینج گرلائن ویکھے کررغبت کے بجائے نفرت نہ ہو جائے، تو اللہ تعالی اور اس کے رسول فرینج گرلائن ویکھے کررغبت کے بجائے فرت نہ ہو جائے منع فرما دیا، تا کہ بندے رسوا منابق کے جمین سرے سے حسینوں کے فرسٹ فلور دیکھنے سے ہی منع فرما دیا، تا کہ بندے رسوا نہ ہوجا کیں۔

بعض اولیاء اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ صرف عور توں ہی سے نیجی نظر نہ رکھتے تھے، بلکہ مردوں سے بھی نیجی نظر کر کے بات کیا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے غض بھر اور حفاظت نظر کی عادت ڈالی، ہم بھی ہمت اور قوت سے کام لیتے ہوئے اس کی عادت ڈالیں توبڑا نفع ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اور ہمت عطافر مائے، آمین۔

دوسرا علاج بدنظری سے حفاظت کا میہ ہے کہ میہ بات اچھی طرح ذہن نثین کرلی جائے کہ جتنا ہم کسی کودیکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ رب العالمین ہمیں دیکھتا ہے، وہ ہمیں خلوت میں، جلوت میں، روشنی میں، تاریکی میں، دن میں، رات میں، سفر میں، حضر میں، ہر وقت، ہرجگہ اور ہرحال میں دیکھتا ہے، وہ ہمارے سارے احوال سے باخبر ہے۔

کندستهٔ احادیث (۳) کندستهٔ احادیث (۳) کندستهٔ احادیث (۳)

بڑھانے اور ابھارنے کے اسباب بھی موجود ہوں تو یہی اس آنکھ کی نعمت کاحق اور اداءِ شکر ہے، الیم آنکھ انسان کے لیے سراسر سعادت وکا میا بی کا ذریعہ ہے، جبیبا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب اپنی نظر کو محفوظ رکھا تو بلاسے بچاور کا میاب ہوئے، لیکن اگراس کی حفاظت کا اہتمام نہ کیا گیا، بدنظری سے اجتناب نہ کیا گیا، محارم سے محفوظ نہ رکھا گیا، اس کا ناجائز اور غلط استعال کیا گیا، بدنظری اس آنکھ کی نعمت کی ناقدری ونا شکری اور خیانت ہے، الیمی نظر انسان کے لیے نقصان ونا کا می کا باعث بنتی ہے، جبیبا کہ زلیخانے جب نظر کی حفاظت نہ کی تو بلا میں مبتلا ہوگئی تھی۔

کسی شاعرنے کہاہے:

نظر کی جولانیاں نہ پوچھو ہے نظر حقیقت میں وہ نظر ہے الحے تو جلی پناہ مانگے ہے جھکے تو خانہ آباد کرے

بدنظری سے حفاظت کی دعا:

اس کے ساتھ بدنظری سے حفاظت کے لیے بزرگوں کی تلقین کردہ ایک دعا بھی بہت مفیدہ، اوروہ دعا ہے:

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِن خَائِنَةِ الْأَعُينِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ".

اس عاجز کویہ دعاشخ الاسلام علامہ مفتی محمد تقی عثماتی صاحب مد ظلۂ نے مؤرخہ: ک/ رمضان المبارک/ ۱۳۳۱ھ بروزِ منگل بعد نمازِ ظهر حرم مکہ میں تلقین فرمائی تھی ،اس کا اہتمام والتزام بھی نہایت مفیداورمؤثر ہے۔

حق تعالی اپنے فضل سے بدنظری اور اپنی ناراضگی سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ".

گلدستهٔ احادیث (۳)

قرآن کہتاہے:

﴿ أَلَمُ يَعُلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴾ (اقرأ: ١٤)

''کیاا ہے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ دی کیر ہاہے؟''اگراس تصورکو متحضر اور تازہ کرلیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھر ہاہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی نگا ہوں میں ہیں، ہماری ہر نقل وحرکت اس علم میں ہے، تواس تصور کے دل ود ماغ میں راسخ ہونے اور ہم جانے کے بعدان شاء اللہ بدنظری اور برائی سے بچنا آسان ہوگا۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَيْسِالْ مِرْصَادِ ﴾ (الفحر: ١٤) که' تیرار بگھات میں ہے۔''ہم سے غفلت میں نہیں، بلکہ ہماری طرف پورے طور پر متوجہ ہے، ان دونوں آیوں کے ضمون کو ذہن نشین کر کے با قاعدہ روزانہ تھوڑی دیران کا مراقبہ کرلیا جائے تو یہ چندمنٹ کا مراقبہ چوہیں گھٹے کی زندگی میں کام دی تھے جائی والی پر انے زمانہ کی گھڑی میں چندمنٹ جائی دینے سے چوہیں گھٹے کام دیتے سے جوہیں گھٹے کام دیتے سے ہوگا۔

بدنظری کا تیسراعلاج ہے ہے کہ جب اس کا تقاضا دل میں پیدا ہوتو اس پڑمل نہ کریں، بلکہ اس سلسلہ میں قرآن وحدیث میں جتنی بدنظری کی وعیدیں ہیں ان کوسوچیں، یہ بھی اس مہلک مرض کا مؤثر ترین علاج ہے، کیوں کہ خون الہی کے بعد بدنظری وبدکاری سے بچنا آسان ہوجا تاہے۔بقولِ شاعر:

نیچر کو ہوئی خواہش زن کی ہے اور نفس نے چاہا رشک پری
شیطان نے ترغیب بھی دی ہے کہ ہاں، لذت تو ملے گی زانی سہی
نیچر کی طلب بالکل ہے بجا ہے اور نفس کی خواہش بھی ہے روا
شیطان کا ساتھ البتہ برا ہے اور خوفِ خدا ہے اس کی دوا
میرحال! آنھاللہ تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے، اگرا ہتمام کے ساتھاس کی حفاظت
کی جائے، محارم پر بلا وجہ نظر ڈالنے سے بچا جائے، بالحضوص اس وقت جب کہ شہوت کو

# (۱۵) زبان کی حفاظت اوراس کی اہمبیت

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي سَعِيدِهِ النُحُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ رَفَعَهُ، قَالَ: "إِذَا أَصُبَحَ ابُنُ ادَمَ فَإِلَّ اللَّهُ عَنُهُ رَفَعَهُ، قَالَ: "إِذَا أَصُبَحَ ابُنُ ادَمَ فَإِلَّ اللَّهَ فِينَا، فَإِنَّا نَحُنُ بِكَ، فَإِنِ اسْتَقَمُتَ اللَّهُ فِينَا، فَإِنَّا نَحُنُ بِكَ، فَإِنِ اسْتَقَمُتَ اللَّهُ فِينَا، فَإِنَّا نَحُنُ بِكَ، فَإِنِ اسْتَقَمُتَ اللَّهُ فِينَا، فَإِنَّ اللَّهُ فِينَا، فَإِنْ اللَّهُ فِينَا، فَإِنْ اللَّهُ فِينَا، فَإِنْ اللَّهُ فِينَا، فَإِنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِينَا، فَإِنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللللِهُ اللَّ

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رحمت عالم طلبہ نے ارشاد فرمایا: ''جب آ دمی شیخ کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان کی خوشامد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہتو ہمارے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتی رہنا؛ کیوں کہ ہم سب کا تعلق تجھ ہی سے ہے، اگر تو سیر ھی رہے گی تو ہم سب سید ھے رہیں گے، اور اگر تو شیر ھی ہوجائے گی تو ہم سب بھی ٹیڑ ھے ہوجائیں گے۔''

# زبان جسم کا بہترین یا بدترین عضویے:

ربِ کریم کی تخلیق وقدرت کا ایک عجیب وغریب نمونه زبان اوراس کی گویائی بھی ہے کہ یوں تو یہ گوشت کا ایک جھوٹا سائکڑا ہے، لیکن یہ دنیا بھر کی مختلف زبانیں بولتا اور ذاکئے چکھتا ہے، جہاں یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اور ایک انعام ہے وہاں اس میں ہمارے لیے

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

امتحان بھی ہے؛ کیوں کہ بظاہر تو یہ منھ کے بتیس دانتوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اعضاءِ جسمانی میں اس عضواور اس کی گویائی کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ دیگر تمام اعضاء کی صلاح و فسادا یک حد تک اس پر موقوف ہے، زبان کا ایک کلمہ کا فرکومومن بناسکتا ہے اور مومن کو کا فربھی، زبان ہی کا ایک جملہ انسان کو نکاح کے پاکیزہ بندھن میں باندھ بھی سکتا ہے اور جد ابھی کر اسکتا ہے، زبان کا ایک ہی بول لوگوں کے مابین آگ بھڑ کا بھی سکتا ہے اور بجھا بھی سکتا ہے اور بھا بھی سکتا ہے اور بھا بھی سکتا ہے اور اسکتا ہے اسی زبان سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت کا مستحق بھی بن سکتا ہے اور نشکی ولعنت کا بھی ہے کہ:

عَنُ بِلَالِ بُنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّه عَنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: "إِنَّ الرَّحُلَ لِيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْحَيْرِ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا، يَكْتُبُ اللّهُ لَهُ بِهَا رِضُوانَهُ إِلَىٰ يَوُم يَلُقَاهُ، وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّرِّ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا، يَكْتُبُ اللّهُ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْم يَلُقَاهُ". (رواه الترمذي و ابن ماجه، مشكوة/ص: ٢١٤)

''بلاشبہ بعض اوقات ایک شخص اپنی زبان سے کوئی الیی خیر کی بات نکالتا ہے جس کا درجہ (صلہ )خود نہیں جانتا ، مگر حق تعالی اس کلمہ نیر کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس شخص کے بارے میں اپنی رضا کولکھ دیتا ہے ، اس کے برخلاف بھی کوئی ایسا کلمہ 'شرزبان سے نکالتا ہے جس کی قباحت کوخو د جانتا نہیں ، حالال کہ اس کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حق تعالی اپنی ناراضگی اس پر کھو دیتا ہے۔''

نیز قرآنِ کریم میں فرمایا گیا کہ بعض اوقات انسان کسی برائی اور بدگوئی کو معمولی سیجھتا ہے، کین وہ اللہ تعالی کے نزد کی بہت بڑی ہوتی ہے، چناں چہ فرمایا:
﴿ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِیْمٌ ﴾ (النور: ١٥)

''اورتم اس بات کومعمولی سمجھ رہے تھے، حالاں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑی مگین بات تھی۔'' 💹 گلدستهٔ احادیث (۳) 💢 💢 گلدستهٔ احادیث (۳) ہیں،اس لیےاس کی تا ثیردل پرزیادہ نمایاں ہوتی ہے،تو جس طرح دل کے صالح وفاسد ہونے کا اثر سارے اعضاء جسم پر پڑتا ہے اس طرح زبان کے اچھے اور برے استعمال کا اثر

بھی تمام اعضاءِ بدن پریٹر تا ہے، زبان کی اسی خاص نوعیت کی وجہ سے ہرروز انسان کے سارے اعضاء بزبانِ حال یا بزبانِ قال پوری عاجزی اور لجاجت کے ساتھ زبان سے ایک درخواست کرتے ہیں جس کا تذکرہ مذکورہ حدیث میں ہے کہ ' ہماری صلاح وفلاح اورانجام کی اچھائی و برائی اور نفع ونقصان بظاہر تجھ سے وابستہ ہے،اس کیےاے زبان! ہم پررتم کرنا اورخوفِ الٰہی سے بےخوف ہوکر بیبا کا نہ نہ چلنا، ورنہ تیرے ساتھ ہماری بھی خیرنہیں، ہم بھی تکلیف اور مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے، اور اگر تو احتیاط سے رہی تو اس میں تیرے ساته جارا بھی فائدہ ہے، فرمایا: "إتَّقِ اللَّهَ فيُنا، فَإِنَّا نَحُنُ بِكَ" الراس موقع يرييسوال بيدا ہوکہ زبان کواعضاء جسم کس طرح مخاطب کرتے ہیں؟ تواس سلسلہ میں حضرت شخ الاسلام علامه مفتى محمرتقى عثاتى صاحب مدخلاه فرماتے ہیں كه 'حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى بيحديث حقیقت بھی ہوسکتی ہے کہ ہرضج اعضاء جسم زبان سے اس طرح گفتگو کرتے ہوں ، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ میلن کے نیمثیل اور مثال کے طور پر فرمایا ہو، مقصدیہ ہے کہ سارے اعضاء جسم چوں کہ زبان کے تابع ہیں؛ لہذااس کو چیح رکھنے کی کوشش کرو۔''

(اصلاحی خطبات:۱۳۳/۳)

## زبان کی حفاظت کے فوائد:

زبان کی حفاظت کے اتنے فوائد ہیں کہ اس سے جسم وجان کے ساتھ اعمال وایمان کی حفاظت بھی ہوتی ہے، واقعہ یہ ہے کہ ایمان وارکانِ اسلام کے بعد ابوابِ خیر واعمالِ صالحہ کے حسن وقبول کا مدار بڑی حد تک زبان کی حفاظت پر ہی موقوف ہے،اس بارے میں ایک حدیث درج کی جاتی ہے جس سے پیر حقیقت منکشف ہوتی ہے،حضرت معاذرضی اللہ عنه سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن رحمت عالم صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا که 'حضور!

🔀 گلدستهُ احادیث (۳) 🔀 🔀

تو زبان پیالیها عجیب وغریب عضو ہے کہاس میں خو بی خرا بی اور نفع نقصان دونوں کا امکان ہے، ظاہرہے کہاس کے خیروشر کا انحصار و دارومداراس کے استعمال برہے، اگرزبان کا استعال درست ہے تواس سے خیر وجود میں آئے گی ؛اس لیے پیجسم کاایک بہترین عضو ہے، کیکن اگراس کا استعال غلط ہے تو اس سے شروجود میں آئے گا ، بایں صورت پیے جسمانی اعضاء میں بدترین عضوشار ہوگا۔

## حضرت لقمان عليه السلام كاواقعه:

اس سلسله میں حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ شہور ہے کہ ایک مرتبہ ان کوان کے آ قانے حکم دیا کہ ایک بکری ذیج کر کے اس کے دو بہترین حصے میرے پاس لاؤ، انہوں نے بکری ذنح کی اوراس کا دل وزبان لا کر پیش کیا، آقا نے دوبارہ حکم دیا کہ ایک اور بکری ذنح کرواوراس کے دوبدترین اعضاء میرے سامنے لاؤ،انہوں نے پھرایک بکری ذبح کی اور اب کی بار بھی وہی دواعضاء یعنی دل اور زبان ہی کو پیش کیا،ان کے آقانے تعجب سے یو حیصا کہ کیا بات ہے؟ میں نے دوبہترین حصطلب کیے تب بھی تم یہی زبان اور دل لائے، اور برترین اعضاء طلب کیے تب بھی تم یہی لائے ،ایسا کیوں؟ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے فر مایا: '' بات دراصل بیہ ہے کہ دل اور زبان اچھے رہیں توان سے بہترجسم کا کوئی عضونہیں ہو سکتا،اوراگریه بگڑ جائیں توان سے بدتر عضو بھی اور کوئی نہیں ہوسکتا۔'' بید دونوں بہتر رہیں تو بهترین میں بلین بدتر ہوجا کیں توبدترین میں ۔ (تفیر قرطبی:۱۱/۴۰ز: کتابوں کی درسگاہ میں:۲۵)

# زبان دل کی ترجمان ہے:

یوں تو جسمانی اعضاء کا ظاہری وباطنی اعتبار سے دارومدار دل پر ہے، کیکن انسان کی زبان چوں کہ دل کی تر جمان ہے،اس لیے دونوں کی نوعیت بھی ایک ہی ہے، یہی وجہ ہے کہ دل جو کچھا جھا براسو چتا ہے، زبان اس کو بیان کرتی ہے،اور دیگراعضاءاس پڑمل کرتے

﴿ تَتَجَافِي جُنُوبُهُمُ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ خَوُفًا وَّطَمَعًا روَمِمَّا رَزَقُنهُمُ يُنفِقُونَ ٥ فَلَا تَعُلَمُ نَفُسٌ مَا أُنحفِيَ لَهُمُ مِن قُرَّةِ أَعُيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ (السحدة: ١٦)

جس کا مطلب ہیہ ہے کہ ہمارے ایمان والے بندوں کا حال پیرہے کہ را توں میں اینے بستر وں کوچھوڑ کرخوف وامید کی کیفیت کے ساتھ ہماری عبادت ودعا میں مشغول رہتے ہیں،اور جو کچھ ہم نے ان کودیا ہے وہ اس میں سے ہماری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں،ان اعمالِ خیر کےصلہ میں ان کے لیے جو کچھتیں اور آنکھوں کوٹھنڈ اکرنے کا سامان پر دہُ غیب میں ہم نے رکھا ہے اس کو کوئی بھی نہیں جانتا، بس اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اس کو اس کا کما حقہ

اس کے بعد آپ طال کے فرمایا: '' کیا میں تمہیں دین اسلام کا سر،اس کا ستون اوراس کی بلندی بتادوں؟ حضرت معاذ رضی الله عنه کہتے ہیں که 'میں نے عرض کیا:''ضروریا رسول الله!" توارشاد موا:

"رَأَسُ الْأَمْرِ الإِسُلَامُ، وَعُمُودُهُ الصَّلواةُ، وَذِرُوةُ سَنَامِهِ البجهَادُ".

دین کا سریا سرااسلام ہے، (یعنی اسلام قبول کرنا اور اس کواپنا دین بنانا، اس کے بغیر کوئی عمل نہ قبول ہوگا، نہ آخرت میں اس کا کوئی اجر ملے گا) دین کاستون نماز ہے، (جس طرح مکان ستون کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا اسی طرح بغیر نماز کے دین بھی قائم نہیں رہ سکتا ) اوردین کی بلندی جہاد ہے،( دین اور دینداری کی سربلندی جہادیر موقوف ہے)اس واقعہ اور حدیث کا آخری جزجس کی وجہ سے یہاں اس کودرج کیا گیا ہےوہ بیک آپ علاق کے فرمایا: ''اےمعاذ! کیا میں تمہیں وہ چیز بھی بتا دوں جس پران سب چیز وں کا دارومدار ہے اور جس ك بغيرييسب اعمال خير بهي اور بوزن بين؟ "حضرت معاذرضي الله عنه عرض كرتے بين: ''حضور! وه چیز بھی ضرور بتا دیجئے گا'' تب آپ علاقیام نے اپنی زبان پکڑی اور ارشا د فرمایا:

مردیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

مجھےاںیاعمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں جنت میں پہنچ جاؤں اور دوزخ سے پچ جاؤں'' آب صِلاللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلِي اللهِ المِلمُ المِلْمُ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُ

"لَقَدُ سَأَلُتَ عَنُ أَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنُ يَّسَّرَهُ اللَّهُ تعالى عَلَيهِ".

''بات تو تم نے بہت بڑی ہوچھی ہے، کین بڑی اور بھاری ہونے کے باوجودیہ اس بندے اور بندی کے لیے آسان ہے جس کے لیے حق تعالی اپنی تو فیق سے آسان فرما دیں۔''اب جب بیاہم سوال یو چھاہی ہے تو لواب اس کا جواب بھی سنو! اس سلسلہ میں سب سے مقدم بات توبیہ ہے:

"تَعُبُدُ اللُّهَ وَلَا تُشُرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلواةَ، وَتُوُّتِي الزَّكواةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ".

دین کے اہم اور بنیادی مطالبوں کو اہتمام سے ادا کرنے کی فکر کرو، (لیعنی) اللہ تعالی کی عبادت کرنااوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا،اوراچھے طریقے یعنی دل کی توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا، زکوۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللّٰه شریف کا حج کرنا۔ بیتو اسلام کے بنیادی ارکان وفرائض تھے،اس کے بعد آپ سیان کیے نے فرمایا کہ' اگرتم جا ہوتو میں تہمیں ابوابِ خیر کے بارے میں بھی خبر دوں؟ (غالبًا اس سے آپ طالبًا کی مراد تفل عبادات تھیں) چنال چہ حضرت معاذرضی الله عنه کی طلب دیکھ کرآپ علاقی کے مرمایا:

"الـصَّـوُمُ جُـنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطُفِئُ الْحَطِيئَةَ كَمَا يُطُفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلواةُ الرَّجُل فِي جَوُفِ اللَّيُلِ".

دیکھو! ''روزہ گناہوں اور دوزخ کی آگ سے حفاظت کے لیے ڈھال ہے، اور صدقہ گناہ سے سلکنے والی (جہنم کی) آ گ کواس طرح بچھا تا ہے جس طرح یانی آ گ کو بچھا دیتا ہے، اور رات کے درمیانی حصے کی نماز (تہجد) کا بھی یہی حال ہے۔ "اس کے بعد آپ عِللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَا لَي عَلَيْ مِن اللهِ عَلَيْ مِن اللهِ عَلَى الل

ہو گیا کہ زبان کی لغزش قدم کی لغزش سے خطرناک ہے؛ کیوں کہ زبان کی لغزش کے نتیجہ میں بسااوقات بہت سے گناہ صا در ہوجاتے ہیں۔

چناں چہ محققین فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن میں سات اعضاء ایسے ہیں جن سے عموماً گناہ اور معاصی سرز دہوتے ہیں: (۱) پیر۔ (۲) شرمگاہ۔ (۳) پیٹ۔ (۴) ہاتھ۔ (۵) آئھ۔ (۲) کان۔ (۷) زبان۔ پھر ان میں بھی بہت سے بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں کہ ان کا تعلق زیادہ تر زبان سے ہے اور زبان ہی کے ذریعہ ان کا صدور ہوتا ہے، مثلاً (۱) جھوٹ در (۲) جھوٹی قسم۔ (۳) جھوٹی گواہی۔ (۴) جھوٹا وعدہ۔ (۵) جھگڑا۔ (۲) گالی گلوچ۔ (۷) بعن طعن۔ (۸) گانا اور گندی وفخش با تیں۔ (۹) غیبت۔ (۱۰) چغلی (۱۱) دوغلی با تیں۔ (۱۲) افشاءِ راز۔ (۱۳) ناجائز نداق واستہزاء۔ (۱۲) ہوقع و بے جا تعریف، باخضوص فاسق و بدعتی وغیرہ کی تعریف۔ نیز (۱۵) غلط مسئلہ وفتو کی بیان کرنا وغیرہ ۔ نیز (۱۵) غلط مسئلہ وفتو کی بیان کرنا وغیرہ ۔ بیا وراس قسم کے گناہ ایسے ہیں جن میں انسان زبان کے ذریعہ ہی مبتلا ہو کر بالآ خرجہنم کا مستحق بین جان اعتبار سے کہنے والے نے سے کہا کہ

برچه بر آدمی ز زیال برسد بمه از آفتِ زبال برسد

اسی بناپررحمت عالم صلی الله علیه وسلم نے نہایت تا کید کے ساتھ زبان کی حفاظت کی ترغیب دی ، ایک موقع پر فرمایا: "مَنُ صَمَتَ نَجَا". (رواه أحمد والترمذی ، مشكوة /ص: ۲۵) مطلب بیہ ہے کہ جس محض نے زبان کی حفاظت کی اس طرح که فضول ، بری ، اور ب فائدہ باتوں سے زبان کوروکا تو وہ ہلاکت کے غارمیں گرنے سے نے گیا اور نجات پا گیا ۔ عربی کامقولہ ہے کہ

. "مَنُ حَفِظَ لِسَانَهُ قَلَّتُ نَدَامَتُهُ". (روضة الأدب/ص: ٤٩) "زبان كي حفاظت كرنے والاندامت سے بيح گا-" گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

" کُفَّ عَلَیُكَ هِذَا"اس زبان کوروکو،اس کوقابواور حفاظت میں رکھو۔"اس کے بڑے فوائد بیں،اگراس کی حفاظت کی توبیہ عظیم القدر درجات اور بہت سے فضائل کے حصول کا ذریعہ ووسیلہ بنتی ہے، بلکہ ایک حد تک ایمان کی حفاظت زبان کی حفاظت پرموقوف ہے۔اس لیے کہتے ہیں کہ:

> پاک رکھا پنی زبان تلمیذِرحمانی ہے تو ہونہ جائے دیکھنا تیری صدابے آبرو

#### زبان کی حفاظت نہ کرنے کے نقصانات:

لیکن اگرزبان کی حفاظت نه کی تو پھراس کی بیبا کیاں و بے احتیاطیاں ایک طرف خود انسان کے وقار کو مجروح کر دیتی ہیں تو دوسری طرف انسان کے اعمالِ صالحہ وحسنہ کو بھی بے وزن و بے نور کر دیتی ہے، اور انسان کے لیے حد درجہ محرومی وشقاوت کا سبب بن جاتی ہے، حدیث شریف کا بیہ ضمون سن کر حضرت معاذرضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے دریافت کیا: ''حضرت! کیا زبان کی باتوں اور لغزشوں پر بھی ہماری اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی؟''اس پرآ ہے بیائی پیٹے نے فرمایا:

"يَا مَعَادُ! وَهَلُ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمُ أَوُ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمُ النَّابِ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمُ أَوُ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمُ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمُ". (رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، مشكوة/ص: ١٤/ كتاب الإيمان/ الفصل الثاني)

''اےمعاذ!تم بھی عجیب آ دمی ہو،ار بےلوگوں کوجہنم میں ان کےمنھ یا ناک کے بل زیادہ تر ان کی زبانوں کی ہے احتیاطی اور زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ہی تو ڈالا حائے گا۔''

اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن دوزخ میں جانے والے اکثر وبیشتر وہی ہوں گے جنہوں نے دنیامیں اپنی زبانوں کی حفاظت نہ کی ہوگی۔صاحبو!ان حقائق سے واضح ر ہناسونا ہے۔''اور یہی حفاظت زبان کا پہلااورآ سان طریقہ ہے۔

اوراگر بولنا ضروری ہوتو اب زبان کی حفاظت کا دوسرا طریقہ ہے کہ خیر کی بات خوبی کے ساتھ بولے کے مربانی بھی یہی ہے، فرمایا:

﴿ وَ قُلُ لِعِبَادِیُ یَقُولُوا الَّتِیُ هِیَ أَحْسَنُ ﴾ (بنی إسرائیل: ٥٣)

د محبوبم! میرے بندوں کو کہہ دو کہ وہ اچھی بات کیا کریں۔'اسی لیے ہمارے آقا طابقی نے فرمایا:

"مَنُ كَانَ يُـوُّمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمُتُ". (بخارى: ٩٥٩/ مشكوة/ص: ٣٦٨)

یعنی جوشخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہوا سے چاہیے کہ خیر کی بات (خلوص سے ) کرے یا خاموش رہے۔ بقولِ شاعر:

لبِ خاموش کا دونوں جہاں میں بول بالا ہے وہی محفوظ رہتا ہے جس کے لب پہ تالا ہے

لیکن عاجز کاخیالِ ناقص ہے ہے کہ اس طریقہ پڑمل کرنااس وقت آسان ہوسکتا ہے جب آ دمی سوچ سمجھ کر شریعت کے مطابق ہو لنے کی عادت ڈالے، زبان کو اس احتیاط سے چلائے جس احتیاط سے ڈرائیورگاڑی کو چلاتا ہے۔ گویا اس شعر کا مصداق بن جائے کہ جب بھی بولنا، وقت پر بولنا مدتوں سوچنا، مخضر بولنا مدتوں سوچنا، مخضر بولنا

چوں کہ قلت عقل کا اندازہ کثر تے کلام سے ہوتا ہے؛اس لیےضروری ہے کہ گفتگو کے شرعی آ داب کو ہروقت پیش نظر رکھا جائے۔

گفتگو کے آ داب:

کتاب وسنت کی روشنی میں علماءِ کرام نے گفتگو کے چند آ داب بیان فرمائے ہیں،

گلاستهٔ احادیث (۳) گلاستهٔ احادیث (۳)

## زبان کی حفاظت کے طریقے:

اورزبان کی حفاظت کے لیے جو نسخ اور طریقے ہیں ان میں پہلا طریقہ نہایت ہی آسان ہے، اور وہ عام حالات میں خاموش رہنا ہے، مطلب پیہ ہے کہ بے فائدہ اور ناپسندیدہ باتوں سے بیچ،اب جس شخص کا پیمل ہوگا وہ قدرتی طور بریم بولنے اور زیادہ خاموش رہنے والا ہوگا، ہمارے آقاصلی الله علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، بقولِ محقق اسلام حضرت مولانا محد منظورصاحب نعماتی " رسول الله صلى الله عليه وسلم كواس دنيا ميں سب سے زيادہ بولنے کی ضرورت بھی، کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے آپ میلائیلا کو مدایات دین تھیں ، اور آپ ﷺ اس ضرورت سے بولنے میں کوئی کمی نہ کرتے تھے، بتانے کی ہر چھوٹی بڑی بات بتلاتے تھے، کیکن اس کے باوجود آپ ﷺ کے دیکھنے والے صحابہ كرام رضى الله عنهم ني آب على الله على ا الصَّمْتِ". (رواه البغوي في شرح السنة عن جابر بن سمرة، مشكونة/ص: ٢٠ ٥ / باب في أحلاقه و شمائله) " آپ طِلْيُقَامِ بهت زياده خاموش ريخ تھے "ايك دوسرى حديث ميں بِي كُه "وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِيُمَا يَرُجُو تَوَابَهُ". ( جمع الفوائد) آپ ملى الله عليه وسلم صرف وہی بات کرتے تھے جس پرآپ طاق کے کو اب کی امید ہوتی۔ (ازمعارف الحدیث:۲۲۸/۲۲) ایک حدیث میں خاموش رہنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ علی ایک ا

ارشاوفر مايا: عَنُ عِمُرانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: "مَقَامُ الرَّجُلِ لِلصَّمُتِ أَفْضَلُ مِنُ عِبَادَةِ سِتِينَ سَنَةً". (بيهقى فى شعب الإيمان، عن عمران بن حصين، مشكوة/ص: ٤١٤)

''کسی شخص کو خاموشی اختیار کرنے کی وجہ سے جو مرتبہ ملتاہے وہ ساٹھ سال کی (نفلی عبادت سے بڑھ کرہے۔'' شایداسی وجہ سے کہا گیا کہ''اگر بولنا چاندی ہے تو خاموش

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

یعظمندوں کی علامت ہے کہ بلا وجہ گفتگو کوطول نہ دیا جائے ،ان آ داب کی رعایت رکھتے ہوئے جب بات کی جائے گی تو بات میں وزن اور اثر پیدا ہوگا ،اور زبان کے شرسے محفوظ رہیں گے۔ آج آگر ہماری باتیں بے وزن اور بے اثر ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم گفتگو کے ان آ داب کو کما حقہ محوظ نہیں رکھتے۔

منقول ہے کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا: ''حضرت! کیا وجہ ہے کہ ہمارے کلام میں تا بیر نہیں رہی؟ حالاں کہ ہمارے اسلاف کا کلام بہت مؤثر ہوتا تھا'' تو فرمایا: ''بھئ! بات ہے کہ وہ ذبان کی حفاظت کرتے تھے، اور جب بھی کوئی بات کرتے تواس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضاو خوشنو دکی ، اسلام کی سر بلندی اور نجات اخروی ہوتا، جب کہ آج ہم جو بات کرتے ہیں تو عمو ما اس سے ہمارا مقصد لوگوں کی خوشی ، اپنی بڑائی اور طلب دنیا ہوتا ہے، ایسی صورت میں ہماری گفتگواور بات چیت کیوں کر مفید اور مؤثر ہوسکتی ہے؟''
الی صورت میں ہماری گفتگواور بات چیت کیوں کر مفید اور مؤثر ہوسکتی ہے؟''
دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے
دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے
در نہیں، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے
د بان کی حفاظت کے لیے گفتگو کے ان آ داب کی رعایت ضروری ہے۔

 گلدستهُ احادیث (۳)

جومندرجهذيل ہيں:

(۱) بوقت ِضرورت بقد رِضرورت جب بات کرنی ہوتو خیر کی بات خو بی کے ساتھ کریں۔ ساتھ اور سچی بات سلیقہ کے ساتھ کریں۔

(۲) درمیانی آواز میں مسکراتے ہوئے میٹھے کہجے میں کھہر کر بلا تکلف بات کریں۔

(۳) عورتوں کواگر مردوں سے یا مردوں کوعورتوں سے بولنے کا اتفاق ہوتو صاف سید ھے اور کھرے لہجے میں بات کریں، کسی طرح کی نزا کت اور نرمی پیدا نہ کریں، تا کہ کوئی براخیال دل میں نہ آئے۔

(۴) کبھی کوئی دین کی بات کرنی ہوتو مخاطب کے ذہن وصلاحیت کوسامنے رکھ کر مناسب انداز میں سوچ کر سوز کے ساتھ بات کی وضاحت کیجئے، ضرورت ہوتو اپنی بات کو ہرالیجئے گا، تا کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔

(۵) جس سے بھی بات کرنی ہواس کی عمر، مرتبے اور اس سے اپنے تعلق کا لخاظ رکھتے ہوئے بات کریں، ماں باپ، استاذ اور بڑوں سے دوستوں کی طرح گفتگو نہ کریں، اسی طرح اپنے بچوں، شاگر دوں اور چھوٹوں سے گفتگو کے وقت اپنے مرتبہ کا لحاظ رکھتے ہوئے شفقت سے بات کریں۔

(۲) جب مجلس میں بات کرنی ہوتو اجازت لیں، کسی کی بات کا در کرنہ بولیں، کسی کی بات کا در کرنہ بولیں، کیم مجلس کے تم پر بید عاپڑھ لیں: "سُبُ حَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ وَأَشُهَدُ أَنْ لَّا إِللَهُ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغُفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ". (مشكوة /ص: ۲۱۶) تا كه دورانِ مجلس كوئى فضول بات كهي سنى ہوتواس كا كفارہ ہوجائے۔

(2) نیزسنی زیادہ، بولیں کم۔ بقولِ شاعر: کھے ایک، جب س لے انسان دو اللہ نے زبان دی ہے ایک، اور کان دو

# (۱۲) سیج کی فضیلت اور جھوٹ کی مذمت

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: ''تم سے کولازم پکڑو؛ کیوں کہ سے نیکی کی راہ دکھا تا ہے، اور بلاشبہ نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان برابر سے بولتار ہتا ہے اور سے ہی پڑمل کرنے کی فکر کرتا ہے، یہاں تک کہوہ اللہ تعالی کے یہاں 'صدیق'' لکھ دیا جاتا ہے، اور تم جھوٹ سے بچو؛ کیوں کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ دوز خ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ دوز خ کی طرف لے جاتا ہے، اور

گلدستهٔ احادیث (۳)

جب بلا ناغضج وشام اس آیت کریمه کا مراقبه کیا جائے گا تو آ ہستہ آ ہستہ سوچ کر بولنے کی عادت پڑے گی، پھران شاء اللہ گفتگو کے ان آ داب کا لحاظ رکھتے ہوئے بولنا بھی آسان ہوجائے گا، اوراس طرح زبان کی حفاظت سے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے، خیر وجود میں آئے گی اور فضولیات ومعصیات سے حفاظت نصیب ہوگی، یا در کھو! جیسے مال کی حفاظت ضروری ہے۔

حق تعالیٰ اپنے فضل ہے ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے اور اپنی مرضیات کے مطابق کام وکلام کرنے کی توفیق عطافر مائیں۔ آمین۔

" ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ".

☆.....☆



کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

روایتوں میں ہے کہ فتح مکہ کے بعد ابوسفیان جب مسلمان ہوگئے تو ایک موقع پر
کسی نے ان سے کہا کہ قیصر روم کے در بار میں آپ کوحضور اکرم طابق ہیں جوٹا ہونے
کھڑکا نے کا موقع ملاتھا، اس کے باوجود آپ نے حضورا کرم طابق ہی کے بارے میں جھوٹا ہونے
کی بات کیوں نہ کہہ دی؟ اس پر ابوسفیان نے کہا کہ یہ بات میر بدل میں بھی آئی تھی ، لیکن
مجموع بی طابق کی کے میں ایسی مشہور اور ضرب المثل تھی کہ اگر میں حضورا کرم
صلی اللہ علیہ وسلم کو (نعوذ باللہ) جھوٹا کہہ بھی دیتا تو میں خود ہی پورے عرب میں جھوٹا مشہور ہو
جاتا۔ معلوم ہوا کہ 'صدق' حق تعالیٰ کی پاکیزہ صفت اور شان ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مرکزی خصلت اور بہجان ہے۔

#### سیج کی تا کیداورایک واقعه:

اس لیے اللہ تعالی اور اس کے رسول میں گئے ہم موقع پر سچائی کی تا کید فر مائی ، رب العالمین نے فر مایا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَولًا سَدِيدًا ﴾ (الأحزاب: ٧٠) 'اے ایمان والو! اللہ سے ڈرواور سیر هی چی بات کرو۔''

آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ لوگوں کو پیج بولنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے، چناں چہ حدیث مذکور میں ارشاد فرمایا:

"عَلَيْكُمُ بِالصِّدُقِ، فَإِنَّ الصِّدُقَ يَهُدِى إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهُدِى إِلَى الْحَنَّةِ".

لوگو! ہمیشہ سے بولو! سچائی کولازم پکڑلو، اپنی پہچان بنالو؛ کیوں کہ صدق سید ہے

راستہ پر لے جاتا ہے، سچائی نیکی کی راہ پر ڈالتی ہے، یعنی اس سے نیکی اور امور خیر کی توفیق ملتی
ہے اور راہِ جنت کھلتی ہے۔

اس سلسله میں ایک عجیب وغریب واقعہ (اللباب فی علوم الکتاب:۲/۲۳۵ میں ابو حفص عمر بن علی الد مشقیؓ نے اور حضرت شاہ عبدالعزیرؓ نے ''تفسیر عزیزی میں سور ہ قلم کی

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

انسان جھوٹ کواختیار کرتا ہے پھر جھوٹ ہی کے لیے فکر مندر ہتا ہے، حتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک'' کذاب'' لکھ دیا جاتا ہے''۔

## سیج کی اہمیت:

انسان کی ایمانی واخلاقی اعلیٰ خوبیوں اور خصلتوں میں سرفہرست ہونے کی حیثیت جس خوبی وخصلت کو حاصل ہے وہ ہے''صدق''،جس کا صحیح اور کممل مطلب دل، زبان اور عمل کی سچائی ہے، بیان نیک خصلتوں میں سے ہے جنہیں تمام آسانی بلکہ غیر آسانی ادیان و مذاہب نے بھی سراہا ہے، اور دنیا کے تمام سنجیدہ لوگ اپنے مزاح اور مذاہب ومسالک کے اختلاف کے باوجوداس کی پسندیدگی پر شفق ہیں، اس کی اہمیت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ حق تعالیٰ نے اس صفت سے خود اپنے آپ کو متصف فر مایا، یعنی سے اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ صفت ہے، قرآن کہتا ہے:

﴿ وَمَنُ أَصُدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ (النسآء: ١٢٢)

''اورکون ہے جواپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟''

اسی کے ساتھ ہے ہمارے آ قااور مولی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی پیچان اور نام مبارک کا گویا ایک حصہ ہے، آپ ' الصادق الامین' سے مشہور ہوئے، جس کے معنی سچااور اما نتدار ہیں۔ منقول ہے کہ کھے محرم الحرام میں جب سرکار دوعالم علی ہے کا والا نامہ لیکر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ قیصر روم کے در بار میں پہنچ تو اس نے خط پڑھ کر حقیق کی غرض سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابوسفیان سے پچھ سوالات کی، جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، اور تجارت کی غرض سے وہاں آئے تھے ، مختلف سوالات کرتے ہوئے ہوگ مرقل نے پوچھا کہ' جو تحض مدی نبوت ہے کیا اس نے اپنی زندگی میں بھی جھوٹ بولا ہے؟' جواب میں ابوسفیان نے حضور اکرم علی تین فرندگی میں بھی جھوٹ بولا ہے؟' جواب میں ابوسفیان نے حضور اکرم علی تعرف کی میں بھی جھوٹ بولا ہے؟' کیا گر ار

اورایک شعرہے:

صداقت حیب نہیں سکتی بناوٹ سے حقیقت کھل ہی جاتی ہے طرزِ تکلم سے

## سیج کی برکت:

حقیقت بیہ کہ صدق ایک ایس صفت ہے کہ اگراس پر مداومت اختیار کی جائے تواس کی برکت سے ایک معمولی انسان بھی با کمال بن سکتا ہے، کہتے ہیں ناکہ "اُکُلُ الْحَلَالِ، وَصِدُقُ الْمَقَالِ، کِلَاهُمَا عَلَامَتَانِ لِصَاحِبِ الْکَمَالِ".

(دوضة الأدب: ٥٢)

''صاحب کمال کی دوعلامتیں ہیں:(۱)اکل حلال۔(۲)صدق مقال۔'' ہمارے شاہ صاحب علامہ سیدعبدالمجید ندیم مخرماتے تھے:''رزقِ حلال کے بغیر صدقِ مقال نہیں ہوسکتا،اورصدقِ مقال نہ ہوتوروحانی زندگی بےنور ہوجاتی ہے۔''اور یہی در حقیقت تصوف کی روح ہے، جس میں بیدونوں باتیں پیدا ہوجا ئیں گویا اس کو دو پرلگ گئے، جن سے وہ اڑکر راوسلوک کی منزلیں بآسانی طے کر کے قربِ الہی حاصل کرلےگا۔

#### حدیث شریف میں فرمایا:

"وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصُدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدُقَ، حَتَّى يُكُتَبَ عِنُدَ اللهِ صِدِّيُقًا". جبآ دمی مستقل سے بولتار ہتا ہے اور دل، زبان اور عمل کا سے بن جاتا ہے، تو یہی در اصل ایک سے مومن کی پہچان ہے؛ اس لیے کہ بظاہرا بیان حاصل ہو، مگر دل میں سچائی نہ ہوتو یہ منافقت ہے، اور زبان میں سچائی نہ ہوتو یہ گذب ہے، اور عمل میں سچائی نہ ہوتو یہ ریا ہے۔ یاد رکھو کہ قبولِ دین حق سب سے بڑا صدق ہے، الہذا سے کی ضرورت ایمان ، اعمال اور اقوال سب میں بڑتی ہے، حدیث یاک میں "یَتَحَرَّى"کا مطلب یہ ہے کہ جبآ دمی کممل سے پڑال کرنے ہوتوں مندیق بی برکت سے وہ صدیق بن جاتا ہے، وہ کرنے کی فکر اور کوشش کرتا ہے تواس صفت صدق کی برکت سے وہ صدیق بن جاتا ہے، وہ

گلدستهٔ اعادیث (۳) کلدستهٔ اعادیث (۳)

آيت: ﴿مَا أَنْتَ بِنِعُمَةِ رَبُّكَ بِمَخْنُونَ ﴾ (القلم: ٢) كتحت، نيز علامه سيرسليمان ندوكُ أ نے''سیرۃ النبیص:۱/۱۷) میں نقل فر مایًا کہ ایک شخص دربارِ رسالت میں حاضر ہوکرعرض كرتا ہے: "حضور! مجھ ميں چار برائياں ہيں: (١) زنا كارى۔ (٢) چورى۔ (٣) شراب نوشی ۔ (۴) دروغ گوئی۔ لیخی جھوٹ۔ سنا ہے آپ ان سب کوحرام بتاتے ہیں، حالاں کہ میں فوری طوریران ساری برائیوں کونہیں چھوڑ سکتا ،البتہ اگر آپ ان میں ہے کسی ایک کے ترك كاحكم دين تومين ايمان لے آؤں، آپ الله يَان نے فرمايا: ''اچھى بات ہے،تم ايمان لے آ وَاورصدق کااہتمام کرو۔'' وہ شخص ایمان لے آیا اور ہمیشہ سچ بولنے کا وعدہ کر کے چلا گیا، جب رات ہوئی تو حسب معمول اس کے سامنے شراب پیش کی گئی ،سو چنے لگا کہ اگر شراب پی لی،اورحضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے صبح یو چھا توا نکارنہیں کرسکوں گا کہ وہ جھوٹ ہوگا،اور میں نے بھی جھوٹ نہ بو لنے کا وعدہ کیا ہے، اور اگر اقرار کروں گا تو شراب کی سزا (اسّی کوڑے ) دی جائے گی ،اس لیےشراب سے بازر ہا،اور جب زنا کا ارادہ ہواتو یہی سوچ کر بچار ہا،اوراسی فکر سے چوری کے فعل سے بھی رکار ہا۔ (اسلامی سزاؤں کا یہی تو بنیادی فائدہ ہے کہ انسانی معاشرہ جرائم سے پاک ہوجاتا ہے) صبح حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا:

"مَا أَحْسَنَ مَا قُلُتَ، لَمَّا مَنَعْتَنِي مِن الْكِذُبِ، إِنْسَدَّتُ أَبُوَابُ الْمَعَاصِي عَلَيَّ".

یارسول اللہ! آپ نے ہمیشہ سے ہولئے اور جھوٹ کو چھوڑ دینے کی ایس عمرہ نصیحت فرمائی کہ اس ایک صفت صدق کی وجہ سے تمام گنا ہوں کا دروازہ مجھے پہلی اور مجھے نیکی وقوبہ کی توفیق نصیب ہوگئ ۔ سے جے: ''السِسِّدُ فُ یُنہ جے وَ الْکِذُبُ یُهُ لِكُ''. (روضة الأدب: ۸٤) '' سے نجات ولا تا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔''

صداقت ہو تو دل سینوں سے تھنچ آتے ہیں اے واعظ! حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، منوائی نہیں جاتی (جگر مرادآ بادگ)

اس وصف صدق کی برکت سے مقام صدیقیت حاصل کر لیتا ہے جونبوت کے بعد ولایت کا سب سے اونچا درجہ ہے، وہ صدق کی برکت سے اس درجہ کے اجر وثواب اور حسن خاتمہ کا حقد اربن جاتا ہے۔

## سے نجات کا ذریعہ ہے:

اور بالآخریمی صدق اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے؛ اس لیے تو قرآنِ کریم نے سیائی کو مدار نجات قرار دیا:

وَ قَالَ اللّٰهُ هَـٰذَا يَوُمُ يَنُفَعُ الصَّدِقِينَ صِدُقُهُمُ لَهُمْ جَنَّتُ تَجُرِى مِنُ تَحْتِهَا اللّٰهُ هَـٰذَا يَوُمُ يَنُفَعُ الصَّدِقِينَ صِدُقُهُمُ لَهُمْ جَنَّتُ تَجُرِي مِنُ تَحْتِهَا اللّٰهُ عَنُهُمْ وَرَضُوا عَنُهُ لِللّٰكِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٥﴾ اللّٰهُ عَنُهُمْ وَرَضُوا عَنُهُ لِللّٰكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٥﴾ (المائدة: ١١٩)

''یہ(قیامت کا)وہ دن ہے کہ راست بازوں اور پیموں کوان کا صدق نفع دےگا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالی ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور یہی تو بڑی کا میا بی ہے۔''

بہر حال کہ صدق کلیدِنجاتِ دارین ہے، اورصدق کے حصول کے لیے صادقین وصدیقین وصالحین کی صحبت امر لابدی اور ضروری ہے، قرآن کہتا ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ (التوبة: ١١٩)

''اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہوا ور پیجوں کے ساتھ رہو۔'' سیچ لوگوں کے دوست بن جاؤ، آیت شریفہ میں عامۃ المسلمین کو دو ہدایتیں دی گئی ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ کا خوف وخشیت اختیار کرنا۔ (۲) صالحین اور صادقین کی صحبت اختیار کرنا۔ صادق اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر و باطن یکساں ہو،اور وہ قول وعمل کا سیچا ور تول وقر ارکا پیکا ہو،اور جوصادق ہے وہی صالح بھی ہے، جوصادق اور سیچانہ ہووہ صالح اور نیک ہوہی نہیں سکتا، سیچائی ایک مخلص

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

مومن کا شعار اور پہچان ہے، جب کہ جھوٹ منافق کی علامت اور پہچان ہے، سچائی ایک شریف ترین صفت اور اعلیٰ درجہ کی ایمانی ، اخلاقی اور انسانی خصلت ہے جو سچے کو اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے ہاں معزز اور قابل اعتماد بنادیتی ہے۔

حضرت بوسف ابن اسباطُ فرماتے بیں کہ' سیج بولنے والے وتین خصلتیں عطاکی جاتی بیں: (۱)"الْحَلَاوَةُ" زبان کی مصل (۲)"وَالْمَلَاحَةُ" چبرے کی کشش (۳)"وَالْمَهَابَةُ" بین: (۱)"الْحَلَاوَةُ" زبان کی مصل (۲)"وَالْمَلَاحَةُ" چبرے کی کشش (۳)"وَالْمَهَابَةُ" قدرتی رعب اور بیب درالبیه قبی فی شعب الإیمان: ۲۳/٤، از: رساله مظاہر العلوم میں (۹۰۰۸بابت: می (۲۰۰۸)

سچائی اختیار کرنے والے کو چھوٹے ، بڑے ، اپنے ، پرائے ، نیک اور بد کے مابین ایک خاص مقام نصیب ہوتا ہے ، اس لیے قرآن وحدیث میں ہمیشہ صدق کو اختیار کرنے اور جھوٹ سے کمل اجتناب کرنے کا حکم فرمایا گیا۔

#### حجموط کے نقصانات:

ارشادِ نبوی ہے

"وَإِيَّاكُمُ وَالْكِذُبَ، فَإِنَّ الْكِذُبَ يَهُدِى إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهُدِى إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهُدِى إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذُبَ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا".

لوگو! ہمیشہ کذب بیانی، دروغ گوئی اور جھوٹ سے مکمل پر ہیز کرو؛ کیوں کہ وہ ہلاکت وہربادی کاراستہ ہے، اس میں نظر آنے والا نفع دراصل انسانی عقل ونظر کا دھوکہ ہے، کہ وہ وقتی اور عارضی نفع کو حقیقی اور اصلی نفع سمجھ بیٹھا، ورنہ سے سے اور جھوٹ جھوٹ ہے، جھوٹ سے نیکی کی تو فیق سلب کر لی جاتی ہے اور بدی کا دروازہ کھلتا ہے، جھوٹ گناہ کی جڑ ہے جسوٹ سے نیکی کی تو فیق سلب کر لی جاتی ہے اور بدی کا دروازہ کھلتا ہے، جھوٹ گناہ کی جڑ ہے جس کے نتیجہ میں بسا اوقات ایک جھوٹ گئاہوں کا سبب بن جاتا ہے، اور اس کے بعد جب ایک مرتبہ کوئی شخص کذب بیانی کی وجہ سے لوگوں میں جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے تو ایک

طرف الله تعالی کی لعنت کامستحق ہوکرالله تعالی اوراس کے رسول علیہ کی نظر رحمت سے گر جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگوں کی نگاہ سے بھی گرجاتا ہے، اس کا اعتماد لوگوں میں مجروح ہوجاتا ہے، لوگ نہ اس کے بولنے کا اعتبار کرتے ہیں نہرونے کا؛ کیوں کہ جھوٹ وہ زہر ہے جوانسان کی شخصیت کو مجروح کردیتا ہے۔ دانائے روم گفر ماتے ہیں:

گفت است: "الكِذُبُ رَيُبٌ فِي القُلُوبِ" فيز الصدق طمانين وطروب

فر مایا کہ جھوٹ دلوں میں شک پیدا کرنے والا ہے، جب کہ سے اطمینان اورخوشی پیدا کرتا ہے۔ جس طرح ایام حیض کے درمیان کا طہر بھی حیض سمجھا جاتا ہے اسی طرح جھوٹے آدمی کا سے بھی جھوٹ سمجھا جاتا ہے۔

یا در کھئے! جھوٹ اسلام کی نظر میں وہ غیر معمولی بدترین اور شکین ترین جرم ہے جو کم از کم ایک سیے مسلمان کا کامنہیں۔

## حجوط مومن كامل كے شایا نِ شان نہیں:

اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ رحمت عالم علیہ سے ایک موقع پر بی بجیب وغریب سوال کیا گیا کہ "اَیکُونُ الْمُوْمِنُ جَبَانًا؟" کیا مون بر دل ہوسکتا ہے؟ قَالَ: "نَعَمُ" فرمایا: ہونا تونہیں جا ہے، مگر فطری کمزوری کے باعث پر خصلت بداس میں ہوسکتی ہے، دوسرا سوال کیا گیا:"اَیکُونُ الْمُوْمِنُ بَحِیلًا ؟" کیا مومن بخیل ہوسکتا ہے؟ فرمایا: جی ہاں، بیبری بات بھی ایک مومن میں مال کی حرص کی وجہ سے ہوسکتی ہے، اس کے بعد عرض کیا گیا:"اَیکُونُ الْمُوْمِنُ مِن مال کی حرص کی وجہ سے ہوسکتی ہے، اس کے بعد عرض کیا گیا:"اَیکُونُ الْمُوْمِنُ مِن مال کی حرص کی وجہ سے ہوسکتی ہے، اس کے بعد عرض کیا گیا: 'آیکُونُ اللّٰمُوْمِن مِن مال کی حرص کی وجہ سے ہوسکتی ہے، اس کے بعد عرض کیا گیا: 'آیکُونُ اللّٰمُوْمِن مَن کونَ آبًا ؟" کیاایک مومن کذا ہے بعنی بہت زیادہ جھوٹا ہوسکتا ہے؟ فرمایا: نہیں۔ (رواہ مالك والبیہ قبی فی شعب الإیمان مرسلًا، مشکونۃ/ ص: ٤١٤)

ایمان جھوٹ کو برداشت نہیں کرسکتا، مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ بیبا کا نہ جھوٹ کی عادت جمع ہوہی نہیں سکتی۔لہذا ایک سپچے مومن کے شایانِ شان بالکل نہیں کہ وہ

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

جھوٹا ہو،ایک زمانہ وہ تھاجس میں سچ ہی مسلمان کی پیچان تھی، اور جب بھی کوئی مسلمان محصوٹ بولتا ہے۔' ظاہر ہے کہ جھوٹ بول دیتا تو غیر مسلم کہتے:'' تو بہ تو بہ، تو مسلمان ہوکر جھوٹ بولتا ہے۔' ظاہر ہے کہ جس کا اللہ تعالی پر کامل یقین ہووہ کیوں کر جھوٹ بول سکتا ہے۔

اس لیے کہ عموماً جھوٹ دووجہوں سے بولا جاتا ہے: (۱) جلب منفعت یعنی حصولِ نفع کے خاطر۔ (۲) دفع مصرت یعنی نقصان سے بچنے کے لیے۔اور یہ بات طے ہے کہ مقدر میں لکھے ہوئے نقصان سے کوئی کسی کو بچانہیں سکتا اور نفع کو کئی روک نہیں سکتا، اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد بھی اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو یہ بلا وجہ ہوا، جوعقلاً و شرعاً غلط ہے، اسی لیے امام زہریؓ نے ایک موقع پر یہ عجیب بات ارشا و فرمائی کہ

"وَاللَّهِ! لَوُ نَادى مُنَادٍ مِنَ السَّمَآءِ: "أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ الْكِذُبَ، مَا كَذَبُتُ". (فتح البارى:٣٣٧/٧، از: كَتَابُول كَى درسگاه مِيْن ٨٢)

الله کی قتم! اگر کوئی پچارنے والا آسمان سے پچارے کہ''حق تعالی نے (نعوذ بالله من ذالک) جھوٹ حلال کر دیا، تب بھی میں جھوٹ بولنا پہند نہیں کرسکتا۔'' واقعہ یہ ہے کہ قرآن وحدیث میں جھوٹ کی جو مذمت آئی ہے وہ اتن تخت ہے کہ ان کے علم میں آنے کے بعدا یک سچے مسلمان کا جھوٹ بولنا ناممکن ہی بات ہوجاتی ہے، اورایک سچے پکے مسلمان کے لیے بیمکن ہی نہیں کہ وہ بے دریغ جھوٹ بولے۔

## ایک حیرت انگیز واقعه:

دائی اسلام حضرت مولا نامجرکلیم صد تقی صاحب مدخلاهٔ فرماتے ہیں:''اگر ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ِطیبہ کو بحثیت معجز ہ بڑھے، سننے اور سبحضے کے بجائے بحثیت اسوہ پڑھیں اور سبحصیں تو بیسچائی اور صدق جوآپ علیہ کی قطعی ویقنی پہچان تھی وہ ہماری بھی پہچان بن جائے، اور کسی سیچ تنبع سنت کے لیے جھوٹ بولنا تو در کناراس کا تصور بھی ناممکن تھا کہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، بہت زمانہ نبیں گذرا، ماضی قریب کا ایک جیرت انگیز واقعہ

#### کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

### ضرورت کے وقت توریہ کی اجازت ہے:

افسوس کہ نبی کریم علی ہے۔ دعوائے مجت کے باوجود سچائی تو ہماری کیا پہچان بنی، اس کے برعکس جھوٹ ہماری پہچان بنی جاری ہے، آج جھوٹ کی برائی خود مسلمانوں کے ذہنوں سے بھی نکلی جارہی ہے، اگر چہ بعض مواقع میں ضرور تا جھوٹ کی بشکل تورید گنجائش ہے؛ کیوں کہ جھوٹ کی حرمت اس لیے ہے کہ عموماً اس سے کسی نہ کسی کا نقصان ہوتا ہے، گویا امام غزائی کی زبان میں جھوٹ کی حرمت و ممانعت لعینہ نہیں بلکہ لغیر ہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جہاں جھوٹ سے کوئی نیک اور سے مقصد متعلق ہوتو وہاں اس کی اجازت ہے۔جسیا کہ حدیث میں ہے کہ جہاں جھوٹ سے کوئی نیک اور سے مقصد متعلق ہوتو وہاں اس کی اجازت ہے۔جسیا کہ دوسرے کوخوش کرنے کی غرض سے (مثلاً میکہ بیوی بن سنور کرشو ہر سے اپنے متعلق ہو چھے کہ میں کسی لگ رہی ہوں؟ یا کھا نا بنانے کے بعد پوچھے کہ کیسا بنا ہے؟ تو واقعہ کے خلاف شو ہر میں کہن ہوتی ہو، (۳) جہاد با لکفار کے موقع پر، بشرطیکہ اس سے عہد جب کہ اس سے کہن دہوتی ہو، (۳) جہاد با لکفار کے موقع پر، بشرطیکہ اس سے عہد جب کہ اس سے کہن ذہوتی ہو۔ (مشکل قائی)

تو شرعاً ان مواقع پر جھوٹ کی گنجائش ہے، مگران مواقع میں بھی توریہ کرنا اولی ہے،
یعنی مطلب میہ ہے کہ خلاف واقعہ امر کا اظہار مصلحت کا تقاضا ہوتب بھی صرح جھوٹ بولنے
کے بجائے کنامیہ سے کام لینا اولی وافضل ہے، جسے توریہ کہتے ہیں، ضرورت کے مواقع
پر توریہ کرنے کی اجازت ہے۔

#### آج ساج میں جھوٹ کا گناہ عام ہو گیا:

مگراب لوگ ضرور تأنہیں، عاد تا جھوٹ بولتے ہیں،اور جھوٹے کوسیا اور سیچ کو جھوٹا سمجھا جانے لگا، کیوں کہ بدشتی سے اس وقت ساج میں بیا گناہ اناعام ہو گیا ہے کہ شاذ

گلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

ہے کہ پھلت والوں کے مورثِ اعلیٰ حضرت قاضی پوسف ناصحیؓ جو بادشاہ سکندرلودھی کے استاذ اور شیخ تھے، ایک مرتبہ کچھ مسلمان اکٹھا ہو کر قاضی صاحب کے پاس پہنچے اور خود کومظلوم ظاہر کر کے غیر مسلموں کے مظالم کوخوب بڑھا چڑھا کران کی شکایت کی ، یہ بھی بتایا کہ کاشت کی جن زمینوں پر ہمارا گذر بسرتھاوہ زمینیں بھی ظالم ہم سے کٹھریوں میں باندھ کرلے گئے! قاضی صاحب ان کی گفتگوس کربہت متاثر ہوئے ،فوراً ایک خطاکھ کر بادشاہ کی خدمت میں روانہ کیا، جس میں قاضی صاحب نے سارے حالات کا ذکر کرنے کے بعد لکھا کہ''افسوس! ظالم ان کی کھیتی کی زمینیں بھی کٹھریوں میں باندھ کرلے گئے،جس سے ان کے بچوں تک پر فاقوں کی نوبت آگئی ،آپ بادشاہ ہیں ،آپ کی ذمہ داری ہے کہ علاقہ کے ذمہ دار کو حکم دے کر معاملہ کی تحقیق کر کے مظلوموں کوان کاحق دلوایا جائے۔'' بادشاہ کے پاس خط پہنچا تواس نے ادب سے اپنے شیخ کے نامہ کوآ نکھوں سے لگایا، جب کھول کر پڑھا تو اسے ہنسی آگئی، جواباً عرض کیا کہ حضرت التمیل حکم میں فوراً علاقہ کے ذمہ دار کومعاملہ کی تحقیق اور مظلوم کواس کاحق دلوانے کا حکم جاری کر دیا، مگریہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ عالم اور فقیہ ہو کر بھی بیہ بات کیوں نہ بھھ سکے کہ زمین بھی کوئی باندھ کرلے جانے کی چیز ہے؟ آخریہ بات کس طرح سیج ہوسکتی ہے؟

سکندرکا جواب جب حضرت تک پہنچا تو وہ آب دیدہ ہو گئے، پھر فر مایا کہ'' یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ کھیت اور زمین باندھ کرنہیں لے جائی جاسکتی، مگر بات ہیہ کہ میرے لیے یہ یقین کر لینا تو آسان ہے کہ زمین بھی باندھ کر لے جائی جاسکتی ہے، اس کے مقابلہ میں کہ مسلمان جھوٹ بھی بول سکتا ہے، کہنے والے مسلمان تھے، لہذا میں کیوں کریہ مان لوں کہ مسلمان بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔؟ (از:رسالہ ارمغان/ص:۲/ بابت مئی ۱۰۱۰ء) ہزار خوف ہو، مگر زبان ہودل کی رفیق ہم کار باجازل سے قلندر کا طریق

اسی طرح مذاق میں جھوٹ بولنا، جیسا کہ کم اپریل میں کیا جاتا ہے، یہ بھی حرام ہے، اور کئی بدترین گناہوں کا مجموعہ ہے، مثلاً:(۱)''اپریل فول'' منانا گراہ اور بے دین لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے۔(۲) دھو کہ دینا۔(۳) اذیت دینا۔(۴) جان بوجھ کر بلا وجہ صرت کے جھوٹ بولنا۔(۵) اس جھوٹ پرخوش ہونا۔(۲) اس گناہ کو حلال اور جائز سمجھنا وغیرہ کئی گناہ اس میں جمع ہوجاتے ہیں، لہذا ایک سیجمسلمان سے میمکن ہی نہیں کہ مغرب کی اندھی تقلید میں تہذیب جدید کے عنوان پراس رسم بدکوا ختیار کرے، اس لیے کہ یہ ملعون و مغضوب لوگوں کا طریقہ ہے۔

حق تعالى بم سبكى جموت سے تفاظت فرمائے۔ آمین۔ "اللّٰهُمّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أُنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

ونادربی عام آدمی کا دامن اس سے پاک اور محفوظ ہو، فقیہ العصر علامہ خالد سیف اللہ صاحب رحماتی مدخلہ العالی فرماتے ہیں: ''صحافت' جس کا کام واقعات کو کسی کمی ہیشی کے بغیر عام لوگوں تک پہنچانا ہے، اور جسے بہر حال ناظر فدار اور حق کا ترجمان ہونا چاہیے وہ بھی غیر معمولی خبریں شائع کرنے بلکہ خبریں وضع کرنے میں ذرا بھی تکلف نہیں کرتے، ارباب سیاست کا تو کہنا ہی کیا؟ جھوٹ بولنا ان کے نزدیک عیب نہیں، ہنر ہے، اور ہتھیلیوں میں جنت دکھانا سیاست کا گویا اورج کمال ہے، جھوٹے وعدوں اور دعووں کا اگر کوئی مقابلہ ہوتو شاید ہی کوئی طبقہ اہل سیاست پر بازی لے جا سکے، بیسب پھھاس لیے ہے کہ آخرت میں اللہ تعالی کے حضور جواب دہی کا احساس اور عند اللہ حساب و کتاب کا یقین کمزور پڑ گیا ہے، اور انسان نے اس دنیا سے آگے دیکھنا اور سوچنا ہی چھوڑ دیا، ظاہر ہے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کے خوف اور جواب دہی کا احساس سے عاری ہوں تو کوئی چیز ان کو جرم سے نہیں روک سکتی، اور جولوگ الیہ کے حضور پیشی اور جواب دہی کا احساس رکھتے ہوں ان کے لیے معمولی تنبیہ بھی تازیا نہ عبرت بن سکتی ہے۔' (از شمع فروز ان/ص) سال

## حصوٹ کی بد بواور''اپریل فول'' کی مذمت:

بہرکیف جھوٹ سے بچنا نہایت ضروری ہے،اور نہ بچنا نہایت نادانی ہے؛ کیوں کہ جھوٹ سے غیر معمولی نقصان ہوتا ہے، مثلاً اس سے اکتسابِ حسنات اور اجتنابِ سیئات کی توفیق سب ہو جاتی ہے، نیز جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے، اور لوگوں کا اعتادا ٹھ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے:

"إِذَا كَذَبَ الْعَبُدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيلًا مِنُ نَتُنِ مَا جَآءَ بِهِ". (ترمذى، مشكوة/ص: ٤١٣)

''جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بد بوسے (محافظ) فرشتہ ایک میل دور بھا گتا ہے۔''

تب توبيه بهتان هواـ''

#### غيبت كى حقيقت:

انسان اسلام کی نظر میں دنیا کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محتر م ومعظم ہے، نیز اسلام کی نظر میں اپنی حرمت وعزت کی حفاظت ہرانسان کا بنیادی حق ہے، اس لیے عمومی حالات میں اسلام کسی ایسے قول وفعل کی قطعاً اجازت نہیں دیتا جس سے کسی بھی انسان کی کمز ور بوں اور پوشیدہ عیبوں کی تشہیر ہو کر اس کی رسوائی اور بےعزتی ہو، چوں کہ غیبت سے ایک شخص کی رسوائی اورآ بروریزی ہوتی ہے اوراس سے اس کونا گواری اور دلی تکلیف پہنچتی ہے، جس کے تنائج بعض اوقات بڑے خطرناک اور دوررس نکلتے ہیں، اس وجہ سے اسلام میں اسے ایک بدترین وشکین ترین جرم قرار دیا گیا۔غیبت کیا ہے؟ اس کو حدیث مذکور میں رحمت عالم صلى الله عليه وسلم نے نهايت جامع اور نيے تلے انداز ميں واضح كيا فرمايا: "ذِ كُرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُرَهُ"ا يِنَاسَى بِها فَي كا تذكره (جوا كرچه واقعی اور سیامو، مگر بلانسی صحیح مقصد کے ) اس انداز میں کرنا جوائسے نا گوارِ خاطر گذرے، پیفیبت ہے۔'' پھراس کے عموم میں ہرائیں بات اور برائی شامل ہے جس سے مٰدکور شخص کی عزت وحرمت میں فرق آتا ہو،خواہ وہ برائی د نیوی ہویا دینی، اور جسمانی ہویااخلاقی، نیزاس کی موجودگی میں کی جائے یا غیر موجودگی میں،اوروہ برائی اس کی ذات میں ہویااہل وعیال میں،الغرض! جس قول و تعل اور برائی سے کسی کی بےعزتی ہوتی ہو(بلاکسی صحیح وجہ کے )اس کا اظہار کرنا غیبت میں داخل ہے،حدیث یاک میں غیبت کی جوتعریف "ذِکُرُكَ أَحَاكَ بِمَا يَكُرَهُ" بيان فرمائی اس كے عموم سے يہى معلوم ہوتا ہے۔اوراسی کوعلامہ آلوسی روح المعانی میں نقل فرماتے ہیں:

"لَا فَرُقَ فِي الْغِيْبَةِ بِيْنَ أَنْ تَكُونَ فِي غَيْبَةِ الْمُغْتَابِ أَوُ بِحَضْرَتِه، هُوَ الْمُعْتَمَدُ". (روح المعاني:١٥٨/٢٦)

لعنی غیبت خواہ مغتاب (جس کی غیبت کی جائے اس) کی غیر موجود گی میں کی



# (۱۷) غیبت کی حقیقت اس کےاحکامات اور نقصانات

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

عَنُ أَبِي هُرَيُرةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَنَى أَبِي هُرَيُرةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَنَى أَنْ وَيُهِ مَا يَكُرَهُ"، قِيلَ: "أَ فَوَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمُ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمُ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ بَهَ تَعُنَّهُ، وَإِنْ لَمُ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ بَهَ تَهُ". (رواه مسلم: ٢١/٢، مشكوة اص: ٢١٤/ باب حفظ اللسان والغيبة) تَقُولُ فَقَدُ بَهَ تَهُ". (حضرت ابو بريره رضى الله عنه سے منقول ہے كه رحمت عالم الله عنه ترجمہ: حضرت ابو بريره رضى الله عنه ہے منقول ہے كہ رحمت عالم الله عنه عنهم نے عرض كيا: "الله اور اس كے رسول ہى كو بخو بي علم ہے" آپ علي الله نور مايا: "تمهارا اپنے بھائى كا تذكره اليى صفت كے ساتھ كرنا جواس كونا گوار ہو" (تو يهى غيبت ہے) كسى نے عرض كيا كه مخورت !اگر ميں اپنے بھائى كى كوئى اليى برائى ذكر كروں جو واقعة اس ميں ہو" (پھر بھى وہ غيبت ہے) كسى نے ارشاد فر مايا: "نغيبت تب ہى ہوگى جب كه وہ برائى (پھر بھى وہ غيبت ہے؟) آپ علي الله عن وہ برائى موجود ہى نہيں (جوتم نے اس كى طرف منسوب كى) اس ميں موجود ہو، اور اگر اس ميں وہ برائى موجود ہى نہيں (جوتم نے اس كى طرف منسوب كى)

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

کے بے تکلف ماحول میں بھی برائی سے اپنا تذکرہ انہیں نا گوار ہوتا ہے، وہاں ایسا تذکرہ پھر غیبت میں داخل ہوجائے گا۔'(از ذکر وفکر/ص:۲۰۲ تا۲۰۳)

## غیبت کی مٰدمت قرآن میں:

قرآن وحدیث میں جن اخلاقی وساجی برائیوں کی نہایت شدت سے مذمت بیان کی گئی شاید غیبت ان میں سرفہرست ہے،قرآنِ کریم نے غیبت سے بچنے کا حکم کرتے ہوئے غیبت کرنے والے کواپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے شل ہلاکت خیز گناہ قرار دیا:
﴿ وَلَا يَغُتَبُ بَعُضُكُمُ بَعُضًا اللّٰ يُحِبُّ أَحَدُكُمُ أَنْ يَأْكُلَ لَحُمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهُ مُنْتُمُ وَ ﴾ (الحجرات: ۲۲)

مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی یہ چا ہتا ہے کہ اپنے مردہ کھانے سے تمہیں چا ہتا ہے کہ اپنے مردہ کھانے سے تمہیں نفرت ہے اسی طرح غیبت سے بھی نفرت کرو۔

صاحبو! اگرمردار بھائی کا مال کھانے والا ظالم ہے تو مردار بھائی کا گوشت کھانے (غیبت کرنے) والے کے متعلق کیا خیال ہے؟ ایسا آ دمی تو بدرجہ اولی بدترین ظالم ہے، جس کی ہلاکت یقنی ہے، قرآن نے ایک مقام پرغیبت کرنے والوں کی ہلاکت کواس طرح بیان فرمایا:

#### ﴿ وَيُلْ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴾ (الهمزه: ١)

لفظ "هُمَزَة" اور" لُمَزَة" اگرچه چندمعانی کے لیے استعال ہوتے ہیں، کیکن اکثر مفسرین نے جس کواختیار کیا ہے وہ میہ ہے کہ "هُمَزَة" کے معنی غیبت یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیوب کا تذکرہ کرنا ہے، اور " لُمَزَة" کے معنی روبروکسی کو طعنہ دینے اور برا کہنے کے ہیں، یہ دونوں ہی چیزیں (غیبت اور) سخت گناہ ہیں۔ (معارف القرآن: ۸۱۵/۸)

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

جائے یا موجودگی میں، دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں، یہی قابل اعتماد بات ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو سمجھا گیا ہے کہ غیبت صرف وہی ہے جو پیٹھ بیچھے کی جائے اور سامنے کسی کی تو ہین کریں تو وہ غیبت نہیں ، حققین کی تحقیق کے مطابق یہ خیال ہی غلط ہے۔

## كونسا تذكره غيبت ہے؟

البنة به بات بھی ملحوظ رکھنی جا ہے کہ غیبت کی وعید میں اپنے بھائی کا وہی تذکرہ شامل ہے جواس کی نا گواری کا باعث ہو، جبیبا کہ لفظ "بِمَا يَكُرَهُ" سے واضح ہوتا ہے، ليكن جس تذکرہ سے نا گواری نہ ہووہ غیبت نہیں۔ چنال چہ حضرت شیخ الاسلام علامہ محمد قتی عثانی صاحب مدخلۂ اپنے ایک مضمون میں فرماتے ہیں کہ'' غیبت کی اس تعریف میں بنیادی اہمیت اس بات کوحاصل ہے کہ سی کا تذکرہ اس طرح کیا جائے جواس کے لیے نا گواری کا موجب ہو،اگراس بات کا یقین ہے کہاس تذکرہ ہےا سے نا گواری نہیں ہوگی تو وہ غیبت نہیں ہے، خواہ وہ اس کی کسی برائی ہی کا بیان ہو، لہذا کچھ دوست اگرآپس میں بے تکلف ہیں اوران کے درمیان ہنسی مٰداق اس طرح چاتیار ہتا ہے کہاس میں کسی شخص کی واقعی برائی کا بیان اسے نا گوار نہیں گذرتا، اور ایسی صورت میں وہ اپنے کسی غیر حاضر دوست کا تذکرہ اسی بے تکلفی کے ماحول میں کرتے ہیں اوراس میں اس کی کوئی برائی بھی بیان کرتے ہیں جس کے بارے میں غالب گمان ہوتا ہے کہ وہ اس غائبانہ تذکرہ کونا گوارنہیں سمجھے گا، توبیفیبیت نہیں ہے، کیکن اگر وہی بات اس دوستانہ ماحول سے ہٹ کرنسی ایسی جگہ کہی جاتی ہے جہاں وہ اس دوست کی خفت وتذلیل یا تحقیر کا موجب ہوتو ظاہر ہے کہ یہ بات اسے نا گوار ہوگی اور غیبت میں داخل ہو جائے گی، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں دوستوں کا مقصد اینے دوست کی بدخواہی، پاتحقیروتذلیل نہیں ہوتا، بلکہاس کے ساتھ بے تکلفی کا اظہار ہوتا ہے، جومحبت ہی کا ایک شعبہ ہے،اس لیے ایسا تذکرہ نہاس کے لیے مضر ہے نہاس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور نہاسے نا گوار ہوتا ہے، ہاں بعض لوگ دوستی میں بھی زیادہ حساس ہوتے ہیں، اور اس قشم

غیبت کی وعیدیں قرآن وحدیث میں زیادہ ہیں، جس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ اس گناہ کے اشتغال میں کوئی رکا وٹ سامنے نہیں ہوتی، جوشخص اس میں ملوث ہوتا ہے وہ اس میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بخلاف روبرو کہنے کے، کہ وہاں دوسرا بھی مدافعت کے لیے تیار ہوتا ہے، نیزیداس لیے بھی بڑاظلم ہے کہ اس میں مظلوم کواس بات کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس پرکیا الزام لگایا جارہا ہے، کہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکے۔

#### غيبت كى مُدمت حديث مين:

اس کے علاوہ احادیث طیبہ میں بھی بڑی تختی کے ساتھ غیبت کی شناعت و مذمت کو بیان فرمایا ہے، جی کہ اسے زنا سے سخت گناہ بتلا کر اس پر دردناک عذاب کی وعید سنائی، ملاحظ فرما کیں، حدیث میں ہے کہ "اَلغِیبَهُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا"غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت اور سنگین گناہ ہے، صحابہ رضی الله عنہم نے جیرت سے سوال کیا: "حضور! یہ کیسے؟" آپ علیستہ نے جواباً ارشاد فرمایا:

"إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزُنِي فَيَتُوبُ، فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: "فَيَتُوبُ، فَيغُفِرُ اللَّهُ لَهُ" وَ إِنَّ صَاحِبُ الْغِيبَةِ لَا يُغفَرُ لَهُ حَتَّى يَغُفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ، وَفِي رِوَايَةِ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ لَهُ عَنْهُ قَالَ: "صَاحِبُ الزِّنَا يَتُوبُ، وَصَاحِبُ الْغِيبَةِ لَيُسَ لَهُ تَوُبَةٌ". (رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكوة أص: ٥ ١ ٤/ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم/ الفصل الثالث)

یعنی ایک آ دی جب بھی شہوت سے مغلوب ہو کر زنا کر لیتا ہے تو اس کے بعد شرمندہ ہو کر صرف بچی کی تو ہداور معافی مانگ لینے سے حق تعالی اس کی مغفرت کردیتے ہیں، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک خودوہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہیں، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک خودوہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے وہاں تک اس کی معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگی ؛ کیوں کہ زنا کا تعلق حقوق اللہ سے زیادہ سے ہے، اور غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حق تعالیٰ کے یہاں حقوق اللہ سے زیادہ انہیت حقوق العباد کی ہے، اپنے حقوق میں تو وہ فضل سے کام چلا لیتے ہیں، جب کہ بندوں العباد کی ہے، اپنے حقوق میں تو وہ فضل سے کام چلا لیتے ہیں، جب کہ بندوں

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

کے حقوق میں عدل کا معاملہ فرماتے ہیں، اس لیے جب زانی نادم ہوکر سے دل سے معافی مانگتا ہے اور تو بہ کرتا ہے تو حق تعالی اس کے گناہ پر معافی کا قلم پھیرد سے ہیں، برخلاف نیبت کی گئی کے، چول کہ اس کا تعلق بندے سے ہے، اس لیے جب تک خودوہ بندہ جس کی فیبت کی گئی ہے معاف نہ کرے، معافی کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا، اس اعتبار سے گویا غیبت زنا سے بھی اشد ہے۔

حضرت حاجی امداداللہ صاحب مہاجر کئی نے فرمایا کہ "الُّغِیبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا"
(غیبت کا گناہ زناسے بھی بڑھ کرہے، اس) میں غیبت کے شدید تر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زنا
گناہ باہی (شہوت سے صادر ہونے والا) ہے، اورغیبت گناہ جاہی ( تکبر سے صادر ہونے والا) ہے، زنا کے صدور کے بعد نفس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، کہ (ہائے) میں نے بیخبیث اور گھناؤنا کام کیا (اس کے بعد عموماً بندہ کے دل پرخوف الہی طاری ہوتا ہے، اس کواپنے کیے بوندامت ہوتی ہے، جس کے نتیجہ میں اسے تو بہ کی تو فیق مل جاتی ہے اور وہ معافی ما نگ کر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مستحق بن جاتا ہے) جب کہ غیبت میں مبتلا ہونے کے بعد آدی کوندامت تک نہیں ہوتی، ( کیوں کہ وہ اس گناہ کومعمولی مجھتا ہے، بلکہ بعض او قات گناہ بھی نہیں سبحتا، حس کی وجہ سے نہا سے تو بہ کی طرف توجہ ہوتی ہے اور نہ تو فیق ، لہذا وہ تو بہ سے محروم رہتا ہے)
جس کی وجہ سے نہ اسے تو بہ کی طرف توجہ ہوتی ہے اور نہ تو فیق ، لہذا وہ تو بہ سے محروم رہتا ہے) اس بنا پرغیبت کوزنا سے بھی بدتر فرمایا گیا ہے۔ 'واللہ اعلم۔

#### غيبت سے ہلاكت:

جب بیواضح ہوگیا کہ غیبت کا گناہ آ دم خوری والے گناہ کے ماننداورز نا کاری سے بھی بدتر ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ارتکاب ہلاکت وہر بادی کی گھنٹی ہے، جبیبا کہ مولا نا جلال الدین رومیؓ نے فرمایا:

گوشتہائے بندگانِ حق خوری غیبت ایشاں کنی، گیفر بری

"كَانَ يَـاْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ بِالْغِيْبَةِ، وَيَمُشِيُ بِالنَّمِيْمَةِ". (رواه ابن أبي الدنيا والطبراني/الترغيب والترهيب:٧/٣، ٥، باب ماجاء في ذم الغيبة)

دنیامیں غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھایا کرتا تھا،اور چغلی (جوغیبت کا نہایت ہی اعلی درجہ ہے ) کھانے میں دلچیبی لیتا تھا۔''(اللّٰہ سے شرم کیجئے/ص: ۰۷)

اس کی تا ئیداس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر معراج کے دوران میرا گذر کچھا یسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن (جہنم کی آگ کی وجہ سے ) سرخ تا نبے کے سے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ نوچ کر ذخی کررہے تھے، تو میں نے یہ عبرت ناک منظر دیکھ کر جبرئیل سے پوچھا: ''یہ کون ہیں جوایسے خت عذاب میں مبتلا ہیں؟''فر مایا:

"ه وُلآءِ اللَّذِيُنَ يَأْكُلُونَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعُرَاضِهِمُ". (رواه أبو داود:٢١/٢، مشكوة/ص: ٢٩، باب ما يُنهى عنه من التهاجُرِ والتقاطع واتباع العوراتِ)

''یہ وہ لوگ ہیں جوزندگی میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، لیعنی (غیبتیں کیا کرتے تھے) اور ان کی آبروریزی کیا کرتے تھے۔'' غیبت کرنے والوں کے لیے عالم برزخ اور دوزخ میں خاص طورسے بیسزااس لیے تجویز کی گئی کہ دنیوی زندگی میں ان مجرمین نے غیبت کرکے لوگوں کا گوشت کھایا اور ان کی عزت آبر وکو مجروح کیا، لہذا ان کی یہی سزا ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے سینوں اور چہروں کو زخمی کریں اور اپنا گوشت کھا ئیں۔ (العیاذ باللہ العظیم)

# وه مواقع جوغيبت كي مذمت سيمشنى بين:

لیکن یہاں یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ غیبت کی مذمت وحرمت اسی وقت ہے جب کہ اس کا کوئی جائز مقصد سے کی جائے ، مثلاً جب کہ اس کا کوئی جائز مقصد سے کی جائے ، مثلاً اصلاح یالوگوں کوشر سے بچانے کے لیے کسی گروہ یاشخص کی واقعی برائی دوسروں کے سامنے

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

'' توالله تعالیٰ کے بندوں کا گوشت کھا تا ہے، یعنی ان کی غیبت کرتا ہے، اور انتقام کے نیچہ تاہے، (پھر تیری ہلاکت میں کیا تر دد؟) چنال چہ جولوگ غیبت کے مرتکب تو بہ کیے بغیر مر گئے ان کے لیے جہنم میں کیسا ہلاکت خیز عذاب ہے اس کوحضرت شفی بن ماتع الاسحی رضی الله عنه مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ''حیارت م جہنمی اہل جہنم کے لیے اذیت پراذیت کا باعث ہول گے، جو "حَدِیْم" لعنی کھو گتے ہوئے جہنم کے پانی اور "جَدِیْم" لعنی جہنم کی دہتی ہوئی آگ کے درمیان دوڑتے ہول گے،اس ہلاکت سے موت کو بار بار بکارتے ہوں گے، تو انہیں دیکھ کر اہل جہنم آپس میں کہیں گے کہ ان پر کیا مصیبت آئی کہ بیائیے ساتھ ہمیں بھی مصیبت درمصیبت مبتلا کررہے ہیں؟ پھران عاروں میں سے ایک تووہ ہوگا جو بیڑیوں میں بندھا ہوگا اوراس پرا نگاروں کا صندوق رکھا گیا ہوگا، دوسراوہ مخص ہوگا جوخودا نی آنتی گھیٹا ہوگا، تیسراوہ آدمی ہوگا جس کے منھ سے پیپ اورخون بهدر ما ہوگا،اور چوتھاوہ بدنصیب ہوگا جوخودا پنا گوشت کھا تا ہوگا، پس صندوق والے سے یو چھاجائے گا کہ أَبْعَدُ (لیعنی الله تعالی کی رحمت سے دور) کا کیا ماجراہے؟ جس نے ہمیں مصیبت درمصیب میں ڈال رکھا ہے، وہ جواب دے گا کہ 'یہ بدنصیب اس حال میں مرا کہاس کی گردن پرلوگوں کے مالی حقوق تھے۔' (جواس نے دنیامیں ادانہیں کیے تھے، آج بیاسی کی سزامیں مبتلاہے) پھر آنتیں تھینچنے والے سے اسی طرح کا سوال کیا جائے گا، وہ جواب دے گا کہ'' بیمحروم القسمت اس کی بالکل پروانہیں کرتا تھا کہ پیشاب اس کے بدن پر کہاںلگ رہاہے۔''(لیمنی یا کی نایا کی کا کچھ خیال نہ کرتا تھا،اسی کے سبب بیاس عذاب میں مبتلا ہوا)اس کے بعدمنھ سے پیپ اورخون نکلنے والے سے اہل جہنم اسی طرح کا سوال کریں گے، تو وہ جواب میں کہے گا:'' بیاز لی ہدبخت جب کسی غلط بات کودیکھتا تو اس سے اس طرح لطف اندوز ہوتا تھا جیسے بدکاری سے لطف حاصل کیا جاتا ہے۔'' یعنی بدی اور بدکاری سے رو کنے کی کوئی فکر نہ کرتا، نہاہے براسمجھتا، لہذا بیاسی دجہ سے سزا میں مبتلا ہوا) اور آخر میں خود ا پنا گوشت کھانے والے سے صورتِ حال معلوم کی جائے گی ، تووہ کہے گا کہ' یہ بدبخت

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

قرار دیا گیا ہے اس پر جب انصاف کے ساتھ غور کیا جائے تو اس کی تہہ میں کوئی نہ کوئی ایسا سبب ضرور ملے گا جوکسی نہ کسی نفسیاتی روگ اور بیاری کی نشاند ہی کرر ہا ہوگا، بعض اوقات اس کا سبب'' کبر'' ہوتا ہے، بعض لوگ دوسرے کا عیب بیان کر کے اسے ناقص اورا پنے آپ کو بڑا باور کرنا چاہتے ہیں،اس شوق میں کسی کی برائی کی جاتی ہے، یا پیخوف ہوتا ہے کہ شاید ہماری جیسی تعظیم کہیں اس کی نہ ہونے لگے،اس لیے عیب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھی اس کا سبب''حسد'' ہوتا ہے، جب کس شخص کوآ گے بڑھتا دیکھتے ہیں یا لوگوں میں اس کی تعریف سنتے ہیں، تورگ حسد جوش مارتی ہے اور دل میں پیرجذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ترقی اورتعریف ختم ہوجائے ،تواور کچھتو بن نہیں سکتا ،لہذااس کے عیب بیان کرنا شروع کرتے ہیں اوراس طرح اینے جذبہ ٔ حسد کی تسکین کی جاتی ہے، کبھی اس کا سبب'' غصہ'' ہوتا ہے، کسی بات سے ناراض اور غصہ ہوکر دل کی بھڑ اس نکا لنے کے لیے عیوب اور برائیاں بیان کی جاتی ہیں، بھی اس کا سبب دوستوں کی مجلس ہوتی ہے، جس میں اوروں کی دیکھا دیکھی اور ہاں میں ہاں ملانے یا ہنسی مذاق اور دل لگی کے لیے کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے۔غرض غیبت کے اس فتم کے مختلف اسباب ہیں جو در حقیقت کسی نہ کسی باطنی حبث اور نفسیاتی بیاری کی نشاندہی

آج بدشمتی سے غیبت کی وباشعوری اور غیر شعوری طور پر ہمار ہے موجودہ معاشرہ میں اتنی عام ہوگئ کہ چورا ہوں اور چائے کے ہوٹلوں سے لے کرا چھے اوگوں کی بڑی اہم مجلسوں تک پھیلی ہوئی ہے، بعض جگہوں پرتو مجلس کی گرمی غیبت ہی کے دم سے ہوتی ہے، اب میمرض اتناعام ہوگیا کہ اس کی برائی اور گناہ ہونے کا حساس تک دل سے نکاتا جارہا ہے، میصورت ِ حال افسوس ناک ہی نہیں، بلکہ اندیش ناک بھی ہے، ضرورت ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے اور اس کے خاتمہ کے لیے فکر کی جائے، اس سے بچنے کی تدابیر اختیار کی جائیں۔

گلدستهٔ اعادیث (۳) گلدستهٔ اعادیث (۳)

بیان کرنا ضروری ہو جائے، یا اس کے علاوہ ایسے ہی کسی شرعی، اخلاقی یا معاشرتی مقصد کا حصول اس پرموقوف ہو، تو اس وقت کسی شخص یا گروہ کی برائی بیان کرنا اس غیبت میں داخل نہیں جوشرعاً حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور جس کی بڑی شدت سے مذمت اور وعید آئی ہے۔ چناں چہ علامہ شامی نے ایسے گیارہ مواقع بیان فرمائے ہیں جن میں کسی کی برائی بیان کرنا غیبت کی فدمت کے دائرہ میں داخل نہیں ہے:

(۱) بطورِحسرت وافسوس کسی کی برائی بیان کرنا۔ (۲) غیر معین طور برعام اہل بستی کے عیب بیان کرنا۔ (۳) برسر عام بری حرکتیں کرنے والے کی حرکتیں بیان کرنا۔ (۴) لوگوں کومتنبہ کرنے کے لیے کسی بدعقیدہ شخص کی بدعقید گی کااظہار کرنا۔ (۵) حاکم کے سامنے ظلم کے مداوے کے لیے ظالم کاظلم بیان کرنا۔ (۲) جو شخص برائی رو کئے برقدرت رکھتا ہواس کے سامنے برائی کرنے والے کے عیوب ظاہر کرنا۔ (مثلاً باپ کے سامنے بیٹے یا آقا کے سامنے خادم یا استاذ کے سامنے شاگر د کی برائی کرنا) (۷) رشتہ داری (یا معاملہ) قائم کرنے کے متعلق مشورہ دیتے وقت متعلقہ شخص کے عیوب کا اظہار کر دینا۔ (۸) فتو کی لیتے ً وقت صحیح صورتِ حال مفتی کو بتا دینا۔ (۹) غلام وغیرہ خرید نے والے سے غلام کا عیب بیان کرنا۔ (۱۰) اگر کوئی شخص کسی ایسے لقب سے مشہور ہوجس میں اس کے کسی نقص وعیب کا اظہار ہو کیکن وہی لقب اس کے لیے مشہور ہو، جیسے''بہرا'' وغیرہ،تومحض تعارف کرانے کے ليے کسی کو''بہرا، نابینا، یالنگڑا'' وغیرہ کہنا۔ (۱۱) مجروح اور غیرمعتبر رواقِ حدیث اور مصنفین کےحالات کا بیان، بیسب صورتیں غیبت میں داخل نہیں،بشر طیکہان میں نیت اصلاح کی ہو اور تحقيم سلم كاعضر بركز شامل نه بور (شامي ص: ٩/٩٥، فصل في البيع/باب الاستبراء وغيره/كتاب الحظر والإباحة) (متفاداز: الله عيشرم كيجيّ /ص: ٢٦)

غيبت كاسباب:

یا در کھو! قرآن وحدیث میں جس غیبت کی مذمت آئی اور جسے گناہ کبیرہ اور حرام

## غیبت سے بیخے کی تدابیر:

چوں کہ غیبت اپنے اختیار سے ہوتی ہے، الہذا غیبت سے بچنا اختیار میں ضرور ہے،
البتہ اس سے بچنے کے لیے ہمیت کر کے اس کی تد ابیراختیار کرنے کی ضرورت ہے، جن میں
سب سے پہلی تد بیرد عاہے، اللہ تعالی سے غیبت سے حفاظت کی دعا سیچ دل سے کرے کہ یا
اللہ! اپنی رحمت سے آپ ہمیں غیبت کرنے، سننے اور اس کے مواقع و مجالس سے بھی بچا
لیں۔

اسی کے ساتھ دوسری تد پیرغیبت کی فدمت میں جو وعیدیں ہیں ان کا استحضارہے، قرآن وحدیث میں غیبت کی جوسخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں ان کو پڑھ، سن کررو نگئے کھڑے ہوجاتے ہیں، اس لیے جبآ دمی غیبت کے نقصان اور اس کے خسران کوسو ہے گا کہ اس کے نتیجہ میں دونوں جہاں میں ہلاکت آتی ہے، محنت کی کمائی اور نیکی مفت میں چلی جاتی ہیں، اچھے اعمال غیبت کرنے والوں کے قبضے میں چلے جاتے ہیں، (جیسا کہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو اسے ایسی بہت سی نیکیاں نظر آئیس گی جواس نے اپنی زندگی میں بھی نہیں کی تھیں، وہ جرت سے بارگا والہی میں گویا ہوگا کہ 'یا اللہ! جواس نے اپنی زندگی میں بھی نہیں کیا تھا، (پھر یہ میرے نامہ اعمال میں کیسے؟) ارشاد ہوگا: ''لوگوں نے تیری غیبت کی تھی، جس کے نتیجہ میں یہنیکیاں درج کر دی گئیں، دوسر اشخص اپنے نامہ اعمال میں بہت سی نیکیاں موجود نہ پاکرع ض کرے گا، تو ارشاد ہوگا: ''تو نے دنیا میں نمہ تھی، آج اس کی سزا میں ان نیکیوں کو تیرے نامہ اعمال سے صاف کر دیا گیا۔'' (شعب الایمان: ۲۹۹/۵)

ان باتوں کے استحضار کے بعد غیبت سے بچنا آسان ہوجائے گا۔ان شاءاللہ۔ تیسری تدبیر بیہ ہے کہ جب بھی کسی کی غیبت کا داعیہ اور تقاضا دل میں پیدا ہوتو اس وقت اس کے مقضا پڑمل نہ کرے، بلکہ اپنے عیوب پر نظر کرے، جس کو اپنے عیوب کی فکر ہو

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

وہ دوسروں کے عیوب کہاں تلاش کرے گا؟ جیسے جو شخص خود بیاری کی سخت نکلیف میں مبتلا ہو وہ دوسروں کی بیاری کی کہاں پروا کرتا ہے؟ اسی طرح جب انسان اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جاتا ہے کہ مجھ میں فلاں فلاں خرابی و برائی ہے، پھراسے عموماً دوسروں کی غیبت کی فرصت نہیں ہوتی۔

چوتھی تدبیر ہے ہے کہ کسی کا تذکرہ ہی نہ کرے، نہ اچھائی سے نہ برائی سے؛ کیوں کہ شیطان بڑا چالاک ہے، اور یوں غیبت کے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، اس لیے اس سے بچنے کی ایک تدبیر ہے بھی ہے کہ دوسرے کا ذکر ہی نہ کرے۔ ہمارے اسلاف کا یہی حال تھا۔

چناں چہ منقول ہے کہ حضرت سفیان بن حسین ایک مرتبہ قاضی ایا س بن معاویہ کی مجلس میں بیٹے کرکسی کا تذکرہ کرنے گئے، جوغیبت تک جابہ پہنچا، تو قاضی صاحب نے بڑی خوبی سے اس پر متنبہ کرتے ہوئے فرمایا: ''کیا آپ نے رومیوں کے ساتھ جہاد کیا؟'' کہنے گئے: ''نہیں' دریافت کیا: ''سندھاور ہند کے جہاد میں کبھی شرکت کی؟'' کہا: ''نہیں' قاضی صاحب نے فرمایا: ''عجیب بات ہے کہ روم اور سندھ وغیرہ کے کفار تو آپ کی تلوار سے محفوظ رہے لیکن ایک بے چارہ مسلمان بھائی آپ کی (زبان اور) غیبت سے نہ نی سکا۔'' آپ نے زبان کی تلوار اس پر چلا دی، ''دلِ دشمناں سلامت، دلِ دوستاں نشانہ' والا معاملہ مضرت سفیان فرماتے ہیں کہ '' قاضی صاحب کے اس جملہ کا مجھ پراتنا اثر ہوا کہ اس کے بعد رندگی بھر پھر میں نے کسی کی غیبت نہیں گی۔' (البدایہ والنہایہ: ۱۳۳۹/۳ ماز: کتابوں کی درسگاہ میں زندگی بھر پھر میں نے کسی کی غیبت نہیں گی۔' (البدایہ والنہایہ: ۱۳۳۹/۳ ماز: کتابوں کی درسگاہ میں

## غيبت كي معافى كاطريقه:

تاہم اگرہم سے جانے انجانے میں شعوری یا غیر شعوری طور پرکسی کی غیبت ہو جائے، تواب اس کا تدارک اس طرح کیا جائے کہ جس شخص کی غیبت کی ہوا پنے ساتھ اس



# (۱۸) چغلی کی حقیقت اس کےا حکامات اور نقصانات

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ حُذَينُ فَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: "لَا يَدُخُلُ النّجَنَّةَ قَتَّاتٌ". وَفِي رِوَايَةٍ مُسُلِمٍ: "نَمَّامٌ". (متفق عليه، مشكوة/ص: ٢١١/ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم/الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم طِلاَ ﷺ کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا کہ' پختلخور آ دمی جنت میں داخل نہ ہوگا''۔

### چغلی کی حقیقت:

عام لوگوں کے درمیان آپسی تعلقات کی درستی، خوشگواری، اتفاقِ باہمی اور حسن معاشرت اسلامی تعلیمات کے اہم اور بنیادی مقاصد میں سے ہے، حتی کہ بعض حیثیتوں سے اس کودیگر نفلی عبادات سے اہم قرار دیا گیا ہے، اس لیے جو چیز اس راہ میں حاکل ہوکر باہمی تعلقات کو خراب کر کے بغض وعداوت اور مخالفت ومنافرت بیدا کرے، ظاہر ہے کہ اسلام

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

كے ليے بھى سيج دل سے الله تعالى سے مغفرت طلب كريں، حديث ميں ہے:

"كَفَّارَةُ الْغِيْبَةِ أَنْ تَسْتَغُفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ، تَقُولُ: " اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لَنَا وَلَهُ". (رواه البيه قبى في الدعوات الكبير، وقال: "هذا الإسناد ضعيف". مشكوة/ص: ١٥ باب الغيبة والشتم/ الفصل الثالث)

> ۲۹/ ذوالحجه/ ۱۳۳۱ه مطابق:۲/ دُسمبر/۱۰۱۰ء بروز: پیر، بعدالعصر، (بزم صدیقی)

" اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقُعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ".

☆.....☆

ی بین و والله وا گردستهٔ احادیث (۳) می می بین وا کی کارتر می بیند وا کی می مین و الله وا کی می میند وا کی میند وا کی

یمی ہیں وہ اللہ والے جن کود کیھتے ہی اللہ تعالیٰ یاد آجائے۔اس کے برعکس بدترین بندوں کی علامت بیہے:

"وَشِرَارُ عِبَادِ اللّٰهِ الْمَشَّاوُّونَ بِالنَّمِيمَةِ، اَلُمُفَرِّقُونَ بَيُنَ الْأَحِبَّةِ، اَلْبَاغُونَ الْبَاغُونَ الْبَرَاءَ الْعَنَتَ". (رواه أحمد والبيهقى فى شعب الإيمان، مشكوة/ص: ٥١٥) "الله تعالى كے بدر بن بندے وه بیں جو چغل خوری کرنے والے ، دوستوں کے مابین جدائی پیدا کرنے والے اور پاک دامنوں (ب گناہوں) کوملوث کرنے والے بیں۔" مابین جدائی پیدا کرنے والے اور پاک دامنوں (ب گناہوں) کوملوث کرنے والے بیں۔ اس حدیث میں بدر بن شخص اس کو قرار دیا جو عادةً چغل خور ہے اور چغلی جس کا محبوب اور دلچ ہو، اور جواللہ تعالی کے بندوں اور بندیوں کو بدنام اور پریشان کرنے کے در بے ہو، عاجز کے خیالِ ناقص میں ایساشخص واقعی بڑا خطرناک اور شیاطین الانس میں سے ہوتا ہے۔ العیاذ باللہ العظیم۔

اسی لیے حضرت بیخی بن اکثم فرماتے تھے کہ'' چغل خور جادوگر سے بھی زیادہ موذی ہوتا ہے؛ کیوں کہ جوکام جادوگر ہفتہ بھر میں کر پاتا ہے چغل خور بعض اوقات وہ کام ایک منٹ میں کر دیتا ہے۔'' عموماً اس سے دلوں میں نفرت اور کشیدگی پیدا ہوجاتی ہے، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، خاندانوں میں نفرت کے شعلے بھڑک کرلڑ ائیاں شروع ہوجاتی ہیں، اور اس طرح چغل خوری کے نتیجہ میں اچھا خاصا بنا بنایا ماحول قابل لاحول ہو کر معاشرہ شراور فساد کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔

## چغل خوری کے مفاسد سے متعلق عبرتناک واقعہ:

امام غزائی نے چغل خوری کے مفاسد بیان کرتے ہوئے ایک عبرت ناک واقعہ حماد بن سلمہ کی روایت سے بیان فر مایا ہے ''کہ ایک شخص بازار میں غلام خرید نے گیا، ایک غلام اسے پہتے وقت بائع نے امانتداری کے ساتھ بیواضح کر دیا کہ اس غلام میں اور تو کوئی عیب نہیں، البتہ چغل خوری کی عادت ضرور ہے، مشتری نے اسے معمولی سمجھا

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

میں وہ بدترین درجہ کی برائی اورمعصیت ہوگی ، منجملہ ان میں سے ایک چغلی بھی ہے، جوسگین اخلاقی جرم ہے اورغیبت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔قر آنِ کریم میں اس کا ذکر کا فرانہ خصلت یا منافقانہ عادت کے طور پرکیا گیا:

﴿ وَ لَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ٥ هَمَّازٍ مَشَّآءٍ، بِنَمِيْمٍ ﴿ (القلم: ١٠-١١)

''مت مانواس شخص كى بات جو (جموٹ بولنے میں بے باك اور) بے تحاشا فسمیں کھانے كاعادی ہے اور چغل خوری جس كا مشغلہ ہے۔'' كتب قد يمہ كے بہت بڑے عالم حضرت كعب احبار رضى اللہ عنہ سے مروى ہے كہ' تورات میں چغل خورى كوسب سے بڑا عالم حضرت كعب احبار رضى اللہ عنہ سے مروى ہے كہ' تورات میں چغل خورى كوسب سے بڑا گناہ بتایا گیا ہے'۔ (از معارف الحدیث: ۲۵/۲۷)

چغلی کی حقیقت ہے ہے کہ فتنہ وفساد کی غرض سے ایک کی بات اگر چہ وہ صحیح ہو دوسرے تک پہنچا کرایک کو دوسرے سے بدگمان اور ناراض کر دینا، لینی فتنہ کا جج بودینا، اس ذلیل حرکت اور رذیل عادت کا نام چغلی ہے، اسلام میں بیحرام اور بدترین درجہ کا جرم ہے؛ کیوں کہ اس کے تنائج نہایت خطرنا ک اور سکین ہوتے ہیں، بسااوقات اس سے لوگوں میں تفرقہ اور فتنہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ بیچغلی باہمی عداوت ولڑائی کا ایندھن ہے۔

# چغل خور بدرترین شخص ہے:

اور جولوگ فتنہ وفساد کی غرض سے إدھر کی بات اُدھراور اُدھر کی اِدھر کرتے ہیں (مفت میں پوسٹ مین بن کرلگائی بجھائی والا کام کرتے ہیں) حدیث میں ان چغل خوروں کو شرپسنداور بدترین ہندے کہا گیاہے،فر مایا:

عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بِنِ غَنَمٍ وَ أَسُمَاءَ بِنُتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رُأُوا ذُكِرَ اللَّهُ".

''اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کود کھے کراللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔'' یعنی جو عبدیت میں کامل اور شریعت کے حامل ہیں، جنہیں دیکھتے ہی گویا بے ساختہ دل پکاراٹھے کہ

💹 گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

جنگ ہوئی توایک ہی وقت میں تمیں ہزارآ دمی قتل ہوئے اور گلی کو چوں میں خون کی نالیاں بہہ گئیں ۔ (از خطباتِ رحیمی: ۱۰/۱۱۵)

> ہنی آتی ہے مجھ کو حضرتِ انسان پر کارِ بدخود کرے، لعنت کرے شیطان پر

#### چغل خوری کی مذمت:

حدیث میں ایسے چغل خور کے لیے سخت مذمت آئی ہے جولوگوں اور خصوصاً شوہر اور بیوی، اسی طرح آ قااور غلام کے مابین منافرت کرادے، ان کے لیے فرمایا:

عَنُ أَبِي هُرَيْرَ ةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: "لَيُسَ مِنَّا مَنُ خَبَّبَ امُرَأَةً عَلَى زَوُجِهَا، أَوُ عَبُدًا عَلَى سَيِّدِه،". (رواه أبو داو د، مشكوة /ص: ٢٨٢ / باب عشرة النسآء/ الفصل الثاني)

جوشخص کسی عورت کواس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے یا غلام کواس کے آقا کے خلاف بھڑکائے یا غلام کواس کے آقا کے خلاف بھڑکائے (یااس کے برعکس کرے) تو وہ شخص ہم میں سے نہیں، ہمارااوراس کا کوئی تعلق نہیں، مطلب میہ ہے کہ میہ عادتِ بداور ذکیل حرکت ایک سیچ مومن کی نہیں ہو سکتی، پھر عجیب بات میہ کہ اس بدترین منافقانہ ومفسدانہ خصلت سے لوگوں کا سخت نقصان تو ہے ہی، لیکن چغل خور کو بھی کوئی نفع نہیں ہوتا، بلکہ اسے بھی حسرت وندامت اور ذلت ہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دونوں جہاں میں کف افسوس ہی ملنا پڑتا ہے۔

چناں چہ حضرت ابوعبداللہ القرشی فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی بزرگ (فقیہ) کے پاس سات سومیل کا طویل سفر کر کے سات باتیں معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوا، کہنے لگا: حضرت!

(۱) پہلاسوال ہے ہے کہ آسان سے زیادہ تقبل چیز کیا ہے؟ جواب میں فرمایا: "دکسی عفیف اور عفیفہ یعنی یاک دامن مردوزن پر عیب اور تہمت لگانا۔" اور غلام کو خرید کر گھر لے آیا، ابھی پچھ ہی دن گذر ہے تھے کہ غلام نے اپنی چغلی کی عادت کے مطابق یہ گل کھلایا کہ اپنے آ قاکی ہیوی سے تنہائی میں کہا: '' بیگم صاحبہ! ایبا لگتا ہے کہ تمہارا شو ہر تمہیں پند نہیں کرتا اور اب دوسری کا ارادہ کر رہا ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، میر ہے پاس ایک تد ہیرائی ہے کہ اس پڑ عمل سخر کروا کرتم دونوں میں دوبارہ محبت کا انتظام کرا ملتا ہوں، اس کے لیے آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ جب رات کو وہ تمہارے پاس سونے آئے تو استر ہے سے اس کے ڈاڑھی کے چند بال کاٹ کر مجھے دے دینا، یہ نہایت نافع اور کار گرنسخہ ہے' بیوی فوراً تیار ہوگئ، اور استر ہے کا انتظام کر لیا، دوسری طرف یہ چنل خور اپنے آئائی کہ'' حضور! سنا ہے بیگم صاحبہ نے کسی غیر مرد سے آشنائی اور تعلق قائم کر لیا ہے اور اب تمہیں اپنے راستہ سے ہٹانے کے لیے قبل کا موقع تلاش کررہی ہے، اس لیے ذرا ہوشیار رہنا' اس کے بعد وہ آقا جب رات میں بیوی کے پاس خرص سے آگے بڑھی، پھر کیا تھا غلام کے بات کی تصدیق ہوگئ اور شک یقین سے بدل گیا، اس لیے قبل اس کے کہ بیوی پچھرتی اور کہتی، اس نے تاسی استر ہے سے بیوی کا کام تمام کر اس لیے قبل اس کے کہ بیوی پچھرتی تھا تھا میں استر سے ہوگئ اور شک یقین سے بدل گیا، اس لیے قبل اس کے کہ بیوی پچھرتی اور کہتی، اس نے اسی استر سے ہیں وی کا کام تمام کر اس لیے قبل اس کے کہ بیوی پچھرتی اور کہتی، اس نے اسی استر سے ہیا کہ کہ بیوی کا کام تمام کر اس لیے قبل اس کے کہ بیوی کی کھرتی اور کہتی، اس نے اسی استر سے ہیوی کا کام تمام کر اس لیے قبل اس کے کہ بیوی کی کھرتی اور کہتی، اس نے اسی استر سے سیوی کا کام تمام کر اس کے کہ بیوی کو کھرتی اور کہتی، اس نے اسی استر سے سیوی کا کام تمام کر اس کے کہ بیوی کے کھرتی اور کہتی، اس نے تو کہ کیا کہ کی کی کام تمام کر اس کے کہ بیوی کے کھرتی اور کہتی ، اس نے تاسی استر سے سیوی کا کام تمام کر کھرکیا گھرتی کی کو کھرتی کی کو کھرتی کی تعری کیا کام تمام کر کھرکی کے کھرتی کو کھرتی کی کھرتی کی کو کھرتی کو کھرتی کی کام تمام کر کھرکی کو کھرتی کی کو کھرتی کو کھرتی کی کی کو کھرتی کی کو کھرتی کی کھرتی کو کھرتی کو کھرتی کو کھرتی کی کھرتی کو کشک کی کو کھرتی کی کو کھرتی کو کھرتی کی کھرتی کو کھرتی کو کھرتی کی کھرتی کی کھرتی کو کھرتی کو کھرتی کو کھرتی کو کھرتی کی کو کھرتی کو کھرتی کو کھرتی کو کھرتی کو کھرتی کی کو کھرتی کو کھ

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

اسی طرح مغل بادشاہ نے اپنے دورِ حکومت میں جب کہ ایک ایرانی بادشاہ حملہ کرنا چا ہتا تھا مسلح کرلی اور دونوں طرف معاہدہ ہوگیا، ایک چغل خور نے ایرانی بادشاہ سے عرض کیا: ''حضور! جاں بخشی ہوتو ایک بات بتلانا چا ہتا ہوں کہ خل بادشاہ نے سلح تو خود کی ہے، مگر پس پردہ وہ زبر دست حملہ کی تیاری کررہا ہے، یین کرایرانی سخت ناراض ہوااور تحقیق کے بغیراسی وقت جنگ کا فیصلہ کرلیا، پھرفوراً فوج کو حملہ کا حکم دیا، اس چغلی کے نتیجہ میں جو

دیا، جب بیوی کے خاندان والوں کواس واقعہ کاعلم ہوا تو انہوں نے آ کرشو ہر کولل کر دیا ،اتنے

میں مرد کے اقر باءاور رشتہ دار بھی آ گئے ،اور دونوں کے خاندان والے مارنے مرنے کے لیے

برسر پیکار ہوگئے، اس طرح اچھے خاصے خاندان میں چغل خوری کی وجہ سے خوزیزی کی

نوبت آگئی۔ (احیاءالعلوم:۳/۹۵/از تنبیهالغافلین مترجم ص:۱۸۹)

💥 گلدستهٔ احادیث (۳) 💥 کلدستهٔ احادیث (۳)

بھڑ کا دیتا ہے، کین وہ یہ بیں جانتا کہ لوگوں کے درمیان فتنہ وفساد کی جوآگ اس نے چغلی کے ذر بعیدلگائی ہے اس کے انگار بے خود اس کو اس کی قبر وحشر میں جلائیں گے؛ کیوں کہ جو جلاتا ہے کسی کو خود بھی جاتا ہے ضرور سمع جلتی ہے خود پروانوں کے جلنے کے بعد

روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے ایک باغ سے نکے تو (بقیع سے ) دوا پسے انسانوں کی آ واز سی جنہیں ان کی قبر میں عذاب دیا جارہا تھا، آپ علی قوال سے میں مقربی گئے اور فر مایا: ' ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہورہا ہے، (محدثین فر ماتے ہیں کہ یہ قبریں بی تھیں، اور ایک قول سے مطابق مشرکین کی تھیں، لیکن رائح قول سے ہے کہ مسلمانوں کی تھیں، واللہ اعلم ۔ ) اور یہ عذاب جس جرم کے نتیجہ میں دیا جارہا ہے اس کو ان لوگوں نے معمولی بھر کھا تھا، پھر آپ علی ہے نے معذبین کے گنا ہوں کی نشاندہی فرمائی کہ ایک کوقو پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہورہا ہے، لیکن دوسرے کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہورہا ہے۔' حالاں کہ یہ دونوں با تیں ایس ہیں کہ اگر کوئی علی ہے تو ذراسی توجہ سے بھی نی سکتا ہے؛ کیوں کہ نہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا مشکل ہے اور نہ چغلی کرنا ہی زندگی کا کوئی لاز می جز ہے، لیکن چوں کہ ان قبر والوں کی طبیعت کا لگا وَ ان چیز وں سے ہوگیا تھا اس لیے وہ نہ نی سکتا ورعذاب قبر میں مبتلا ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (تر تھجور کی ) ایک ٹبنی مذکائی اور اس کے دوگلڑے کیے اور ایک ایک دونوں کی قبروں یہ راگا کرار شاد فر مایا:

"لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا". (متفق عليه، مشكوة/ص: ٢٢/ باب آداب الخلاء/ الفصل الأول)

"توقع ہے کہاس کی وجہ سے ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوجائے جب تک یہ بہنیاں نہ سوکھیں۔" یا بعض علماء نے ایک مطلب میں بیان کیا کہ مجھے توقع ہے کہ ان شاخوں کے خشک ہونے سے قبل ہی ان قبروالوں کے عذابِ قبر میں تخفیف ہوجائے گی۔

گلاستهٔ اعادیث (۳) گلاستهٔ اعادیث (۳)

(۲) زمین سے زیادہ وسیع چیز کیا ہے؟ فرمایا:'' حقوق زمین سے زیادہ وسیع ں۔''

(٣) پقرسے زیادہ تخت چیز کیا ہے؟ فرمایا: '' بے ایمان کا دل۔''

(٣) آگ سے زیادہ جلانے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا:'' حرص وحسد کی برائی آگ سے زیادہ جلانے والی ہے۔''

(۵) زمہریہ نے ریادہ ٹھنڈی چیز کیا ہے؟ فرمایا:''کسی قریب کے سامنے اپنی حاجت کا سوال کرنا (جب کہ کامیا بی نہ ہو) زمہریہ نے دیادہ ٹھنڈ اہے۔''

(۱) سمندر سے زیادہ گہری چیز کیا ہے؟ فرمایا: '' قناعت پیندول سمندر سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔''

(۷) یتیم سے زیادہ کمزوراور زہر سے زیادہ قاتل کیا چیز ہے؟ فرمایا:'' چغلی کرنا زہر سے زیادہ قاتل کیا چیز ہے؟ فرمایا:'' چغلی کرنا زہر سے زیادہ خطرناک قاتل ہے، پھر چغلی ظاہر ہوتے وقت چغل خور ( دنیا وآخرت میں ) یتیم سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہوجا تا ہے۔'' ( از: روضة الصالحین ص: ۹۹) پھر کومیری جانب کیا سوچ کے پھینکا ہے؟

پر تو بر کا جانب نیا موق سے پھیاہ ہے؟ شیشہ کے مکان والو! اپناانجام بھی سوچا ہے؟

چغل خوری کی مذمت پرایک قطعہ ہے کہ لوگو!

چغلی ہے خصلت بد، بچو اس سے ہمیشہ جو لوگ ہیں ہے ایمان، انہیں کا ہے یہ پیشہ یہ خصلت ہے ایمان، انہیں کا ہے یہ پیشہ یہ خصلت ہے ایمی جس سے کچھ ہاتھ نہیں آتا یہ معصیت ہے بےلنت، انجام ہے اس کا ذلت اٹھانا

چغل خوری کے سبب عذابِ قبر:

صاحبو! چغل خور ذرا سا کوئی شگوفه جھوڑ کر آپس میں عداوت ونفرت کی آگ تو

بات چیکے سے من کراس کی وہ بات فتنہ کی غرض سے دوسر ہے کو پہنچا دے تو وہ "فَتّاتٌ" ہے، اور جنت میں داخل نہ ہونے سے مرادیہ ہے کہ چغل خور شخص جنت کے دخولِ اوّ لی سے محر وم رہے گا، پہلے اسے چغلی کی سزاجہ ہم میں جھیلنی پڑے گی، پھر وہ جنت میں داخل ہو سکے گا۔ یا پھر ایک مطلب یہ ہے کہ اس برائی کے ہوتے ہوئے جنت میں داخلہ نہ ہو سکے گا، جب تک اس سے مطلب یہ ہو جائے، اب یہ یا کی جہنم میں سزا کے ذریعہ ہوگی یا اس کے بغیر فضل الہی کے ذریعہ ہوگی۔ واضح رہے کہ عام طور پر چغل خور الیم حرکت دوآ دمیوں میں غلط فہمیاں پیدا کرانے ہوگی۔ واضح رہے کہ عام طور پر چغل خور الیم حرکت دوآ دمیوں میں الی الیک کے اور تیا تھا تہ بحال کرانے کی غرض سے اِدھر کی بات اُدھر اور اُدھر کی اِدھر کی اِدھر کی بات اُدھر اور اُدھر کی اِدھر کی اِدھر کی بات اُدھر اور اُدھر کی اِدھر کی اِدھر کی ایک جدو جہد کرنے والا نہ صرف یہ کہ ان وعیدوں میں سرے سے شامل ہی نہیں، بلکہ اس کا یہ کام کار خیر بھی ہے، جس میں بوقت ضرورت بہشکل توریہ جھوٹ کا شامل ہی نہیں، بلکہ اس کا یہ کام کار خیر بھی ہے، جس میں بوقت ضرورت بہشکل توریہ جھوٹ کا سہارا لینے کی بھی گنجائش ہے۔

## چغل خوری کی مضرت سے کیسے بچیں؟

ضرورت ہے کہ چغل خوری کی مضرت سے محفوظ رہنے کے لیے کتاب وسنت میں بیان کردہ ان وعیدوں کو پیش نظر رکھیں، تا کہ اس کے خطر ناک نتائج اور برے انجام سے بچا جائے، اگر کوئی شخص ہمارے سامنے کسی کی چغلی اور برائی بیان کر بے تواس وقت اس کی ہاں میں ہاں ملانے یا خاموش رہنے کے بجائے حتی الامکان اپنے دینی بھائی سے خوش گمان رہ کر اس کی طرف سے صفائی پیش کرنے کا اہتمام کیا جائے۔

امام غزالیؓ نے (احیاءالعلوم:۹۴/۳ میں) لکھاہے کہ جب کوئی شخص کسی کی غیبت، برائی یا چغلی سنے تو اسے چھ باتوں کا التزام کرنا چاہیے، ان شاءاللہ العزیز اس سے وہ شخص چغل خوری کی مضرت اوراس کے برے نتائج ونقصانات سے محفوظ رہے گا:

(۱) چغل خور کی بات پریقین اوراعتما دنه کرے؛ کیوں کہوہ فاس ہے جس کا

کلاستهٔ اعادیث (۳) کلاستهٔ اعادیث (۳)

یہاں بیرواضح رہے کہ بیمل حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، پھراس سے تخفیف عذاب بھی آپ علیہ ہے کہ دست مبارک کی خصوصیت تھی ، الہذااس حدیث شریف سے قبروں پر سبزہ لگانے اور پھول چڑھانے پراستدلال کرنا تھے نہیں ؛ کیوں کہ اگریہ چیزیں میت کے قق میں تخفیف عذاب کا سبب ہوتیں توا حادیث تھے حد میں اس کی صراحت کے ساتھ ترغیب وتا کید ہوتی ، حالال کہ ذخیرہ احادیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ فافھم، والله أعلم وعلمه محکم وأتم. (مستفاد از: مفتاح الأسرار/ص: ۳۳۲)

بہر کیف حدیث پاک سے بیٹابت ہوگیا کہ چغل خوری کے سبب قبر میں عذاب ہوتا ہے، حضرت قاد ُ وُفر ماتے ہیں کہ عذاب قبر کے تین جھے ہیں:

(۱) ایک حصه غیبت سے ہوتا ہے۔ (۲) دوسرا حصه چغلی سے۔ (۳) تیسرا حصه پیشاب (کے چھینٹوں میں احتیاط نہ کرنے اور ) نہ بچنے سے۔العیاذ باللہ العظیم۔ (از: الله سے نثر م کیجئے /ص: ۷۵)

## چغل خوری کے سبب عذابِ جہنم:

اور معاملہ صرف اسی پرختم نہیں ہوگا، بلکہ چغل خوری کے سبب جہنم میں بھی سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، حدیث بالا میں چغل خور کے انجام بدکو بیان فرمایا کہ "لَا يَدُخُلُ الْحَنَّةَ قَتَّاتٌ" مطلب ہے ہے کہ چغل خوری کی عادت ان سکین جرائم اور گنا ہوں میں ید نُحُولُ الْحَفَّ قَتَّاتٌ " مطلب ہے ہے کہ چغل خوری کی عادت ان سکین جرائم اور گنا ہوں میں سے ہے جو جنت کے داخلہ میں رکاوٹ بنے والے ہیں، اور کوئی شخص چغل خوری کی اس گندی حرکت اور منافقا نہ شیطانی عادت کے ہوتے ہوئے جہنم کا عذاب بھگتے بغیر جنت میں داخل نہ ہوسکے گا۔ مسلم شریف کی روایت میں "قَتَّاتٌ" کے بجائے "نَہَّامٌ" میں ہے دونوں کے مرادی معنی چغل خور کے آتے ہیں، البتہ بعض علماء نے "قَتَّاتٌ" اور "نَمَّامٌ" میں ہے فرق بیان کیا ہے کہ جو خص کسی کے ساتھ بات کرتے وقت سامنے موجود ہو، پھر بعد میں وہاں فرق بیان کیا ہے کہ جو خص کسی کے ساتھ بات کرتے وقت سامنے موجود ہو، پھر بعد میں وہاں سے اٹھ کر دوسرے کے یاس جاکر چغلی کھائے تواسے "نَہَّامٌ" کہتے ہیں، اور جو خص کسی کی

💢 گلدستهٔ احادیث (۳)

(۵) چغل خور کی بات ہی نہ سنے، بلکہاس پراللہ تعالیٰ کے لیے ناراضگی وغصہ کااظہار کرے۔

(۱) اوراگراس کی بات من کی ہوتو اس کی بات دوسر ہے ہے نقل ہرگز نہ کر ہے، ورنہ خود چغل خوری کی برائی میں شامل ہوجائے گا۔ حضرت کعب احبار گا بیان ہے کہ '' حضرت موسیٰ علیہ السلام قبط کے زمانہ میں تین مرتبہ قوم کو لے کر دعا کے لیے نکلے، لیکن قبولیت دعا کے آثار نظر نہ آئے، تو آپ نے عرض کیا: '' یا اللہ! کیا راز ہے؟ '' وحی آئی کہ '' اے موسیٰ! تمہماری جماعت میں ایک چغل خور ہے، جس کی نحوست سے دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آئے '' عرض کیا: '' اے اللہ! وہ کون ہے؟ '' ارشاد ہوا: ''ہم چغلی سے منع کرتے ہیں اور خود ہی کریں، یہ مناسب نہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ سب مل کرتو بہ کرو، چنال چہ جب سب نے مل کرتو بہ کی تو دعا قبول ہوئی اور قبط سالی ختم ہوئی۔'' (آخ کا سبق/ص: کان یا سنے کا البتہ جن موقعوں پر شرعی ضرورت اور دینی مصلحت کا نقاضا الیمی با تیں کہنے یا سنے کا ہوتو ظاہر ہے کہ چھروہ مواقع ان احکامات سے مشنی ہوں گے، کما قال العلماء۔ حق تعالیٰ ہمیں حقائق سمجھادیں اور چغلی نیز ہر برائی سے بچالیں۔ آمین۔

" اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ".



گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

شرعاً اعتبار نہیں۔ چنال چہ منقول ہے کہ ایک شخص کسی دن اپنے ایک دوست پر سخت ناراض ہوگیا، دوست نے تعجب سے ناراضگی کی وجہ پوچھی، تو کہنے لگا:''ایک ثقه اور قابل بھروسہ آدمی نے مجھ سے تمہاری گفتگو میرے متعلق نقل کی، جس کے سبب مجھے تم سے ناراضگی ہے' وہ کہنے لگا:''دوست اگروہ آدمی ثقه ہوتا تو چغلی ہرگز نہ کرتا، جب اس نے چغلی کی تو اب وہ ثقہ اور لائق اعتبار نہیں بلکہ فاسق و بدکارہے جس کا اعتبار نہیں۔'

(۲) چغل خورکو چغلی سے منع کرے، بلکہ مناسب انداز میں تنبیہ کرے۔ (اگرممکن ہو) چناں چہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے پاس ایک شخص نے کسی کی چغلی کی، تو آپ نے فرمایا: ''ہم تیری بات پر یقین نہیں کر سکتے جب تک کہ شخص نہ کر لیں، اس کے بعد اگر تو جھوٹا ثابت ہواتو آیت قرآنیہ: ﴿إِنْ جَآءَ کُمُ فَاسِقٌ بِنَباً فَتَبَیّنُوٰ ﴾ (الحجرات: ٢) کا مصداق ہوگا، جس کا مطلب ہے ہے کہ اگرتم سے کوئی فاس آکرکوئی بات کہ تو اس کی تصدیق نہ کرو۔اورا گرتواپی شکایت میں سچا ثابت ہوگیا تب بھی تو آیت کریمہ: ﴿هَا مَّا اللّٰ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ ہوں اللّٰ کہ معداق ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ طعنہ زنی اور بہت مُشَّاءِ بنہ مِنْ کی کرنے والے کی بات نہ مانو۔لہذا کسی بھی شکل میں تیری بات کا اعتبار نہیں؛ اس نے بہتر یہی ہے کہ تو چغلی سے تو بہ کر لے، ہم مختے معاف کرتے ہیں، امید ہے کہ حق تعالیٰ بھی مختے معاف کردیں، اس نے کہا: ' حضرت! معافی چا ہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ الیہ حرکت نہیں کروں گا۔' (از: تنبیہ الغافلین متر جم/ص: ۱۹۱)

(٣) چغل خور کے کہنے سے کسی پر بدگمانی ہرگزنہ کرے؛ کیوں کہ قرآنِ کریم کافرمان ہے: ﴿إِنَّ بَعُضَ الظَّنِّ إِنَّہُ ﴾ (الحجرات: ١) ' بعض کمان گناہ ہیں۔' (٣) چغل خور جو بات کسی کے متعلق کہدرہا ہے اس کی تحقیق اور جبتو بھی نہ کرے؛ کیوں کہ قرآنِ کریم کا اعلان ہے: ﴿لاَ تَحَسَّسُوُ اَ﴾ (الحجرات: ١٢) ' ' تجسس نہ

Fatawa Section

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

کے ہرقول وکمل سے اللہ تعالیٰ کی بندگی، نیاز مندی، عاجزی اور انکساری ظاہر ہو، جہاں تک بڑائی اور کبریائی کی بات ہے تو وہ صرف اور صرف اس ذات پاک کاحق اور اس کے شایانِ شان ہے جو کا گنات کا خالق اور زندگی وموت کا مالک ہے، اور جوسب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں اور وہ'' اللہ'' ہی ہے، وہ متکبر ہے، یعنی کامل فی الکبریاء ہے، ہرفتم کی بڑائی و کبریائی اس کے ساتھ خاص ہے۔

﴿ وَلَهُ الْكِبُرِيَآءُ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرُضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ﴾ (الحاثية: ٣٧) ''اسی کے لیے بڑائی ہے آسانوں میں اور زمین میں اور وہی ہے زبردست (اور) حكمت والا ـ'' اس كي طاقت بهي زبردست اور اس كي حكمت (ليعني اس طاقت كاحسن استعال ) بھی زبر دست ، وہ اپنی زبر دست طاقت کو زبر دست حکمت کے ساتھ استعال کرتا ہے،اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کرسکتا، لہذا بڑائی اسی کے لیے زیبا ہے، حدیث مذکور میں حق تعالى في الشمضمون كوكويا الطرح بيان فرماياكه: "اللي كِسُرياءُ ردَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي" یعنی بڑائی میری چا دراورعظمت میری ازار (لنگی) ہے، اس حدیث قدسی میں'' حیادر'' اور ''لنگی''جیسے الفاظ حق تعالیٰ نے بطورِ مثال استعال فرمائے ہیں،مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہر خص کی چا دراور لنگی اس کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں، تواسی طرح یہ دونوں صفتیں یعنی کبریائی اورعظمت صرف اورصرف ميري ذات ہي ہے تعلق رکھتی ہيں،ان ميں کوئی ميراسا جھي اور شریک نہیں۔ چناں چہ ق تعالیٰ کی کچھ صفات تو وہ ہیں جن کا کچھ حصہ بندوں کو بھی دیا گیا ہے، اور بندے بہطریق مجازخود کوان صفات کے ساتھ متصف کر سکتے ہیں، جیسے عفو ورحم اور جودوكرم وغيره اليكن كيح صفات اليي بين جوحق تعالى ہى كے ساتھ مخصوص بين، جن سے بنده اینے آپ کو بہطریق مجاز بھی عقلاً وشرعاً متصف نہیں کرسکتا ،عظمت اور بڑائی انہیں اوصاف میں سے ہیں۔



# (۱۹) تکبر کی حقیقت اس کے احکامات ونقصانات

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: " يَقُولُ اللهُ تعالى: "الله عَلى الله عَلَيْ الله الغضب والكبر رَواية الله عَلى الله الغضب والكبر الفصل الأول، حديث قدسي نمبر: ٣) الفصل الأول، حديث قدسي نمبر: ٣)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فی ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور نے تعالیٰ کا بیار شاد فال فر مایا کہ' کبریائی (بڑائی) میری (اوپر کی بڑی) چادر ہے، اور عظمت میری ازار (نیچے کی چھوٹی چادر) ہے، جس نے ان دونوں میں سے کوئی چیز مجھ سے لینے کی کوشش کی میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔'

تکبراور بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کاحق ہے:

انسان بندۂ رحمٰن ہے، بندگی اس کی پیچان ہے اور بندہ کا حسن و کمال یہی ہے کہ اس

اس کے برخلاف شیطان نے تھم الہی کے سامنے جھکنے کے بجائے تکبر کیا، تواسے ذلت ولعنت ملی، اس کی ساری عباوتیں ضائع اور برباد ہو تکئیں، عزت کی بلندیوں سے ذلت کی پستیوں میں ڈال دیا گیا، اسی لیے مبلغ اسلام علامہ سیدعبدالمجید ندیم شاہ صاحب فرماتے تھے: '' تکبر انسان کو ہضم ہی نہیں ہوتا، کہ بیاللہ ہی کی شان ہے، انسان اسی وقت بلند ہوتا ہے جب وہ (اللہ تعالی ہی کے لیے) تواضع اختیار کرتا ہے، لہذا جتنی عاجزی اختیار کروگے بلند ہوتے جاؤگے، اور جتنا تکبراختیار کروگے بیت ہوتے جاؤگے۔''

كہنے والے نے سيج ہى كہاہے:

وہ ڈالی ٹوٹ ہی جاتی ہے ہوا کے ایک جھو نکے سے جسے اپنی بلندی پر ذرا بھی ناز ہوتا ہے اور ملاحظہ ہو:

جھکتے وہی ہیں جن میں جان ہوتی ہے اکڑ کے رہنا 'مردوں کی پیچان ہوتی ہے

حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خطبہ میں فرمانے
گے: ''لوگو! تواضع وعاجزی اختیار کرو؛ کیوں کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالی کے لیے تواضع اختیار کی ، یعنی اللہ تعالی کا علم سجھ کر اور اس کی
رضا حاصل کرنے کی نیت سے تواضع کی توحق تعالی اسے عزت وعظمت عطا فرماتے ہیں ،
جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود اپنے خیال اور نگاہ میں تو چھوٹا ہوگا، لیکن عام بندگانِ خدا کی نظر
میں بڑا ہوگا۔ ''وَمَنُ تَکَبَّرُ وَضَعَهُ اللّٰهُ ''اس کے برخلاف جو شخص تکبر اور بڑائی کاروبیا ختیار
کرے گا توحق تعالی اسے ذکیل اور خوار فرمائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عام لوگوں کی
نگا ہوں میں کوں اور خزیروں سے بھی زیادہ ذکیل اور بے وقعت ہوجائے گا ،اگر چہ خود اپنے
خیال میں بڑا ہو۔ (مشکوۃ /ص: ٤٣٤/ باب الغضب والکبر/ الفصل الثالث، رواہ البیہ قی
فی شعب الإیمان)

گلاستهٔ احادیث (۳) گلاستهٔ احادیث (۳)

# انسان کے لیے تکبر کرنامناسب نہیں

# متكبرول كے ليے وعيديں:

قرآن پاک میں فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾ (النحل:٣٣)

''اللدرب العزت تكبر كرنے والوں سے محبت نہيں كرتے۔'' اور اللہ تعالیٰ کی نظر محبت سے محروم رہنے والاعزت كيسے پاسكتا ہے؟ متكبروں كے ليے اس سے بڑھ كراوركيا محرومی ہوسكتی ہے كہ جب تک وہ تكبر سے تو بہيں كر ليتے خواہ كتنی ہی نيكياں كرليں، مگر وہ عباد الرحمٰن يعنی رب العالمين کے مجوب اور پہنديدہ بندوں ميں شامل ہوہی نہيں سكتے۔

صاحبو! الله تعالی کو وہ گنهگار تو پسند ہے جو تو بہ کر کے تواضع اختیار کرے، مگر وہ عبادت گزار پسندنہیں جو تکبر کرے۔سیدنا آ دم علیہ السلام سے ایک چوک ہوگئی،جس کے بعد انہوں نے فوراً تو بہ کی ، تواضع و عاجزی اختیار کی ، تو در بارِ الہی سے معافی بلکہ مقبولیت مل گئی ،

#### ایک واقعه:

حضرت عبدالرحمٰن صفویؒ نے اپنی کتاب 'نزہۃ المجالس' میں ایک واقعہ بیان فر مایا کہ' ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ' میں نے حرم کعبہ میں ایک خض کو بڑی شان وشوکت سے طواف کرتے ہوئے دیکھا، اس کے حشم وخدم اس کی وجہ سے دوسر بوگوں کوطواف کرنے سے روک رہے تھے، مجھے بڑا تعجب ہوا، کیکن اس سے زیادہ تعجب اس وقت ہوا جب اسی شخص کو میں نے اپنی آ کھوں سے بغداد کے بل پرلوگوں سے سوال کرتے ہوئے دیکھا، میں نے جرت سے اس کا سبب پوچھا، تو اس نے جواب میں کہا کہ'' حضرت! بات دراصل ہے کہ میں نے اپنی عادت کے مطابق اس جگہ بھی تکبر کیا جہاں لوگ تواضع اختیار کرتے ہیں، یہ اس کی سزاہے' ۔ ( نزہۃ المجالس ص: المحمل العیاذ باللہ العظیم۔

### كبراورتكبر كافرق اوران كي مذمت:

پھریوتو متکبر کے لیے دنیا کی نقد سزا ہے کہ قل تعالیٰ اسے ذلیل کرتے ہیں، آخرت کی سزایہ ہوگی کہ اس کو جنت اوراپنی رحمت سے محروم کردیں گے، حدیث میں ہے:
"لَا یَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنُ کَانَ فِیُ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنُ کِبُرٍ"

''جنت میں وہ مخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرّہ براً بر کبر ہوگا۔''ان حقائق کے پیش نظر عاجز کا خیالِ ناقص بیہ ہے کہ جیسے ایٹم بم کا ایک ذرّہ بھی ہلاکت برپا کر دیتا ہے ایسے ہی ذرّہ برابر تکبر بھی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے۔

اس موقع پر ہرایک نکتہ قابل توجہ ہے، وہ بیرکہ یہاں کبرکوبیان فر مایا، تکبرکونہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دونوں میں کچھ فرق ہے۔ حضرت نیخ الاسلام علامہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدخلہ العالی فر ماتے ہیں کہ ' کبریہ ہے کہ کسی دینی یا دنیوی کمال کی وجہ سے دل میں بڑائی پیدا ہوجائے، اور تکبریہ ہے کہ اپنے کسی انداز وا دا اور قول وقعل سے دوسروں کے مقابلہ میں اپنی

پسی سے سربلند ہو اور سرسی سے پست اس راہ کے عجیب نشیب وفراز ہیں معلوم ہوا کہ جیسے قناعت کا کھل مزت اور تکبر

كانتيجه ذلت ہے۔

## متكبرون كاانجام:

میکھنے نا! آج تک اس دنیا میں کیسی زبردست قوت کی حامل قو میں آئیں، قوم نوح، قوم ثمود دکھنے نا! آج تک اس دنیا میں کیسی زبردست قوت کی حامل قو میں آئیں، قوم نوح، قوم ثمود اور قوم عاد جنہیں اللہ تعالی نے بڑی حکومت، طاقت اوردولت دی تھی، جس کے نشہ میں چور موسط وہ اور قابی حقیقت، اصلیت اوراوقات بھول گئے، تکبراور بڑائی کرنے گئے، ہم مَنُ أَشَدُ مِنَا قُوَّةً ﴿ (حَمَّ السحدة: ١٥) کا نعرہ لگا نیے، تکبراور بڑائی کرنے گئے، ہم مَنُ اللہ رب العزت نے ان کو عبرت ناک انجام تک پہنچایا، کسی کو خوق آب کیا، کسی کو زمین میں عبرت ناک انجام تک پہنچایا، کسی کو خوق آب کیا، کسی کو آب میں کیا اور کسی کو ہواسے برباد کیا۔ قرآن پاک نے قوم شود کا حسرت ناک حال بیان کیا کہ خوا کے گئے دن اور سات راتیں چلتی رہی، اتی شدید تھی کہ ان کو پڑتی ٹی کر زمین پر مار گرایا، قرآن کہ کہنا ہے کہ ان کی لاشیں زمین پر ایک جسے کھور بڑے کھو کھلے سے زمین پر مار گرایا، قرآن کہ خوا مِن میں پر کسا تھو موں ، بہر حال خوا می خوا می کہنا ہے کہ ان کی لاشیں زمین پر ایک جسے کھور بڑے بڑے کھو کھلے سے زمین پر بھرے ہوں ، بہر حال خوا می خوا می دوستو! تواضع کا سہارا لے کر چلا کرو، ورنہ تکبر کی ٹھوکر ہلاک کردے گی۔

ز برنہیں ، زیر ہوجا 🖈 کیوں کہآ گے پیش ہونا ہے

💹 گلدستهٔ احادیث (۳)

نہایت اعلیٰ وعدہ ہوتے ہیں، کہیں یہ چیزیں تکبر کی علامت تو نہیں؟ انہوں نے جب اس خیال کا اظہار کیا تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''عمدہ لباس زیب تن کرنا اور اچھے جوتے بہننا یہ تو تہذیب وشائسگی اور خوش ذوقی کی علامت ہے، جس سے شریعت نے منع نہیں فر مایا؛ کیوں کہ

"إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ".

"حق تعالی جمیل ہیں اور جمال کو پسند فر ماتے ہیں۔"

"اللَّهُ بُسُرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمُطُ النَّاسِ". (رواه مسلم/مشكوة/ص: ٤٣٣ باب الغضب والكبر/الفصل الأول)

جہاں تک کبراور تکبر کی بات ہے تو در حقیقت یہ اس کیفیت وحالت کا نام ہے جو انسان کوصد قی وحق کے راستے سے ہٹاد ہے، اور انسان کسی دینی یاد نیوی کمال کی وجہ سے خود کو دوسروں سے برتر اور افضل اور دوسروں کوخود سے کمتر اور احقر خیال کرنے گے، لہذا متکبر وہ ہے (ا) جوحق کو تھکرائے (۲) اور لوگوں کو حقیر جانے ۔ واقعہ یہ ہے کہ تکبر کی یہ دونوں علامتیں ایسی خطرناک ہیں جن سے متکبر بہت سی برائیوں اور خیاشتوں کا مرتکب ہو کر دارین کی سعادتوں سے محروم ہوجا تا ہے۔

## ا نکارِق ، تکبر کی پہلی علامت:

مثلاً دیکھئے! تکبر کی پہلی علامت انکارِ حق ہے، اس سے متکبر بسااوقات دین حق اور راہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، شیطان، قارون، فرعون، ہامان وغیرہ اسی تکبر یعنی انکارِ حق کی وجہ سے محروم ہوئے،ارشادِر بانی ہے:

﴿ وَقَارُونَ وَفِرُ عَوْنَ وَهَامْنَ وَلَقَدُ جَآءَ هُمُ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسُتَكْبَرُوا فِي اللَّرِينِ ﴿ وَالْعَنْكُبُونَ الْقَدُ جَآءَ هُمُ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسُتَكْبَرُوا فِي اللَّرَضِ ﴾ (العنكبوت: ٣٩)

"اور ہم نے قارون، فرعون اور ہامان کو بھی ہلاک کیا؛ کیوں کہ ان کے پاس

گلدستهُ احادیث (۳) گلدستهُ احادیث (۳)

بڑائی جنلانے کے لیے اس کا اظہار کرے، اور بی تکبر کبر ہی کا نتیجہ ہوتا ہے'۔ (اصلاحی مجالس :ا/۲۵۱) کبر وتکبر کی مذمت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے جس میں فرمایا گیا کہ'' کسی کے دل میں ذرّہ برابر بھی کبر ہوگا، یعنی اپنی افضلیت اور بڑائی کے ساتھ دوسروں کی حقارت کا خیال دل میں ہوگا تو وہ جنت داخل نہ ہوگا، اس کا ٹھکا نہ جہنم ہے، جو بہت ہی براٹھکا نہ ہے "فَبِئُسَ مَثُویٰ الْمُتَکَبِّرِیُنَ ﴾ (الزمر: ۷۷)

لیکن یادر کھو! یہال بعض علماء نے ایک تاویل سے بیان کی کہ حدیث میں کبر سے مراد
کفر ہے، اس لیے کہ عموماً کبرہی کفر کا سبب ہوتا ہے، جبیبا کہ اسی حدیث پاک کے اگلے جملہ
سے واضح ہوتا ہے، الہذا جب کبر سے مراد کفر ہے تو ظاہر ہے کہ کفر وشرک کے مرتکب پر جنت
حرام ہے۔ مگر دوسری تاویل سے ہے کہ کبر سے مراد تو تکبرہی ہے، اور حدیث کا مطلب سے ہے
کہ متکبر مخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک وہ تکبر کے رذیلہ سے بالکل
پاک وصاف نہ ہو جائے، اب سے پاکی خواہ اس طرح ہو کہ اسے اپنے کبر کا عذاب بھگتنا
پڑے، یارب العالمین اپنی رحمت سے اسے معاف فرما کر پہلے اس کو برائی سے پاک فرما
دے، پھراگروہ صاحب ایمان ہے تو اس کے ایمان کی وجہ سے فضل فرما کر جنت میں داخل کر
دے، کیوں کہ آگے حدیث کا دوسرا جزیہ ہے:

"وَلَا يَدُخُلُ النَّارَ مَن كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِن إِيُمَانِ"

'' وہ مخص بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل نہیں ہوسکتا جس ئے دل میں ذرّہ برابر بھی ایمان ہے۔'' ایمان کے بدولت اللّٰہ تعالٰی کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی اور وہ ضرور بالضرور جنت میں جائے گا۔

## تكبر كى حقيقت:

جب حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے تکبر کی یہ ندمت بیان فر مائی توایک صحابی رضی الله عنه کے دل میں خیال آیا که عموماً جولوگ متکبر ہوتے ہیں ان کے کپڑے اور جوتے وغیرہ

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

اسی طرح "بَطَرُ الْحَقِّ" میں یہ بھی داخل ہے کہ -العیاذ باللہ-کوئی عالم دین قصداً یا غلطی سے مسئلہ غلط بتا دے، پھر جب اسے تنبیہ کی جائے تو اپنی بات یا فتویٰ سے رجوع کرنے کے بجائے اسی پر جمار ہے۔مولا نارومُ فرِ ماتے ہیں:

بر ساعِ راست ہر کس قدری نیست طعمهٔ ہر مرغکے انجیر نیست معمهٔ ہر مرغکے انجیر نیست ''یادرکھو!اچھی اور سچی بات سننے کی طاقت ہر کسی کونہیں ہوتی، جس طرح انجیر جیسے مزیدار عجیب الخواص کھل کھانے کی طاقت ہر کسی پرندہ کونہیں ہوتی۔''

غرض! حق كوجس طرح بھى ھكرايا جائے يەسب تكبر ميں داخل ہے۔

# لوگول کو کمتر سمجھنا' تکبر کی دوسری علامت:

دوسری علامت بیبیان فرمائی که "غَهُطُ النَّاسِ" مطلب بیه ہے کہ اپنے ظاہری علم، ظاہری عبادت، حسب نسب، حسن و جمال یا مال و منال کی وجہ سے خود کو افضل و بہتر اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا بی بھی ایسی خطرنا ک برائی ہے جس سے بہت می باطنی بیاریاں پیدا ہوتی ہیں، کا نئات میں سب سے پہلا گناہ جو شیطان سے سرز دہوا وہ اسی کبر کا تو نتیجہ تھا، شیطان اپنے آپ کو افضل اور سیدنا آ دم علیہ السلام کو احقر سمجھ کر کہنے لگا: ﴿ أَنَا حَيْرٌ مِنْهُ ﴾ شیطان اپنے آپ کو افضل اور سیدنا آ دم علیہ السلام کو احقر سمجھ کر کہنے لگا: ﴿ أَنَا حَيْرٌ مِنْهُ ﴾ (الأعراف: ۲) بالآخراس کا کبراوراس کی انانیت ہی اس کی ہلاکت کا سبب بنی۔

#### ایک عبرت آموز واقعه:

حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؓ نے علامہ دمیری کی حیاۃ الحیوان کے حوالہ سے دوسری صدی ہجری کے حیاۃ الحیوان کے حوالہ سے دوسری صدی ہجری کے قریب الختم کا ایک عبرت آموز واقعہ بیان کیا کہ مدینۃ الاسلام بغداد کے ایک مشہور بزرگ حضرت ابوعبداللہ اندلئ جو عابد، زاہداور عارف باللہ ہونے کے ساتھ حدیث وتفسیر میں بھی ایک جلیل القدرا مام تھے، ان کوتمیں ہزار حدیثیں حفظ تھیں اور قر آنِ کریم کوتمام

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

(حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) کھلی دلیلیں لے کرآئے تھے، مگر انہوں نے تکبر کیا۔'' حق کا انکار کیا (جس کے نتیجہ میں وہ ہلاک کردیے گئے ) ایک اور مقام پر فر مایا:

﴿ إِنَّهُمُ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ (الصافات: ٣٥)
''وه لوگ ایسے تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، تووہ تکبر
کرتے تھے''

آج بھی بہت سے لوگ دین اسلام کوتی جانتے ہیں، اپنی تقریر وتحریر کے ذریعہ اس کی صدافت وحقانیت کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی دنیوی قیادت، سیادت اور مال ودولت کی وجہ سے قبول نہیں کرتے، اس انکار حق ہی کو تکبر کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے:

﴿ وَيُلُّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسُمَعُ ايْتِ اللهِ تُتَلَى عَلَيهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنُ لَمُ يَسُمَعُهَا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (الحاثية: ٧-٨)

''بڑی خرابی ہوگی ہرایسے خص کے لیے جوجھوٹا ہے، نافر مان ہے، جواللہ کی آیتوں کوسنتا ہے جب وہ اس کے روبر و پڑھی جاتی ہیں، پھر بھی وہ تکبر کرتا ہے اوراس طرح اڑا دیتا ہے جیسے ان کوسنا ہی نہیں، سوایسے لوگوں کو در دنا ک عذاب کی خبر سنا دیجئے''

اسی طرح بہت سے مرعیانِ اسلام کا بھی یہی حال ہے کہ وہ شریعت کے احکام اور طور بق کو بظاہر درست اور حق جانتے ہیں، مگر بہت میں باتوں پر عمل نہیں کرتے، مثلاً شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی شکل وصورت نہیں بناتے ،صالحین کا لباس نہیں بہتے ،طریقِ سنت کے خلاف بدعات اور رسومات اختیار کرتے ہیں، یہ سب عملی طور پر حق کا انکار ہی تو ہے، جو تکبر کی علامت ہے۔ حتی کہ بعض لوگ تو زبانی طور پر بھی انکار کر دیتے ہیں، جب انہیں کسی اسلامی ہدایت اور حکم کی طرف توجہ دلائی جائے تو کہتے ہیں: 'جہیں سب معلوم ہے۔''یعنی ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں؛ کیوں کہ ہم ماننے والے نہیں، یہ سب تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

آج بیجالت! "توشخ نے کہا: 'اللہ نے جس طرح چاہا مجھ میں تصرف کیا، لوگو! اس اللہ کے قہر سے ڈرو! اورا پے علم وضل پرغرور نہ کرواورا پنے غیر کود کھ کرعبرت حاصل کرو' پھر شخ نے آسان کی طرف نظرا ٹھا کر کہا: ''میر ہے مولی! میرا گمان تیرے بارے میں ایبابالکل نہ تھا کہ تو مجھے ذکیل اور خوار کر کے اپنے در سے نکال دے گا' یہ کہہ کررونا شروع کیا، تو ہم ہی نہیں، بلکہ جنگل کے جانوروں پر بھی رفت طاری ہوگئ، بالآخر سچی تو بہ اور آہ وزاری کے نتیجہ میں در بارالہی سے معافی مل گئ، اور پہلے سے زیادہ علم وضل سے نوازا گیا، حضرت بی فرماتے ہیں کہ ''میں نے دریافت کیا کہ ''حضرت! زمانہ ابتلا میں قرآن وحدیث میں سے آپ کو پچھیا و کھی اور بھی روآ یہ بین اورا یک حدیث ہیں آیت:

﴿ وَمَنُ يُّهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنُ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفُعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾ (الحج: ١٨) ليعن "حق تعالى جس كوذليل كردے اسے كوئى تكريم اور عزت نہيں دے سكتا، اور اللہ تعالى جو چاہتا ہے كرتا ہے ـ' دوسرى آيت:

﴿ وَمَنُ يَتَبَدَّلِ الْكُفُرَ بِالإِيُمَانِ فَقَدُ ضَلَّ سَوآءَ السَّبِيلِ ﴾ (البقرة: ١١٨) ليعَى "جس في البيان كوكفرك بدل اختيار كيا تحقيق وه سيد هراسته سے مراه هو مائ

ایک حدیث بی یا در ہی کہ "مَنُ بَدَّلَ دِیْنَهٔ فَافُتُلُوهُ"جواپنادین بدل دے اس کول کردو۔"
حضرت جبلی فرماتے ہیں کہ" میں نے دریافت کیا:" حضرت! اس اہتلاء کا کوئی
سبب؟" فرمایا: ہاں، جس وقت عیسائیوں کی سبتی میں ہمارا گذر بتخانوں اور گرجا گھروں پر
ہواتو وہاں مجمع عام کو باطل پرستی میں دیکھ کرمیرے دل میں ان کی حقارت کے ساتھ تکبراور
بڑائی پیدا ہوگئ کہ ہم مومن اور موحد ہیں اور یہ کم بخت کیسے احمق ہیں کہ ایسی بشعور چیزوں
کی پرستش کرتے ہیں، بس اسی وقت ایک فیبی آ واز آئی کہ" ایمان وتو حید کچھ تہمارا ذاتی کمال
تھوڑا ہی ہے، یہ سب تو ہماری تو فیل سے ہے، اگر چا ہوتو ابھی ہتلا دیں۔" شخ کہتے ہیں کہ اس

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳) روایاتِ قراُت کے ساتھ پڑھتے تھے، اکثر اہل عراق آپ کے مرید اور شاگر دیتھے، ایک مرتب سفر کا ارادہ کیا تو تلامذہ اور مریدین میں سے بہت سے لوگ ساتھ ہو لیے، جن میں حضرت جنید بغدادیؓ اور حضرت شبلیؓ بھی تھے، حضرت شبلیؓ کا بیان ہے کہ دورانِ سفر ہمارا گذر عیسائیوں کی ایک بہتی پر ہوا،نماز کا وقت تھا،اس لیے یانی کی تلاش میں بہتی کا چکر لگایا، وہاں کےمندروں اور گر جا گھروں میں ایک بڑے مجمع کو باطل برستی میں مبتلا دیکھ کرہم ان کی گمراہی یر حمرت کرتے ہوئے آ گے بڑھے، اوربستی کے کنارے ایک کنویں پر پہنچ، جس پر چند لڑکیاں موجود تھیں ، اتفاق سے ان میں ایک نہایت خوبصورت سردار کی لڑکی پرشنخ کی نظریر می تو حالت ہی بدل گئی،حضرت مبلی فرماتے ہیں کہ شیخ سرجھکائے بیٹے رہے، نہ کچھ کھاتے پیتے، نہ بات چیت کرتے، بس وقت پرنماز پڑھ لیتے، ہمیں جب کوئی تدبیرنظرنہ آئی تو میں نے پیش قدمی کرتے ہوئے عرض کیا کہ' شخ! آپ کے مریدین آپ کے مسلسل خاموش رہنے ہے سخت حیران پریشان ہیں، پچھ تو فرمائیے!''اس پر کہا کہ''عزیز و! میں کب تک اپنی حالت تم سے پوشیدہ رکھوں! بات رہے کہ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تھااس کی محبت مجھ کر غالب آ گئی ،اب میرے لیےممکن نہیں کہ سی طرح اس بستی کوچھوڑ وں ، مجھے سے ولایت کالباس اتار لیا گیا، ہدایت سلب کر لی گئی، قضا وقدر نا فذہو گئی،معاملہ میرے بس کانہیں ہے' 'حضرت شبلی ّ فرماتے ہیں کہ شیخ کی اس حالت سے ہم حیرت وحسرت سے روتے ہوئے وطن کی طرف لوٹے، پھرایک سال اسی حالت برگذر گیا،اس کے بعد ہم مریدوں نے ارادہ کیا کہ جاکر دوبارہ شخ کی خبرلیں، چناں چہ جب ہم دوبار استی میں پہنچوتو پیۃ چلا کہ شخ نے سردار کی لڑکی ہے رشتہ مانگا تواس نے اس شرط پر منظور کیا کہ وہ ایک سال تک جنگل میں سوّر چرا نمیں گے، جس کوانہوں نے بخوشی قبول کیا،لہذااس وقت وہ جنگل میں خزیر چرارہے ہیں،ہم نے جنگل جا کردیکھا توشیخ کی عجیب حالت تھی کہ سرپر نصاری کی ٹوپی اور کمرپر زنارہے اوراً سعصا پر ٹیک لگائے خنز ہر چرارہے تھے جس پر وعظ اور خطبہ کے وقت سہارا لیتے ،اس منظر نے ہمارے زخموں پر نمک یاشی کا کام کیا، میں نے قریب جا کرکہا کہ' شیخ!اسعلم وفضل کے ہوتے ہوئے

### تكبركے اسباب:

علاءِ محققین فرماتے ہیں کہ تکبر کے پانچ اسباب ہیں، جن کی وجہ سے عموماً انسان تکبر میں مبتلا ہوجا تاہے:

(۱) پہلاسب: "ظاہری علم" ہے، جوتعلی کا سبب ہے، خواہ یہ ماہ دین کا ہویا دنیا کی معلومات؛ کیوں کہ علم کے برابر کسی چیز کی فضیلت نہیں، اس لیے جب کوئی شخص محض ظاہری علوم کو حاصل کر لیتا ہے، حقائق تک نہیں پہنچا، تو اس علم سے انسان میں تکبر پیدا ہوجا تا ہے، اور یہی علم کی ہلاکت وآفت ہے، مشہور ہے کہ "آفه الْعِلْم الْخُولَمُ الْخُولُمُ اللّٰہِ ہے۔ ہمارے حضرت شخ الزمان مد ظلائر ما تے ہیں کہ "جس علم سے تکبر پیدا ہووہ علم جہل سے بھی بدتر ہے۔"لیکن اگر علم اپنی حقیقت اور اللہ تعالی کی معرفت کے ساتھ حاصل ہوگا تو یہ فقیق علم جس قدر نصیب ہوگا اللہ تعالی کی معرفت وخشیت میں اضافہ ہوگا، ایسے علم سے انسان تکبر کے بجائے تواضع والا بنتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ "علم دو دھاری تلوار ہے، اگر اس میں اللہ تعالی نوراور نافعیت پیدا کر بوتو پھر سجان اللہ! یہ علم بہت ہی خیراور برکت کی چیز ہے، لیکن خدا نخواستہ اس میں نوراور نافعیت نہ ہوتو پھر اس سے زیادہ مہلک چیز بھی کوئی نہیں ہے۔"

(۲) دوسرا سبب: '' ظاہری عبادت' ہے، جس شخص کی نظر اپنی عبادت کی کشرت پر ہوتی ہے، سب سے پہلے تو وہ عبادت کی حلاوت سے محروم ہوجا تا ہے، پھر شیطان اس کے اندرا حساسِ برتر می پیدا کر دیتا ہے، جس کے سبب وہ خدا پرست بننے کے بجائے عبادت پرست بن جاتا ہے، اس کی نظر اللہ تعالی کی بڑائی اور عظمت پر نہیں، اپنی عبادت پر ہوتی ہے، اس طرح وہ عبادت کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہوکر خود کو بڑا اور گویا عرشِ معلی پر پہنچا ہوا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، حالاں کہ بیہ بات اللہ تعالی کو بالکل پینہ نہیں۔

کتے ہیں کہ'' بنی اسرائیل میں ایک عابدتھا، ایک فاسق شخص ایک مرتبہ اس کے

گلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

کے فوراً بعدایک پرندہ میرے اندر سے نکل کراڑ گیا جو در حقیقت ایمان تھا۔ (مستفاداز: منتخب تقاریراور دور حاضر کے مسائل ص: ۹۰ تا ۹۷)

> دل کے کانوں سے سن فغاں میری درسِ عبرت ہے داستاں میری

## تكبرام الامراض ہے:

واقعہ پیرہے کہ جب دل میں بیرخیال خام پیدا ہوکرراسخ ہوجا تا ہے کہ میں بڑااور دوسرول سے اچھا ہوں، تواس کے اثر سے دل میں حسد، غصہ، کینہ وغیرہ جیسی بہت ہی روحانی بیاریاں پیدا ہوتی ہیں، مثلاً اپنی افضلیت کا خیال دل میں جم جانے کے بعداب اگراہے کوئی سی موقع پرنصیحت کرتا ہے تو ناک بھوئ چڑھانے لگتا ہے، خصوصاً جب کوئی کم عمراور کم درجہ والانصيحت كرے، كناه جيمور نے كو كہنا ہے: '' آج كل كا آيا ہوا ہميں تصبحتين كرنے لگا'' اس طرح حق کاا نکار کر دیتا ہے، پھر جسے وہ خود سے کم ترسمجھتا تھاوہ اگر دینی یا دنیوی اعتبار سے ترقی کر گیا توبیدل میں حسد کرنے لگتا ہے کہ یہ مجھ ہے آ گے کیسے بڑھ گیا؟اس طرح تکبر کے ذریعہ حسد پیدا ہوتا ہے، اور بسااوقات غصہ بھی تکبر کے اثر سے ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ دوسروں کے مقابلہ میں اپنی افضلیت کا خیال دل میں جم جانے کے بعداب اگر کسی مجلس میں صدر مقام یا عزت کی جگه پر بیٹھنے کونہ ملے، یا کوئی سلام میں پیش قدمی نہ کرے یا تعظیم نہ کرے تو دل ہی دل میں غصہ آتا ہے، کیکن اس کا اظہار تو کرنہیں سکتا، اس لیے یہی غصہ بالآخركينه ميں بدل جاتا ہے، پھر جب دل ميں كينه آگيا تواس كے نتيجه ميں تجسس اورغيب جیسے روحانی مہلک امراض وجود میں آتے ہیں، توان سب کی اصل جڑ کبرہے،اس لیےامام غزالیٌ نے تکبر کو''ام الامراض'' فرمایا ۔ یعنی تمام بیاریوں کی ماں،اس لیے کہ دل کی بہت ہی پوشیدہ روحانی بیاریاں اسی سے پیدا ہوتی ہیں،لہذااس کےاسباب معلوم کرے علاج کرنا ضروری ہے۔

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

(۴) چوتھا سبب: '' حسن و جمال''ہے۔عموماً حسن و جمال کی وجہ سے انسان میں بڑائی آہی جاتی ہے، وہ اپنی خوبصورتی پر ناز کرنے لگتا ہے، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ حسن وخوبصورتی ایک عارضی چیز ہے، جو بیاری یا بوڑھا پے کی وجہ سے ختم ہوجانے والی ہے، لہذا یہ ہر گر فخر کے قابل نہیں۔

## ايك عبرت ناك واقعه:

حضرت ما لک بن دینارگاایک واقعہ ہے کہ آپ نے ایک خوبصورت باندی کودیکھا جس کوا پنے حسن وجمال پر بڑا نازتھا، آپ نے سوچا کہ اس متکبر باندی کا د ماغ ٹھیک کیا جائے ( کیوں کہ حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ' جبتم تواضع کرنے والوں کودیکھوتوان کے ساتھ تواضع اختیار کرو، اور جب متکبروں کودیکھوتو آئہیں تکبر دکھاؤ، کہ اس میں ان کی حوصلہ شکنی ہوگی اور تمہیں صدقہ کا اجر ملے گا۔'') ( تنبیہ الغافلین متر جم/ص:۲۰۸)

اس لیے آپ نے حقیقت سے باخبر کرنے کے لیے اس کے مالک سے فرمایا کہ اس باندی کو میں دوخشک کھوروں کے بدلہ خریدنا چاہتا ہوں، کیا تم بیچنے کے لیے تیار ہو؟"
اس کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسی رشک قمر پری صورت باندی کی اتنی معمولی قیمت بالآخر کس مناسبت سے لگائی گئی؟ آپ نے فرمایا:"بات دراصل بیہ ہے کہ اس میں بہت سارے عیوب بین، وہ اس طرح کہ اگر خسل نہ کرے اور خوشبو نہ لگائے تو بدن سے بوآئے، منھا ور دانت صاف نہ کرے تو جو کیں پڑجا کیں، ذراعم دراز ہوتو صاف نہ کرے تو جو کیں پڑجا کیں، ذراعم دراز ہوتو بوڑھی ہوجائے، چیض اس کوآتا ہے، پیشاب ویا خانہ جیسی گندی چیزیں اس سے نکلی ہیں، خود عرض اور بے وفاالی کہ آج تیرے پاس ہے، کل کو تیرے مرنے کے بعد کسی اور کے پہلومیں ہوگی، یہ تیری باندی کی حالت ہے، اس صورت میں اس کی قیمت دوخشک کھوروں سے زائد کہ سے ہوگئ ، یہ تیری باندی کی حالت ہے، اس صورت میں اس کی قیمت دوخشک کھوروں سے زائد کیسے ہوسکتی ہے، جو کا فور سے بن ار درجہ بہتر باندی ہے، جو کا فور سے بن،

گلدستهٔ اعادیث (۳) گلدستهٔ اعادیث (۳)

پاس اس نیت سے آبیٹھا کہ تن تعالی اس کی برکت سے مجھ پر رخم فر مادے گا، عابداس کواپنے پاس بیٹھا دیھے کردل میں خیال کرنے لگا کہ مجھے اس سے کیا نسبت؟ کہاں میں اور کہاں ہے؟ اس کے بعداس عابد نے فاسق سے کہا: ''جاؤیہاں سے دور ہوجاؤ!''بس اللہ تعالی کواس عابد کا کبر پیند نہ آیا، اسی وفت اس زمانہ کے پیغمبر پروحی نازل ہوئی کہان دونوں سے کہددو کہاز سرنوعمل کریں، اس لیے کہ پہلا کیا کرایا براتھایا بھلا، دونوں کا ضائع کردیا گیا، فاس کے گناہ (نیک نیتی کی وجہ سے) محوکر دیے گئے، اور عابد کی نیکیاں (کبروتکبر کی وجہ سے) مٹادی جاتی ہیں۔'(از شفائے دل/ص: ۲۷)

شیطان کے دماغ میں بھی تواسی ظاہری عبادت کے نتیجہ میں خلل اور تکبر آگیا تھا، جس کے بعدوہ راند ۂ درگاہ ہوگیا۔

(۳) تیسرا سبب: ''حسب ونسب' ہے۔ بعض اوقات ایک انسان اپنے او نے خاندان اور اعلی حسب ونسب کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میراتعلق فلال خاندان سے ہے، حالال کہ اللہ رب العزت کے یہاں شرافت اور عزت کا معیار اعلیٰ خاندان نہیں، ایمان اور اچھے اعمال ہیں، قرآن یہی کہتا ہے کہ قیامت کے دن اچھے حسب ونسب کی وجہ سے کام نہ بے گا، ایمان اور اچھے اعمال کی وجہ سے کام بے گا:

﴿ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمُ يَوُمَئِذٍ وَ لَا يَتَسَآءَ لُوُنَ ﴾ (المؤمنون: ١٠١) ''سواس دن نهان میں قرابتیں ہوں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچیس گے۔'' بقول شاعر:

جائیں گے جب لوگ پیش ذوالجلال ﴿ اور ہوگا اعمال کی نسبت جب سوال پوچیس گے: تم لائے ہوکیا اعمال؟ ﴿ یہنہ پوچیس گے کہ'' کس کے ہولال؟''
اس لیے اعمالِ صالحہ کے بجائے حسب ونسب پراکتفا کر لینااوراسی کوعزت و برائی کا معیار سمجھ لینا عقلمندی ہرگزنہیں۔

کر گلدستهٔ احادیث (۳) کردستهٔ (۳) ک

کیوں کہ جوانی کی حالت میں شہوت سے مغلوب ہونا ایک فطری کمزوری ہے، کیکن اگر کوئی بوڑھا بوڑھا بوڑھا بوڑھا ہے۔ بوڑکت کر بے توبیاس کی طبیعت کی شخت خباشت کی علامت ہے۔

(۲) جمھوٹا بادشاہ: جو شخص صاحب اقتد ارہونے کے باوجود جموٹ بولتا ہے، اگر کوئی عام آدمی اپنی ضرورت نکا لنے کے لیے جموٹ بول دے تواس کا گناہ بھی کبیرہ ہونے کے باوجود قابل معافی ہوسکتا ہے، لیکن ایک صاحب اقتد ارحکمر ال اگر جموٹ بولتا ہے تو بیاس کی طبیعت کی انتہائی گندگی اور اپنے رب سے بے باکی کی نشانی ہے۔

(٣) فقیر متکبر: کوئی دولت منداگر تکبر کرے توبیانسان کی عام فطرت کے لحاظ سے پچھ مستبعد نہیں، لیکن گھر میں فقر وفاقہ کے باو جود اگر کوئی شخص غرور اور تکبر کی حیال چلتا ہے تو بلا شبہ بیاس کی انتہائی دنائت اور کمینہ بن کی علامت ہے۔ (ستفاداز:معارف الحدیث:٢٨٣/٢)
تکبر کا علاج:

عرض! تکبرخواہ کوئی بھی کرے، امیر ہویا غریب، عامی یا نامی، بہرحال یہ بہت بڑی اور بری بلا ہے، یا در کھو! شریعت نے ہمیں ترقی سے نہیں، تکبر سے روکا ہے، اور اس سے حفاظت کے لیے مختلف نسخے اور علاج بتلائے ہیں:

(۱) انسان اپنی اوقات اور اصلیت کوسو ہے، قرآنِ کریم بھی اسی طرف متوجہ کرتا ہے: ﴿ فَلَینَنظُرِ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ الْحَلِقَ مِنُ مَّآءٍ دَافِقٍ ﴾ (الطارق:٥-٦)

''انسان کود کھنا چاہیے کہ وہکس چیز سے پیدا کیا گیا؟ وہ اچھلتے ہوئے (گندے)

یانی سے پیدا کیا گیا۔ وہ کسی نے کہانا!

فرش ہے تیرا مسکن، عرش پر اڑتا ہے تو یاد رکھ اپنی حقیقت، خاک کا پتلا ہے تو نیز ملا دنا ہو:

جو اونچی اڑان پر ہیں، یہ رکھیں خیال میں کہ لمحوں کا فاصلہ ہے عروج و زوال میں جب یہ حقیقت ہے تواب یہ بھی سویے کہ تکبر کی وجہ سے جس شخص کو میں حقیر سمجھتا کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

مشک وزعفران سے پیدا کی گئی، جنت میں پلی، وہ اگر کھارے پانی میں تھوک دیتو وہ میٹھا ہوجائے، اس کے نور سے سورج بے نور ہوجائے، وہ بھی وعدہ خلافی اور بے وفائی نہیں کرتی، وہ ہرجائی نہیں، پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس کی قیمت نہایت کم، جو ہروقت ہرز مانہ میں ہرا یک کے پاس موجود ہے اور وہ ہے (۱) نماز تہجہ، (۲) اپنے کھانے یا دعوت میں غریب کوشامل کرنا، (۳) اللہ کی خوشی کو اپنی خوشی پر قربان کرنا، (۴) کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دینا، (۵) دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرنا۔ "شخ کی ان باتوں کا اس باندی اور اس کے آقا پر یہ اثر مواکہ اسی وقت ان کی چشم حقیقت کھل گئی، فوراً تو بہ کی اور بقیہ زندگی رضائے الہی میں گذاری۔ (فضائل صدقات/ص: ۲۲۷)

(۵) پانچوال سبب: ''مال ومنال' ہے۔ جب مال بودینی کے راستہ سے
آتا ہے تو اس سے انسان میں فخش اور فخر پیدا ہوجاتا ہے، پھروہ سجھتا ہے کہ مال ہو تو سب
کچھ ہے، اور میرے پاس مال ہے اس لیے میں بہت کچھ ہوں، اسے بیخیال نہیں رہتا کہ مال
مجھی ایک ناپائیدار چیز ہے، اگر چوری ہوجائے، لٹ جائے، ڈاکہ پڑجائے تو سب کچھ جاتا
رہتا ہے، یا موت کے وقت بیسارا مال دھراکا دھرارہ جائے گا، اور خود خالی ہاتھ دنیا سے چلا
جیائے گا، اس لیے مال کی بنیاد پر بھی اِترانا اور فخر کرنا بالکل مناسب نہیں۔

تين برنصيب آ دمي:

اوریہ بات تو بہت ہی عجیب ہے کہ بعض لوگوں کے پاس نہ مال ہے نہ جمال، نہ کوئی اور کمال، پھر بھی تکبر سے مرے جاتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ تین قسم کے آ دمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن نہ کلام فرمائیں گے نہ ان کا تزکیہ (پاک) فرمائیں گے اور نہ ان کی طرف نگاہِ کرم ڈالیس گے، ان کے لیے در دنا ک عذاب ہوگا، وہ تین بدنصیب آ دمی ہے ہیں:

"شَیُخْ زَان، وَمَلِكْ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكُبِرٌ". (رواه مسلم، مشكونة /ص: ٤٣٣)

(۱) بور ها زنا كار: جس كى شهوت تو كمزور هو چكى، مگر هوس ختم نهیں هوئى، جوانی میں اگر كوئ شخص زنا كا مرتكب هوتو اس كا بيرگناه كبيره هونے كے باوجود قابل در گذر هوسكتا ہے؛

## **( )** غصه کی حقیقت اس کے احکامات اور نقصانات

بسُم اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَ ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: "لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصُّرَعَةِ، إنَّ مَا الشَّدِيْدُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفُسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ". (متفق عليه، مشكوة ص: ٤٣٣/ باب الغضب والكبر)

ترجمه: حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله عنه کی روایت ہے، رحمت عالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ''بہادروہ نہیں ہے جوکسی پہلوان کو پٹنخ دے ، بہادرتو وہ ہے جوغصہ کے وقت اینے آپ پر کنٹرول کر لے۔''

## غیظ وغضب کے بارے میں اکثر لوگ افراط وتفریط میں مبتلا ہیں:

انسان کی عادتوں اورخصلتوں میں ہے ایک بہت ہی بری خصلت وعادت اس کا ''مغلوب الغضب'' ہونا ہے، یعنی بے جاغیظ وغضب اور غصہ سے بدحال اور بے قابو ہوجانا، یہ نہایت ہی خطرناک اور بہت ہی بری عادت ہے،اس میں انسان غیر معتدل مزاج ہوجاتا کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

ہوں، میں اور وہ ایک ہی چیز سے پیدا کیے گئے ہیں، لیعنی نطفہُ منی سے، اور دنیا کے پیٹ میں آنے سے پہلے ہم جھی نے ماں کے پیٹ میں مال کے خونِ حیض سے پرورش یائی ہے، پھر حیاتِ د نیوی میں حالت یہ ہے کہ مختلف قتم کی کمزور یوں اور پیٹ میں بھری نجاستوں کے ساتھ جیسے تیسے جی رہے ہیں،اورانجام کارموت کا شکار ہوکر قبر میں جا کرمٹی ہو جا ئیں گے، ان حقائق کے بعداب تکبر کس طرح مناسب ہوسکتا ہے، جب بھی تکبراورا بنی بڑائی کا خیال ول میں آئے توان حقائق کا تصور کرے، ان شاء الله تکبر کے علاج کے لیے بیلمی علاج بھی کافی ہوجائے گا۔

(۲) اینے تمام د نیوی یا دینی کمالات کوایئے استحقاق کے بغیرمحض رب العالمین کا عطیہ اورانعام سمجھے۔ایے علم کو،اپنی عبادت کو،اینے اعلیٰ حسب ونسب کو،اینے حسن و جمال کواور مال ومنال کواپنی صلاحیت کاثمرہ ونتیجہ نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ بیسب کچھ میرے سی استحقاق کے بغیر محض اللّٰد تعالٰی کاعطیہا ورا نعام ہے،لہٰذا مجھ پراس کا بے حد شکر واجب ہے، نیز کبر کا دوسراعلاج کثرت شکر ہے،حضرت تھانو گ فرماتے تھے کہ دنعمت پر فخر کرنا تو کبرہے،اوراپی ناا ہلی کومتحضرر کھتے ہوئے اس کوعطائے حق سمجھنا شکر ہے۔''

(س) علانىيطور يرتواضع والے كام كرنا،خواه بتكلف ہى كيوں نه ہو، مثلاً اينے والدين، اسا تذہ،مشائخ اورعلاء حتیٰ کہ طلباء کے جوتے اٹھالے یا سیدھے کر دے، یاغر باءاور حقیر مستجھے جانے والے لوگوں کے ساتھ تعظیم وتواضع کا معاملہ کرے،ان سےخوثی اورخوش اخلاقی سے ملے، شیریں کلامی سے پیش آئے، جب وہ ملنے آئیں تو کھڑا ہوجایا کرے،ان کی دلجوئی کرے،ان کواہمیت دے، یا پھرگھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹائے ،ان کا ساتھ دے، گھریلو کاموں میں حتیٰ کہ صفائی تک میں بھی عارمحسوں نہ کرے، یہ باتیں تکبر کے از الہ کے لیے ملی طور پر تیر بہدف علاج کے مانند ہیں۔

حقٰ تعالیٰ کبروتکبراورتمام رذائل ہے ہماری کامل اور کممل طور پر حفاظت فر مائے۔ آمین۔ " اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

ہے،اس لیےاس کے نتائج جسمانی وروحانی اور دنیوی واخروی ہراعتبار سے نباہ کن ہیں،مگر اس سے غفلت وعدم واقفیت کی بناپر بیعادت افسوس ناک حد تک آج لوگوں میں موجود ہے، اوراس سلسلہ میں اکثر لوگ افراط وتفریط میں مبتلا ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ بے جاغیظ وغضب کی مذمت اوراس کے احکامات ونقصانات کو واضح کیا جائے۔

#### غيظاورغضب ميں فرق:

غصے کے لیے دولفظ استعال ہوتے ہیں: ایک غیظ، اور دوسرا غضب، قرآنِ کریم میں بھی یہ دونوں الفاظ استعال ہوئے ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے، علامہ آلوگ فرماتے ہیں: ''غیظ کا لفظ اس وقت استعال ہوتا ہے جب آ دمی کوکسی پرغصہ تو آئے، لیکن وہ اندر ہی اندر کڑھتا اور گھٹتا رہے، کچھ کرے نہیں، ضبط کرلے، اسے غیظ کہتے ہیں۔ فرمایا: ﴿وَ الْكَاظِ مِیْنَ الْغَیْظَ ﴾ اورغضب اس غصے کو کہتے ہیں جس میں انتقام کا ارادہ شامل ہو، فرمایا: ﴿وَ الْكَاظِ مِیْنَ الْغَیْظَ ﴾ اورغضب اس غصے کو کہتے ہیں جس میں انتقام کا ارادہ شامل ہو، فرمایا: ﴿وَ ذَهَ اللّٰهُ وَ نِ إِذُ ذَهَ مَ مُغَاضِبًا ﴾ (الأنبياء: ٧٨) کیلی آیت میں غیظ کا لفظ استعال ہوتے ہیں، ہوا ہے اور دوسری آیت میں غضب کا، اور یہ دونوں الفاظ مخلوق کے لیے استعال ہوتے ہیں، جب کہ اس کوغصہ آتا ہے تو وہ انتقام کے ارادے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، وہاں اندرا ندر جلنے کا سوال بی نہیں، وہ قادرِ مطلق ہے، لہٰذا اللّٰہ تعالیٰ کی طرف غیظ کی نسبت کرنا جائز نہیں، جب کہ بندوں کے لیے 'خیظ' کا لفظ بھی استعال ہوتا ہے اور 'خضب' کا بھی۔ (از: علاج الغضب، بندوں کے لیے 'خیظ' کا لفظ بھی استعال ہوتا ہے اور 'خضب' کا بھی۔ (از: علاج الغضب، مذرف ماحب کہ بندوں کے لیے 'خیظ' کا لفظ بھی استعال ہوتا ہے اور 'خصب' کا بھی۔ (از: علاج الغضب، مغراخ صاحب کہ بندوں کے لیے 'خیظ' کا لفظ بھی استعال ہوتا ہے اور 'خصب' کا بھی۔ (از: علاج الغضب، مغراخ صاحب کہ بندوں کے لیے 'خیظ' کا لفظ بھی استعال ہوتا ہے اور 'نفضب' کا بھی۔ (از: علاج الغضب، کا بھی۔ (از: علاج الغضب، کا بھی۔ (از: علاج الغضب، کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف غیظ کی نسبت کرنا جائز ماحب ک

## غصہ انسانی فطرت ہے، اس کا غلط استعال بری عادت ہے:

اس معلوم ہوا كەغصەاللەتعالى كوبھى آتا ہے، اور غصەحضورا كرم صلى الله عليه وسلم كوبھى آتا تھا، چنال چەلىك موقع پر آپ على الله على فرمايا كە "أغُضَبُ كَمَا يَغُضَبُ الْبَشَرُ"

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

مجھے بھی غصہ آتا ہے ایسے ہی جیسے کسی انسان کو آتا ہے، مگر غصہ میں بھی ہمیشہ آپ علی اللہ فران مبارک سے وہی بات نکلی تھی جوت ہوتی تھی، غصہ میں بھی خلاف حقیقت وشریعت کوئی بات آپ علی تھی ہوتی ہوتی تھی، خصہ میں بھی خلاف شرع امور آپ علی تھی ہوتی ہوتی تھی ، جب بھی خلاف شرع امور آپ علی تھی ہوتی ہوتی تھی ہوتی ہوتی تھی ہوتی انسان کی فطرت در یکھتے تو آپ علی تھی ہوتی ہوتی تا تھا کہ بیا لیک فطری چیز ہے، غصہ آنا انسان کی فطرت ہے، بیر مطلقاً بری بات نہیں، بلکہ غصہ کا غلط استعمال بری عادت ہے، اس وقت عموماً عام آدمی کا غصہ اس کے قابو میں نہیں رہتا، اس لیے جب وہ غصہ میں آجا تا ہے تو غصہ اس کی عقل کے جراغ کو بچھا دیتا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا بول رہا ہے؟ بس ایک ہم گھمہ بریا ہو جاتا ہے، اس وقت انسان اپنے بس میں نہیں ہوتا، بلکہ شیطان کے قابواور اس کی مشمی میں ہوتا ہے، اس حالت میں گویا شیطان انسان کے ساتھ اس طرح کھیتا ہے جیسے کی مشمی میں ہوتا ہے، اس حالت میں گویا شیطان انسان کے ساتھ اس طرح کھیتا ہے جیسے کی مشمی میں ہوتا ہے، اس حالت میں گویا شیطان انسان کے ساتھ اس طرح کھیتا ہے جیسے بیے فٹ بال اور گیند سے کھیتے ہیں، اس اعتبار سے غصہ انسانیت کے لیے میں قاتل ہے۔

#### غصے کے جسمانی نقصانات:

اس غصہ کے نتیجہ میں انسان کوجسمانی وایمانی دونوں اعتبار سے نقصان بھگتنا پڑتا ہے، اس سے ہے، چناں چہ ماہرین کی تحقیق ہے کہ غصہ براہِ راست انسانی صحت کو متاثر کرتا ہے، اس سے دل کی دھڑکن غیر معمولی ہوجاتی ہے، خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، جولوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں غصہ کی کیفیت ان کواکٹر اوقات اپنے توازن سے محروم کردیتی ہے، اوروہ مجنون و پاگل جیسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، بعض اوقات یہ غصہ ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن جاتا ہے، جبیبا کہ اسٹاک ہوم کے سائنسدانوں نے طویل تحقیقات کے بعد انکشاف کیا ہے کہ جنتا زیادہ غصہ کیا جائے گا ہارٹ اٹیک کے خدشات میں اتنا ہی اضافہ ہوگا؛ کیوں کہ غصہ کا اثر پورے غصہ کیا جائے گا ہارٹ اٹیک کے خدشات میں تناؤ پیدا ہوجا تا ہے، مٹھیّاں بھنچ جاتی ہیں، ناک جسم پر پڑتا ہے، چناں چہ غصہ سے انسان میں تناؤ پیدا ہوجا تا ہے، مٹھیّاں بھنچ جاتی ہیں، ناک کے نتھنے بھولے لئے ہیں، دانت بجنے لگتے ہیں، آئکھیں سرخ ہوجاتی ہیں، رگیں بھول جاتی ہیں، حرارت اور جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، جس کا لازمی اثر دِل پر پڑتا ہے، اور پھراس

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

ہمارے آقاطِ النہ اللہ عصے کے ان مفاسداور نقصانات سے بچانے کے لیے ایک صحابی کو جو غیر معمولی سے معمولی سے بار باریہی وصیت اور نصیحت فرمائی کہ "لَا تَعْضَبُ". (بحدادی، مشکورة ص: ٤٣٣) کہ غصہ نہ کرو۔ حضور طِلْقَید کی کے فیصحت ان ہی صحابی کے لیے خاص نہ تھی، بلکہ ساری امت کے لیے عام ہے۔

ایک دوسری حدیث میں آپ طالعہ کے فرمایا:

"إِنَّ الْعَضَبَ لَيُفُسِدُ الإِيمَانَ كَمَا يُفُسِدُ الصَّبِرُ الْعَسَلَ". (مشكورة اص: ٤٣٤)
"غصه ايمان كوابيا خراب اور بربادكر ديتا ہے جبيبا كه ايلوا شهد كوخراب كر ديتا ہے۔"ايلوا ايک نهايت كرّوى دواہے، اگركوئى دور بھى كوٹ رہا ہوتو حلق كرُ وا ہوجائے، حكيم العصر مولانا محمد اختر صاحبٌ فرماتے ہيں كه"ايك من شهد ميں ذراسا ڈال ديجئے سارا شهد كرُ وا ہوجائے گا"د (ازعلاج الغضب) يهى حال غصه كا ہے كه اس كى تنى حلاوت ايمانى كوكم كرديتى يامناديتى ہے، مراديہ ہے كه آدمى كا ايمان غصه كى حالت ميں صحیح سالم اور محفوظ رہنا نهايت وشوارہے۔

## غصہ ہر برائی کی جڑاور فساد کی بنیاد ہے:

غصے کے ان ہی جسمانی وایمانی مفاسد کے پیش نظرکہا گیا کہ ''الْغَضَبُ مِفْتَا حُ کُلِّ شَرِّ' (روضه الأدب/ص: ۱٥) لیخی ' بے جاغصہ ہر برائی کی جڑاور ہر مفسدہ کی بنیاد ہے' ۔ جواس سے نج گیاوہ بہت سے نقصانات سے محفوظ ہو گیا، حضرت مولانا مسے اللہ خان صاحب جلال آبادی فرماتے سے کہ ' بی غصہ اتنی خراب چیز ہے کہ اگر وہ مجھے راستہ میں مل جائے تو میں اس کو ذرج کرڈ الوں' ۔ (از دوائے دل، بیانات: مولانا عبداللہ صاحب کا پودروی مدظلۂ) صاحبو! پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر نوعمری ونو جوانی میں ہی غصے پر قابو پالیا تب تو ضرحے، ورنہ اگر یہ شپولیا بڑھ کر از دہابن گیا تو اس کے نقصانات بھی بڑھ جائیں گے، سن اور غمیازہ عمر کے ساتھ ساتھ اس کی گرفت بھی سے خت ہوتی جائے گی، پھر انسان خسارہ اورخمیازہ عمر کے ساتھ ساتھ اس کی گرفت بھی سے خت ہوتی جائے گی، پھر انسان خسارہ اورخمیازہ

گلدستهُ احادیث (۳) گلدستهُ احادیث (۳)

کے سبب (Heart Attack) ہونے کے خدشات وامکانات میں (۱۵٪) پندرہ فی صد اضافہ ہوجاتا ہے۔

اس لیے زیادہ سے زیادہ ریلیکس اور پرسکون رہنا چاہیے، اور حق الامکان ہے جا اور ہے حد غصہ سے دورر بہنا چاہیے، ور نہ اچھا خاصا تندرست وتوانا انسان بھی ڈھیر ہو جاتا ہے، چناں چہشہور ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پہلوان کودیکھا کہ غصہ سے بھرا ہوا ہے، چو چھنے پر کسی نے بتایا کہ اس پہلوان کوایک شخص نے کوئی تلخ ہے، جھاگ منہ سے نکل رہا ہے، یو چھنے پر کسی نے بتایا کہ اس پہلوان کوایک شخص نے کوئی تلخ بات کہددی اور چلاگیا، جس کی وجہ سے ریشخت غصہ میں ہے، شیخ سعدیؓ نے فر مایا: '' تعجب ہے کہ یہ پہلوان دس من کا پھر تو باسانی اٹھالیتا ہے، لیکن غصہ کی وجہ سے ایک بات اٹھانے اور برداشت کرنے کی تاب نہیں رکھتا۔'' (گلستان)

#### غصے کے روحانی نقصانات:

پھراس سے جس قدر جسمانی نقصانات ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ایمانی اور وحانی نقصانات ہوتے ہیں، ہزرگوں کا تجربہ ومشاہدہ ہے کہ انسان پر شیطان کا قابو جتنا غصہ کی حالت میں چلتا ہے اتناشاید کسی دوسری حالت میں نہیں چلتا، یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات انسان غصہ میں حیوانیت سے بڑھ کر شیطنت والی حرکتیں کرنے لگتا ہے، مدید ہے کہ غصہ کی حالت میں انسان بھی بھی اللہ پاک کو گالیاں دینے لگتا ہے، شریعت مطہرہ کا انکار کرنے لگتا ہے، نفرید کلمات بھی بھی اللہ پاک کو گالیاں دینے بڑوں سے برتمیزی کرنے لگتا ہے، شاگر داپنے استاذ کو،اولا داپنے والدین کو، مریدا پنے بیرکواور بندہ اپنے رب کو چھوڑ دیتا ہے، اس حالت میں عموماً انسان کو خداللہ تعالی کی حدود کا خیال رہتا ہے، خدا پنے جسمانی وا بمانی نفع نقصان کا پعض محد ثین نے فرمایا کہ ''غضب وغصے کی کیفیت در اصل شیطانی اثر اور وسوسوں سے پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان ظاہر وباطن میں اعتدال کی حد پاکر جاتا ہے اور ایسے اعمال وافعال کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے جو شرعی واخلاقی ہر اعتبار سے غلط ہوں۔

ظَفَر! آدمی ہرگز اسے نہ جائے گا گرچہ کیسا ہو صاحب فہم وذکا جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی جسے طیش میں خوفِ خدا نہ رہا

رم) دوسراسبب: غصه کاسب سے بڑاسبب بجب وکبر ہے، جو خص تکبر سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی وہ غصہ سے پاک ہوگا، اس کے برخلاف جو خص اپنے کمالات پر نظر رکھتا ہے اور خودکو دوسروں کے مقابلہ میں اچھا اور بڑا سمجھتا ہے، جب اس کے مزاج و فداق کے خلاف یا رائے کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے تو وہ فوراً غصہ ہوجا تا ہے، یہ اس کے مُجب و کبر کی نشانی ہے، اور فی الحقیقت غصہ کی تہہ میں عجب و کبر پوشیدہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جس پر غصہ آتا ہے عموماً اس کی حقارت اور اپنی برتری ذہن میں ہوتی ہے، اس وقت وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اپنے مزاج و فداق کے خلاف کوئی بات برداشت کر لینے میں اپنی بعزتی ہوگی اور رعب جاتا رہے گا، پھر بعض بدطینت لوگ بھی ایسے موقع پر اسی طرح کی فضول باتیں کہہ کر رعب جاتا رہے گا، پھر بعض بدطینت لوگ بھی ایسے موقع پر اسی طرح کی فضول باتیں کہہ کر اکساتے اور آگ پر تیل چھڑ کتے ہیں، مگر نبی اکرم، شفیع اعظم ، شاہ و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

"مَنُ كَظَمَ غَيُظًا، وَهُوَ يَقُدِرُ عَلَىٰ أَنُ يُنَفِّ ذَهُ، دَعَاهُ اللهُ عَلَى رُوُّوسِ الْخَلَائِقِ يَوُم اللهُ عَلَى رُوُّوسِ الْخَلَائِقِ يَوُمَ اللهِ عَلَى مُتَّى يُخَيِّرَهُ فِي أَيِّ الْحُورِ شَآءَ". (ترمذى وأبو داؤد، مشكوة/ص: ٤٣٢)

''جو خص خصہ کو ضبط کر لے ، جب کہ اس میں اتنی طاقت ہو کہ اپنے خصہ کے تقاضے کو پورا کر سکے ، (لیکن اس کے باوجود محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خصہ پی جائے ) تو قیامت کے دِن اسے ساری مخلوق کے روبر و بلا کر اختیار دیا جائے گا کہ جنت کی جس حور کو چاہے اپنے لیے پیند کرلے۔'' بعض علماء نے فر مایا کہ خصہ ضبط کرنے پر اتنا او نچا مقام اس لیے دیا جائے گا کہ خصہ در اصل نفس امارہ کی بیجانی کیفیت کا نام ہے ، لہٰذا اب جس نے خصہ کو

گلدستهٔ احادیث (۳)

اٹھائے گا، بچھتائے گا، مگراس کے پنجہ سے رہائی آسان نہ ہوگی، اس لیے کہتے ہیں کہ "عموماً غصہ کی ابتداء جمافت سے ہوتی ہے اور انتہاء ندامت پر ہوتی ہے۔' اور بیانسان کے ایمانی وجسمانی کمزوری کی علامت ہے۔

#### غصے کے اسباب:

علاءِ امت نے غصے کے اسباب مجموعی طور پرتین بیان فرمائے ہیں:

(۱) پہلاسبب: '' کمزوری' ہے۔ جوآ دمی کمزور ہو،اعصاب میں تمل نہ ہو، برداشت کی طاقت نہ ہو،اسے عموماً غصہ بھی جلدی اور زیادہ ہی آتا ہے، چناں چہ تندرست کی بہ نسبت بیارکو، جوان کی بہ نسبت بوڑھے کواور مرد کی بہ نسبت عورت کو جلد غصہ آتا ہے۔اس لیے غصہ کا زیادہ اور جلدی آنا اور غصہ میں بے قابو ہو جانا دراصل کمزور ہونے کی نشانی ہے،اور اپنے غصہ کو قابو میں کرلینا بہ قوت اور بہادری کی علامت ہے،اسی لیے حدیث مذکور میں ارشاد فرمایا گیا:

"لَيْسَ الشَّدِيُدُ بِالصُّرِعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيُدُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفُسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ".

العِن محض رَّمَن كواور مر مقابل كوشست وينا كمال قوت كى علامت نهيں، اصل قوت يہ ہے كہ آ دمی غصہ كے وقت اپنی طبیعت اور نفس پر قابور كھے، بہا درى كا صحح المتحان اس وقت ہوتا ہے جب مد مقابل خود اپنانفس ہو؛ كيول كہ انسان دوسروں كو پچھاڑنے ميں تو عام طور سے بڑے جوش وخروش كا مظاہرہ كرتا ہے، كين جونفسانى خواہشات اور محركات دل ميں چھپے ہيں انہيں زير كرنے اور قابو ميں ركھنے كے معاملہ ميں نہايت بزدلى اور كمزورى كا مظاہرہ كرتا ہے، خاص كر غصہ كے وقت، اس ليے فرمايا كہ طاقت وراور پہلوان كہلانے كا اصلى حقد اروبى مردِمون ہے جوغصہ اور اشتعال كے وقت نفس كوقا ہو ميں ركھے، يہ ہے مردائى اور ہمت كی

بہادرشاہ ظُفْرُ نے فرمایا کہ

کتے کی طرح سدهایا ہوا ہونا چاہیے، اور جس کا غصہ سدهایا ہوا اور مہذب نہیں وہ باؤلے کتے کی طرح ہے'۔ کی طرح ہے''۔

الغرض! انسان کی انجھی اور بری عادات میں ایک عادت' غصہ' بھی ہے، عجیب بات میہ ہے کہ غصہ نہ مطلق اچھا ہے نہ برا، بس رب کے لیے غصہ کرنا اچھا ہے، میمحود اور پندیدہ ہے، اورنفس کے لیے غصہ کرنام بغوض اور ناپیندیدہ ہے۔

### غصه ضبط کرنے کی فضیلت:

اگر غصہ کے وقت اس کواللہ تعالیٰ کے لیے ضبط کرلیا تو یہی عمل بے شارا جروثو اب کا سبب ہے، حتیٰ کہ جن خوش خصال اور پاکیزہ صفات انسانوں کے لیے جنت آراستہ کی گئی ہے قرآنِ کریم نے ان کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے:

﴿ وَالْكَظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ﴾ (ال عمران: ١٣٤)

العِنْ (جنتی لوگ وه بین جوغصه کو پی جانے والے اور دوسرے کی زیادتی یا قصور کو معاف کردینے والے بین ''

اسسلسله میں خاندانِ نبوت کے ایک چیشم و چراغ حضرت علی بن حسین رضی الله عنها جن کا لقب زین العابدین ہے ان کا ایک عجیب وغریب واقعہ قال کیا گیا ہے کہ آپ کی ایک کنیز ایک مرتبہ وضوکرارہی تھی، اچا نک پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر حضرت کے اوپر گراجس سے تمام کپڑے بھیگ گئے، غصہ آناطبعی امر تھا، کنیز کوخطرہ ہوا تو اس نے فوراً اس آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا: ﴿وَ الْکُظِمِینَ الْغَیْظَ ﴾ بیسنتے ہی آپ کا ساراغصہ شنڈ اہوگیا، بالکل خاموش ہوگئے، اس کے بعد کنیز نے آیت کا دوسراحصہ: ﴿وَ الْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ ﴾ پڑھ دیا، تو آپ نے فرمایا: ﴿وَ اللّٰهُ یُحِیثُ الْمُحْسِنِینَ ﴾ جس میں احسان اور تشی ماس نے آخری جملہ بھی سنادیا: ﴿وَ اللّٰهُ یُحِیثُ الْمُحْسِنِینَ ﴾ جس میں احسان اور تشی سلوک کی ہدایت ہے، آپ نے سن کر فرمایا: ' جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔'' (از:

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

ضبط کرلیا گویااس نے اپنے نفس امارہ کو کچل ڈالا،اس کا بیانعام ہے۔

بہر حال قر آنِ کریم اور احادیث طیبہ کی ہدایات سے ثابت ہوا کہائیے ذاتی اور نفسانی معاملات میں حتی الامکان بے جاغصہ کے تقاضے پڑمل کرنے سے گریز کرنا جاسے۔ (س) عصه کا ایک اور سبب: اوروه ہے شریعت کی خلاف ورزی، جھی رب العالمین کی نافر مانی اورشریعت اسلامی کی خلاف ورزی کے باعث غصه آتا ہے،اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ بیغصہ تو کمال ایمان کی نشانی اور جلال ربانی کاعکس ہے، جب شریعت کے سی تھم کو یامال کیا جائے،سنت کی بےحرمتی کی جائے،اسلام کےساتھ استہزاءاور مٰداق کیا جائے، پامسلمانوں کے شعائر اوران کے مفادات برضرب لگائی جائے، توایسے موقع پرغصہ نه آنااور مرعوبیت اختیار کرتے ہوئے مصلحت کوشی سے کام لیناایمانی تقاضے کے خلاف ہے، اس وفت غصه آنا ہی باعث اجروثواب ہے؛ کیوں کہ پیغصہا بینے ذاتی مفادیا نقصان کے لیے نہیں، بلکہ ایمان کی محبت کی وجہ سے آرہا ہے، دشمنانِ دین سے جہاد وغیرہ کے موقع پریمی غصہ کا م آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ پنہیں کہ بندہ کے دل میں وہ کیفیت ہی پیدا نہ ہوجس کوغیظ وغضب اورغصہ کےلفظوں سے تعبیر کیا جاتا ب، ورنقر آن كريم مين ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ﴾ كي بجائ "وَالْعَادِمِينَ الْغَيْظَ" نازل ہوتا،جس کے معنیٰ ہیں کہ (جنتی) لوگ وہ ہیں جوغصہ کو بالکل معدوم اور مفقو دوفنا کر دیتے ہیں، جب کہ ایسانہیں فر مایا، اس لیے کہ جب غصہ انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تو اس کومعدوم اور زائل کرناممکن بھی نہیں،لہذا غصہ کا از النہیں بلکہ امالہ مطلوب ومقصود ہے، غصہ کو بالکل فنا اور زائل تو نہیں کیا جا سکتا ،البتہ اس کا رخ پھیرا جا سکتا ہے بشرطیکہ وہ انسان اپنی اصلاح کر لے، چناں چہاصلاح سے پہلے اگرانسان اپنے نفس کی کمزوری اور مُجب وکبر کی وجہ سے غصہ کرتا تھا تواب اصلاح کے بعدوہ اپنے رب کے لیے اس کے احکام وشریعت کی خلاف ورزی برغصه کرے گا۔حضرت امام غزالی رحمۃ الله علیه فرماتے ہیں که 'غصه شکاری

''اے بیٹے! غصہ کا پی جاناامن کا خطاور فر مان ہے،اللّٰد تعالیٰ کا غصہ یا دکراور باگ پنچے لے۔''

### غصے کاعلمی علاج:

عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غصہ اور جلال کو یاد کرنا، اس کی عظمت وطاقت کا تصور اور استحضاریہ غصے کا کا میاب اور مجرب علمی علاج ہے۔ غصے کے وقت اگر آدی یہ سوچ کہ اگر مجھے لوگوں کی چھوٹی باتوں پر اتنا غصہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت وطاقت مجھ سے بہت ہی زیادہ ہے، اور میری ساری اچھائیاں اور برائیاں اس کے سامنے ہیں، اب اگروہ مجھ پرغصہ کرنے گئے تو میراکیا ہے گا؟ اس تصور کے بعد ان شاء اللہ غصہ فوراً ختم ہوجائے گا۔

چناں چہاس بارے میں ایک واقعہ آل کیا گیا ہے کہ 'عباسی خلیفہ ہارون رشید کے سامنے ایک باغی کو تھکڑ یوں میں لایا گیا، جو ایک خطرناک شخص تھا، جس کے متعلق ہارون رشید فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے قبل کر دے گا، قبل کا تھم صادر کرنے سے پہلے ہارون رشید نے غضبناک آواز میں باغی سے پوچھا: ''تہہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟''اس نے جواب دیا: ''وہی جورب العالمین آپ کے ساتھ کرے گاجب آپ اس کے سامنے جا ئیں گئ سنتے ہی ہارون رشید کا غصہ کا فور ہو گیا، سر جھکا لیا، چند کھوں کے بعد درباریوں نے اس کی تھکی ہوئی آواز سنی کہ 'اس کے آزاد کر دیا جائے''اس تھم کے بعد سیا ہیوں نے تھکڑیاں کھول دیں اور باغی دربارسے چلا گیا۔ (ماہنامہ راہِ عافیت/ص: ۱۵/ بابت: نومبر/ ۲۰۰۷ء)

صاحبو! جب انسان کسی معاملہ کو اپنے اور دوسرے کے درمیان رکھ کرسوچتا ہے تو غصہ بڑھ جاتا ہے اور انتقام کی چنگاری شعلہ بن جاتی ہے، مگر جب وہی انسان اپنے اور اپنے بھائی کے درمیان اپنے رب کور کھ کرسوچتا ہے تو غصہ کی آگ محبت کی شبنم میں تبدیل ہوجاتی ہے، پھر معاف کرنانہ صرف آسان ہوجاتا ہے بلکہ اس میں ایک قسم کی لذت محسوس ہونے لگتی گلاستهٔ احادیث (۳) گلاستهٔ احادیث (۳)

معارف القرآن:۱۸۹/۲)

قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے ایک اور مقام پراپنے خاص بندوں کی ایک صفت یہی بیان فرمائی ہے:

﴿ وَ إِذَا مَا غَضِبُوا هُمُ يَغُفِرُونَ ﴾ (الشورى: ٣٧)

''جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ اللہ کے لیے معاف کردیتے ہیں۔'' ایک اور آیت مبارکہ: ﴿ اِدْفَعُ بِالَّتِی هِیَ أَحُسَنُ ﴾ کی تفسیر حدیث شریف میں اس طرح منقول ہے: ''اَلصَّبُرُ عِندُ الْغَضَبِ، والعَفُو عَندَ الإِسَاءَ قِ''. لعنی غصہ کے وقت صبر وضبط سے کام لینا اور برائی کے وقت عفوودر گذر ہے۔

"فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمَهُمُ أَللهُ، وَخَضَعَ لَهُمُ عَدُّوَّهُمُ، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ قَرِيبٌ". (رواه البخاري تعليقًا، مشكوة/ص: ٤٣٤)

''جب وہ الیہا کریں گے تو حق تعالیٰ بھی ان کی حفاظت فرمائیں گے، اوران کے دشمن کوان کے سامنے اس طرح جھکا دیں گے گویا وہ قریب جمیم (رشتہ دار دوست) ہے، ایک اور حدیث میں ہے:

"مَنُ كَظَمَ غَيُظًا وَهُوَ يَقُدِرُ عَلَى إِنْفَاذِهِ، مَلََّ اللَّهُ تَعَالَى قَلْبَهُ أَمُنَا وَّ إِيْمَانًا". (أبو داؤد: ٩/٢٠)

''جس شخص نے غصہ کو ضبط کر لیا، حالاں کہ وہ غصہ نافذ کرنے کی طاقت رکھتا تھا، تو حق تعالیٰ اس کا دل امن وسکون اور ایمان وابقان کے نور سے بھر دیں گے، غصہ کا وہ تلخ گھونٹ نور بن کر دارین میں سرور کا ذریعہ بنے گا، اسی لیے مولانا جلال الدین رومی فرماتے۔

> کظم غیظ است اے پیر خطِّ اماں خشم حق یاد آور و در کش عناں

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

فر ما کر غصہ کو دور فر ما دیں گے، حدیث میں ہے کہ رحمت عالم ﷺ نے فر مایا:''جب کسی کو غصہ آئے تو اسے جا ہیے کہ وہ کھڑا ہوتو بیٹھ جائے اور بیٹھنے سے بھی غصہ نہ جائے تو لیٹ جائے۔'' (رواہ التر مذی مشکوة ص:۴۳۴، الترغیب والتر ہیب:۳۰۲/۳)

وم) خاموش ہوجائیں، یا موقع سے ہٹ جائیں: علاوہ ازیں جب بھی غصہ آجائو فاموش ہوجائیں، یا موقع سے ہٹ جائیں: علاوہ ازیں جب بھی غصہ آجائو فاموش ہوجائے اور فاموش اختیار کرلیں، بالکل نہ بولیں؛ اس لیے کہ اس وقت اگر کچھ بولے گا تو یا تو کسی شرکا دروازہ کھولے گا، یا غصہ میں کوئی ایسی بات کر دے گا جس سے فساد اور بڑھے گا، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی بات پر غصہ آتا تو بسا اوقات آپ علی قطاموش ہوجاتے میں آپ علی خصہ کا چبرہ مبارک انار کی طرح سرخ ہوجاتا، جس سے صحابہ رضی اللہ عنہ م آپ علی ایس آپ علی ہوجاتا کی میں ایک پیار انسخہ ہے کہ غصہ کے وقت خاموش ہوجا کیں، اس سے غصہ دل ہی دل میں گھٹ کر رہ جائے گا اور بات آگے نہ بڑھے گی، حدیث میں سے کسی کوغصہ آئے تو علی علیہ کے کہ وہ اس وقت خاموش کا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''جبتم میں سے کسی کوغصہ آئے تو علیہ کے کہ وہ اس وقت خاموش اختیار کرلے۔'' (منداحمداز معارف الحدیث ۲۳۰/۲۳۰)

یا پھرجس کسی پرغصہ آئے تو بہتر ہے کہ اس کے سامنے سے ہٹ جائے ، بالخصوص گھر والوں یا بیوی پرغصہ ہوتو سامنے سے ہٹ کرکسی کمرہ میں چلا جائے یا گھر سے باہر آجائے ، جبیبا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کیا تھا، اس لیے کہ اگر وہیں کھڑے رہیں گے توبات آگے بھی ہڑھ کتی ہے، لہذا اس جگہ سے ہٹ جائیں، مسجد چلے جائیں، یاکسی نیک آدمی کے پاس چلے جائیں، ذکر واذکاریا اچھے کام میں مشغول ہوجائیں۔ان شاء اللہ ان طریقوں پر عمل کرنے سے غصہ مہذب اور سخر ہوکر قابو میں آجائے گا، جس کے نتیجہ میں بہت سے نقصانات اور مہلکات سے حفاظت ہوگی۔

حَق تعالَى ان حَقاكَق كَو مجها و ما ورتوفق عمل عطا فرما و ما مين و " اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ أَنْزِلُهُ الْمَقُعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

کارستہ احادیث (۳) کارستہ احادیث (۳) کارستہ احادیث (۳) کارستہ احادیث (۳) کارستہ احادیث (۳۰ کارستہ (

اپنے کردار کی عظمت کو رسوا نہ کیا ہم نے دھوکے تو بہت کھائے، دھوکہ نہ دیا ہم نے

غصے کامملی علاج:

بہرکیف غصہ چوں کہ ایک طبعی چیز بھی ہے، لہذا اگر کسی غیر مناسب بات پر غصہ آئی جائے تو حکم میر ہے کہ اس کے تقاضے پڑمل کرنے کے بجائے پہلی فرصت میں اسے دفع کرنے کی کوشش کریں، جس کے مختلف طریقے کتاب وسنت میں عملی طور پر بتائے گئے ہیں:

اعوذ بالله ريوهيس: اس ليح كه عام طور پرغصه شيطان دلاتا ہے، اوراعوذ بالله پڑھنے ہے شیطان بھاگ جا تا ہے اور انسان پر شیطان کے اثر ات ختم ہوجاتے ہیں، حدیث میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو شخت غضبناک دیکھا تو آپ ﷺ خے فر مایا که ''میں ایساکلمہ جانتا ہوں کہا گروہ اس کو پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے۔'' پھر پوچھنے پر فرمايا: "ووكلمه "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" ب- (الترغيب والتربيب:٣٠١س ١٠٠٠) (٢) وضوكرين: (ياياني في لين) اس ليح كه غصه آگ ہے، جس كوياني بجھاتا ہے، للمذا جب آدمی پانی استعال کرے گا تو پانی کا بینا یا وضوکرنا اس کے اندر غصہ کی آگ کوخود بخود بجما دے گا۔ حدیث میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا:'' غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے،اور شیطان کوآگ سے پیدا کیا گیا ہے،اورآگ یانی سے بجھائی جاتی ہے،اس کیے جب سی کوغصه آئے تو وضوکر لیا کرے۔ (ابوداود،مشکوة ص:۱۲۳۸،الترغیب والتر ہیب:۳۰۴/۳) (m) پیچھ جائیں یالیٹ جائیں: اس لیے کہانسان کی اصل مٹی ہے، اوراس طریقہ سے وہ اپنی اصل کے قریب ہوجائے گا، جب کھڑا تھا تو زمین سے دورتھا، بیٹھا تو قریب ہو گیا،اور لیٹا تو بالکل ہی قریب ہوگیا، اور زمین میں چوں کہ عاجزی اور نرمی ہے، لہذا جب انسان اپنی اصل یعنی مٹی کے قریب ہوگا تواس کی وجہ سے حق تعالیٰ اس کے اندر بھی عاجزی اور نرمی پیدا

باطنی طور پر فرض ہیں، جیسے حسد، کینہ، بغض وعداوت وغیرہ سے بچنا فرض ہے، ان کے ارتکاب سے تنزلی ہوتی ہے، بلکہ بسااوقات ان باتوں سے اجتناب نہ کرنے کی صورت میں ظاہری احکام وفرائض کی ادائیگی بھی بے معنی اور بے سود ہوجاتی ہے۔ چنال چہ حدیث فدکور سے اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے، جس میں ارشاد ہوا کہ ''حسد سے بچو، ورنہ طاعات اور حسنات مٹ جائیں گی، گویا نیکی بر باداور گناہ لازم آئے گا۔ کیوں کہ حسد کئی باطنی وروحانی اور نفسانی بیاریوں کا مجموعہ اور گناہوں کا پیش خیمہ ہے، مثلاً حسد سے کینہ، قطع رحی ، بہتان تراشی ، دروغ گوئی، پر دہ دری ، غیبت ، تجسس اور ایذا عِسلم وغیرہ بہت سی روحانی بیاریاں اور برائیاں وجود میں آتی ہیں، جیسا کہ آئندہ اس کی حقیقت اور نقصانات سے واضح ہوجائے گا۔

#### حسد کی حقیقت:

علامہ نو وی فرماتے ہیں کہ حسد کی حقیقت اور تعریف ہے: "تَسَمَنِّسَی زَوَالِ نِعُمَةِ الْعَیْرِ" (شرح مسلم: ۲۱ ه ۳۱) ''کسی بنده خدا کو حاصل دینی، دنیوی علمی عملی، مالی، جسمانی اور اخلاقی وا بیمانی نعمت الہی کو دیکھ کرنا راض ہونا اور دل ہیں اس کے زوال اور خاتمہ کی تمنا کرنا اصطلاح شریعت میں حسد کہلاتا ہے۔'' پھر عجیب بات ہے ہے کہ جسے جتنی بڑی نعمت ملتی ہے اس پرا تناہی زیادہ حسد کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے شاہ صاحب علامہ سید عبد المجید منتی ہوا س میں کوئی خبر نہیں، اور جو محسود نہیں وہ عظیم نہیں، اور مسبب سے زیادہ محسود تو حضورا کرم علی ہے ہوں کہ خرنہ بین ، اور جو محسود نہیں وہ قطیم نہیں، اور حسد کیا۔'' میں یہ ہوتا ہے کہ فلال شخص کو مال ودولت، جاہ وعزت، علم وحکمت اور حسن سیرت و صورت وغیرہ کی جو نعمت ملی ہے وہ اس کو نہیں ملنی چا ہے تھی، قسماً م از ل، قادرِ مطلق، فعال لما کریا دیا کہ الغیب والشہادة نے اس کا انتخاب اور سلکیشن غلط کیا ہے۔ (العیاذ باللہ العظیم) کی حاسر محسود کے بارے میں زبان حال کے ساتھ زبان قال سے بھی اس کا اظہار کرتا



**(11)** 

# حسد کی حقیقت اس کےا حکامات اور نقصانات

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِيَّا كُمُ وَ الْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ". (رواه أبو داؤد، مشكوة/ ص: الْحَسَدَ يَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ". (رواه أبو داؤد، مشكوة/ ص: ٢٨ / باب ما يُنُهٰى عنهُ من التهاجر والتقاطع واتباع العورات/ الفصل الثاني)

ترجمہ: حسد سے لازمی طور پر بچو! بلاشبہ حسد حسنات (نیکیوں) کواس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔

## حسدروحانی بیار بول کا مجموعه اور گنا هول کا پیش خیمه ہے:

احکام الهی دوطرح کے ہیں: (۱) ظاہری۔ (۲) باطنی مطلب یہ ہے کہ پچھا حکام تو ظاہری اعتبار سے فرض وواجب ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکو ۃ، جج، اسی طرح ہرفتم کے گناہوں سے بچنا، یہسب فرض ہے،ان سے ترقی ہوتی ہے، کین ان کے علاوہ بھی پچھا حکام اس بروه حسد كرتے بيں ۔اس معلوم ہوا كه حسد برنمت بربراہے۔ارشادِر بانى ہے: ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوُا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعُضَكُمُ عَلَى بَعُضٍ ﴾ (النسآء: ٣٢)

'' حق تعالی نے جس چیز میں تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تم اس کی ہوں نہ کرو'' اس سے باہم تحاسد و تباغض پیدا ہوتا ہے اور حکمت اللی کی مخالفت بھی لازم آتی ہے، البتہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمت کوظلم و معصیت میں استعال کرتا ہوتو اس پر حسد کرنا منع نہیں ہے، اس وقت اس کے زوالِ نعمت کی تمنا جائز ہے۔

(۳) تیسری قتم: یہ ہے کہ حاسد کے دل میں محسود کی دینی ودنیوی نعمت کود کھے کر صرف جلن اور تکلیف ہو، لیکن اس کا کسی طرح اپنے قول وفعل سے نہ اظہار کرے اور نہ حسد کے مقتصیٰ پڑمل کرے، بلکہ محسود کو نقصان پہنچانے سے مکمل اجتناب کرے، علماء نے فرمایا کہ حسد میں مبتلا میخص ذاتی طور پر بچنے کی کوشش کے باوجود بلا ارادہ مبتلا ہوجائے تو معذور تسلیم کیا جائے گا اور گنہ گارنہ ہوگا۔

(۳) چوتی قتم: یہ ہے کہ کسی کی دینی ودنیوی نعمت کودیکھ کرانسان اپنے لیے اس جیسی نعمت کی تمنا تو کرے، لیکن صاحب نعمت کے بارے میں کوئی غلط خیال اپنے دل میں نه لائے، عربی میں حسد کی اس قتم کو' غبط' اورار دو میں' رشک' کہتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس میں کوئی ممانعت اور قباحت نہیں، بلکہ جائز ہے؛ کیوں کہ یہ بھی انسانی فطرت میں داخل ہے، شایداسی لیے کہا گیا ہے: "مَا خَلَا جَسَدٌ عَنُ حَسَدٍ" کوئی جسد (جسم) حسد سے خالی نہیں ہوتا۔ البتہ فرق میہ ہوتا ہے، جو کہ جائز ہے، جب کہ فاست اور منافق میں حسد ہوتا ہے۔ جو بہت بری بلا اور باطنی اورر وحانی بیاری ہے۔

#### حسد کے اسپاب:

پھریدروحانی مرض کن کن علل اور وجوہ سے ہوتا ہے اس کا حقیقی علم تو اللہ علیم بذات الصدور ہی کو ہے ، مگر ظاہری اعتبار سے حسد کے چنداسباب ہیں : گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

ہے، ظاہر ہے کہ شریعت مطہرہ میں بیررام اور گناہ کبیرہ ہے۔

## حسد کی قشمیں:

علاءِ محققین نے حسد کی کئی قشمیں بیان فرمائی ہیں:

(1) پہلی تھم: یہ ہے کہ حاسد کے دل میں یہ تمنا ہو کہ محسود کے پاس جو دینی و دنیوی کمال اور نعمت ہے خواہ وہ مجھے ملے یا نہ ملے الیکن اس سے بہر حال زائل اور ختم ہوجائے۔ یہ حسد کی انتہائی گھنا وُنی قتم ہے، منافقین اسی تشم کے حسد میں مبتلا تھے، وہ مومنین کے ایمان کی دولت اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مٹ جانے کے متمنی تھے، اور حسد منافق کا کام ہے، مومن کا نہیں۔

(۲) دوسری شم: یہ ہے کہ حاسد کے دل میں به آرز وہوکہ محسود کے پاس جودینی و دنیوی کمال اور نعمت ہے وہ اس سے زائل اور ضائع ہوکر ہمیں مل جائے ، یہ بھی حسد کی بہت بری قتم ہے، بدباطن یہود بے بہبود اسی حسد میں مبتلا تھے، وہ بھی مونین سے ایمان کی دولت ختم ہوجانے کے خواہش مند تھے۔ ان کے متعلق قر آنِ کریم کی صراحت ہے:

﴿ وَدَّ كَثِيْرٌ مِنُ أَهُلِ الْكِتَابِ لَوُ يَرُدُّونَكُمُ مِنُ بَعُدِ إِيُمَانِكُمُ كُفَّارًا حَسَدًا مِنُ عِنُدِ أَنْفُسِهِمُ ﴾ (البقرة: ١٠٩)

''اکثر اہل کتاب (مرادیہودوغیرہ ہیںان) کے دل میں بر بنائے حسد بیآرزو میاتی ہے کہ کسی طرح تمہیں ایمان کی بدولت مجلتی ہے کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف لوٹادیں۔''(تا کہ ایمان کی بدولت جومر تبدومقام تمہیں میسر ہواوہ انہیں مل جائے ) ان کی اسی عادتِ بدکودوسری جگہ اس طرح بیان فرمایا:

﴿ أَمُ يَحُسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا اتَّهُمُ اللَّهُ مِنُ فَضُلِهِ ﴾ (النسآء: ٥٥) حق تعالى نے اپنفضل سے حضورا كرم صلى الله عليه وسلم اور اہل ايمان كوجو كي ديا

(۱) و منی: حد کا پہلاسب بغض وعداوت ہے، اکثر جذبہ عداوت ہی حسد کی راہ ہموار کرتا ہے، اس سبب سے پیدا ہونے والاحسد عام ہوتا ہے، اس میں مساوات کی قیر نہیں، ایک پڑھا لکھا اور اُن پڑھ آ دمی بھی بڑے سے بڑے خض سے حسد کر کے اس کا بدخواہ ہوسکتا ہے، بد حسمتی سے دورِ حاضر میں آئے دن اس کے نمو نے اور مظاہر نظر آتے رہتے ہیں، ساج کے بے کاراور بے توفیق افراد عموماً ہمہ دانی کے مدی اور جہل مرکب میں مبتلا ہو کرقوم کی قابل کے بیکی ورجہل مرکب میں مبتلا ہو کرقوم کی قابل رشک علمی و ملی ہستیوں پر حسد کرنے لگتے ہیں، اور ان کی ترقی کی راہ میں خواہ مخواہ حاکل ہونے کی بے فائدہ کوشش کرتے ہیں، جس سے ان قابل احترام شخصیتوں کا تو خاص کچھ نقصان ہونے نہیں، البتہ خودان حاسدوں کو بلا وجہ حسد کی آگ میں جانا پڑتا ہے اور کف افسوس مانا پڑتا ہے، ان سے کہ د جیجئے گا:

کیوں حسد کی آگ میں جل رہے ہو؟ کف افسوس کیوں مل رہے ہو؟ اللہ کے فیصلے سے ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ جہنم کی طرف تم کیوں چل رہے ہو؟

امام تعبیر حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ ''میں نے الحمد للہ بھی کسی پر حسد نہیں کیا؛ کیوں کہ محسودا گرجنتی ہے تو اس پر حسد کرنے کا کیا مطلب؟ اورا گروہ (جس پر حسد کیا جائے) جہنمی ہے تو اس پر بھی حسد کرنا ہے معنی اور بے فائدہ ہے، گویا حسد کرنا ہم حال فائدہ سے خالی مل ہے۔

اس لیے عاجز کا خیالِ ناقص سے کہ حسد کی آگ میں جل کر کباب ہوجائے سے محبت کی فضامیں کھل کر گلاب ہوجانا بہتر ہے۔

(۲) بڑائی: حسد کا دوسراسب فخر و تکبر ہے، چناں چاس سب سے سب سے پہلے آسانوں پر حسد شیطان نے کیا تھا، جب ابوالبشر سیدنا حضرت آ دم علیہ السلام کواللہ رب

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

العزت نے اپنی خلافت کے لیے پسند فرمایا تو شیطان کے دل میں اپنی بڑائی کا احساس اور کبر کا جذبہ پیدا ہوا، جس کے سبب اس نے حضرت آ دم علیہ السلام سے حسد کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ شیطان اس کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا، حکم ہوا:

﴿ قَالَ فَا خُرُجُ مِنُهَا فَإِنَّكَ رَجِيهُ ٥ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنتِي إِلَى يَوْمِ الدِّيُنِ ﴿ (ص: ٧٨) 

'' نكل جا يهال سے كه تو مردود ہے، اور ميرى رحمت سے اب قيامت تك تو دور ہے۔' جس كے دل ميں اپني بڑائى كا احساس اور دوسروں كى حقارت ہوتى ہے وہ عموماً 
دوسروں كى اچھائى اور نيك نامى د كيونييس سكتا، اس سے اس متكبر كے دل ميں جلن اور حسد پيدا 
ہوتا ہے، جو دراصل شيطانى روش ہے، لہذا ايك مومن كامل اور عقائد كے ليے مناسب نہيں كه وہ اس ملعون كى حال جيا حال جلے۔

(۳) ہم عصری: حسد کا تیسرا سبب محسود اور صاحب نعمت کا ہم عصر، ہم عمر اور ہم درجہ وہم مرتبہ ہونا ہے، بعض اوقات معاصرین میں سے کسی کو جب دینی یاد نیوی نعمت ملتی ہے تو اس کے سبب بھی حسد ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیول اور لائن کا آدمی ہے، پھر ہم پر فوقیت کیسے لیا؟ اپنے ہم عصر کی برتری بعض لوگ دیکے نہیں سکتے، یوں تو یہ بات ہر لائن کے لوگوں میں پائی جاتی ہے، لیکن افسوس صدافسوس کہ بعض علاء بھی اس میں پیش پیش نظر آتے ہیں۔ میں پائی جاتی ہے، لیکن افسوس صدافسوس کہ بعض علاء بھی اس میں پیش پیش نظر آتے ہیں۔ اعاد خااللّٰہ ،

(۳) حب جاه اور حب باه: حسد کا چوتھا سبب شہرت اور شہوت کی محبت ہے۔ جب حاسد پراس کا غلبہ ہوتا ہے تو ان چیز وں کو وہ محسود کے پاس دیکھ کر حسد کرنے لگتا ہے کہ جیسی عزت، دولت، شہرت اور حسن سیرت وصورت وغیرہ چیزیں اسے ملی ہیں میہ سب کچھ بھی ضرور ملے، پھر نہ ملنے کی صورت میں حسد ہونے لگتا ہے۔ چناں چہروئے زمین پر سب سے پہلاقل بے گناہ حسد کی اسی قتم کی بنا پر ہوا تھا، حضرت ہائیل کے مقدر میں عزت اور خوبصورت ہیوکی آئی اور قابیل اس سے محروم رہا، وہ چا ہتا تھا کہ یہ مجھے مل جائے، کین جب

اس کے من کی مراد پوری نہ ہوئی تو حسد میں مبتلا ہو کرا پنے حقیقی بھائی گوتل کر بیٹھا، بیز مین پر سب سے پہلاتل تھا جو حسد کے سبب ہوا تھا۔ عربی کا شاعر کہتا ہے:

کُلُّ الْعَدَاوَاتِ قَدُ تُرُجی إِزَالَتُهَا ﴿ ﴿ إِلَّا عَدَاوَةَ مَنُ عَادَاكَ مِنُ حَسَدٍ ﴿ مَنَ الْعَدَاوَاتِ قَدُ تُرُجی إِزَالَتُهَا ﴾ ﴿ مَنَ عَدَاوَةَ مَنُ عَادَاكَ مِنُ حَسَدٍ ﴿ مِنْ الْعَمْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلْمُ عِلْمُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مُنْ عِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَي

## حسد كے تعلق ایک واقعہ:

کہتے ہیں کسریٰ کے دربار میں ایک مجھیراخوبصورت مجھی بطورِ تھنہ لے کر حاضر ہوا،
جس کا وزن تقریباً چارکلوتھا، شاہ کسریٰ نے اس کو بخوشی قبول کر لیا اور چار ہزار درہم انعام میں پیش کیے، یہ دیکھ کر اس کی ایک منہ لگی لونڈی کو حسدا ہوا، وہ کہنے گی: '' حضور! میں اس مجھیرے سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں'' اجازت ملنے پر اس نے پوچھا: ''یہ مجھی نر ہے یا مادہ ؟''اس کا مقصد پیھا کہ اگر جواب میں مجھیر انر کہا تو میں کہوں گی کہ بادشاہ کے لیے مادہ مجھی مفید ہے، اور اگر مادہ کہا گاتو میں نرکی خصوصیات بیان کر کے انعام واپس کرالوں گی، کیکن مجھیرا بھی بڑا ہوشیارتھا، کہنے لگا: ''لَاذَکُر ؓ وَّ لَا أَنْشَی، بَلُ هِی خُنشٰی'' نہز انعام کا کم دیا، مجھیرا ہوشی ہے۔ بادشاہ اس جواب سے بہت محظوظ و مسرور ہوا اور مزید چار ہزار انعام کا کم دیا، مجھیرا خوشی خوش کے کر جانے لگاتو ایک درہم اس کے ہاتھ سے گرگیا، تو اس انعام کا کم دیا، مجھیرا خوشی خوش کی ہو گاتو ہوں اور حریص معلوم ہوتا ہے، آپ نے نے ایک موقع مل گیا، کہنے گا: ''خری کے خلاف تھی ، اس لیے اس حاسدلونڈی کو پھر اسے مالا مال کردیا، پھر بھی محض ایک درہم زمین پرگراوہ بھی اٹھ الیا، جو در بارشاہی کے شایان اسے مالا مال کردیا، پھر بھی محض ایک درہم نیان پرگراوہ بھی اٹھ الیا، جو در بارشاہی کے شایان شان نہیں ہے' بادشاہ نے اس کی وجہ پوچھی، تو اس نے کہا: ''عالی جاہ ! بات یہ ہے کہ درہم پر اس کی وجہ پوچھی، تو اس نے کہا: ''عالی جاہ ! بات یہ ہے کہ درہم پر شان نہیں ہے' بادشاہ نے اس کی وجہ پوچھی، تو اس نے کہا: ''عالی جاہ ! بات یہ ہے کہ درہم پر شان نہیں ہے' بادشاہ نے اس کی وجہ پوچھی، تو اس نے کہا: ''عالی جاہ ! بات یہ ہے کہ درہم پر

گلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

آپ کی تصویراورنام ہے،اسے زمین پر کیسے پڑار ہے دوں؟''جواب س کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور مزید چار ہزار درہم انعام میں پیش کیے، یدد کیھ کر مارے حسد کے لونڈی کی حالت اور خراب ہوگئی اور دانت پیس کررہ گئی، یہی حال ہوتا ہے حاسد کا۔(از:ماہنامہ حرم/ص:۲۱/بابت: جنوری/۲۰۱۲ء)

اسی طرح حضرت نوح علیه السلام طوفان کے وقت اللہ جمل شانہ کے تھم سے اپنی امت کے مونین کو لے کر جب شتی میں سوار ہوئے تو ایک بوڑھا بھی اس میں سوار ہوگیا، جس کوکوئی جانتا نہ تھا، پھر آپ نے چوں کہ ہر چیز کا جوڑ الیا تھا، اور وہ بوڑھا تنہا تھا، اس لیے مشکوک ہوگیا، شک کی بنیاد پر اسے گرفتار کر کے حضرت نوح علیه السلام کے پاس لایا گیا، آپ نے بوچھا: 'کون ہوتم ؟'' کہنے لگا: ''حضرت! میں ہی بدنا م زمانہ شیطان ہوں'' آپ نے اسے بھگانا چاہا تو خوشامد کرنے لگا اور بولا: ''حضرت! آپ مجھے کشتی سے مت اتاریخ، میں آپ کو وہ گر بتا تا ہوں جس سے لوگوں کا بہت نقصان ہوتا ہے'' آپ نے فرمایا: ''ٹھیک میں آپ کو وہ گر بتا تا ہوں جس سے لوگوں کا بہت نقصان ہوتا ہے'' آپ کہ میں خوداس کی بہنچا تا ہوں: (۱) حسد ۔ (۲) حرص ۔ ان میں حسد تو الیی خطر ناک برائی ہے کہ میں خوداس کی وجہ سے برباد ہوا، اور حرص وہ چیز ہے جس نے حضرت آ دم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اثروایا، اس لیے میں ان ہی دو چیز وں کی وجہ سے انسانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا تا ہوں۔ (از: بھر ہے موتی ص کے دموں کی وجہ سے انسانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا تا ہوں۔ (از: بھر ہے موتی ص کے دوتی میں کے دموں کی وجہ سے انسانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا تا ہوں۔ (از: بھر ہے موتی ص کے دوتی میں کے دوتی میں کو دوتی میں کو دوتی میں کو دوتی میں کو دوتی میں کا دوتی کو دوت

#### حسر کے نقصانات:

واقعہ یہ ہے کہ حسد ایسی مہلک وموذی اور روحانی برائی و بیاری ہے کہ اس کے نقصانات کا دائرہ بہت وسیع ہے، جو بسااوقات انسان کو تباہ اور ہلاک کر دیتا ہے۔

(۱) پہلانقصان: حسد کا یہ ہے کہ اس سے رب کریم ناراض ہوکرا پی نعمتوں سے حاسد کوم وم کردیتا ہے، اسی لیے طبر انی کی حدیث میں ہے: "لَا یَزَالُ النَّاسُ بِحَیْرِ مَا

قرآن میں ہے:

﴿ وَمِنُ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ (الفلق: ٥)

نقیہ ابواللیٹ سمرقند کُی فرماتے ہیں کہ''حسد کے اثرات محسود تک پہنچنے سے پہلے ہی حاسد کو پانچ قشم کے نقصانات ہوتے ہیں: (۱) دائکی غم وفکر۔ (۲) بلا اجر مصیبت۔ (۳) نا قابل محل مذمت۔ (۴) اللہ پاک کی ناراضگی۔ (۵) عمل اور نیکی سے محرومی۔'' (از تنبیہ الغافلین مترجم: ص: ۱۹۵)

(٣) چوتھانقصان: حسد کا یہ ہے کہ اس سے ایمان اور نجات خطرہ میں پڑجاتی ہے، اس کوبعض علاء نے ایک عجیب وغریب علمی نکتہ سے ثابت کیا ہے کہ د کھئے! حدیث میں وار دہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشا و فرمایا کہ قیامت سے قبل بہتر فرقے وجود میں آئیں گے، ان میں سے ایک فرقہ جو میر سے اور میر سے اصحاب رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر موگا وہ نجات پائے گا، باقی بہتر فرقے ہلاک ہوجا ئیں گے، اب حدیث میں جو بہتر کا عدد ہے غور کیا جائے تو حسد کا وہ بی عدد ہے۔ (علم الاعداد کے اعتبار سے )' ت' کے آٹھ، ''س' کے مائھ، اور'' د' کے چار، یہ سب مل کر بہتر ہوگئے۔ پس حسد کرنے والے کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ العیاد باللہ العظیم – کہیں وہ اس کی وجہ سے ایمان و نجات سے محروم ہو کر بہتر جہنی فرقوں میں شامل نہ ہوجائے۔ علاوہ ازیں ایک اور نکتہ ہے تھی بڑا دلچیپ ہے کہ حسد میں جتنے فرقوں میں شامل نہ ہوجائے۔ علاوہ ازیں ایک اور بغیر نقطے کے ہیں، اسی طرح جس کے دل میں حسل کے میں ایسانہ ہو کہ اس کا دل خیراور نیکی کے کمال سے بالکل خالی ہوجائے۔

#### حسركاعلاج:

اس خطرناک مرض سے بقینی طور پرنجات پانے کے لیے چندعلاج ہیں:
(۱) پہلاعلاج: ہیے کہ اللہ تعالی سے اس سے نجات کی دعا کریں اور کتاب وسنت میں حسد کی جو تباہ کاریاں اور نقصانات بتائے گئے ہیں انہیں مشخضر رکھیں ، ٹھنڈے دل

گدستهٔ احادیث (۳)

گدستهٔ احادیث (۳)

گدم یَتَحَاسَدُوا". ''لوگ آپس میں اگر حدید کریں توحق تعالی ان سے اپنی عطاکردہ نعمتوں کوزائل ندکریں اوروہ خیر پررہیں گے۔''معلوم ہواکہ حسد سے بھی نعمیں ضائع ہوتی ہیں۔
(۲) دوسرانقصان: حسد کا بیہ کہ اس سے نیکیوں کاحسن و کمال ختم ہوجا تا ہے۔
اسی کوحدیث پاک میں فر مایا گیا: ''إِیَّا کُہُ وَالْدَحَسَدَ؛ فَإِنَّ الْدَحَسَدَ یُا کُلُ الْحَسَدَ یُا کُلُ النّارُ الْحَطَبَ". لوگو! حسد سے بچو؛ کیوں کہ جومعاملہ آگ اور لکڑی کا ہے وہی حسراور نیکی کا ہے، جیسے آگ لکڑی کوجلا کرختم کردیتی ہے اسی طرح حسد نیکی کو برباد کرتا ہے۔ مصطفیٰ فرمود نیکی را حسد مصطفیٰ فرمود نیکی را حسد بہجو آتش چو بہا را می خورد بہجو آتش چو بہا را می خورد ''احمد مصطفیٰ جناب محمد سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کواس طرح کھاجا تا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو اس

لیکن بہاں ایک وضاحت ضروری ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک چوں کہ گنا ہوں سے اعمال حط (مکمل طور پرضائع) نہیں ہوتے، (جیسا کہ معتزلہ کا خیال ہے) اس لیے اس قسم کی احادیث کے پیش نظر حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ نیکیوں کومٹانے کا مطلب سے ہے کہ نیکیوں کاحسن و کمال مٹ جاتا ہے۔ فافھم، والله أعلم و علمه أحكم وأتم. (مستفاد از: مفتاح الاسرار: ۲۷/۱)

(۳) تیسرانقصان: حسد کایہ ہوتا ہے کہ حاسد حسد سے حسرت میں مبتلا ہوکر بعض اوقات ڈیپریشن تک کا شکار ہوجا تا ہے، حاسد محسود کے بارے میں دل ہی دل میں غلط اور برا سوچ سوچ کر جلتار ہتا ہے؛ کیوں کہ حسد کالازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حاسد اپنی تکلیف سے زیادہ محسود کی خوش سے پریشان ہوتا ہے، اور اپنی راحت سے زیادہ محسود کی تکلیف سے خوش ہوتا ہے، غرض یہ کہ حاسد کا شریر از خطرناک ہوتا ہے، اسی لیے اس کے شرسے پناہ ما نگنے کا ذکر



## (۲۲) رشوت کی حقیقت اس کے احکامات اور نقصانات

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عَمُروٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُمَا قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَىٰ الرَّاشِيَ وَاللّٰمُ رَتَشِيَ". (رواه أبوداود وابن ماجه و رواه الترمذي عنه وعن أبي هريرةً، و رواه أحمد والبيه قبي في شعب الإيمان عن ثوبالله، وَزَادَ: "والرَّائِشَ" يَعُنِي الَّذِي يَمُشِي بَيْنَهُمَا. (مشكوة /ص: ٣٢٦/باب رزق الولاة وهداياهم/الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ''رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے والے پرلعنت فر مائی اور اس شخص پر بھی جوان دونوں کے درمیان واسطہ بنے۔''

#### رشوت کی حقیقت:

مال دنیوی زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے،اس لیے مناسب طریقے سے اس کا حصول بھی ضروری ہے،لیکن اس کو حاصل کرنے کے پچھاسباب و ذرائع تو جائز اور پہندیدہ

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

سے تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں ،اسی کے ساتھ یہ بھی سوچیں کہ میر بے حسد سے محسود کانہیں ،خود میر اپنا ہی نقصان دینی ودنیوی اعتبار سے ہوگا۔

(۲) دوسراعلاج: حسد سے بیخے کی ایک تدبیر بیہ ہے کہ ہمیشہ دنیوی امور میں نظرخود سے نیچے والوں پر رکھیں، تا کہ جذبہ شکر بیدا ہوا ورحسد سے تفاظت ہو۔

(۳) تیسراعلاج: غائبانہ طور پرمحسود کے حق میں دعائیں کریں اورلوگوں کے سامنے اس کی تعریفیں کریں، خواہ بتکلف ہی کیوں نہ ہو، نیز محسود کے ساتھ محبت واحسان کا معاملہ کریں، سلام میں پہل کریں۔

(۴) چوتھاعلاج: اپنے پاس جو پچھنمتیں ہیں ان پر قناعت اختیار کریں، اور قضائے الہی پر راضی ہو جائیں، اگر بتقاضائے بشریت حسد کا خیال دل میں آ جائے تو اس کے مقتضا پڑمل نہ کریں۔ اس کے باوجودا گر حسد دور نہ ہوتو اللہ تعالیٰ سے سیج دل سے معافی مانگ لیں۔

☆.....☆.....☆

گلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

ہیں،اوربعض اسباب و ذرائع ناجائز اور ممنوع ہیں، مجملہ ان میں سے ایک سبب رشوت ہے،
جس کا مطلب ہے ہے کہ ایک آ دمی حکومت یا کسی ا دارہ و کمپنی کی جانب سے کسی کام کے لیے
مقررو متعین ہے،اوروہ اس کام اور ذمہ داری نبھانے پر شخواہ وصول کرتا ہے، اس کے باوجود
اسی کام و ذمہ داری کوادا کرنے کے لیے لوگوں سے ناحق معاوضہ اور رقم وغیرہ لیتا ہے، یہ
رشوت ہے، اسی طرح وہ مال جو کسی ملازم، افسریا جے وغیرہ کوغیر شرعی وغیر قانونی کام انجام
دسینے کے لیے یا دوسر لے فظوں میں غلط کو تھیج اور شیحے کو غلط قرار دینے کے لیے دیاجائے اسے
میسی رشوت کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی شریف انسان اور کوئی سنجیدہ قانون و مذہب
اسے سیحے نہیں سمجھتا؛ کیوں کہ اس کی ہلا کتوں کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے، رشوت سے افراد ہی
نہیں، بلکہ قوموں اور ملکوں کی معیشت شاہ ہوکر اس میں مبتلا لوگوں کے معاش ومعاد دونوں
ہرباد ہوجاتے ہیں، اس لیے شرعاً وعقلاً ہراعتبار سے رشوت حرام، ناجائز اور نا پسندیدہ ہے۔

#### قرآن وحدیث میں رشوت کی مذمت:

قرآن وحدیث میں رشوت کا معاملہ کرنے والوں کی سخت ندمت آئی ہے،قرآن پاک میں فرمایا:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنَ أَمُوالِ النَّاسِ بِالإِتُمِ وَأَنْتُمُ تَعُلَمُونَ ﴾ (البقرة: ١٨٨)

''اورآ پس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھا ؤ،اور نہاس کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے ہو جھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو''

علماءِ مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت مذکورہ مال حاصل کرنے کی جتنی بھی ناجائز صورتیں ہیں ان تمام پر حاوی ہے، جن میں بطورِ خاص رشوت داخل ہے، اس ممانعت کے باوجودا گر کوئی شخص حرص و لالحج کی وجہ سے ناجائز طریقہ سے مال حاصل کرتا ہے اور رشوت

گلدستهٔ اعادیث (۳) کلدستهٔ اعادیث (۳)

وغیرہ کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مستحق لعنت ہے، چناں چہ حدیث مذکور میں فر مایا کہ ''لَعَنَ الرَّاشِي وَ الْمُرْتَشِي 'رشوت کالین دین کرنے والوں پرلعنت ہے۔ اس حدیث میں '' راشی'' کا جولفظ آیا ہے تو اس سے مرادوہ مخص ہے جور شوت دیتا ہے، خواہ مال کی شکل میں یا کوئی الیمی صورت اختیار کرتا ہے جس میں رشوت لینے والے کوغلط ونا جا کر طریقہ پرفا کدہ پہنچتا ہے، پھر عموماً چول کہ رشوت دینے والا پہل کرتا ہے؛ اس لیے اس کا تذکرہ حدیث مذکور میں پہلے کیا گیا۔ (واللہ اعلم) دوسر الفظ ہے: ''مرتی'' اس سے مرادوہ شخص ہے جور شوت وصول کرتا ہے اور اس کے بدلہ میں رشوت دینے والے کو ناجائز طریقہ پرنفع پہنچا تا ہے، جس کے سبب دوسر سے حقد ارکاحق ماراجا تا ہے۔

اس کے علاوہ اس حدیث کی بعض روایتوں میں ایک لفظ "وَ السرَّائِ شَنَّ کا اضافہ ہے، تو رائش سے مرادوہ شخص ہے جورشوت لینے اور دینے والے کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بنتا ہے، جیسے کوئی بڑا فرمہ داریا افسر وغیرہ ہے، وہ براہِ راست رشوت کی رقم وصول نہیں کرتا، بلکہ درمیانی آ دمی (ایجٹ) کا سہارالیتا ہے، تو یہ درمیانی آ دمی رائش کہلاتا ہے، جو باطل اور فساد میں مددگار ہوتا ہے، اس لیے یہ تینول مستحق لعنت ہیں۔

#### رشوت اورلعنت:

اوررشوت کے ساتھ لعنت کا جولفظ وارد ہوا ہے دراصل بینہایت ہی سگین سزاہے؛
کیوں کہ کسی گناہ گارو مجرم کے لیے اللہ تعالیٰ یارسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت
ان ملعونوں سے انتہائی ناراضگی و بے زاری کا اظہار واعلان ہے، قرآن کا اعلان ہے:
﴿ وَمَنُ یَلُعَنِ اللّٰهُ فَلَنُ تَجِدَ لَهُ نَصِیْرًا ﴾ (النساء: ۲۰)

''جس پراللہ تعالی خودلعنت کرے تو آپاس کے لیے کوئی حامی ومددگار ہر گزنہیں یا ئیں گے۔'' جواسے اللہ تعالی کے عذاب سے بچائے ، یااس میں کچھ کمی کرائے۔حضرت محقق اسلام مولا نامجر منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ' اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پر

کلدستهٔ احادیث (۳)

پرست اور بے مروت ہوتا ہے،اس سے قوم وملک کو نا قابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔مولا نا جلال الدین رومیؓ فرماتے ہیں:

چوں دہد قاضی بدل رشوت قرار کے شناسد ظالم از مظلومِ زار؟

جب قاضی (افسراور ذمه دار وغیره) دل میں رشوت (کا اراده) طے کرلے تو وہ ظالم اور مظلوم میں کب فرق کرسکتا ہے؟

#### رشوت کےعادی فسادی ہیں:

یمی وجہ ہے کہ بعض علماء نے رشوت لینے، دینے اور ان کے درمیان واسطہ بننے والوں کو شیطان کے ساتھ تثبیہ دی ہے، کہ ان کا مذاق و مزاج شیطان سے بہت ماتا جاتا ہے، وہ اس طرح کہ شیطان انسانیت کا دشمن ہے:

﴿ إِنَّ الشَّيُطُنَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِيِّنًا ﴾ (بني إسرائيل: ٥٣)

''بلاشبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔'' تو رشوت کے عادی بھی انسانیت، ملک وملت اور اجتماعی مفاد کے دشمن ہیں، وہ اپنے مفاد کے خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ہیں۔

شیطان انسانوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے:

﴿ إِنَّ الشَّيُطْنَ يَنُزَعُ بَينَهُم ﴾ (بني إسرائيل: ٥٣)

''بلاشبہ شیطان انسانوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔' تورشوت کے عادی بھی یہی کام کرتے ہیں، وہ رشوت لے کر حقداروں کوخل سے محروم کر کے ملزم کو مجرم ثابت کر کے اور غنڈوں اور بدمعاشوں کومن مانی کے پروانے دے کر انسانی معاشرہ اور ملک میں فساد پھیلاتے ہیں۔

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ربِ رحمٰن ورجیم نے اس مجرم کواپنی وسیع رحمت سے محروم کر دیے دینے کا فیصلہ فرمادیا ہے، اور اللہ کے رسول یا فرشتوں کی طرف سے لعنت کا مطلب اس خف سے بزاری اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جانے کی بددعا ہوتی ہے، اس بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے یادینے (اور ان کے مابین واسطہ بننے) والوں سے اپنی انتہائی ناراضکی و بیزاری کا اظہار فرمایا اور ان کے لیے بددعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کواپنی رحمت سے محروم کر دے۔ اللہ کی پناہ! رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین علی ہے جس بدنصیب سے بے زاری کا اعلان فرما ئیں اور اس کے لیے رحمت اللی سے محروم کیے جانے کی بددعا فرما ئیں اس بد بخت کا کہاں ٹھکا نہ۔ اور اس کے لیے رحمت اللی سے محروم کیے جانے کی بددعا فرما ئیں اس بد بخت کا کہاں ٹھکا نہ۔ اور اس کے لیے رحمت اللی سے محروم کیے جانے کی بددعا فرما ئیں اس بد بخت کا کہاں ٹھکا نہ۔ (از:معارف الحدیث: کا کہاں ٹھکا نہ۔)

#### رشوت اور ملاکت:

ان حقائق سے واضح ہوگیا کہ رشوت کوئی معمولی جرم نہیں، بلکہ شرعی وساجی اور دینی و دنیوی ہرا عتبار سے بہت بڑاظلم ہے، یوں سمجھ لیجئے گا کہ جس طرح ایڈزانسانی جسم کو چائے کر اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے اور انجام کا رایڈز میں مبتلا انسان موت سے ہمکنار ہوجا تا ہے، ایسے ہی رشوت انسانی ساج ومعاشرہ کواندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، قانون کوغیر مؤثر ، نظام حکومت کومعطل، ضابطہ عُدل وانصاف کو ناکارہ، شعبۂ مالیات کا دیوالیہ اور انسانیت کومردہ کر دیتی ہے۔ بقول شاعر:

ہم کو رشوتوں کے حلقے جکڑ رہے ہیں ☆ روپیہتو بن رہاہے، گرشہراجڑ رہے ہیں چلتی ہیں دکانیں اور بھرتے ہیں شکم بھی ۞ لیکن امید کیا ہو؟ جب دل اجڑ رہے ہیں پھر رشوت کی مہلک وبا جس سماج میں پھیل جاتی ہے اس میں ندانسانیت ومروت باقی رہتی ہے اور ند دیانت وامانت کا تصور پایا جاتا ہے، اور نداخلاقی اقد ارکا وجود رہتا ہے اور ندہی قانونِ شریعت و حکومت کی یا سداری ہوتی ہے، رشوت کا عادی معاشرہ کا م چور، مفاد

نیز جس طرح شیطان کورب العالمین کی ربوبیت ورزاقیت کا یقین نہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ انسانوں کوفقر وفاقہ سے ڈرا تاہے:

﴿ الشَّيُطْنُ يَعِدُكُمُ الْفَقُرَ ﴾ (البقرة: ٢٦٨) " "شيطان تهمين فقر عدراتا ہے۔"

اسی طرح جولوگ رشوت کے عادی ہیں ان کا بھی رب العالمین کی ربوبیت و رزاقیت پریفین کم زورہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ عموماً رو پئے پیسے ہی کوسب بچھ بجھتے ہیں،ان کا خیال میہ ہوتا ہے کہ اگر رشوت (کی حرام بالائی) رُک گئی تو ہم فقر وفاقہ میں مبتلا ہوجائیں گے۔ان حقائق کے پیش نظر کہا جاسکتا ہے کہ رشوت کے عادی فسادی ہیں اوران کا اصل تعلق شیطان کے ساتھ ہے، یوانسان نما شیطان ہیں۔

علاوہ ازیں ایک اور عبرتناک پہلوسے دیکھا جائے تورشوت خوروں اور کتوں میں بھی کئی پہلووں سے مناسبت نظر آتی ہے، مثلاً پہلی مناسبت ہے ہے کہ کتا حریص اور لالچی ہوتا ہے، چلتے پھرتے زمین وغیرہ کوسو گھتار ہتا ہے کہ شاید کہیں سے کھانے کی بوآئے، جس سے وہ اپنے پیٹ کی آگ بچھا سکے، اسی طرح رشوت کے عادی بھی ہرایک کوتاڑتے رہتے ہیں، وہوں ساز وسامان کی ہوں اور دولت جمع اور ہر وقت چھچھڑوں کے خواب دیکھتے رہتے ہیں، دنیوی ساز وسامان کی ہوں اور دولت جمع کرنے کی خواہش ان حریصوں اور رشوت خوروں کو دنیا کا کتابنادیتی ہے۔ دوسری مناسبت کرنے کی خواہش ان حریصوں اور رشوت خوروں کو دنیا کا کتابنادیتی ہے۔ دوسری مناسبت لیکن جہاں سے پچھ ملنے کی امید ہوتی ہوں چلا تا اور اپنی بے ٹسری آ واز میں خوب بھونکتا ہے، کیک جہاں سے پچھ ملنے کی امید ہوتی وہاں چلا تا اور اپنی بے ٹسری آ واز میں خوب بھونکتا ہے، ہیں حال رشوت کے عادی کا بھی ہوتا ہے، چوں کہ غریبوں سے تو اسے پچھ ملنے کی امید نہیں ہوتی وہاں چلا تا اور آلویا کاٹ کھانے دوڑتا ہے، ہاں، نہیں ہوتی اس کے سامنے کچھ بھینک دے تو ایک دم نرم پڑجا تا ہے، اور مالداروں کے سامنے ایسابن جاتا ہے، اور مالداروں کے سامنے ایسابن جاتا ہے، اور مالداروں کے سامنے ایسابن جاتا ہے گویا بد بخت میں جان ہی نہ ہو، آٹو میٹک انداز میں جی ہرا جی اسراجی اسرا کہتا سامنے ایسابن جاتا ہے گا بدیخت میں جان ہی نہ ہو، آٹو میٹک انداز میں جی ہرا جی اسراجی اسراجی اسے کی اسراجی اسے گویا بدیخت میں جان ہی نہ ہو، آٹو میٹک انداز میں جی ہرا جی اسراجی اسراجی اسراجی اسراجی اس کے سامنے کیتے کی طرح کی دور آتا ہے، اور مالداروں کے سامنے ایسابن جاتا ہے گویا بدیخت میں جان ہی نہ ہو، آٹو میٹک انداز میں جی ہرا جی اس کے کہتر کی اسراجی اس کے کیوں کو میں جو اس کی دی ہرا کی اسراجی کی اسراجی کی اسراجی کی اسراجی کی دی ہرا کی اس کی بدی تو اس کی خواہ کی در گور کی کی دور گور کی کی دی ہرا کہتر کی اسراجی کی اسراجی کی اسراجی کی اسراجی کی اسراجی کی اسراجی کی دور گور کی کی در گور کی کی دور گور کی کی دور گور کی کی دور گور کی کی کی دور گور کی دور گور کی کی دور گور کی کی دور گور کی دور گور کی دور گور کی دور گور کی کی دور گور کی کی دور گور کی دور گور کی کی دور گور کی کی دور گور کی دور گور کی کی دور گور کی کی دور گور کی کی دور گ

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

ہوا اپنی فتنہ ساز کھو پڑی ہلاتا جاتا ہے، ایسے ہاتھ باند سے کھڑا ہوجاتا ہے جیسے نماز میں کھڑا ہو۔ پھر کتے میں ایک بڑی خرابی ہیہوتی ہے کہ اس میں قومی ہمدر دی نہیں ہوتی، تورشوت کے عادی کو بھی قومی وملکی ہمدر دی نہیں ہوتی، اس میں خود غرضی ومطلب پرستی ہوتی ہے، ہروفت اپنی جیب بھرنے کی فکررہتی ہے،خواہ قوم و ملک کا دیوالیہ نکل جائے۔

اس کے علاوہ ایک اور پہلو سے دیکھئے گا، تورشوت کے عادی اور بھکاری میں بھی ایک حد تک مشابہت پائی جاتی ہے، فرق اتنا ہے کہ ایک باعزت طریقے سے بھیک مانگتا ہے تو دوسرا ذلت کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ ایک ناتج بہ کار جو نیر بھکاری نے اپنے کسی سینئر بھکاری سے دریافت کیا کہ ' بھیک مانگنے کا طریقہ اور اس کا ضابطہ کیا ہے؟' تو اس نے جواب میں کہا کہ ' بیٹا اس سلسلہ میں تین باتیں ہمیشہ پیش نظر رکھنی جا ہے:

(۱) ہرایک سے مانگو۔ (۲) ہر چیز مانگو۔ (۳) اور ہر وقت مانگو۔ 'ابغور سیجئے تو رشوت کے عادی کے یہاں بھی یہی اصول وطریقہ نظر آتا ہے کہ وہ ہرایک کولوٹتے ہیں، ہر چیزلوٹتے ہیں اور ہر وقت لوٹتے ہیں۔

#### رشوت کا دنیاوی عذاب:

غرض بیر که رشوت کے عادی بہت بڑے فسادی ہوتے ہیں، ان کے اثر ات سے انسانی ساج ومعاشرہ میں برائی، بدامنی، خود غرضی اور ظلم وزیادتی تو پھیلتی ہی ہے، مزیداس کا ایک اثر مرعوبیت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، بیلوگ دوسروں سے اور خصوصاً اپنے حریفوں سے بہت ہی زیادہ مرعوب اور خوف زدہ رہتے ہیں، اس کورجمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہلے فرمادیا تھا:

"عَنُ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنُهُمَا قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَيُهِمُ الرُّشَا يَقُولُ: "مَا مِنُ قَوْمٍ يَظُهَرُ فِيهِمُ الرِّشَا إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنَةِ، وَمَا مِنُ قَوْمٍ يَظُهرُ فِيهِمُ الرُّشَا إِلَّا أُخِذُوا بِالرُّعُبِ". (رواه أحمد، مشكوة/ص:٣١٣/كتاب الحدود/ الفصل الثالث)

گلدستهٔ احادیث (۳)

''جس قوم میں زنا کھیل جاتا ہے وہ قوم قط (اورگرانی ومہنگائی) میں بہتلا کردی جاتی ہے، اور جس قوم میں رشوت عام ہوجاتی ہے اس پرخوف ورعب طاری کر دیا جاتا ہے۔'اللہ رب العزت کا ڈردل سے نکلنے کے بعد ہر کسی کا ڈردل پر مسلط ہوجاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ذہنی سکون اور قبلی اطمینان ختم ہوجاتا ہے، اس بات کا مشاہدہ آج کے معاشرہ پر ایک نظر ڈال کر بھی کیا جا سکتا ہے؛ کیوں کہ بقتمتی سے اس وقت صورتِ حال یہ ہے کہ ایک عام آدمی سے لے کراعلی ذمہ دار تک عمو ما اس میں مبتلا ہے،کوئی فائل رشوت کے بغیر آگے نہیں بڑھی، کوئی افسراس کے بغیر دستخط اور کام نہیں کرتا، نیچے سے او پر تک رشوت کی و باتقریباً عام ہو چکی ہے،جس کا اثر حدیث پاک کے مطابق یہ ہوا کہ پورا معاشرہ بلکہ پورا ملک رعب وخوف اور بردلی سوار ہوگئی، پھر رشوت خوری کا یہ تو صرف دنیوی عذا ب ہے، اخر وی عذا ب اس سے برد کی سوار ہوگئی، پھر رشوت خوری کا یہ تو صرف دنیوی عذا ب ہے، اخر وی عذا ب اس سے کہیں زیادہ خطر ناک ہے۔

#### رشوت كااخروى عذاب اور طريقه نبجات:

احادیث مبارکہ میں رشوت خورول کے لیے جوشد بدترین وعیدول کا تذکرہ ہے اس سے ان کے بھیا نک انجام کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، ایک حدیث پاک میں ہے:
"الرَّاشِیُ وَ الْمُرْتَشِیُ فِی النَّارِ". (رواہ الطبرانی/ الترغیب والترهیب: ۲۰/۳)
"درشوت لینے والا اور (بخوشی و بلا مجبوری) رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔"

البتہ جب اپناحق ضائع ہور ہا ہو یا سخت نقصان کا اندیشہ ہوتو الی صورت میں مجبوراً رشوت دینے والا ان وعیدوں میں شامل نہ ہوگا ،اس لیے کہ فقہاء نے ضرورۃً رشوت دینے کی اجازت دی ہے۔ (شامی) ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص رشوت لے کرناحق فیصلہ کرے گا تو اللہ تعالی اسے اتنی گہری جہنم میں ڈالے گا کہ پانچ سوسال تک برابر گرتے چلے

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

جانے کے باوجوداس کی تہدتک نہ پہنچ پائے گا۔العیاذ باللہ العظیم۔(الرغیب والترہیب:۱۲۱/۳) ظاہر ہے کہ رشوت خورجہنم کی اتنی گہرائی میں ڈالے جانے کے بعد فضل الہی کے بغیر کیسے چھٹکارا پاسکے گا؟

ان وعیدوں کے باو جود آج دنیا کی جیتی جاگی زندگی کا جب ہم جائزہ لیں تو پہتہ چاتا ہے کہ یہی رشوت جسے دنی اور دنیوی قانون میں بدترین جرم قرار دے کرسخت وعید سنائی گئی ہے نہایت آزادی کے ساتھ بلکہ حق سمجھ کرلی اور دی جارہی ہے، ایک معمولی کانشیبل سے کئی ہے نہایت آزادی کے ساتھ بلکہ حق سمجھ کرلی اور دی جارہی ہے، ایک معمولی کانشیبل سے نتیجہ یہ ہے کہ اب جس کی جیب گرم ہو وہ سینکٹروں جرائم میں ملوث ہونے کے باوجود بڑی ڈھٹائی کے ساتھ دند ناتا پھرتا ہے، اور جس کی جیب خالی ہو وہ بعض اوقات سوفیصد ہے گناہ اور برحق ہونے کے باوجود انصاف کو ترس ترس کر جان دے دیتا ہے۔ اس سے نجات کا طریقہ ہے کہ ہر شعبہ کو باصلاحیت اور ایما ندار افراد کے ذریعہ پہلے تو مضبوط کیا جائے؛ کیوں کہ اس صورتِ حال کو بڑی حد تک مضبوط اور ایما ندار انظامیہ ہی ختم کر سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بھی اس کا مرتکب اور مجرم ہوتو انتظامیہ اسے علی الاعلان عبرت ناک سزادے تو ممکن ہے کہ اس طرح رفتہ رفتہ یہ یعنت ختم ہوجائے۔

### رشوت جھوڑنے کی تدابیر:

علاوہ ازیں انفرادی طور پر بھی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو اور پورے انسانی ساج وملک کورشوت کی اس مہلک وباسے بچایا جائے ، اور ہرسطے پررشوت خوری کی حوصلہ شکنی کی جائے ، اس کے لیے ہمارے علماء نے جو تد ابیر بیان فرمائی ہیں انہیں اختیار کیا جائے۔ پہلی تدبیر تو یہ ہے کہ اللہ تعالی سے خوب دعا کرے کہ یا اللہ! اس مہلک مرض سے مجھے اور ساری انسانیت کو پاک فرمادے ، کہ اس نے ہمیں تباہ وہربا دکر دیا ہے ، اس کے ساتھ



## (۲۳) عصبیت کی حقیقت اس کے احکامات اور نقصانات

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ وَاثِلَةَ بُنِ الْأَسُقَعِ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قُلُتُ: " يَا رَسُولَ الله! مَا الله عَنهُ قَالَ: قُلُتُ: " يَا رَسُولَ الله! مَا الله عَصَبِيَّةُ؟" قَالَ: "أَنْ تُعِينَ قَوُمَكَ عَلىٰ الظُّلُمِ". (رواه أبوداود، مشكوة/ص: ١٨/٤/ باب المُفَاخَرَةِ وَالعَصَبِيَّةِ/ الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عض کیا کہ 'یا رسول اللہ! عصبیت کیا چیز ہے؟'' آپ میلی نے فر مایا:''عصبیت (کی حقیقت) ہے ہے کہتم اپنی قوم کی ظلم پر حمایت کرو۔''

## اسلام كاايك يا كيزه اصول:

اسلام سے قبل دنیا کی تمام اقوام وامم پرقومی ، مذہبی ، علاقائی وقبائلی عصبیت اوراس کے زبر دست اثرات چھائے ہوئے تھے، مثلاً یہودی ونصرانی خودکو اللہ تعالیٰ کی اولا داور جہیتے قرراد سے ہوئے کہتے تھے:

گلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

آئندہ کے لیے تی پکی تو بہ کرے اور تو بہ کے لیے ضروری ہے کہ جس کا مال بطور رشوت لیا ہو اسے واپس لوٹا دے، یا اس سے معاف کرا لے، ورنہ اس کی طرف سے اتن رقم صدقہ کردے اور اس کا ثواب اس کو پہنچا دے، امید ہے کہ تن تعالی اس طریقہ سے صاحب تن کو اس سے راضی کر کے رشوت کا گناہ اس کے اعمال نامہ سے مٹادےگا۔

دوسری تدبیر بیہ ہے کہ رشوت خوری کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہوئے اس کی جو وعیدیں اور دنیوی واخر دی عذاب ونقصانات ہیں ان کوسو ہے، ان شاء اللہ اس کی وجہ سے رشوت سے بچنا آسان ہوگا۔

تیسری تدبیریہ ہے کہ سادہ زندگی گذارنے کی عادت ڈالے؛ کیوں کہ جو تحض جتنا زیادہ فضول خرچی وریا کاری سے بچتا ہے عموماً وہ تھوڑی سے آمدنی میں بھی رشوت لیے بغیر گزارہ کرلیا کرتا ہے، وہ اپنی جائز ضروریات کے لیے ناجائز وسائل اختیار نہیں کیا کرتا، وہ اپنی حلال روزی پر قناعت کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے منجانب اللہ اسے برکت نصیب ہوتی ہے۔

حَق تعالى رشوت اور برحرام سے ہمارى حفاظت فرمائے۔ آمين۔ "اللّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ".

☆.....☆



کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

بھی خواہ وہ تمہاراعزیز وقریب ہی کیوں نہ ہو، کین وہ حق کے خلاف غلط اور گناہ یاظلم وجور کی طرف چل رہا ہوتو اس میں اس کی بھی مدد نہ کی جائے، بلکہ اس طرف اس کے بڑھتے قدم روکے جائیں، یہی اس کا صحیح تعاون ہے اور تقاضائے عدل ہے۔

#### عصبيت كي حقيقت:

اسلام نے اپنے اس پاکیزہ اصول سے بیدواضح کردیا کہ نیکی وہدی یاعدل واحسان اور ظلم وزیادتی دنیا کی کسی خاص قوم وسل اور گروہ کی خصوصیت نہیں ؛ اس لیے کہ ہر قوم و جماعت میں نیک بھی ہوتے ہیں اور بدبھی، منصف مزاج بھی ہوتے ہیں اور ہٹ دھرم وضدی بھی، برق بھی ہوتے ہیں اور ناحق بھی، جب بیا یک مسلمہ حقیقت ہے تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ساتھ ہمیشہ حق اور اہل حق کا دیا جائے، اور آ وازظلم وجور کے خلاف اٹھائی جائے، کسی خاص قوم یانسل کے خلاف نہیں، اور مددونصرت ہمیشہ مظلوم کی کی جائے (خواہ وہ کوئی بھی ہو) کسی خاص قوم وجماعت کی نہیں۔

عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ اپنوں کو چھوڑ ونہیں جب تک وہ حق پر ہوں، اور دوسروں کو چھڑ ونہیں "إِلَّا بِالَّتِی هِی آُحسَنُ". لیکن ان حقائق سے طع نظر کر کے حض قومیت کواگر آپسی تعاون و تناصر کی بنیاد بنایا جائے تو یہ عصبیت ہے، جس کی اسلام میں کوئی گغجائش نہیں، یا در کھو! اپنی قوم و برا دری کی جمایت حق کے معاملہ میں کی جائے تو بلا شبہ بیا چھی اور ضروری چیز ہے، لیکن اگر ناحق اور ظلم کے معاملہ میں اپنی قوم کی جمایت کی جائے تو اسی کا نام تعصب اور عصبیت ہے، جسیا کہ حدیث فہ کورسے واضح ہوتا ہے، حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم طابق کے ارشا وفر مایا:"اَن تُعینَ قَوُم کی حقیقت دریافت کی کہ "مَا الْعَصَبِيَّةُ ؟" تو آپ طابق کے ارشا وفر مایا:"اَن تُعینَ قَوُم کَ عَلَی دریافت کی کہ "مَا الْعَصَبِیَّةُ ؟" تو آپ طابق کے ارشا وفر مایا:"اَن تُعینَ قَوُم کَ عَلَی السَّلَ لُم مِیں ان کی اعانت کرنا عصبیت سے ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور طابق کے است اور ناحق کام میں ان کی اعانت کرنا عصبیت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور طابق کے است کیا گیا:

گلاستهٔ احادیث (۳) گلاستهٔ احادیث (۳)

﴿ نَحُنُ أَبْنَوُ اللَّهِ وَأَحِبَّآ وُّهُ ١٨٠ (المائدة: ١٨٥)

شاہانِ ایران اپنی رگوں میں خدائی خون کے دعوے دار تھے، چینی اپ بادشاہ کو اسمان کافرزندتصور کرتے تھے، ایرانی اپنی ترنگ پرفخر سے اسخے مغلوب تھے کہ وہ جبشیوں اوربد وؤں کو'' کوا'' کہتے تھے، عربی اپنی نخوت اور فصاحت کے مدنظر ساری دنیا کوجم لیخی بے زبان جھتے تھے، نیز ہندوستانیوں نے بھی طبقاتی تفوق کے لیے ذات پات کاخود ساختہ نظام وضع کررکھا تھا، اس باہمی عصبیت نے نہ صرف آپس کی جنگ وخوں ریزی کوروا کھا تھا، بلکہ اس کی وجہ سے نفرت و حقارت کا ایک ایساسیلاب اُمدُ آیا تھا جو تھمتانہ تھا، ان حالات میں اسلام دنیا میں ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا تھا جو عصبیت سے پاک ہواور عدل اسلام دنیا میں ایک ایسا مثابی معاشرہ قائم کرنا چاہتا تھا جو عصبیت سے پاک ہواور عدل واحسان اور نیکی و جمع کے پاکٹرہ واصولِ حیات پر ششمل ہو، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مثل ہو جائے تو اس سے ایک ایسا منفر داور مثالی معاشرہ قائم ہوجس میں ظلم و جبر اور بے جا تشدد پر قصب ختم ہو کر عدل واحسان اور نیکی و بھلائی کی نورانی فضا عام ہو جائے، چناں چہ اس حالیک سب سے پہلے کتابِ ہدایت کے حوالہ سے ایک سلید میں اسلام اور اس کے پیغیر سیال خالی کی نورانی فضا عام ہو جائے، چناں چہ اس سے بہلے کتابِ ہدایت کے حوالہ سے ایک دستور العمل اور بنیا دی تھم میدیا:

﴿ وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُواى وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنَّمِ وَالْعُدُوانِ ﴿ (المائدة: ٢) الله يا كيزه اصول كاخلاصه بيه ہے كہ نيكى ميں تعاون اور بدى سے گريز كرو فوركر ليجئے گا! يہال قرآن نے بيا نداز اور عنوان اختيار نہيں كيا كه مسلمان بھائيوں كے ساتھ ہى تعاون و تناصر كامعامله كرواور غيروں كے ساتھ نه كرو؛ الله ليے كه بيجى ايك طرح كا تعصب تعاون كا محامله كرواور غيروں كے ساتھ نه كرو؛ الله ليے كه بيجى ايك طرح كا تعصب ہے ، اس ليے تعاون كى اصل بنيا دنيكى اور پر ہيز گارى كوقر اردے كرهم ديا كه جہاں كہيں تمہيں نيكى اور اچھائى نظر آئے اللى كى طرف تعاون كا ہاتھ بڑھا دو، اللى كے بالقابل برائى اور ظلم وزيادتى ميں كھى كاساتھ ہرگز نه دو، اللى كاصاف مطلب بيہ ہے كہ بالفرض اگركوئى مسلمان وزيادتى ميں كھى كاساتھ ہرگز نه دو، اللى كاصاف مطلب بيہ ہے كہ بالفرض اگركوئى مسلمان

"يَا رَسُولَ اللَّهِ! مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُحِبُّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ ؟"

حضور! اپنی قوم وبرادری سے تو ہر کسی کومجت ہوتی ہے، تو کیا یہ بھی عصبیت ہے؟

"فَالَ: لَا" فرمایا: نہیں، یہ عصبیت نہیں، بلکہ تہہیں حق ہے کہ جائز اور خیر کے امور میں ان کی اعانت ونصرت کرو، اگرتم اپنی قوم کے واجبی وقانونی حقوق ومفادات کے حصول و تحفظ کے لیے اس طرح جد وجہد کرو کہ دوسروں کے حقوق ومفادات پرزدنہ پڑے تو یہ عصبیت میں داخل نہیں ہے۔

"وَلَكِنُ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَةً عَلَىٰ الظُّلُمِ". (رواه أحمد وابن ماجه، مشكوة اص: ١٨٨)

البتۃ اگراپی قوم وبرادری کی اس طرح حمایت کی جائے جس سے دوسروں کے متعلق ظلم وتعدی کے جذبات ظاہر ہوں، یاان کے ایسے معاملوں میں مداخلت ومعاونت کرنا جوسراسر زیادتی اورانتہا پیندی پرمنی ہوں، نیز اس جدوجہد کا کوئی قانونی جواز موجود نہ ہوتو یہ عصبیت ہے۔ (از مظاہر ق جدید:۵/۸۹۸)

آپ مِللْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّاللَّمِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّمِ

مختلف قبائل میں متعدد نکاح فر مائے۔

سرکار دوعالم علاقائی، لسانی وغیرہ اقسام کی عصبیت کو خاک میں ملا دیا؛ کیوں کہ پائی جانے والی قومی، علاقائی، لسانی وغیرہ اقسام کی عصبیت کو خاک میں ملا دیا؛ کیوں کہ از واج مطہرات پر جغرافیائی اعتبار سے غور کیا جائے توبیہ قیقت واضح ہوگی کہ وہ جزیرہ نمائے عرب کے مختلف خاندانوں اور قبائل کی نمائندگی کررہی تھیں، ساتھ ہی اعلیٰ نسب اور بڑے رہے والے خاندانوں سے ہونے کی حیثیت سے وہ بڑے اقتدار اور اثر ورسوخ کی حامل تھیں، چنال چہ گیارہ از واج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ اور حضرت سودہ بنت زمعہ خاندانِ قریش کا تعلق بنوتیم خاندانِ قریش کا تعلق بنوتیم

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

سے تھا، حضرت حفصہ کا تعلق بنوعدی سے تھا، حضرت زینب بنت خزیمہ کا تعلق یمن کے طاقتور فلیلہ صعصعہ سے تھا، حضرت ام سلمہ کا تعلقہ بنو مخزوم سے تھا، حضرت زیب بنت جحش کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، حضرت ام سلمہ کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، حضرت ام سلمہ کا تعلق بنو سعدد بن خزیمہ سے تھا۔ حضرت جو ریڈوسط عرب کے بنی مصطلق کے سردار کی بیٹی تھیں، حضرت میمونہ بنت حارث کا تعلق بھی یمن کے طاقت ور قبیلہ صعصعہ سے تھا۔ (جو حضور طابق کی آخری بیوی تھیں) مذکورہ بالا حقائق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ رحمت عالم طابق کی آخری بیوی تھیں) مذکورہ بالا حقائق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ رحمت عالم طابق کی ایک سے زائد شادیاں قبائی عصبیت کے خاتمہ اور پورے عرب اور مسلمان قوم کو وحد سے اسلامی کی لڑی میں پروکر اسلام کی تبلیغ واشاعت کی را ہیں ہموار کرنے کے لیے تھیں، اور آپ طابق کی لڑی میں پروکر اسلام کی تبلیغ واشاعت کی را ہیں ہموار کرنے کے لیے تھیں، اور آپ طابق کی لڑی میں پروکر اسلام کی تبلیغ واشاعت کی را ہیں ہموار کرنے کے لیے تھیان/ کا ۱۲ اور مستفادان تخفۃ الائم کی سے دور میں ہوری طرح بار آ ور ثابت ہوئی۔ (ماہنامہ: ''الفاروق'' کرا چی، شعبان/ کا ۱۲ اور مستفادان تو تفظ الائم کی سے دور میں ہوری طرح بار آ ور ثابت ہوئی۔ (ماہنامہ: ''الفاروق'' کرا چی، شعبان/ کا ۱۲ اور مستفادان تو تفظ الائم کی سے دور میں ہوری طرح بار آ ور ثابت ہوئی۔ (ماہنامہ: ''الفاروق'' کرا چی، شعبان کا ۱۲ اور میں میں کو دور سے سے دور میں کی گڑی میں کو دور سے سے دور کی سے دور سے سے دور کی سے دور سے دور سے سے دور کی سے دور کی سے دور سے

اوراس طرح آپ علی افرانی تفاخر کے تصورِ پارینہ کو پارہ پارہ کردیااور نسلی وقومی احساس برتری کو پاش پاش کردیااور مروجہ رنگ ونسل کے امتیازات مٹائے، اس طرح قومی، خاندانی اور قبائلی اختلافات فنا ہوئے، پھر عصبیت سے محفوظ ودوراورا تفاق وامن سے مجموع اللہ معاشرہ قائم ہوا۔

#### عهدرسالت کے واقعات:

اسسلسلہ میں عہدرسالت کے مختلف واقعات ہیں، چناں چہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ' میں ایک جنگ میں شامل تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنوالمصطلق عرب کا ایک قبیلہ تھا جس کے بارے میں حضور طِلْقَیْقِم کو یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ مدینہ منوّرہ پر جملہ کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے، تو آپ طِلْقَیْقِم ایپ صحابہ کے ساتھ خود وہاں تشریف لے گئے، ان سے جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، (بعد میں یہ قبیلہ والے بھی مسلمان ہوگئے) جنگ کے بعد کچھ دن آپ طِلْقَیْقِم نے وہاں ایک چشمہ کے قریب پڑاؤ ڈالا جس کا نام مریسیع تھا، اسی دوران اتفاق سے ایک مہاجراور انصاری کے درمیان یانی کے معاملہ میں بات بگر گئی، تو

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

مهاجر نے انصاری کے سرین پر لات مار دی اور ہوتے ہوتے بات بڑھ گئی، جس سے دورِ جاہلیت کے مطابق مہاجر نے مدد کے لیے مہاجرین کو پکارا، تو انصاری نے انصار کو، جب رحمت عالم طابق مہاجر نے مدد کے لیے مہاجرین کو پکارا، تو انصار کرتے ہوئے فرمایا:

''مہاجراور انصار کے نام پرلڑائی کرناوہ جاہلانہ عصبیت ہے جس سے اسلام نے نجات دی ، الہذا بیز مان کہ جاہلیت کے نعر ہے کیوں لگاتے ہو؟''لوگوں نے جھگڑ ہے کا سبب بتایا کہ مہاجر نے انصاری کولات ماردی تھی، اس پر بات بگڑی تب ارشاوفر مایا: "دَعُوها، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ".

(بے ای کر ۲۸/۲ کتاب التفسیر/سورۃ المنافقین) ''ان عصبیت کے نعروں کو چھوڑ دو، یہ بد بودار ہیں۔' ہاں، مظلوم کوئی بھی ہواس کی مدد کرنی جا ہیے، اور ظالم کوئی بھی ہواسے ظلم سے بازر کھنے کی کوشش کرنی جا ہیے۔

اس کے علاوہ بھی آپ علی ہے۔

یہاں تک کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں اس کی سخت نفرت بیٹے گئی ، چناں چہسیر
الصحابہ میں ایک اور واقعہ ماتا ہے کہ حضرت سہیل بن عمر ورضی اللہ عنہ جو فتح مکہ کے موقع پر
روسائے قرایش میں سب سے آخر میں مشرف باسلام ہوئے تھے، اسلام لانے کے بعد
جالمیت کے تمام جذبات ان میں بالکل ہی فنا ہو گئے تھے، مشہور فاضل صحابی سیدنا معاذبن جبل رضی اللہ عنہ سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے گئے،ایک دن حضرت سہیل رضی اللہ عنہ سے اس کے خاندان کے ایک فر دضرار بن از ورنے کہا کہ 'تم اس خزر ہی کے پاس کیوں قرات پڑھنے جاتے ہو؟ اپنے ہی خاندان کے کی آدمی سے کیوں نہیں پڑھتے ؟'' یہ متعصّبانہ قراض من کر حضرت سہیل رضی اللہ عنہ نے ناواض ہو کر فر مایا: ''ضرار! اس تعصب نے اعتراض من کر حضرت سہیل رضی اللہ عنہ نے ناواض ہو کر فر مایا: ''ضرار! اس تعصب نے ہماری ہی گئے،اللہ کی قسم!
میں ضرور معاذ کے پاس جا کر ہی تعلیم قرآن حاصل کروں گا،اسلام نے جا ہلیت کے تمام میں ضرور معاذ کے باس جا کر ہی تعلیم قرآن حاصل کروں گا،اسلام نے جا ہلیت کے تمام میں ضرور معاذ کے باس جا کر ہی تعلیم قرآن حاصل کروں گا،اسلام نے جا ہلیت کے تمام میں خواب و متازات کو مٹادیا ہے۔'' (سیرالصحابہ: کے ۱۹)

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

واقعہ یہ ہے کہ عصبیت سے دلوں میں تحاسداور پھر تباغض پیدا ہوکر بات آپس کی لڑائی تک جا پہنچی ہے، حالال کہ حکم ہے کہ جب بھی دو آ دمیوں اور گروہوں کے درمیان جھگڑا ہوجائے تواس وقت اگر ضرورت ہوتو حق کا ساتھ دویا پھر صلح کرا دو، بے جا حمایت کسی کی نہ کرو۔

بھائی بھائی سب کو بنا دو این عصبیت کا نام مٹا دو آپس میں لڑنے سے تو اپنا ہے نقصان این کی کیوں بھٹک گیا انسان؟

#### عصبیت کی ابتداء:

صاحبو! بیر حقیقت ہے کہ عصبیت دور جاہلیت کی وہ برترین اور بدبودار خصلت ہے جس کی بد بوسے بسااوقات سارا ساج متاثر بلکہ مسموم ہوجا تا ہے، بیاسی کا نتیجہ ہے کہ ابتداء میں جب تک انسانی آبادی زیادہ نہیں تھی تو دنیا کی چارسمتوں کے اعتبار سے چار قومیں بن كئين. (۱) مشرقی ـ (۲) مغربی ـ (۳) شالی ـ (۴) جنوبی ـ پھر جہالت کے سبب ان میں سے ہرایک سمت کے لوگ اینے آپ کوایک قوم اور دوسروں کو دوسری قوم سیحف کے اوراسی بنیاد برآ پس میں تعاون اور تناصر کرتے ،اس طرح وہ عصبیت میں مبتلا ہو گئے ،اس کے بعد جب آبادی زیادہ پھیلی تو ہر سمت کے لوگوں میں نسبی اور خاندانی بنیادوں پر قومیت اور ا جمّاعیت کا تصورایک اصول بن گیا اور اس طرح وطنی ولسانی بنیادوں پر انسانیت آپس میں یٹ کرٹکڑ ہے ٹکڑے ہوگئی، پھریہی سکہ تقریباً ساری دنیا میں چل پڑا، آج بظاہر تہذیب نو کے دعوے داراور ترقی پیند مجھی جانے والی اقوام مغرب میں تعصب کس قدر عروج پر ہے اس کا اندازایک رپورٹ سے لگایا جاسکتا ہے،جس میں بتلایا گیا ہے کہ 'برطانیہ میں نسلی امتیازایک بار پھر شدیدنفرت کاروپ دھارر ہاہے۔''یہانکشاف ایک سروے رپورٹ کےمطابق کیا گیا ہے،''لنڈن ٹائمنز'' نے اپنے اداریہ میں اس سروے رپورٹ سے سلی امتیازات کے گی واقعات پیش کیے ہیں،مثلاً ایک سیاہ فام شخص ملازمت کے لیے گیا،کین گورے مالک نے

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

عصبیت کے گہرے کنویں میں گرنے والا تخص بھی ہلاک ہوجا تا ہے، اور اس سے بڑھ کراور کیا ہلاکت ہوسکتی ہے کہ ایسے شخص سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برأت کا اظہار فرمایا ہے، حدیث میں ہے:

"عَنُ جُبَيُرِبُنِ مُطُعِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْ قَالَ: "لَيُسَ مِنَّا مَنُ مَنُ عَصبِيَّةٍ". دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيُسَ مِنَّا مَنُ قَاتَلَ عَصبِيَّةً، وَلَيُسَ مِنَّا مَنُ مَاتَ عَلَى عَصبِيَّةٍ". (رواه أبو داؤد، مشكوة/ص: ٤١٨)

''جوشخص عصبیت کی (اپنے قول وعمل کے ذریعہ) دعوت دے، یا جوعصبیت کا حامی ہووہ ہم میں سے ہے جوعصبیت کی خاطراڑے اور نہوہ قخص ہم میں سے ہے جوعصبیت کی خاطراڑے اور نہوہ قخص ہم میں سے ہے جوعصبیت پرمرے۔'' اس سے معلوم ہوا کہ ایک سیچے مسلمان میں بے جاتعصب ہوہ ہی نہیں سکتا ،اور جس کا دامن اس خارسے پاکنہیں وہ اپنے ایمان کی میں بے جاتعصب ہو ہی نہیں سکتا ،اور جس کا دامن اس خارسے پاکنہیں وہ اپنے ایمان کی فرکرے۔عصبیت سے حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی فرمت اور ہلاکت کو پیش فظر رکھیں ، علاوہ ازیں اس سلسلہ میں کتاب وسنت کا بھولا ہوا سبق دہرایا جائے اور اسلام کے یا کیزہ اصول کو دستورزندگی بنایا جائے۔

## عصبیت سے حفاظت کیسے ہو؟

مم مسلمانوں کو بیسبق پڑھایا اور ذہن نشین کرایا گیا تھا:

﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنكُمُ مِنُ ذَكَرٍ وَأُنثٰى ﴾ (الحجرات: ١٣)

''اولوگو! ہم نے تہ ہیں ایک مرد (آ دَم علیہ السلام) اور ایک عورت (حواعلیہا السلام) سے پیدا کیا۔''اسی کوحدیث میں یوں ارشا دفر مایا کہ ''اکٹ اسُ کُلُّهُمُ بَنُوُ ا آدَمَ''. (ترمذی، مشکوٰۃ/ ص:۸ ٤) یعنی اصلاً تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولا دہو،خواہ گورےہو یا کالے، لال ہویا پیلے، عامی ہویا نامی، عربی ہویا تجمی، مشرقی ہویا مغربی، شالی ہویا جنوبی، چینی ہویا فلسطینی، شہری ہویا دیہاتی، امیر ہویا غریب، مرد ہویا عورت، جوان ہویا بوڑھے۔

گلاستهٔ احادیث (۳)

اسے ٹال دیا، بعد میں اس نے کہا کہ'' کالے کتے مطلوب نہیں ہیں۔'' حتی کہ دفتر وں میں سفید فام باشندوں کے بیت الخلامیں جانا پیند نہیں کرتے۔(از تراشے/ص:۱۴۱) حیاتِ تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیسی؟ تعصب، خود فروشی، ناشکیبائی، ہوسناکی

#### عصبیت کے سبب ہلاکت:

لیکن دوسرول سے گلہ وشکوہ اب کیول کر کیا جائے! بدشمتی سے اس وقت یہ عصبیت کا جاد وخود ہم مسلمانول پر بھی چل پڑا۔ (الا ماشاء اللہ) آج صرف عربی وعجی ہی کی تقسیم پر بس نہیں ہوتا، بلکہ ان میں بھی تقسیم در تقسیم ہو کر مصری، شامی، جازی، بالخصوص نجدی اور ہمارے یہال پنجا بی، بنگا لی، سندھی و ہندی، پھر ان میں سید اور شخ، پٹھان اور پٹیل وغیرہ الگ الگ الی تقسیم ہوگئ ہے کہ بہت سے کام کاج انہیں بنیادوں پر ہوتے ہیں، آپس میں تعاون و تناصر اسی بنیاد پر ہونے لگا۔ فیاللحجب! شخ الاسلام علامہ محمد لقی عثمانی مدخلا فرماتے ہیں: ''اس وقت تین نشے ایسے ہیں جو بار بار چوٹ کھانے کے باوجود بھی لوگوں کے سرسے نہیں اترتے: (۱) افتد اراور سیاست کا نشہ۔ (۲) فرقہ واریت کا نشہ۔ (۳) عصبیت کا نشہ۔ (۲۲) فرقہ واریت کا نشہ۔ (۲۲) فرقہ واریت کا نشہ۔ (۲۲) فرقہ واریت کا نشہ۔ (۲۲)

واقعی عصبیت بھی ایک نشہ ہی ہے، اس لیے جس طرح نشہ والے کو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوتی اسی طرح عصبیت میں مبتلا لوگوں کا حال بھی پچھاسی طرح کا ہوتا ہے، اور بالآخریہی عصبیت ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے، حدیث میں ہے کہ 'اپنی قوم کی بے جاحمایت کرنے والا (عصبیت میں مبتلا شخص) اس اونٹ کے مانند ہے جو کنویں میں گر پڑے اور پھر اس کی دم پکڑ کے اس کو کھینچا جائے۔''

"كَالْبَعِيْرِ الَّذِى رَدى، فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنَبِهِ". (أبوداؤد، مشكوة/ص: ١٨٤) مطلب بيه هم كه جس طرح اونث كنوين مين كركر بلاك بوجاتا ہے اسى طرح



## (۲۴) اصلاحِ معاشرہ کے لیے اصل نسخہ اور طریقہ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِى هُرَيُرةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "ٱلْمُؤُمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُؤْمِنِ، وَالْمُؤْمِنِ، وَالْمُؤْمِنِ، يَكُفُّ عَنْهُ ضَيعَتَهُ، وَيَحُوطُهُ مِنُ وَرَآئِه،" . (رواه أبو داؤد والترمذي، مشكوة/ص: ٢٤٤/ باب الشفقة والرحمة على الخلق/ الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالم سلطی اللہ عنہ ارشاد فر مایا کہ 'ایک مومن دوسر ہے مومن کا بھائی ارشاد فر مایا کہ 'ایک مومن دوسر ہے مومن کا بھائی ہے، اس کے نقصان کواس سے دورکرتا ہے اور اس کے بیچھے اس کی پاسبانی ونگرانی کرتا ہے۔'

اصلاحِ معاشرہ کے سلسلہ میں نبوی مدایات کو پیش نظر رکھا جائے:

اس وقت انسانی ساج میں خوفِ خدا اور فکر عقبی نہ ہونے کے سبب ایمانی، عملی واخلاقی اعتبار سے جوعمومی بگاڑ اور فساد ہے، اس سے ساج کا ہر طبقہ تقریباً متاثر ہے، جس کے سبب ساج کا صالح، سنجیدہ اور فکر مند طبقہ اب بھی یہ چا ہتا ہے کہ ساج کا یہ بگاڑ اور فسادختم ہو

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

غرض! انسانی برادری کے اعتبار سےتم سب کے سب ایک ہی ماں باپ کی اولا د ہو، ایک ہی خاندان کے مختلف افراد ہو، ایک ہی درخت کی مختلف شاخیس، ایک ہی چول کی مختلف پنگھڑیاں، ایک ہی سمندر کی مختلف لہریں اور ایک ہی سورج کی مختلف کرنیں ہو، اگران میں تقسیم ہے تو صرف ایمان و کفر اور حق و باطل کی تقسیم ہے؛ لہٰذا اسی بنیاد پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، یعنی ایمان، اعمالِ صالحہ، اخلاقِ حسنہ اور تقوی میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، کفر وظلم اور گناہ کے کا موں میں ہرگز ساتھ نہ دو۔

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُواى وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ (المائدة: ٢) كاصول برزندگی گذارو، جواسلام کی پا گیزه تعلیم کا ایک بنیادی اصول ہے، جس کولائحمل بنانے سے دنیا میں ایمان، عدل واحسان اور نیکی و بھلائی و جود میں آئے گی اور کفر وظلم اور بدی و برائی ختم موکرایک صالح ساج اور پا کیزه معاشره و جود میں آئے گا۔ حق تعالی ہمیں حقائق سمجھادیں اور بے جاتعصب سے حفاظت فرما ئیں۔ آمین۔ من اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَ أَنُولُهُ الْمَقُعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنُدُكَ يَومُ الْقِيَامَةِ ".

☆.....☆



جائے اور ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل پائے، اور بیاسی فکر کا اثر اور نتیجہ ہے کہ اصلاحِ معاشرہ کے لیے انفرادی واجتماعی طور پرمختلف اعتبار ہے آج بھی کوششیں اور فکریں ہورہی ہیں، لیکن اس کے باوجود صورتِ حال بیہ ہے کہ اصلاحِ معاشرہ کے سلسلہ میں کوئی خاص شمرہ اور قابل ذکر نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آر ہا ہے، بلکہ بیا لیک تلخ حقیقت ہے کہ جس رفتار سے اصلاحِ معاشرہ کے لیے جدوجہد ہورہی ہے اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ بگاڑ اور فساد معاشرہ میں پھیل رہا ہے، آخرا لیبا کیوں ہورہا ہے؟

اس نکتہ پر اگر کتاب وسنت کی روشی میں غور کیا جائے تو اس کی دو وجہیں سامنے آئیں گی: ایک تو یہ کد دلول سے خوفِ خدانکل گیا۔ دوسری وجہیہ ہے کہ اب فکر علی بھی دلول میں نہ رہا۔ اس کے علاوہ دوبا تیں اور بھی ہیں: ایک تو یہ کہ زمانۂ نبوت سے دوری اور قربِ قیامت کا بیا ترہے۔ دوسری اہم وجہ یہ کہ صلح اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاحِ معاشرہ کا اصل نسخہ اور جوطریقہ منجانب اللہ بتلایا تھا آج ہم نے اسے تقریباً بھلا دیا ہے، جس کی وجہ سے اصلاحِ معاشرہ کے سلسلہ کی ہماری کوشش اتنی کا میاب نہیں ہورہی جتنی ہونی جا ہے، ورنہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سلسلہ کی شرعی اور نبوی ہدایات کو پیش نظر رکھا جائے تو جاری اور معاشرہ کی کافی حد تک اصلاح آسان ہوسکتی ہے۔

#### مومن ایک آئینہ ہے:

چناں چہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے من جانب اللہ ہماری اور معاشرہ کی اصلاح کے جو نسخے اور طریقے تعلیم فرمائے ہیں ان میں سے ایک کا میاب نسخہ اور طریقہ تو وہ ہے جس کوحدیث مذکور میں نہایت لطیف انداز میں ایک مثال دے کر ذکر کیا گیا: "اُلْہُ وَٰ مِنُ مِنْ ایک مثال دے کر ذکر کیا گیا: "اُلْہُ وَٰ مِنْ مُون دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن کو آئینہ کے ساتھ اس کے ایت شبیہ دی کہ مثیل سے تفہیم میں تسہیل ہو جاتی ہے، یعنی مثال سے بات جلدی اور باسانی سمجھ میں آتی ہے، اس لیے مثال دے کر اس طرف توجہ دلائی کہ ایک مومن دوسرے کے لیے تسمجھ میں آتی ہے، اس لیے مثال دے کر اس طرف توجہ دلائی کہ ایک مومن دوسرے کے لیے سمجھ میں آتی ہے، اس لیے مثال دے کر اس طرف توجہ دلائی کہ ایک مومن دوسرے کے لیے

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

اگرآئینہ کی طرح بن جائے اور آئینہ کی جوصفات اور خصوصیات ہیں اگر ایک مومن اپنی عملی زندگی میں انہیں اختیار کرلے تو اس سے خود اس کی اور معاشرہ کی اصلاح آسان ہوجائے، یہ حدیث یوں تو بہت ہی مخضر ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے نافع ہدایات و تعلیمات کا ایک ذخیرہ پوشیدہ ہے؛ کیوں کہ حدیث پاک کی اس ممثیل میں ایسے کئی روشن اشارے ملتے ہیں جن کو اپنانا ہماری اور معاشرہ کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر کامیا بی حاصل کرنا آسان نہیں۔

نیزاللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّمَا الْمُوَّمِنُونَ إِخُوَةٌ فَأَصُلِحُوا بَيُنَ أَخَويُكُمُ ﴾ (الححرات: ١٠)
اہل ایمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، الہذاتم اپنے بھائیوں کے درمیان سلح قائم
کرو۔' لیکن اسی کے ساتھ ہرمسلمان اسی ساج کا ایک فرداورانسان بھی ہے، اس لیے ہرکسی
سے خطا اور غلطی کا امکان بھی ہے، الہذا جب اپنے کسی بھائی سے کوئی قابل اصلاح بات پیش آجائے تواصلاح کی فکر کرو۔

## به رینه کی پهل خصوصیت:

اس کی مخضر تشریح ہے ہے کہ آئینہ کی کچھ عجیب وغریب خصوصیات اور صفات ہیں، جن میں سے پہلی خصوصیت ہے ہے کہ اچھا آئینہ صاف اور بے داغ ہوتا ہے، تو ایک اچھے مومن کا دل بھی حسد، کینے، بغض وعداوت وغیرہ سے صاف اور اس کی زندگی بے داغ ہونی چپا ہے، اورا گر بھی آئینہ پرکوئی داغ لگ جاتا ہے تو یاؤڈریا پانی وغیرہ سے اسے صاف کر دیا جاتا ہے، اس طرح ہماری زندگی میں بھی گناہ کا کوئی داغ لگ جائے تو ندامت کے آنسواور تو بہات ہے، اس طرح ہماری زندگی میں بھی گناہ کا کوئی داغ لگ جائے تو ندامت کے آنسواور تو بہت یاؤڈر سے اسے صاف کر دینا چا ہے، اسے باقی نہیں رکھنا چا ہے، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کووہی لوگ پیند ہیں جن کا دل صاف اور زندگی بے داغ ہو۔

کیا کہ'' حضرت! اصل بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی، تو میں یہ معلوم کرنا چا ہتا تھا کہ آپ کو یہ مقام سیمل کی وجہ سے حاصل ہوا؟ تا کہ میں بھی اس کا اہتمام والتزام کروں، لین میں نے دو تین دن آپ کے پاس رہ کر کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، آپ تو بس فراکض، سنن اور واجبات وغیرہ ادا کرتے ہیں اور عام معمول کے مطابق زندگی گذارتے ہیں، اس پر حضرت سعدرضی اللہ عنہ نے فرمایا:''اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بشارت دی تو واقعی یہ میرے لیے سعادت کبری اور نعت عظمی ہے، ورنہ میراکوئی خاص عمل تو ہے نہیں، وہی معمول ہے جوتم نے دیکھا، کین ایک بات ضرور ہے، اور وہ یہ کہ دللہ (رحمت عالم طابق کی صحبت کے نتیجہ میں ) سی شخص سے حسد اور بغض کا میل بھی میرے دل میں نہیں آیا، (میرا دل آئینہ کی طرح بالکل صاف ہے ) شایداس بنا پر کا میل بھی میرے دل میں نہیں آیا، (میرا دل آئینہ کی طرح بالکل صاف ہے ) شایداس بنا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بشارت کا مصداق بنادیا ہو۔''

(أخرجه أحمد بإسنادٍ حسن، والنسائي، ورواه أبو يعلى والبزار بنحوه، كذا في الترغيب، از: حياة الصحابة مترجم: ٥٤٨/٢)

#### مومن کادل آئینه کی طرح صاف ہونا جا ہیے:

واقعہ یہ ہے کہ کوشش کر کے با ہزرگوں کی صحبت میں رہ کراگر ہم بھی اپنے دل کوآئینہ کی طرح بنالیں تو نہ صرف یہ کہ ہماری اصلاح ہوجائے، بلکہ کامیا بی ہمارے قدم چومنے گئے ،قرآن کہتا ہے: ﴿ قَدُ أَفُلَحَ مَنُ تَزَكّٰی ﴾ (الأعلیٰ: ١٤) اورا یک مومن کوآئینہ کی طرح صاف دل والا ہی ہونا چاہیے، مولا نا جلال الدین روئی فرماتے ہیں:

چوں کہ مومن آئینۂ مومن بود روئے او ز آلودگی ایمن بود

لینی حدیث شریف کے بیان کے مطابق جب ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کا چرہ (مراد ظاہر وباطن گنا ہوں کی) آلودگی سے محفوظ اور



#### ایک داقعه:

حدیث یاک میں ایک واقعہ منقول ہے،حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور مِالنَّقِیمُ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ مِالنَّقِیمُ نے فرمایا: ''ابھی جو خص مسجد میں اس طرف سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔''ہم نے اس طرف کو نگاہ اٹھائی تو تھوڑی دریمیں ایک صاحب مسجد نبوی میں اس طرح داخل ہوئے کہان کے چہرے سے وضوکا یانی ٹیک رہاتھااور بائیں ہاتھ میں جوتے اٹھائے ہوئے تھے،ہمیںان پر بہت رشک آیا،بعض روایات میں ہے کہ بیصحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللّٰدعنہ تھے، جوعشر ہُ مبشرہ میں سے ہیں، جب حضورا کرم صلی الله علیہ سلم کی مجلس ختم ہوگئی تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بنعمرو بن عاص رضی اللہ عنہماان کے ساتھ ہو گئے ، بیمعلوم کرنے کے لیے کہ دیکھیں ان کااپیا کون ساعمل ہے جس کی بناپر رحمت عالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اہتمام سے ان کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی؟ راستہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہمانے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه سے عرض کیا که ''میں دو تین دن آپ کے ساتھ گزارنا جا ہتا ہوں، انہوں نے اجازت دے دی، حضرت عبداللدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ان کے ساتھ ساتھ رہنے لگا، جب رات ہوئی تو میں بستریر لیٹ کر جا گنار ہا، تا کہ میں سیر دیکھوں کہ رات کے وقت وہ اٹھ کر کیا خاص عمل کرتے ہیں؟ لیکن میں نے دیکھا کہ ساری رات گذرگئی مگر حضرت سعد تواٹھے ہی نہیں ، بڑے سوتے رہے ،البتہ جب رات کوان کی آئکھ کھل جاتی توبستریراین کروٹ بدلتے تو تھوڑا ساالٹد کا ذکر کرتے ،الٹدا کبر کہتے اور فجر کے وقت اٹھ کرنماز پڑھ کیتے، باقی دن رات میں نے ان کوخاص کسی عمل کا اہتمام کرتے نہیں و یکھا، بلکہ ان کے تمام اعمال عام معمول کے مطابق یائے، ہاں جب بھی آپ کوئی بات کرتے تو خیر ہی کی بات کرتے ، میں حیران ہوا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توان کے لیے اتنی بڑی بشارت دی، مگران کا ایبا کوئی مخصوص عمل بھی نہیں، تو میں نے ان سے عرض

''جبتم لوگوں کے پوشیدہ عیوب کو تلاش کروگے تو ان کوخرا بی میں مبتلا کر دو گے۔''(اس سے خرا بی پیدا ہوگی نہ کہ اصلاح،اس لیےاس سے احتیاط کرو۔)

افسوس! صدافسوس! آج کی دنیا میں تجسس اور احتسابِ غیر بڑھ رہا ہے، اور احتسابِ غیر بڑھ رہا ہے، اور احتسابِ خولیش سے بے پروائی برتی جارہی ہے، آج کا انسان اوروں کے لیے تو بہت بینا ہے مصلح تو بننا چاہتا ہے مگر صالح بننا نہیں چاہتا، ظاہر ہے کہ اس طرح نہ اپنی اصلاح ہو سکتی ہے نہ معاشرہ کی۔

#### اصلاح كالبهتر طريقه اورايك واقعه:

عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ اگر واقعی اصلاح کا ارادہ ہے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب سی کو برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے، یاسی میں قابل اصلاح بات نظر آئے، تو (بہتر یہ ہے کہ دور کعات نماز پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ یا اللہ! مجھے اخلاص عطافر ما اور میں اپنے بھائی کی اصلاح کے لیے جو بات کہنا چاہتا ہوں اس میں اثر پیدا فرما، اس کے بعدموقع بناکر) اسے تنہائی میں اس کی عزتِ نفس کو کھوظ رکھتے ہوئے پوری دل سوزی اور نرمی کے ساتھ اس برائی اور گناہ کی طرف متوجہ کردیں، ارشا دِربانی ہے:

﴿ أُدُعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالُحِكُمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ (النحل: ١٢٥)

اس آیت کریمه میں اس کا گویا حکم دیا گیاہے، یقین مائے! اصلاح کا پیطریقه جب ہم کسی اور کے لیے اختیار کریں گے تو اس کے لیے نافع ہوگا، اسی طرح جب کوئی اور بندہ ہمارے لیے پیطریقہ اختیار کرے گا تو ہماری اصلاح کے باب میں بھی نہایت کار آمداور کامیاب ثابت ہوگا۔ ان شاء اللہ ۔ پھر جس طرح آئینہ کو دیکھ کر ایک انسان اپنے آپ کو سنوارتا ہے اصلاح کے اس طریقہ سے بھی ایک انسان اپنی زندگی کوسنوار لے گا۔ ہمارے بررگوں کا یہی طریقہ رہاہے۔

اس سلسلہ میں ایک واقعہ ہے منقول ہے کہ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

صاف رہے؛ کیوں کہ دل کی صفائی کے بغیر اصلاح نہیں ہوسکتی اور اس کے لیے صحبت صالحین ضروری ہے۔

### آئینه کی دوسری خصوصیت:

اس کے علاوہ آئینہ کی دوسری خصوصیت میرہے کہ آئینہ بے غرض ہوکر حقیقت حال کو واضح کرتا ہے،ایک انسان جب آئینہ کے سامنے کھڑا ہو کراینے آپ کو پیش کرتا ہے تو وہ آئینہ شکل وصورت کی تمام احیما ئیاں اور برائیاں جو فی الواقع اس میں موجود ہیں صحیح صحیح اور بلاکسی کمی بیشی کے بتلا دیتا ہے،انسان میں بظاہر بہت سی خوبیاں اور خامیاں وہ ہوتی ہیں جن کو بذاتِ خود وہٰہیں جانتا، گرآئینہ بتلا دیتا ہے کہ تمہارے اندر پیخو بی یا پیخا می ہے۔ پھرآئینہ کا وصف بیہ ہے کہا گرکسی انسان میں کوئی عیب ہوتو وہ اس کوصرف اسی عیب پرمطلع کرتا ہے، جو اس کے سامنے ظاہر ہے، لیکن اس کے پوشیدہ عیوب کو تلاش نہیں کرتا، اور نہاس کے عیب کی اطلاع کسی اورکودیتا ہے،اسی طرح ایک مومن کوبھی آئینہ کی پیخصوصیت اختیار کرنی جا ہے، اس لیے کہ حدیث یاک کے مطابق ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، ہم کسی اور کے لیے آئینہ ہیں تو کوئی اور ہمارے لیے آئینہ ہے۔اورایک انسان خواہ کتنا ہی شریف اور سمجھدار کیوں نہ ہو، کین بشری تقاضوں سے بہر حال بے زار نہیں ہوتا،اس لیے جب ہمیں اینے کسی بھائی میں کوئی خامی یا برائی نظر آئے تو آئینہ کی طرح بےغرض ہو کر حکمت اور موعظت کے نقاضے کو مدنظر رکھتے ہوئے حقیقت حال پراہے مطلع تو کر دیں، کین اس کی تشہیر نہ کریں اورٹوہ میں بھی نہ گئیں ؛ کیوں کہ کسی کے پوشیدہ عیبوں کو کریدنا اور تلاش کرنا کوئی اخلاقی خو بی نہیں، بلکہ ایک نتاہ کن برائی اوراخلاق سوزعیب ہے،جس کی حدیث میں ممانعت

· عَنُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: " إِنَّكَ إِذَا النَّهِ عَنُ مُعَاوِية رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: " إِنَّكَ إِذَا النَّاسِ أَفْسَدُتَّهُمُ ". (أبو داؤد، مشكواة: ٣٢٢)

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

تک بیوی کودیکھا نہ تھا،اب جونظر پڑی تو''جب نظریں ہوئیں چارتو دل میں آیا پیار'' فوراً باہر آئے اور رنڈی سے کہا:'' چلی جااور پھر بھی نہ آن''اس کے بعد خادم سے بھی کہہ دیا کہ ''اب کے بستر گھر بھیج دؤ' کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی حالت ایسی بدلی کہ پچاس سال تک فرض نماز تو کجا تہجہ بھی قضانہیں ہوئی۔(مستفاداز: تذکرۃ الخلیل/ص:۱۱۹)

سے کہ

جو ہو ذوقِ یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں نگاہِ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں الغرض! اگر ہم آئینہ کی طرح صاف دل بن جائیں، پھر بے غرض ہو کر حکمت وموعظت کے تقاضے کو مدنظر رکھتے ہوئے اصلاحی کوشش کریں تو نتیجہ اچھاہی نکلے گا۔

### آئینه کی تیسری خصوصیت:

لیکن اگراس کوشش کے باوجود کوئی خاص نتیجہ نظر نہ آئے تو مایوس ہوکر یا ناراض اور بددل ہوکرا صلاحی کام اور کوشش چھوڑ نی نہیں چاہیے، بلکہ جب بھی موقع مل جائے پھر کوشش کریں، حضراتِ انبیاء کیہم السلام کا بہی طریقہ رہا اور بیسبق بھی اسی حدیث سے مل رہا ہے؛ کیوں کہ آئینہ کی ایک (تیسری) خصوصیت یہ بھی ہے کہ آئینہ انسان کو اس کا عیب اس وقت تک بتلا تار ہتا ہے جب تک وہ اپنی اصلاح کر کے عیب دور نہیں کر لیتا، اسی طرح ایک مومن بھی دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، الہذا ہمیں اپنے کسی بھائی میں قابل اصلاح کوئی بات نظر آئے تو اس کی اصلاح کی فکر اور کوشش اس وقت تک کرتے رہنا چاہیے جب تک وہ اپنی اصلاح نہیں کر لیتا، صاحبو! حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن جب اخلاص کے ساتھ سے حکم لیقہ اصلاح نہیں کر لیتا، صاحبو! حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن جب اخلاص کے ساتھ سے حکم لیقہ سے اصلاح کی کوشش کرتا رہے اور ساتھ ہی اللہ تعالی سے دعا بھی کرتا رہے تو اس کی برکت سے بگڑا ہوا ماحول بہت حد تک سدھر سکتا ہے، شرط اتنی ہے کہ ان آ داب اور نبوی ہوایات کو ملحوظ رکھا جائے؛ کیوں کہ مومن کی شان خیر وصلاح قبول کرنا اور تی کوطلب کرنا ہے، اسی لیے ملحوظ رکھا جائے؛ کیوں کہ مومن کی شان خیر وصلاح قبول کرنا اور تی کوطلب کرنا ہے، اسی لیے ملحوظ رکھا جائے؛ کیوں کہ مومن کی شان خیر وصلاح قبول کرنا اور تی کوطلب کرنا ہے، اسی لیے

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳) کا ندھلویؓ (جوحضرت جی مولا نا محمد الیاسؓ اور مولا نامحمہ کیجیٰ صاحبؓ کی حقیقی نانی کے والد تھے) ایک مرتبہ جلال آبادیا شاملی تشریف لے گئے، نماز کے وقت ایک مسجد میں پہنچے، جو بالکل ویران تھی،آپ نے اس کی صفائی کی اور نماز کے لیے اذان دی، جب نماز کے کیے کوئی آیانہیں تولبتی کے ایک تخص سے یو چھا کہ'یہاں کوئی نمازی نہیں ہے؟''اس نے کہا کہ ''سامنے ایک خان صاحب ہیں، اگر وہ نمازی بن جائیں تو دو چارلوگ اور بھی نمازی بن جائیں،مگروہ شرابی اور رنڈی باز زانی ہیں' بیین کرآ یے خان صاحب کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: 'خان صاحب! آب اگر نماز پڑھلیا کریں تو آپ کی وجہ ہے بہتی کے اور لوگ بھی نمازی بن جائیں اور اس طرح اللّٰہ کا گھر آباد ہو جائے'' خان صاحب کہنے لگے: ''حضرت جی!میرے لیے پہلی مشکل میہ کے کہ وضونہیں ہوتی ، دوسری بات میر کے لیے پہلی مشکل میرے کہ وضونہیں ہوتی ، دوسری بات میر کے اس اور زنا کی عادت نہیں جاتی، لہذا اس صورت میں نماز کیسے ریٹھ سکتا ہوں؟'' حضرت نے فرمایا: '' آپ صرف مسجد میں آ جا ئیں، رہی بات وضونہ کر سکنے کی تو بلا وضوبی پڑھ لیا کریں، اور جہاں تک تعلق ہے گناہ کا تو نماز کے لیےا سے چھوڑ نے کی حاجت بھی نہیں،ان شاءاللّٰہ نماز خودا سے چیٹرادے گی' خان صاحب بڑے خوش ہوئے اور نماز کا وعدہ کرلیا، حضرت ان سے وعدہ لے کرمسجد میں آئے اور دورکعات نماز پڑھ کر سجدہ میں روکر دعا کرنے لگے کہ 'یااللہ! میرےبس میں اتنا ہی تھا کہ کسی طرح محبت سے کام لے کر ہمت دلاؤں اور تیرے گھر تک لے آؤں،اب آ گے کا کام تیراہے، جو تیرے کرم کے بغیر ممکن نہیں،البذا کرم فرمادے۔'اس کا اثر بیہ ہوا کہ جب نما زِظہر کا وقت ہوا تو خان صاحب کو اپنا حضرت سے کیا ہوا وعدہ یاد آگیا ، مسجد آنے کی تیاری کرنے گئے، ساتھ ہی خیال آیا کہ آج پہلا دن ہے، اس لیے عسل کر لینا بہتر ہے،کل سے بے وضوبی نماز پڑھ لیا کریں گے،لہذا غسل کرکے پاک کیڑے پہن کر مسجد میں آئے اور نما زِظہرا داکی ، بعد میں اینے باغ چلے گئے اور عصر ومغرب اسی وضو سے ادا کیں،مغرب بعد جب گھر پہنچ تو رنڈی موجود تھی،اولاً کھانے کے ارادہ سے اندر زنان خانہ میں گئے تو ہیوی پرنظر پڑتے ہی فریفتہ ہو گئے،شادی کوسات برس ہو گئے تھے، مگراب



## (۲۵) خدمت ِ خلق کی اہمیت

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

عَنُ أَنْسِ وَعَبُدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ: "ٱلْخَلُقُ عِيَالُه عِيَالُ اللّهِ، فَأَحَبُّ الْخَلُقِ إِلَى اللّهِ مَنُ أَحُسَنَ إِلَى عِيَالِهِ". (رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكوة/ص:٥٥ ٢٤/ باب الشفقة والرحمة على الخلق/الفصل الثالث)

ترجمہ: حضرت انس اور حضرت عبد الله رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''ساری مخلوق الله تعالیٰ کی عیال یعنی کنبہ ہے، پس الله تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق میں زیادہ محبت اس شخص سے ہے جواس کے عیال (مخلوق) کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو''۔

## خدمت خِلق کی حقیقت:

ہر چیز کا کمال اس کے اوصاف کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، مثلاً پھر کا کمال یہ ہے کہ وہ تخت اور مضبوط ہو، کین ریشم کا کمال ہیہ ہے کہ وہ تخت اور مضبوط ہو، کین ریشم کا کمال ہیہ ہے کہ وہ تحضیر اس اصول کے مطابق ایک انسان کا اور ہے مسلمان کا کمال ہیہ ہے کہ وہ تحضیر اس اسلامی عبادت، (۲) انتاع سنت، (۳) اور مخلوق کی خدمت کا جذبہ اور اہتمام ہو۔ "خِسدُ مَدَّ،" عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب اور مخلوق کی خدمت کا جذبہ اور اہتمام ہو۔ "خِسدُ مَدَّ،" عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب

گلدستهٔ اعادیث (۳) گلدستهٔ اعادیث (۳)

تھم خداوندی ہے:

الذاریت: ٥٥)
﴿ وَ ذَكِّرُ فَإِنَّ الذِّكُرَى تَنْفَعُ الْمُوَّمِنِينَ ﴾ (الذاریت: ٥٥)

"آپنیحت کرتے رہیں،اس لیے کہ فیحت ایمان والوں کوفائدہ دیتی ہے۔'
اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی مومن کے سامنے خیر وصلاح کی بات آتی ہے تو وہ اسے قبول کر کے اپنی اصلاح کرتا ہے، محروم وہی رہتا ہے جو دولت ایمان سے محروم ہو،اس لیے ہمت سے کام لیتے ہوئے دوسروں کو لیے ہمت سے کام لیتے ہوئے دوسروں کو بیدار کرنے کی فکر کریں،اس طرح ان شاءاللہ العزیز پورامعا شرہ صالح ہوجائے گا۔

آو! باہم مل کر اصلاح معاشرہ کی فکر کریں اور معاشرہ کی اس طرح بنائیں کہ ملائکہ رشک کریں دیت تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اور معاشرہ کی بعافیت کممل اصلاح فرمادیں۔ آئین۔

دی تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اور معاشرہ کی بعافیت کممل اصلاح فرمادیں۔ آئین۔
مطابق: ۲/ نومبر/ ۱۰۰۱ء

" اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ".

بروز: يكشنبه (بزم صديقي، برودا)



کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳۸۷ کلاستهٔ (۳۸ کلاستهٔ (

اللَّه كا جوبنده بيوه اوركسي بےسهاراعورت،اسي طرح كسيمسكين حاجتمند كے كاموں میں دوڑ دھوپ کرتا ہو، ان کی خدمت کا کوئی کام کرتا ہوتو وہ عمل بھی عبادت ہے، اور اجر وثواب میں اس مجامد کی طرح ہے جواللہ تعالیٰ کے راستہ میں جدوجہد کرنے والا ہے، دونوں کا ا جروثواب برابر ہے۔'' آ گے حضرت ابو ہر برہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال بیہ ہے کہ اس موقع يرآب على الله عنه ارشاد فرمايا: ' خدمت خلق پروه اجروثواب ملتا ہے جوصائم النہاراور قائم اللیل کو دیا جاتا ہے۔' میعنی خدمت خلق کرنے والا بھی اس شب بیدار بندہ کی طرح ہے جورات بھرنماز پڑھتا ہے اور تھکتا نہیں ، اوراس دائمی روزہ دار کی طرح ہے جو بھی بےروز ہنہیں رہتا، ظاہر ہے کہ رات بھرنمازیں پڑھنااور دن بھرروزے رکھنا پیسب کے بس کی بات نہیں، مگر خدمت خلق ایک ایسی آسان عبادت ہے جسے اپنی بساط کے مطابق ہر کوئی صاحب توفیق بندہ انجام دے کرصائم النہاراور قائم اللیل کی فضیلت کامستحق بن سکتا ہے؛ کیوں کہ عبادت صرف نماز وروز ہ ہی کا نام نہیں، بلکہ خلوص سے خدمت خلق کا کوئی کام کرنا بھی عبادت ہے، جس طرح ایک مومن عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضاو جنت کا حقدار بن سکتا ہے اسی طرح خدمت کے ذرایعہ بھی اس کامستحق بن سکتا ہے۔ قربان ہوں اس پینمبر یرجس نے پیہ حقیقت سمجھائی

مخلوق کی خدمت کرنے سے خالق کی عبادت ہوتی ہے

#### ایک عبرتناک واقعه:

منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولا دمیں سے ایک خوشحال گھرانہ بلخ میں سکونت یذیر تھا،اسی اثنامیں گھر کے ذمہ دار مرد کا انتقال ہو گیا،تو کچھ عرصہ کے بعد اس کی ہیوہ اوریتیم بیٹیاں فقر وفاقہ کی شکار ہو کئیں، وہ بیوہ اپنی بچیوں کے ساتھ دوسرے شہرسمر قند میں منتقل ہوگئی،اوراس دوسرےشہر کی ایک غیر آباد مسجد میں اپنی یتیم اور معصوم بچیوں کوچھوڑ کران کےخورد ونوش کا انتظام کرنے چلی ،ا تفاق سے ایک دیندارمسلمان ملا، پس وہ اسے اپنا حال

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

ہےاللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کی دینی اور دنیوی ضروریات میں کام آنا۔اس اعتبار سے خدمتِ خلق کامفہوم نہایت وسیع ہے،اس میں ہروہ عمل داخل ہے جو بلاکسی فرق کے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کی بھلائی ، خیرخواہی اور ضرورت پوری کرنے یا تعاون کرنے کی نیت سے بلا اجرت وغرض کے انجام دیا جائے ، نیز اس میں مالی تعاون کی تمام شکلیں اور جسمانی تعاون کی تمام صورتیں داخل ہیں، اس کے بعداب اگر غور کیا جائے تو قرآن وحدیث کی تعلیمات و ہدایات کالب لباب اور خلاصہ بھی یہی تین چیزیں ہیں،اس لیےاس پڑمل کیے بغیر ایک انسان دنیا عقبی میں کمالات اوراعلی مراتب ودرجات حاصل نہیں کرسکتا ، کتاب وسنت میں اللہ جل شانہ کی عبادت اورا نتاع سنت کے ساتھ مخلوق کی خدمت کے بھی بڑے فضائل

## خدمت خلق عبادت ہے:

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدمت خلق بھی خوشنودی خلق کے علاوہ رضائے اللی کا ذریعہ ہے، اور یہی بڑی کامیا بی ہے، اس کیے فرمایا گیا:

﴿ وَ افْعَلُوا الْحَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (الحج: ٧٧)

" بھلائی کے کام کرو، تا کہ تہمیں (بھلائی ) کامیابی حاصل ہو۔"

مطلب یہ ہے کہ خیر کی نیت سے خیر کے کام کروتو تمہیں خالق ومخلوق کی خوشنو دی ملے گی ، جوبڑی کامیابی ہے۔

#### نیز حدیث میں ہے:

"عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: "السَّاعِي عَلَيْ الْأَرُمَلَةِ وَالْمِسُكِيُنِ كَالسَّاعِيُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: "كَالْقَائِمِ لا يَفْتُرُ وَ كَالصَّائِم لَا يُفُطِرُ ". (متفق عليه، مشكوة: ٢٢٤/ باب الرحمة والشفقة على الخلق) کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

اور ینتیم بچیوں کی مدد اور خدمت کا صلہ ہے۔'' (متفاداز: کتاب الکبائر للذہبی: ۰۷، از: ماہنامہ ''لحمود''صفحہ: ۱۷ تا19/ بابت:مئی ۲۰۱۰ء، بکھرےموتی: ۱۵/ ۱۷)

## بعض خدمت گزارعبادت گزار ہے بہتر ہوتے ہیں:

حضرت عارف شیرازی اسی لیے کہتے ہیں نا! کہ ز تسبیح وسجادہ و دلق نیست طریقت بجز خدمت خلق نیست

اں کا مطلب میہ ہے کہ تنہیج ہاتھ میں لے کر مصلی پر بیٹھ کر گوشہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر نے اور گدڑی پہننے کا نام ہی عبادت نہیں، بلکہ خیر کی نیت سے خیر کے کام انجام دینا نیز ضرورت کے موقع پر مخلوق کے کام آنا اور ان کی اپنے علم ومل اور مال کے ذریعہ خدمت کرنا بھی نہایت اہم عبادت ہے۔

روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کوعبادت میں مشغول یا کر دریافت فرمایا کہ''تمہارا مشغلہ کیا ہے؟''اس نے عرض کیا کہ''عبادت کے علاوہ اور پچھ نہیں' دریافت فرمایا:''تمہاری کفالت کون کرتا ہے؟''عرض کیا:''میرا بھائی''ارشا دفرمایا: ''تمہارا جو بھائی تمہاری خدمت کرتا ہے وہ تم سے زیادہ عبادت گزار (اور اجر وثواب کا حقدار) ہے۔'' واقعی بعض خدمت گزار عبادت گزار عبادت گزار سے بہتر ہیں۔(از فضائل زراعت/ص: ۵۳مؤلفہ مقتی عبدالرزاق بھویالی مظلهٔ)

### خدمت خلق کی فضیلت:

احادیث مبارکہ میں خدمت خلق کے بے شارفضائل ہیں،خواہ وہ کسی کے لیے کسی بھی طرح کی اور کتنی ہی معمولی خدمت کی توفیق بھی بہت بڑی سعادت بلکہ نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، ایک حدیث میں ہے:

گلدستهٔ اعادیث (۳) کیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیک

زار سنانے لگی که 'میں علوی خاندان کی ایک ہیوہ ہوں ،میرے ساتھ پتیم بچیاں ہیں،جن کواسی شهر کی غیر آباد مسجد میں چھوڑ کر مدد جا ہے آئی ہوں'' وہ دیندار مسلمان کہنے لگا:''تم علوی خاندان کی مستحق بیوه ہواس برکوئی پروف اور گواه پیش کرؤ' عورت نے کہا:''میں شہر میں اجنبی ہوں، کوئی مجھے جانتانہیں،اس صورت میں کیسے گواہ پیش کرسکتی ہوں؟''اس شخص نے منھ پھیر لیا اور مدد کرنے سے ہاتھ روک لیا، وہ بیوہ مایوس ہوکر جانے گی کہ ایک مجوسی ملا، شکستہ دل بیوہ نے اسے بھی وہی حالات سنائے جو پہلٹخص کوسنائے تھے،اس پروہ مجوسی بلاتحقیق اس کی مدد کے لیے تیار ہو گیا،اس ہیوہ کو پنتیم بچیوں سمیت گھر لایا اور گھر کی خواتین کو ہدایت کی کہان کے لیے خوراک و پوشاک کا عمدہ انتظام کیا جائے اورعزت کے ساتھ اپنے گھر تھہرایا جائے، چناں چہ ایسا ہی ہوا، اُدھراسی رات پہلے والےمسلمان نے ایک عجیب وغریب خواب دیکھا كه گویا قیامت قائم هوگئی،حضورا كرم صلی الله علیه وسلم تشریف فرما بین اور قریب ہی جنت كا ایک سبز زمرد کا خوبصورت محل ہے،اس شخص نے خواب میں حضور طان پیا ہے دریافت کیا:''یا رسول الله! مي كاس كاس كاسع؟ "فرمايا: "أيك مسلمان موحد كا" اس نے عرض كيا: "حضور! الحمد للَّه میں بھی مسلمان اور موحد ہول'' آپ ﷺ نے فرمایا: ''یروف اور گواہ پیش کرو کہ تم مسلمان موحد ہو'' وہ مخص حیران پریشان ہوگیا، پھراس سے کہا گیا کہ''جب تمہارے پاس ایک علوی خاندان کی شریف خاتون مدد کے لیے آئی تھی ، توتم نے کہاتھا کہ گواہ پیش کرو کہ تم علوي اورضر ورت مند ہو،اسي طرح ابتم بھي گواہ پيش کرو کهتم مسلمان اورموحد ہو''،بس اسي وقت گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی، صبح ہوتے ہی وہ شخص اس بیوہ عورت کی تلاش میں نکل پڑا، تحقیق کے بعدمعلوم ہوا کہ وہ ایک مجوس کے گھر مقیم ہے، جا کر مجوسی سے کہا کہ براہ کرم اس بیوہ اور یتیم بچوں کومیری کفالت میں دے دو،صاحب خانہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ '' مجھے اور میرے اہل خانہ کوان کی خدمت سے وہ برکتیں میسر آئیں جو بیان سے باہر ہیں ،الحمد للہ! ہم نے اس خاتون کے ہاتھوں اسلام قبول کرلیا ہے، اور مزید سنو! کل رات جنت کے کل کا جو خوابتم نے دیکھا،الحمدللدوہ میں نے بھی دیکھا، بلکہ مجھےاس کی بشارت دی گئی کہ بیاس ہیوہ

گلدستهٔ احادیث (۳)

عَنُ أَنَسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَنُ أَهُ النّارِ، فَيَمُرُ بِهِمُ الرَّجُلُ مِنُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ا

قیامت کے دن جب علاء وصلحاء اور ابر اروا خیار کے جنت والے راستہ میں اہل دوز خ (مراد فاسق و گنہ گار مسلمان) صف بنا کر کھڑے کیے جائیں گے (جس طرح فقراء اور مساکین اہل دولت کی گذر گا ہوں پر بھیک ما نگنے کے لیے (دنیا میں کھڑے ہوتے ہیں) اس وقت ان کے پاس سے ایک جنتی گذرے گا تو ایک دوز خی کہے گا:''اے فلاں! کیا تو جھے جانتا نہیں؟ میں وہی ہوں جس نے تجھے ایک مرتبہ پانی (شربت یا دودھ وغیرہ) پلایا تھا''اور ان ہی میں سے ایک کہے گا کہ'' میں وہ ہوں جس نے تجھے ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا'' (یعنی دوز خی اپنی خدمت کا حوالہ دے گا تو اس پروہ جنتی خدمت کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور) اس (خدمت کرنے والے) کے لیے شفاعت کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ (انوار السنن ص: اللہ عائی ہی کے اللہ میں اللہ کے حضور) اس (خدمت کرنے والے) کے لیے شفاعت کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ (انوار السنن ص: اللہ عائی ہا کہ بیث

اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی تو معمولی خدمت بھی قیامت میں شفاعت و مغفرت کا سبب ہوگی۔

#### ایک اور حدیث میں ہے:

عَنُ أَبِي هُرَيُرَ ةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَنُ نَفَّسَ عَنُ مُولِمِ اللهِ عَنُ أَبِي هُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنُ يَسَّرَ مُولُمِنٍ كُرُبَةً مِّنُ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنُ يَسَّرَ عَلَى مُعُسِرٍ يَسَّرَ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَالاَحِرَةِ، وَمَنُ سَتَرَ مُسُلِمًا سَتَرَهُ اللّهُ فِي الدُّنيَا وَالاَحِرَةِ، وَمَنُ سَتَرَ مُسُلِمًا سَتَرَهُ الله فِي الدُّنيَا وَالاَحِرةِ، وَمَنُ سَتَرَ مُسُلِمًا سَتَرَهُ الله فِي الدُّنيَا وَالاَحِرةِ، وَاللّهِ فِي عَوْنِ أَحِيهِ ". (رواه مسلم وَاللّهِ فَي عَوْنِ أَحِيهِ ". (رواه مسلم والترمذي:٣٦٢/٢) مشكوة أص:٣٦ / كتاب العلم/الفصل الأول)

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

جو شخص دنیا کی پریشانی میں سے کوئی معمولی پریشانی بھی کسی مسلمان (یااللہ تعالی کے کسی بھی بندے اور بندی ) سے دور کر دے تو بیا یک بڑی خدمت ہے، جس کا اجر قیامت میں یہ ملے گا کہ ق تعالی قیامت کی تکلیف اس سے دور کردیں گے، اور جو تخص کسی تنگدست کے ساتھ کسی بھی طرح ہے آ سانی کا معاملہ کرے گا تو پیھی ایک زبر دست خدمت ہے، جس کا صلہ بیہ ہے کہ رب العالمین اس کے لیے دونوں جہاں میں آ سانی پیدا کر دیں گےاور جو شخص دنیا میں کسی کی بردہ پوثی کرے گا، جس کی ایک ظاہری صورت یہ بھی ہے کہ کسی ننگے کو کپڑا پہنا کراس کی ستر بیشی کا انتظام کرنا اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کی برائی پرمطلع ہونے کے بعداسےلوگوں میں بلا وجہ ظاہر کرکے رسوانہ کرنا، بیکھی توعظیم خدمت ہے،اس ليحق تعالى كى طرف سے اس كابدله بيماتا ہے كه وہ دنياو آخرت ميں اس كى پر دہ پوشی فرماتے ہیں۔ایک حدیث میں ہے کہا گر کوئی شخص کسی کا ایک عیب چھیا تا ہےتو اللہ تعالیٰ اس کے ستر عیوب پریردہ ڈالتے ہیں،اوراگرکوئی کسی کے ایک عیب کا افشا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سترعیوب ظاہر فرماتے ہیں، (پھرجس کے عیوب الله تعالیٰ نے دنیا میں ظاہر نہ کیے ہوں گے اسے) قیامت کے دن اللہ تعالی بلا کرآ ہستہ سے کہیں گے کہتم نے فلاں وقت فلاں جگہ فلاں گناه کیا تھا، وہ بندہ اقرار کرے گا، حق تعالی فرمائیں گے کہ ہم نے دنیا میں اسے چھپایا،اس لیے آج بھی چھیاتے ہیں اور تمہیں اجرعظیم سے نواز نے ہیں۔ (از:اشرف المشکوة:۲/ ۳۴۵) لیکن اگر کوئی ظالم یا فتنه انگیز علانیظلم اور فتنه وفساد کے دریے ہوا ور تنبیہ کے باوجود اس سے بازنہ آئے تو حکومت یااس کے ذمہ دارتک اس کی اطلاع پہنچانی چاہیے،اس وقت اس کے اس عیب اور گناہ کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ،البتۃ اگراس میں کسی فساد کا خطرہ ہوتو پھرخاموشی بہتر ہے۔فاقہم۔

آ گے فرمایا کہ اللہ رب العزت بندہ کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی نصرت (اور خدمت) میں رہتا ہے، ظاہر ہے کہ جس کا معاون ومدد گارخود اللہ جل

ہر کہ خدمت کرد او مخدوم شد
ہرکہ خود را دید او محروم شد
خدمت نفس سے آدمی محروم اور خدمت خلق سے مخدوم و مقبول ہوتا ہے۔
ہم نے درد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے؟
مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے
کچھ دردِ دل بھی چاہیے انسان کے لیے
جیتا ہے وہ جو مرچکا ہو اوروں کے لیے
جیتا ہے وہ جو مرچکا ہو اوروں کے لیے

الله تعالی کی سنت اور عادت یہی ہے کہ جن کے علم قمل اور مال سے لوگ متمتع، مستفیض اور فیضیاب ہوتے ہیں انہیں مجبوبیت کا وہ درجہ حاصل ہوتا ہے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کاذکر خیر باقی رہتا ہے:

﴿ وَأَمَّا مَا يَنُفَعُ النَّاسَ فَيَمُكُثُ فِي الَّارُضِ ﴾ (الرعد: ١٧)

''لیکن وہ چیز جولوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی اور قائم رہتی ہے۔'' جس طرح نفع بخش چیز کو باقی اور قائم رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح وہ لوگ بھی جو مخلوق کے لیے خدمت وغیرہ کے ذریعہ نفع بخش ہوتے ہیں تو ان کا ذکر خیر بھی زمین میں قائم اور باقی رہتا ہے۔

#### خدمت خلق كاواقعه:

چناں چہ حضرات صحابہ رضی الله عنهم اور صالحین کا تذکرہ آج تک زندہ و پائندہ ہے تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے خدمت خلق کو اپنی پہچان بنایا، ان کے دلوں میں الله تعالیٰ کا ڈراور مخلوق کا در دھا، ان ہی کی شان میں یہ کہا گیا ہے: ان کی نفرت بھی عمیق، ان کی محبت بھی عمیق فتہر بھی ان کا ہے، اللہ کے بندوں یہ شفیق گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

شانہ ہو جائے اس کی ضروریات کیسے رک سمتی ہیں؟ یقیناً ایسے آدمی کی ہر حاجت وضرورت پوری ہوتی ہے، بلکہ اس کا پرد ہ غیب سے انتظام ہوتا ہے۔ اس لیے عاجز کا خیالِ ناقص میہ ہے کہ بروں کی برٹی برٹی خدمت کے بجائے چھوٹوں کی معمولی حاجت پوری کرنا بھی بہت برٹی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی رضاومجت کا سبب ہے۔

## خدمت خلق سے مقبولیت ملتی ہے:

حدیث فرور میں فرمایا گیا: "أَلْبَحَلُقُ عِیَالُ اللهِ". ساری مخلوق الله تعالی کا کنبه ہے، اس کا ایک مطلب بیہ ہے کہ جس طرح ایک شخص بظا ہرا پنے اہل وعیال کی روزی، روٹی اور ضروریا بی اور ضروریا بی اور ضروریا بی خصر ساری مخلوق کی روزی، روٹی اور ضروریا بی زندگی کا حقیقی فیل الله تعالی ہی ہے، اس لیے قرآنِ کریم نے "الْبَحَدُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ" کہا: کہوہ "رَبُّ المُسلِمِینَ، رَبُّ المُولِمِینَ، رَبُّ المُولِمِینَ، رَبُّ المُولِمِینَ، رَبُّ المُحَدِمِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُو

یہ پہلا سبق ہے کتابِ 'ہدیٰ کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا

حدیث پاک میں مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی عیال کہا گیا تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عیال کے معنیٰ متعلقین کے ہیں، اور اپنے عیال و متعلقین سے ہرایک کو محبت ہوتی ہے، بلکہ ان کے ساتھ محبت وسلوک کرنے والوں سے بھی محبت ہوتی ہے، لہٰذااس حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہٰ تعالیٰ کا معاملہ بھی یہی ہے: "فَاَّحَبُّ الْحَدُقِ إِلَى اللَّهِ مَنُ أَحُسَنَ إِلَى عِیَالِهِ" کہ جو کوئی خدمت خلق کا کام کرے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا برتا وکرے، ان کی دینی ود نیوی ضروریات میں کام آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لیتا ہے، اس کے بعد اسے خلوص کے ساتھ خدمت کے نتیجہ مقبولیت نصیب ہوجاتی ہے اور وہ خادم سے مخدوم بن حاص

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

اسسلسلہ کے بے شار واقعات ملتے ہیں، مثلا صحابہ رضی اللہ عنہم میں حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ مدینہ طیبہ کے باہرا یک ہیوہ اندھی بوڑھی عورت رہتی تھی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روزانہ ضبح ہی جاکراس کی گھریلوضر وریات خاموثی اور خلوص کے ساتھ سرانجام دیتے تھے، کچھ دنوں بعد آپ نے محسوس کیا کہ کوئی شخص مجھ سے بھی پہلے آکر اس بوڑھی عورت کا سارا کام کاح کرجاتا ہے، تو آپ کو بڑا تعجب ہوا، آپ شحقیق کے ارادہ سے نماز تبجد کے بعد فجر سے قبل اس بوڑھیا کے گھر آئے تو یہ دکھر کرجران ہوگئے کہ سیدنا صدیق اکبرضی اللہ عنہ اس بوڑھی عورت کی خدمت گزاری سے فارغ ہوکر مجھونیرٹ می سے باہر نکل رہے تھے۔ (کشکول میں ۱۲۴ء) از روح پرور حالات اور جرت انگیز واقعات ص:۱۵۴) بڑے اورا تجھے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔

## کسی کو تکلیف نه دینا بھی خدمت ہے:

ایک بہترین انسان اور سے مسلمان کے اوصاف میں بنیادی وصف یہی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نفع بخش بن کررہے، جسے قرآنِ کریم ﴿ اُحْدِ جَتُ لِللّام نِمون بندہ کو مجور کے درخت بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ اللّہ کے نبی علیہ السلام نے مومن بندہ کو مجور کے درخت کے ساتھ تثبیہ دی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجور کا درخت دیگر درختوں سے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، لہذا مومن بندہ کو بھی چا ہیے کہ وہ سب سے زیادہ نفع بخش بنار ہے۔ حضرت شخ الاسلام علامہ مفتی محمد تقی عثماتی مدظائہ (ذکر وفکر ص: ۳۲۹ میں) فرماتے ہیں کہ ''اسلام کی تقریباً تین چوتھائی تعلیمات حقوق العباد سے متعلق ہیں اور ان کا محور رحمت عالم علی آئے کہ الشار گرامی ہے: ''خیرُ النّاسِ مَن یَنْفَعُ النّاسَ ''. (کنز العمال: ٤٥١٤) ''تمام لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جولوگوں کو فائدہ پہنچائے۔'' یعنی ان کی خدمت کرے، خدمت کے طریق اورا نیار سے اور انداز الگ الگ ہیں، لیکن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان سب کا بھلا چا ہے اور ایثار سے کام لے کر دوسروں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے، آج کی مادہ پرست دنیا میں ہم نے کام لے کر دوسروں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے، آج کی مادہ پرست دنیا میں ہم نے کام لے کر دوسروں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے، آج کی مادہ پرست دنیا میں ہم نے کام لے کر دوسروں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے، آج کی مادہ پرست دنیا میں ہم نے

کلدستهٔ اعادیث (۳) کلدستهٔ اعادیث (۳)

لذت وراحت کورو یے اور پیسے سے اس طرح وابستہ کرلیا ہے کہ ہم صرف اسی لذت کولذت سمجھتے ہیں جونوٹوں کی گنتی اور اسبابِ راحت کی فراہمی سے حاصل ہوتی ہے، ہمیں اُس لذت اور قلبی سکون کی ہوا بھی نہیں گئی جو اپنے کسی بھائی بہن کے دُکھ درد کو دور کر کے یا اسے آرام بہنی کی ہوا بھی نہیں گئی جو اپنے کسی بھائی نہن کے دُکھ درد کو دور کر کے یا اسے آرام بہنی کر حاصل ہوتا ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالی نے خدمت خلق کا ذوق عطا فر مایا ہے ان کے دل سے پوچھئے کہ کسی ضرورت مند کا کام کر کے یا کسی غمز دہ کے چہرے پر مسکرا ہے اور اطمینان لاکر قلب وروح کو جو تسکین ولذت میسر آتی ہے اس کے آگے نفسانی خواہشات کی ساری لذتیں ہیچ ہیں۔

صاحبوا اگرہم میں سے ہر شخص اپنے غیر اختیاری عہدوں کے ساتھ مفت کا یہ خدمت والا اختیاری عہدہ بھی حاصل کر لے اور اسے متعقبل میں سنجا لے رکھے، اس طرح کہ اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق حسب موقع خدمت خلق کا فریضہ انجام دے، جس کی ابتداء والدین، اقارب اور سماج کے معذور وضعیف لوگوں سے کرے، تو یقیناً اس سے معاشرے کے بہت سے زخم مجرجا ئیں اور زخم خوردوں کا مرہم فراہم ہوجائے گا، لیکن اگرہم کسی وجہ سے خدمت خلق کا کوئی خاص قابل ذکر کام نہیں کر سکتے، ہم اگر دوسروں کا سامان نہیں اٹھا سکتے، خرور وں اور بیواؤں کے کام نہیں آ سکتے، تو کم از کم اتناہی کر لیں کہ اپنی ذات سے یعنی اپنے قول وفعل سے بلاوجہ کسی کو تکلیف نہ پہنچا ئیں، یہ بھی ایک طرح کی خدمت ہی ہے جس میں انسانیت کا نفع ہے، لہذا اگر نفع بخش بن کر خدمت خلق نہیں کر سکتے تو خدمت ہی ہے۔ سے نقصان سے بچا کر خدمت خلق نہیں کر سکتے تو تھاں سے بچا کہ خدمت ہی ہے۔

حق تعالیٰ ہمیں خدمت خلق کے بیچے مواقع عطافر ماکر خلوص کے ساتھ اس کی توفیق عطافر مائیں۔

" اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ".

یے قرآن اللہ تعالیٰ کا شاہی فرمان ہے، قرآن کتاب اللہ کے ساتھ کلام اللہ بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اور خصوصی نعمت اور دولت ہے، اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی جانب اللہ رب العزت کی جانب اللہ رب العزت کی جانب سے ہیں:

﴿ تُنْزِيُلُ مِنُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (الحاقة: ٣٤)

''یہ کلام رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔'' یہ کسی اور کانہیں، بلکہ کا ئنات کے خالق و ما لک کا کلام ہے۔ منداحمہ میں منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عندا پنے اسلام لانے سے پہلے کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد حرام پہنچا تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کوسورہ حاقہ کی تلاوت میں مشغول پایا، میرے دل میں اس کا ایک خاص اثر ہوا، سوچنے لگا کہ قریش ٹھیک کہتے ہیں کہ بیشاعر کا کلام ہے،اس وقت آپ علی ہے نے بیآ بیت تلاوت فرمائی:

﴿ وَلاَ بِقُولِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤُمِنُونَ ﴾

'' یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں، گرتم یفین کم کرتے ہو۔ میں نے خیال کیا کہ اچھا، چلو شاعر نہ نہی، کا بن کا کلام تو ضرور ہے، ادھرآ پ سِلی ﷺ نے اگلی آیت تلاوت فرمائی:
﴿ وَلَا بِقَولِ كَاهِنِ قَلِيُلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾

''یکسی کا ہن کا بھی کلام نہیں، مگرتم نصیحت کم حاصل کرتے ہو۔'' اس کے بعد آپ طابقی نے آگے تلاوت فرمائی، یہ پہلاموقع تھا کہ میرے دل میں اسلام کی سچائی کلامِ اللّٰہی سن کر گھس گئ تھی۔ (گلدستۂ تفاسیر:۲۸۲/۲)

قرآنِ کریم کی حفاظت وفضیلت کا رازبھی یہی ہے کہ وہ کلام الہی ہے، جیسے نظامِ الٰہی میں کوئی تبدیلی نہیں لاسکتا ،اور جب میہ الٰہی میں کوئی تبدیلی نہیں لاسکتا ،اور جب میہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو خالق کومخلوق اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو خالق کومخلوق



## (۲۲) خصوصیات فر آن کریم بشم الله الرَّحٰمٰنِ الرَّحِیْم

عَنِ ابُنِ عُمرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُمَا قَالَ: قالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ " إِنَّ هذِهِ القُلُوبَ تَصُدَأُ كَمَا يَصُدَأُ اللّٰهِ! ومَا جَلَاؤُهَا؟ " تَصُدَأُ كَمَا يَصُدَأُ النّحِدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ النّماءُ، قِيلَ: " يَارَسُولَ اللّٰهِ! ومَا جَلَاؤُهَا؟ " قَالَ: "كَثُرَةُ ذَكُرِ الْمَوْتِ وِتِلَاوَةُ الْقُرُآنِ". (رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكوة / ص ١٨٩ / كتاب فضائل القرآن/ الفصل الثالث)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: ''بنی آدم کے قلوب پر اسی طرح زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح پانی لگ جانے سے لوہ پر زنگ آجاتا ہے، عرض کیا گیا: ''یا رسول اللہ! دلوں کے اس زنگ کے دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟'' آپ علیہ ارشاد فرمایا کہ''موت کو کثر ت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی بکثرت تلاوت کرنا۔''

## قرآن كريم كى سب سے براى خصوصيت:

الله رب العزت نے اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد زندگی گذارنے کا جو دستور اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعیا انسانیت کوعطا فرمایا اسے قر آنِ کریم کہتے ہیں۔

گلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

اگر انسانی وعظ سے اتنا اثر ہوسکتا ہے کہ بعض اوقات اس سے زندگی میں صالح انقلاب پیدا ہوتا ہے تو ربانی اور قرآنی وعظ سے تو بدرجہُ اولی انقلاب آنا چاہیے، اس سے تو لوہے کی طرح سیاہ اور سخت، پھر دل بھی موم اور منو تربن جاتے ہیں اور بگڑے ہوئے دل بھی سنور جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث مذکور میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس کی تائید ہوتی ہے جس میں فرمایا:

"إِنَّ هذِهِ القُلُوبَ تَصُدَأُ كَمَا يَصُدأُ الحدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ المَاءُ".

''انسانوں کے دلوں پر بھی اسی طرح زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح پانی لگ جانے سے لوہ پر ننگ آ جاتا ہے۔'' اور دل کا زنگ یہ ہے کہ اس میں قساوت اور غفلت پیدا ہو جائے ،اور یہی دراصل سارے گنا ہوں کی جڑ ہے، اس لیے کہ گناہ غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں، حدیث میں ہے کہ جب دلوں پر گنا ہوں کی وجہ سے غفلت کا زنگ چڑھ جائے تو اس کوصاف کرنے یعنی بگڑے ہوئے دل کوسنوار نے کے لیے دوکا م کرنے جاہے:

(۱) کَشُرَةُ ذِکْرِ الْمَوْتِ: اپنی موت کوبہت زیادہ یا دکرنا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت موت کا مراقبہ، دھیان اور استحضار رکھنا کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس خیال کے بعد انسان کا گناہ سے بچنا آسان ہوجا تا ہے، اس لیے حدیث میں اس کی ترغیب آئی ہے، اور اسی کے ساتھ دوسری بات دل کو سنوار نے کے لیے یہ بتلائی ہے:

(۲) وَ تِلَاوَ أُو الْقُرُ آنِ: ادب اوراخلاص کے ساتھ قر آنِ کریم کی صحیح صحیح سلاوت کرنا۔ الیم تلاوت ان شاء اللہ دل کے زنگ کو دور کر کے اس کو منور کرد ہے گی ، اس سے سخت دل نرم ہوگا اور بگڑ اہوا دل سنور جائے گا؛ کیوں کہ جس طرح موت واعظ صامت ہے جو خاموثی کے ساتھ بہت کچھ مجھا دیتی ہے اسی طرح قر آن کریم بھی واعظ ناطق ہے ، دنیا میں واعظوں کی کمی نہیں ، چھوٹے بڑے ، اچھ برے ، بہت سے واعظ ہیں ، لیکن سب سے میں واعظوں کی کمی نہیں ، چھوٹے بڑے ، اچھے برے ، بہت سے واعظ ہیں ، لیکن سب سے

گلدستهٔ امادیث (۳) گلدستهٔ امادیث (۳)

پر کسی شاعرنے کیا خوب کہا ہے:

كَلَامُ الْمُلُوكِ مُلُوكُ الْكَلَامِ عِبَادَةُ السَّادَةِ سَادَةُ الْعِبَادَةِ

''بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے اور سرداروں کی عبادت عبادتوں کی سردار ہوتی ہے۔

## بهلی خصوصیت: "موعظة من ربکم"

تو قرآنِ کریم کا کلام اللہ ہونااس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے،اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی خصوصیات ہیں جنہیں قرآنِ کریم میں موقع برموقع بیان کیا گیا ہے،من جملہ ان میں سے چارعظیم الشان خصوصیات وہ ہیں جن کواس آیت کریمہ میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے:

﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدُ جَآءَ تُكُمُ مَوْعِظَةٌ مِنُ رَبِّكُمُ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحُمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (يونس: ٧٥)

''ا بالوگو! تمہارے پاس تمہار برب کی جانب سے نصیحت آگئی ہے اور شفاء بھی ان بیار یوں کے لیے جوسینوں میں ہوتی ہیں، اور مدایت ورحمت بھی ہے موثین کے لیے۔'' آیت کریمہ کو ﴿ یَا یُّنَّهَا النَّاسُ ﴾ سے شروع فرما کرساری انسانیت کوخطاب فرمایا کہ اللّٰدرب العزت کا بیکلام بلاغت نظام ساری انسانیت کے لیے ہے، لہذااس کا پیغام بھی ساری انسانیت کے لیے ﴿ یَا یُّنَهَا النَّاسُ ﴾ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اس جگہ قرآنِ کریم کی جو صفات اور خصوصیات بیان فرمائی ہیں ان فرمائی ہیں ان میں پہلی خصوصیت: ﴿مَوُعِظَةٌ مِنُ رَبِّکُمُ ﴾ کاذکر ہے، یعنی بیقرآنِ کریم جورب العالمین میں پہلی خصوصیت: ﴿مَوُعِظَةٌ مِنُ رَبِّکُمُ ﴾ کاذکر ہے، یعنی بیقرآنِ کریم جورب العالمین میں پہلی خصوصیت نظام ہیں علیہ السلام رحمۃ للعالمین علیہ السلام رحمۃ للعالمین علیہ السلام رحمۃ للعالمین علیہ السلام رحمۃ للعالمین علیہ السلام وحمۃ سے بھی انسانی قلوب متاثر ہوتے ہیں، اور وعظ و نصائح ہیں، اور وعظ و نصائح ہیں، اور وعظ و نیں، سے حل متاثر ہوتے ہیں چناں چیقرآنِ کریم سے بھی انسانی قلوب متاثر ہوتے ہیں،

بہترین واعظ قرآنِ کریم ہے، اس کی تلاوت وساعت سے بھی انسانی قلوب متاثر ہوتے ہیں۔ پہر عجیب بات توبیہ ہے کہ سجھنے والے تواس سے متاثر ہوتے ہی ہیں، جونہیں سبجھنے وہ بھی سسے متاثر ہوتے ہی میں نہ کسی انہ میں ضرور متاثر ہوتے ہیں۔

#### قرآنی نصیحت کاایک نمونه:

اس سلسلہ میں اسلامی اور قرآنی تاریخ میں اس کی بہت ہی روش مثالیں ملتی ہیں،
مثلاً سیدنا فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں عرض کیا گیا کہ اسلام سے قبل حضورا کرم صلی
اللہ علیہ وسلم سے قرآنِ کریم کو جب انہوں نے سنا توان کا دل اسی وقت کسی حد تک نرم پڑگیا
تھا، کیکن انہوں نے جوشِ عداوت میں اس کے اظہار سے گریز و پر ہیز کیا، اس کے بعد جب
کفار کے ابھار نے پر حضورا کرم طلاقی کے کا کام تمام کرنے کے لیے نگے اور بہن و بہنوئی کے
یہاں ابتدائی مرحلے کے بعد جب قرآنِ کریم کی چندآ بیتی سنیں تواب دل کی دنیا ہی بدل
گئی، بگڑا ہوا دل سنور گیا اور نو اِیمانی سے لبریز ہوگیا، حضرت حفیظ جالندھریؓ نے کہا ہے:
کلام پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہوگئے جاری
خدائے واحد و قدوس کی ہیت ہوئی طاری

بِ اختیار بول پڑے: "مَا أَحُسَنَ هذَا الْكَلامَ وَمَا أَكُرَمَهُ" بِهِ كَتَاوَكَش اوركَتَنا شَاندار كلام ہے۔ چنال چہ حضرت خباب رضی اللّه عنه کے ہمراہ بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کراسلام کی لازوال دولت سے مالا مال ہوگئے۔ (سیرتِ مصطفیٰ: ۲۲۱/۱)

اسی طرح حضرت اکثم بن صفی رضی اللہ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ اپنی قوم کے سردار تھے، جب ان کور حمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے نبوت اور اسلامی دعوت وہلیج کی خبر ملی تو حاضر خدمت ہو کر مزید تحقیقات ومعلومات حاصل کرنے کا ارادہ کیا، مگر قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سب کے بڑے ہیں، لہذا آپ کا خود جانا مناسب نہیں، سی اور کو اپنا قاصد بنا کر تحقیق حال کے لیے بھیجا جائے، چناں چہ قبیلے کے دو آ دمی منتخب کر کے اپنا قاصد بنا کر تحقیق حال کے لیے بھیجا جائے، چناں چہ قبیلے کے دو آ دمی منتخب کر کے

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

حضور الني آيا كى خدمت ميں بھيج گئے ، انہوں نے حاضر ہوكرا كثم بن في كى طرف سے عرض كيا: " مَنُ أَنْتَ وَمَا أَنْتَ ؟ آپكون ہيں اور كيا ہيں؟ آپ الله آپ نے پہلے سوال كے جواب ميں ميں تو صرف اتنا ہى فرمايا كه "ميں مجمد بن عبدالله ہوں ـ "اور دوسر بسوال كے جواب ميں فرمايا كه "ميں الله كا بندہ اوراس كا رسول ہوں ـ "اس كے بعد آپ الله يكي نے سور مُحل كى آيت كريمة تلاوت فرمائى:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَ الإِحْسَانِ وَ إِيْتَآءِ ذِي الْقُرُبِي وَيَنُهِي عَنِ الْفَحُشَآءِ وَالْمُنُكِرِ وَالْبَغِي يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴾ (النحل: ٩٠)

جس کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالی قرآنِ پاک میں عدل واعتدال، نیکی واحسان اور شتے داروں کے ساتھ ادائے حقوق وحسن سلوک کا حکم دیتے ہیں، اور فخش و بے حیائی (کھلی برائی) اور منکر (مطلق برائی) اور کسی طرح کی ظلم وزیادتی سے منع فرماتے ہیں، اللہ تعالی تم کو فہ کورہ امور کی اس لیے نصیحت فرماتے ہیں تا کہ تم نصیحت قبول کرو۔ بیآیت قرآنِ کریم کی جامع ترین آیت ہے، اس میں تمام اسلامی تعلیمات و ہدایات کو چندالفاظ میں بیان کردیا گیا ہے۔ بیدراصل قرآنی نصیحت کا ایک بہترین نمونہ ہے۔

## اصلاح عالم كاقرآني پروگرام:

آیت کریمہ میں چھ باتوں کی طرف توجہ دلا کرفق تعالیٰ نے انسانیت کی صلاح و فلاح کا ایک مکمل نظام و پروگرام پیش فر مایا ہے، جن میں سے تین کا تعلق امرسے ہے اور تین کا نہی سے ۔ پہلی چیز جس کا اس جگہ تھم دیا گیاوہ ہے عدل ، اس کا مطلب تو ہے انصاف کرنا ، لیکن اس عدل کے تین مفہوم بیان کیے گئے ہیں :

(۱) اپنے رب اورنفس کے درمیان عدل قائم کرنا۔ جس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان لائے ، اس کی ذات اور مخصوص صفات میں کسی کوشریک نہ کرے، اگرانسان اس طرح زندگی گزار ہے توبیعا دلانہ زندگی ہے۔

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

جائے۔

دوسراتکم احسان کا دیا جوعدل کے آگے کا درجہ ہے۔اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ تعالی پرنظرر کھتے ہوئے اعمال واخلاق میں حسن وخو بی پیدا کرے۔ ﴿ وَأَحُسِنُ كَمَا أَحُسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ ﴾ (القصص: ۷۷)

احسان کایہ مقام اس وقت حاصل ہوسکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا استحضار نصیب ہوجائے، جبیبا کہ صدیث جرئیل میں احسان کی یہی حقیقت بیان کی گئی ہے:

"أَنْ تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ". (متفق عليه، مشكونة /ص: ١١)

احسان کادوسرا مطلب یہ ہے کہ ہرایک کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے۔ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحُسِنِيُنَ ﴾ (البقرة: ١٩٥) حتی کہ جورو جفا کرنے والے کے بھی نیکی پرآنے کی امید ہوتواس کے ساتھ بھی انفرادی امور میں احسان کرنے کی ترغیب ہے: "صِلُ مَنُ قَطَعَكَ. "

تیسراتکم ہے: "إِیُسَاءِ ذِی الْقُرُبِی" جس کا مطلب قرابت والوں کو دینا ہے۔اب کیا دینا ہے؟ تواسے دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿ وَاتِ ذَا الْقُرُبِي حَقَّهُ ﴾ (بني إسرائيل: ٢٦)

لین ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ حالاں کہ احسان میں اداءِ حقوق داخل ہے،
لیکن اداءِ حقوق کی اہمیت بتلانے کے لیے اس کوعلیحدہ بیان فر مایا۔ پھر یہ حقوق کئی طرح کے
ہیں، مثلاً اگر رشتہ دارغریب ہوں تو مالی امداد حسب حیثیت ان کاحق ہے، اگر وہ معذور ہوں
توجسمانی خدمت حسب حیثیت ان کاحق ہے، اگر بیار ہوں تو بیار پرسی ان کاحق ہے، نم زدہ
اور رنجیدہ ہوں تو تسلی دینا ان کاحق ہے، اسی اداءِ حقوق کو حسن سلوک یعنی صلہ رحمی بھی کہتے
ہیں۔ حضور طال تھے نے اس کی تا کیدا بتدائی دورِ اسلام میں اس وقت سے فر مائی ہے جب کہ
ابھی حلال حرام کے احکام بھی نازل نہ ہوئے تھے۔

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

﴿ اَلَّذِينَ امَنُوا وَلَمُ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُ مُ بِظُلُمٍ أُولَــــــــِكَ لَهُمُ الْأَمُنُ وَهُمُ مُهُتَدُونَ ﴾ (الأنعام: ٨٢)

اپنے رب اورنفس کے درمیان عدل کا دوسرا تقاضا یہ بھی ہے کہ مرضیاتِ ربانی کو خواہشاتِ نفسانی پر مقدم کرے، یعنی اگر کسی مرحلے پر حکم ربانی اورخواہش نفسانی میں ٹکراؤہو جائے تو نفس کی خواہش کوتر ک کر کے اللہ تعالی کے حکم کو پورا کرے، یہی نقاضائے عدل ہے۔

(۲) عدل کا دوسرامفہوم ہیہ ہے کہ ہم خودا پنے نفس کے ساتھ انصاف کریں۔ مطلب میہ ہے کہ اپنے آپ کو ہراس چیز سے بچائیں جوجسمانی وایمانی دنیوی اور اخروی ہر اعتبار سے ہلاکت کا ذریعہ ہو۔

﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ ﴾ (البقرة: ١٩٥) " " مَمَ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(۳) عدل کا تیسرامفہوم یہ ہے کہ ہم اپنے اوراللہ تعالیٰ کی مخلوق کے درمیان انصاف کریں۔ جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدر دی کامعاملہ کیا جائے ، یاامور خیر میں جواینے لیے پہند ہووہ دوسروں کے لیے بھی پہند کیا جائے۔

صاحبوان حقائق سے معلوم ہوا کہ عدل کی ضرورت صرف عدالتوں ہی میں نہیں،
بلکہ زندگیوں میں بھی ہے، اور ساری زندگی میں ہے، اور عدل قائم کرنا صرف حکومت ہی کی
نہیں، بلکہ پہلے ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم رب اور نفس کے درمیان عدل قائم کریں، یاد
رکھو انظام عدل کے قیام کے لیے پہلے خود اپنی زندگی اور عمل کے دائرے میں عدل قائم
کرنا ضروری ہے، اگر ہر شخص اس طرح عادلانہ زندگی اختیار کرے تو دنیا جنت کدہ بن

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم سے سننے کی درخواست کی ، یہاں تک کدان کو بھی بیآیت یا دہوگئی ، پھر والیسی میں انہوں نے یہی آیت اشم بن صفی کوسنائی تو یہی آیت ان کے قبولِ اسلام کا ذریعہ بن گئی۔(ابن کثیر ومعرفة الصحابہ، از: معارف:۵/۸سے)

صدق الله العظیم: ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدُ جَآءَ تُكُمُ مَوُعِظَةٌ مِنُ رَبِّكُمُ ﴾ قرآنِ كريم كى يخصوصيت ہے كہوہ رب العالمين كى طرف سے نازل كيا گيا ايك نصيحت نامہ ہے، جن كے سينے ميں سل نہيں بلكہ دل ہے يا جوقر آن كى طرف رُخ كرتے ہيں پشت نہيں، وہ ضروراس سے متاثر ہوتے ہيں۔

## روسرى خصوصيت: "شِفَاءُ لِّمَا فِي الصُّدُورِ"

آیت کریمه میں قرآنِ کریم کی دوسری خصوصیت: ﴿ وَشِفَآءٌ لِمَا فِی الصَّدُورِ ﴾ ارشاد فرمائی۔

مطلب بیہ ہے کہ لوگو! اگرتم نے قرآنی وعظ ونصیحت پرضیح طور پڑمل کرلیا، جونزولِ قرآن کا اصلی اور حقیقی مقصد ہے تواس کی برکت سے تہماری ہر طرح کی ساری بیاریاں ختم ہوجا ئیں گی؛ اس لیے کہ قرآنِ کریم دل کے روحانی مریضوں کے لیے تو بہترین و کامیاب ترین علاج ہے ہی، جسمانی مریضوں کے لیے بھی مفید ترین نسخهُ شفاء ہے، قرآن قوموں کا روحانی وجسمانی ہر طرح کا بخارا تاردیتا ہے، رب العالمین نے فرمایا:

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرُآنِ مَاهُوَ شِفَآءٌ ﴾ (بني إسرائيل: ٨٢)

قرآن صحت وشفاء کا بہترین نسخہ ہے، اس سے وابستہ ہوکر بڑے بڑے روحانی و جسمانی مریض شفایاب ہوگئے، بے شار واقعات اور تجربات اس پر شاہد ہیں۔ مثلاً سیدنا فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ شاہِ روم قیصر نے آپ کو ایک خط کھا کہ میرے سرمیں درد رہتا ہے، براہ کرم آپ کوئی علاج بتا کیں، میں تھک چکا ہوں، آپ نے اپنی ایک ٹوپی جج دی اور حکم فرمایا کہ اسے ہمیشہ اپنے سر پررکھا کرو، ان شاء ہوں، آپ نے اپنی ایک ٹوپی کوئی علاج سر پررکھا کرو، ان شاء

گلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

اس کے بعد تین چیزوں کی ممانعت آئی ہے،ان میں ایک فخش ہے،اس سے مرادوہ گناہ ہیں جوشہوتِ نفس کے تقاضے سے ہوں، جیسے زنا وغیرہ، اور منکر اس برائی کو کہتے ہیں جس کوشریعت اور شریف طبیعتیں براہم بھتی ہیں، مثلا جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا وغیرہ،اس طرح ان دونوں لفظوں میں ہر طرح کے ظاہری اور باطنی گناہوں کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا:

﴿ وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴾ (الأنعام :١٢٠)

اخیر میں لفظ"ب بے ،اس میں ہر شم کی ظلم وزیاد تی ،قانون شکنی وغیرہ سے ممانعت فرمائی گئی ہے، غرض ہے آ بیت ہر خیر وشرکی جامع ہے،اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فرماتے سے کہ ' ہوا ہے۔اسی آ بیت ہے جس میں حق تعالیٰ نے ہر خیر کا تھم دے کر ہر برائی سے روک دیا۔' حتی کہ بعض علماء نے تو فرمایا کہ اگر قرآن کریم میں کوئی دوسری آ بیت نہ ہوتی تو تنہا یہی آ بیت ﴿ وَنَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَ مَالِمُ كُمّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ وَ مَالِمُ كُمّٰ اللّٰهُ وَ مَالِمُ كُمّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ مَالِمُ كُمّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ

بہر کیف! حضرت اکثم بن صفی رضی اللہ عنہ کے قاصدوں نے قرآنی نصیحت کی اس جامع ترین آیت کو جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو بہت متاثر ہوئے اور بار بار

#### تىسرى خصوصىت:"ھُدًى"

آ گے تیسری خصوصیت: "هُددی" ذکر فرمائی کر آنِ کریم کتابِ ہدایت ہے، انسانیت کی ہدایت ہی کے لیے حق تعالی نے اسے نازل فرمایا: ہدایت ہے۔ ارشاد فرمایا:

﴿ كِتَابٌ أَنْزَلُنهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّوُرِ لِبِإِذُنِ رَبِّهِمُ إِلَى صَرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيُدِ ﴾ (إبراهيم: ٢)

مجوبم! بيقرآن ايك اليي كتاب ہے جسے ہم نے آپ كى طرف نازل كيا، تاكه آپ اس کتابِ مدایت کے ذریعی تمام عالم کے موجودہ اورآئندہ آنے والے انسانوں کو کفر وشرک اور ضلالت کے اندھیروں سے نکال کرایمان اور حق و ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں،ان کےرب کے حکم اور اجازت ہے۔واقعہ بیرے کہ نبی کریم طابقی کے ذریعہ قرآنِ كريم مين زندگى گذارنے كے ليے جو پيغام واحكام ديے گئے وہ ايسے ہيں كما كران ريمل کیاجائے تو دنیامیں ہدایت اورامن و عافیت عام ہوجائے، چناں چہ خیرالقرون میں اس کا مشاہدہ ہو چکا، اور اب بھی جہاں جن کی زندگی میں مکمل قرآن کی حکمرانی ہے اور جوقرآنی حقوق کوادا کرتے ہیں مراد قرآن کی تصدیق وتعظیم، تلاوت مع التجوید، تذکر وتد بر، تعامل اور پھر حسب صلاحیت اس کی تبلیغ وتعلیم کرتے ہیں ایسے لوگ ہی مدایت اور امن و عافیت کی دولت سے مالا مال ہیں،اس کے برخلاف آج جولوگ ان قرآنی حقوق سے غفلت برتنے ہیں وہ اس نعمت سے محروم ہیں،وہ اس لیے کہ انہوں نے قرآنی تعلیمات و ہدایات سے غفلت برتی ہے، اسی لیے حضرت مولا نامحد احمد صاحب پرتا پ گڑھی نے فرمایا: غضب ہے ہم کو اب حاصل نہیں ہے لطف روحاتی جملادی آہ! دل سے ہم نے تعلیماتِ قرآنی وہ قرآن آخری پیغام ہے جو رب العزت کا

گلدستهُ احادیث (۳) گلدستهُ احادیث (۳)

صدق الله العليم: ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدُ جَآءَ تُكُمُ مَوْعِظَةٌ مِنُ رَبِّكُمُ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ﴾ لِمَا فِي الصُّدُورِ ﴾

یقر آن رب العالمین کانصیحت نامه اور نسخهٔ شفاء ہے۔ بید واہے ہر درد کی اور شفاء ہے ہر مرض کی الیکن یا در کھو! اس نصیحت نامه اور نسخه شفاء سے وہی لوگ فیض یاب ہوتے ہیں جو قر آن کو حض زبان تک محد و دہیں رکھتے ، بلکہ دل میں اتارتے ہیں، یعنی جواس کے ساتھ عقیدت واطاعت کا معاملہ کرتے ہیں، اور جواس کی نصیحت پڑمل ہی نہیں کرتے ان کی مثال اس مریض کی طرح ہے جس کو کسی ماہر حاذق حکیم اور ڈاکٹر نے شفاء کانسخہ لکھ دیا، مگر وہ اسے استعال کرنے کے بجائے جیب میں لیے پھر تا ہے، یا اپنے پاس فریم میں سجا کر رکھتا ہے، تو استعال کرنے کے بجائے جیب میں لیے پھر تا ہے، یا اپنے پاس فریم میں میں کمی شخہ شفاء کھلا اسپیشیل ڈاکٹر کا بہتر سے بہتر نسخہ شفاء بھی اسے کیا کام دے سکتا ہے! اس میں کمی شخہ شفاء کی نہیں، مریض کی ہے۔ اسی طرح قرآنِ کریم تو ﴿مَنُونِ ﴿مَنُونِ ﴾ ہے، ساری انسانیت کو فصیحت کا پیغام دیتا ہے، اور ﴿شِفَآ ہُلِمَا نَین تو اس میں کمی ، کوتا ہی اور نادانی خودان شفا ہے، لیکن اگر بے ایمان اس سے فائدہ نہ اٹھا ئیں تو اس میں کمی ، کوتا ہی اور نادانی خودان ہی کی ہے۔

آتا، بالکل اسی طرح جن لوگوں نے اپنی زندگی کا رُخ قر آن کی طرف کرلیا انہیں تمام مسائل کا صلقر آن سے مل جاتا ہے، قر آن ان ہی کے حق میں موعظت ، شفاء، ہدی اور رحمت ہے، لیکن جن لوگوں نے قر آن کی طرف رُخ کرنے کے بجائے پشت کی ،قر آن سے انہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، نہ قر آن سے ان کے بیار دل نصیحت حاصل کرتے ہیں، نہ شفا، نہ ہدایت ورحمت۔

صاحبو! اگرہم نے اپنے ٹیڑھے اور الٹے دل کوتو بہ کے ذریعہ سیدھا کرلیں گے تو اس قرآن کی نصیحت سے ہمارادل شفایاب ہوکر ہدایت پائے گا اور ہمیں دارین میں اللہ جل شانہ کی رحمت کا مستحق بنائے گا۔

حق تعالی ہمیں عامل قرآن، عاشق قرآن، اور داعی ٔقرآن بنا کراپنی بارگاہ میں قبولیت عطافر مائے۔آمین۔

" ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

☆.....☆



کلاستهٔ اعادیث (۳) کلاستهٔ اعادیث (۳)

مبارک ہو مباک! قدر اس کی جس نے پہچانی عمل جو شوق سے کرتاہے قرآنِ معظم پر وہی ہوتاہے بے شک موردِ الطافِ ربانی

افسوس! آج موبائل کے دور میں بہت سے لوگ روزانہ موبائل کا إن باکس کھول کرمین تا نوچیک کرتے ہیں اوراس کے تیج بڑی دلچیسی اور پابندی سے پڑھتے ہیں ایکن قرآن کھول کر اللہ رب العزت کا مینے استے اہتمام سے پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی ،ضرورت ہے آج اس طرز عمل کو بدلنے کی۔

## چونهی خصوصیت: "رَ حُمَةٌ"

آیت کریمہ کے اخیر میں قرآنِ کریم کی چوقی خصوصیت: ﴿ وَرَحُ مَدُ اَنِ اَن کِ مِن اَن کِ فَر مَائی۔ مطلب سے ہے کہ قرآنِ کریم سے جن لوگوں نے ہدایت حاصل کرلی بیقرآن ان کے لیے دارین میں رحمت کا ذریعہ ہے؛ کیوں کہ قرآنِ کریم تو سرایا رحمت ہے، جیسے مقناطیس میں لو ہے کو کھینچنے کی صلاحیت ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے کی صلاحیت ہے، یہ کلام الہی رحمت المی کا ذریعہ ہے، مگر کن کے لیے؟ فرمایا: ﴿لِلْمُولِّ مِنِیْنَ ﴾ جوعقل سلیم اور قلب متنقیم کے مالک ہیں ان اہل ایمان کے لیے قرآنِ کریم سرایا شفا اور رحمت ہے، جوقرآنی ہدایات کی طرف زندگی کا رخ کیے ہوئے ہیں۔

اس کے برخلاف جولوگ جو ہرایمان سے محروم ہیں، جن کی عقل شل ہے اور جن کے دل کابرتن ہی ٹیٹر ھا اور الٹاہے، ان کے حق میں قرآنِ کریم کی شکل میں رحمت الہی کی موسلا دھار بارش بھی بے فائدہ ہے، ان کے لیے قرآنِ کریم رحمت نہیں، بلکہ اتمامِ ججت اور گراہی کی آخری مہر ہے۔ العیاذ باللہ العظیم۔

ہمارامشاہدہ ہے کہ جس طرف انسان کا رُخ ہوتا ہے اس طرف کی معمولی سوئی بھی اسے نظر آتی ہے، لیکن جس طرف اس کی پشت ہوتی ہے اس طرف کا کوہ ہمالیہ بھی نظر نہیں

## قیام مدارس کا بنیادی مقصد تعلیم اور تربیت ہے۔

قیامِ مدارس کا پہلا بنیادی اور اصلی مقصد قرآن و حدیث کی تعلیم اور ان کی نشر واشاعت ہے، اور یہ وعمل ہے جواللدرب العزت کے زد یک نہایت ہی مقبول و مجبوب ہے، یہی وجہ ہے کہ خود رب العالمین نے انسان اوّل سیدنا آدم علیہ السلام کورو نِ اوّل ہی سے تعلیم دے کر گویااس اہم اور قابل قدر ممل کی بنیادو الی، جیسا کہ ﴿وَعَلَّمَ ادَمَ الاَّسُمَاءَ کُلَّهَا ﴾ (البقرة: ٣١) سے اس طرف اشارہ ماتا ہے، اس کے بعد حق تعالی نے انسانیت کی ابدی سعادت و نجات کے لیے جن محبوب، چیدہ اور برگزیدہ ہستیوں کو بھیجا، یعنی انبیاء ورسل علیہم السلام کو وی کے ذریعہ تعلیم دے کر انہیں بھی تعلیم اور علم کی نشر واشاعت والے مبارک سلسلہ سے منسلک کے ذریعہ تعلیم دے کر انہیں بھی تعلیم اور علم کی نشر واشاعت والے مبارک سلسلہ سے منسلک فرمایا، اس مقدس اور سنہر سے سلسلہ کی آخری کڑی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ علیہ کی آخری کڑی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رکھا، قرآن یاک میں فرمایا:

﴿ وَأَنُزَلَ اللّٰهُ عَلَيُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ لَوَكَانَ فَضُلُ اللّٰهِ عَلَيُكَ عَظِيمًا ﴾ (النسآء:١١٣)

''اور الله تعالی نے آپ پر کتاب وحکمت نازل کی ہے اور آپ کو ان باتوں کاعلم دیاہے جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کافضل ہمیشہ بہت زیادہ رہاہے۔''

رب العالمين نے رحمۃ للعالمين على يَ يَ يَ يَ يَ اللهِ وَحَمَت كانزول فرما كرجن علوم سے
آپ عَلَيْهَا وَاقْف نہ حَے آپ عِلَيْهَا مُ كَانِيَةِ مُ كَامِن عَلَيْهِا كَا خَرْ بِنہ بنا دیا، تو معلوم ہوا كہ از آدم
عليہ السلام تارحت عالم عِلَيْهَا مَ انبياء ورسل عليهم السلام كوخود حق تعالى نے تعليم دى، ان كے
معلم واستاذ براہ راست الله تعالى بين، اور چول كہ استاذ كا مرتبہ بڑا ہوتا ہے اور حضراتِ انبياء ورسل عليهم السلام مرتبہ كے اعتبار سے الله تعالى كى مخلوق ميں سب سے بڑے ہوتے ہيں اس



# (۲۷) مدارس کی اہمیت وا فا دیت

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ: "هَلُ تَدُرُونَ مَنُ أَجُودُ جُودًا ؟" قَالُوا: "اَللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعُلُمُ"، قَالَ: "اَللّٰهُ تَعَالَى أَجُودُ جُودًا، ثُمَّ أَنَا مَنُ أَجُودُ جُودًا، ثُمَّ أَنَا أَجُودُ جُودًا، ثُمَّ أَنَا أَجُودُ بَنِي آدَمَ، وَأَجُودُهُمُ مِنُ بَعُدِي رَجُلٌ عَلِمَ عِلُمًا فَنَشَرَهُ، يَأْتِي يَوُمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا وَحُدَهُ"، أَوْ قَالَ: "أُمَّةً وَّاحِدَةً". (رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكوة أص: ٣٧/ كتاب العلم)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت عالم علی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت عالم علی اللہ عنہ ہو کہ سب سے بڑا تنی کون ہے؟ ' صحابہ رضی اللہ عنہ م نے عرض کیا: ''اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں ' آپ علی آپ نے فر مایا کہ ' اللہ تعالی سب سے بڑا تنی ہے، ( کہ اس نے بغیر کسی جانتے ہیں ' آپ علی آپ نے فر مایا کہ ' اللہ تعالی سب سے بڑا تنی ہے، ( کہ اس نے بغیر کسی استحقاق کے ہمیں بے شار نعمتوں سے نوازا) پھر (اس کی مخلوق اور بنی نوع انسانی میں ) سب سے بڑا تنی میں ہوں ، اور میر بے (مرتبہ نبوت یا زمانہ نبوت ) کے بعد سب سے بڑا تنی وہ شخص ہے جس نے علم حاصل کیا ، پھر ( تصنیف و تالیف، وعوت و تبلیخ اور درس و تدریس کے ذریعہ ) اس کی اشاعت کی ، قیامت کے دن ایسا شخص تنہا ایک امیر کی شکل میں آئے گا، یا آپ بیٹر برائی آئے گا، یا آپ بیٹر برائی خوب پذیرائی

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

اور نافع بنوتو سب سے اچھے ہو جاؤ گے'' عرض کیا:'' میں سب سے انصاف پیند بننا جا ہتا مون'''قَالَ:''أَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفُسِكَ، تَكُنُ أَعُدَلَ النَّاسِ" فرمايا:''لوگوں ك لیے وہی پیند کرو جواینے لیے پیند کرتے ہو، توسب سے زیادہ انصاف پیند کہلاؤ گے''عرض كيا: "مين لوگول مين سب سے خاص بنده بننا جا بهنا ہول "قَالَ: "أَكْثِرُ ذِكْرَ اللَّهِ، تَكُنُ أَخَصَّ الْعِبَادِ إلى اللهِ تَعَالَى" فرمايا: ' وَكرالله كَي كثرت كرو، الله تعالى ك خاص بندے هو جاوَكَ 'عرض كيا: ' مين نيك بنناجا بتابون 'قَالَ: "أُعُبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمُ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ "فرمايا: "الله تعالى كي عبادت اس طرح كروگوياتم اس كود كيور ب مُو، اورا كربير کیفیت نه ہوتواس استحضار کے ساتھ عبادت کرو کہ وہتم کودیکھ رہاہے''عرض کیا:'' میں جاہتا مول كرمير اايمان مكمل موجائ قالَ: "حَسِّنُ خُلُقَكَ، يَكُمُلُ إِيْمَانُكَ " فرمايا: "حسن اخلاق اختیار کرو،اس سے تمہاراا بمان مکمل ہو جائے گا''عرض کیا:''میں اطاعت گزار بندہ بناجا بها بول "قَالَ: "أَدِّ فَرَائِضَ اللهِ تَكُنُ مُطِيعًا" فرمايا: "الله تعالى كفرائض كى يابندى كرو،اس كےاطاعت گزار ہوجاؤ كے''عرض كيا:''میں اللہ تعالیٰ سے یاک صاف ہوكر ملنا عِ إِبَيَا اللهِ نَعَالَ: "إغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَطَهِّرًا، تَلْقَ الله تَعَالَى يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَمَا عَلَيْكَ ذَنُ بَ فرمایا: وعُسل جنابت خوب اہتمام سے کرو، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملو کے کہ کوئی گناہ تم پر نہ ہوگا''عرض کیا:''میں جا ہتا ہوں کہ قیامت کے دن نور كِ ساته الله الله الله الله عَلَا: "لَا تَظُلِمُ أَحَدًا، تُحُشَرُ فِي النُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" فرمايا: "كسي يرظلم نه كرو، توتم قيامت كے روزنور كے ساتھ اٹھائے جاؤگے 'عرض كيا: ''ميں چاہتا ہوں كه ميرارب مير بساته رحم كامعاملة فرمائ "قَالَ: اِرْحَمُ نَفْسَكَ وَارْحَمُ خَلْقَ اللَّهِ، يَـرُحَمُكَ رَبُّكَ "فرمایا: 'اینےآپ پر (ترکِمعاصی کے ذریعہ) رحم کرو، اور ساتھ ہی اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرو، تو حق تعالیٰتم پر بھی رحم کرے گا''عرض کیا:''میں عابتا بول كدمير علناهم بوجاً كين "قَالَ: "إستنعُفِر اللّه قَائِمًا تَقِلَّ ذُنُوبُك "فرمايا: ''رات کی عبادت میں اللہ تعالی سے استغفار (مغفرت طلب) کروہتمہارے گناہ کم (بلکہ

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

لیے دنیا والوں میں کوئی ان کا استاذ اور معلم نہیں ہوتا، وہ ساری دنیا کے استاذ اور معلم ہوتے ہیں، اوران کی ذاتِ عالی علم الٰہی کا چلتا پھرتا مدرسہ وا دارہ ہوتا ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہونے والاعلم عمل سے مالا مال ہوجا تا ہے، مولا نارومؓ فرماتے ہیں:

اے لقائے تو جوابِ ہر سوال مشکل از تو حل شود بے قیل وقال

''ان کی صحبت و ملاقات ہی ہر سوال کا جواب تھی ،ان کی مجلس میں حاضر ہونے والا بے چوں و چرا ہر مشکل کاحل کرالیتااور ہر مسلہ کاتسلی بخش جواب یالیتا تھا۔''

ایک روایت جس میں محاسن نثر بعت کی نہایت جامعیت کے ساتھ تعلیم دی گئی:

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

وَالصَّبُرُ عَلَى البَلِيَّةِ وَالرَّضَاءُ بِالقَضَاءِ" فرمایا: 'الحِصى سیرت وکردار (ایتحاخلاق) تواضع، مصیبت پرصبراور الله تعالی کے فیصله پرراضی رہنا 'عرض کیا: '' کونسی بری الله تعالی کے فیصله پرراضی رہنا 'عرض کیا: '' کونسی بری الله تعالی المنظاعُ" فرمایا: '' بد کے نزد یک سب سے زیادہ سیمین ہے؟ '' قَالَ: ''سُوءُ النُحلُقِ وَالشَّحُ النُهُ تَعَالَى کا غضب شید الله تعالی کا غضب شید الله تعالی کا غضب شید الرا مسلق ہے؟ '' قَالَ: 'لِیشیدہ طریقہ سے صدقه کرنا اور صلد حی کرنا ور دوزخ کو کونسی چیز بجھا سکتی ہے؟ '' قَالَ: ''الصَّبُو" فرمایا: ''صبر کرنا۔ '' دون کا روزخ کو کونسی چیز بجھا سکتی ہے؟ '' قَالَ: ''الصَّبُو" فرمایا: ''صبر کرنا۔ '' (دلائل النوة: ۱/۱۲۱، از: ماہنامہ الشارق/ص: ۱۸۵ ماہ کرنا۔ '' (دلائل النوة تا ۱/۱۲۱، از: ماہنامہ الشارق/ص: ۱۸۵ ماہ کی الله کونسی جون / ۱۰۱۲ء)

## مدارس کے کاموں کامحور جارباتیں ہیں:

الغرض! قرآن وحدیث کی تعلیم اوران کی نشر واشاعت جو ہمارے مدارس کے قیام کا اصلی اور بنیادی مقصد ہے، یہ دراصل اللہ تعالی اوراس کے رسول علی ہے گیند یدہ عمل کی نقل ہے، پھر ان مدارس کے تین ارکان ہیں: (۱) تعلیم ۔ (۲) متعلم ۔ جہاں تقل ہے، پھر ان مدارس کے تین ارکان ہیں جو تعلیم دی جاتی ہے اس سے اعلی تعلیم اورکوئی نہیں ہو سکتی، چنال چہ مدارس کے اندرونی حالات اوران کے تعلیمی نصاب کا ذرا گہرائی سے جائز ہ لیا جائے تو اس سے بھی مدارس کی اہمیت وافا دیت سمجھ میں آسکتی ہے، اس لیے کہ مدارس کے جائے تو اس سے بھی مدارس کی اہمیت وافا دیت سمجھ میں آسکتی ہے، اس لیے کہ مدارس کے نصاب تعلیم اور نظام تربیت کی اصل بنیادوہ چارامور ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت عالم علی ہوئی کی بعثت کے چار مقاصد بیان فرمائے ہیں:

﴿ لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤُمِنِيُنَ إِذُ بَعَثَ فِيُهِمُ رَسُولًا مِنُ أَنْفُسِهِمُ يَتُلُو عَلَيْهِمُ اليّهِ وَيُزَكِّيُهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (ال عمران: ١٦٤)

'' حقیقت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑاا حسان کیا کہان کے درمیان ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا جوان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں گلدستهٔ احادیث (۳) کستهٔ احادیث (۳)

معاف) ہوجائیں گے 'عرض کیا:''میں لوگوں میں باعزت رہنا جا ہتا ہوں' قَالَ:"لَا تَشُتَكِ مِنَ اللَّهِ إِلَى الْحَلُق، تَكُنُ أَكُرَمَ النَّاس" فرمايا: "مُخلوق عاللُه تعالى كي شكايت مت کرو،سب سے زیادہ باعزت رہو گے''عرض کیا ''میں چاہتا ہوں کہسب سے زیادہ طاقتورر مول ' قَالَ: ' تَوَكَّلُ عَلَى اللهِ، تَكُنُ أَقُوَى النَّاسِ " فرمايا: ' اللَّه تعالى يربجروسه کرو،سب سے زیادہ طاقتور رہو گے'' عرض کیا:''میں جاہتا ہوں کہ میرارزق وسیع کر دیا جائ قَالَ: "دُمُ عَلَى الطَّهَارَةِ، يُوَسَّعُ عَلَيْكَ الرِّزُقُ " فرمايا: "بميشه با وضور بو بتمهارا رزق وسیع کر دیا جائے گا'' عرض کیا:''میں اللہ تعالی اور اس کے رسول کامحبوب بننا حیاہتا مول" قَالَ:"أَحِبَّ مَا أَحَبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَبْغِضُ مَا أَبْغَضَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ" فرمايا: "جس چیز کواللہ تعالی اوراس کے رسول پیند کرتے ہیں تم بھی اس کو پیند کرو، اورجس سے انہیں نفرت ہوتم بھی اس سے نفرت کرؤ عرض کیا: ''میں حیا ہتا ہوں کہ اللہ تعالی کے غضب مَ مُعْوظر مول " قَالَ: "لَا تَعُضَبُ علَى أَحَدٍ، تَأْمَنُ مِنُ سَخَطِ اللهِ وَغَضَبه " فرمايا: ''کسی پر (بے جا) غصہ نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غضب ہے محفوظ رہوگے'' عرض كيا: "مين جا بتا بول كدميرى دعا قبول بو" قَالَ: "إِجْتَنِب الْحَرَامَ، تُستَجَبُ دَءُ وَتُكَ "فر مایا: ' حرام ہے بچو ہمہاری دعا قبول ہوگی ' عرض کیا: ' میں جا ہتا ہوں کہ حق تعالى مجھے تمام مخلوق كے سامنے (قيامت كے دن)رسوانه كرين "قَالَ: "إِحْفَظُ فَرُجَكَ كَي لاَ تَفُتَضِحَ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ" فرمايا: 'اپني شرم گاه كي حفاظت كرو، تا كه برسرِ عام رسوا نہ کیے جاؤ'' عرض کیا:''میں چاہتا ہوں کہ حق تعالی مجھ سے میرا عیب پوشیدہ رکھیں'' قَالَ: "أُسُتُرُ عُيُوب إِحوانِكَ، يَسُتُرِ اللهُ عُيُوبَكَ" فرمايا: "ثم ايخ بها تيول كعيوب بیشیده رکھو، تمہارے عیوب کواللہ تعالی پوشیدہ رکھے گا''عرض کیا:'' کونسی چیز میرے گنا ہوں کو خْتُم كرسكتى بي؟" قَالَ: "الدُّمُوعُ وَالْخُضُوعُ والْأَمْرَاضُ "فرمايا: "كناهون بِراشك ندامت ( آنسوؤل کی جھڑی )خشوع وخضوع اورامراضِ جسمانی''عرض کیا:'' کونسی نیکی الله تعالى كنزويك سب سافضل اوربره هكر بي؟ "قَالَ: "حُسُنُ الْخُلُق وَالتَّوَاضُعُ

عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں:

عن ابن عباسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا "تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنُ إِحْيَاءِ هَا". (رواه الدارمي، مشكوة/ص:٣٦)

تعلیم و تدریس کی تھوڑی سی مشغولیت بھی رات بھر کی (نفلی) عبادت سے بہتر ہے؛ کیوں کہ عبادت کا نفع محدوداورعلم کا نفع غیر محدود ہے۔ رہی بات تزکیۂ نفوس اوراصلاحِ قلوب کی ، توالحمد لللہ ، ہمارے مدارس میں اس کا بھی کسی درجہ میں اہتمام کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ مدارس صرف تعلیم و تدریس کی درسگا ہیں نہیں ، بلکہ در حقیقت ایمانی ، اخلاقی اور عملی تربیت کی روحانی خانقا ہیں بھی ہیں ، ان میں قرآن وحدیث کی تعلیم کے ساتھ حیوانیت اورظلم و بربریت سے نجات دلانے کے لیے اعمال کی اصلاح اور اخلاق کی تربیت بھی کی جاتی ہے، مضرت تھانوی فرماتے تھے کہ 'حقیق مدرسہ تو وہی ہے جس میں علم کے ساتھ عمل کی بھی تعلیم اور نگہ داشت ہو۔' اور تربیت تعلیم سے اہم ہے؛ کیوں کہ تعلیم کا مقصد ہی تربیت ہے، تعلیم سے دسورا کرم علی تھی تا کی کا ملی۔

ہمارے شیخ حضرت مولا نامحہ قمرالز ماں صاحب مدخلاۂ فر ماتے ہیں کہ''تعلیم تربیت کے بغیر تو حاصل ہوسکتی ہے، مگر تربیت تعلیم کے بغیر نہیں ہوسکتی۔''

صاحبو! نراعلم کافی نہیں،اس کے ساتھ تزکیہ بھی ضروری ہے،جس نے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی حاصل کرلی وہ کا میاب ہے:

﴿ قَدُ أَفُلَحَ مَنُ تَزَكِّي ﴾ (الأعلىٰ: ١٧)

مگرافسوس! آج کل ہمارے اہل مدارس اس سلسلہ میں غفلت برتے نظر آرہے ہیں، غالبًا یہی وجہ ہے کہ اب مدارس بھی رسی اور نمائشی ہوکر رہ گئے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ حالاں کہ قیامِ مدارس کے بنیادی مقاصد دوہی ہیں: تعلیم اور تربیت ۔عاجز کا خیالِ ناقص ہے کہ یہ دونوں لازم وملزوم ہیں، اگران میں سے ایک نہ ہوتو وہ یک چشم (کانے) انسان کے

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

پاک کرے اور انہیں کتاب وحکمت کی تعلیم دے۔''

پھر عجیب بات یہ ہے کہ قرآنِ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ان مقاصدار بعہ کو چار مقامات پر بیان کیا، سور ہُ بقر ہ میں دوجگہ یعنی آیت نمبر: ۱۲۹اور ۱۵۱ میں پھر سور ہُ ال عمران کی فدکورہ آیت کے علاوہ سور ہُ جمعہ کی آیت نمبر: ۲ میں۔ ان میں آپ میں ان عمران کی فدکورہ آیت کے علاوہ سور ہُ جمعہ کی آیت نمبر: ۲ میں۔ ان میں آپ میں کی بعثت کا ایک مقصد تلاوت آیات کو بیان کیا، دوسرا مقصد تزکیہ نفوس (اصلاحِ قلوب) کو بیان کیا، تیسرا مقصد تعلیم کی ساری زندگی ان ہی کا موں کے لیے وقف تھی۔ میں ان بھی کے کہ میں کے لیے وقف تھی۔

اب مدارس کے کاموں کودیکھا جائے تو ان کامحور بھی یہی چار باتیں ہیں، مدارس کا نصابِ تعلیم اور نظامِ تربیت ان ہی کے گرد گھومتا ہے، چناں چہ تلاوتِ آیات کے لیے ہمارے مدارس میں شعبۂ دینیات اور حفظ و تجوید کے درجات ہیں، جن میں دِن رات الفاظِ قر آن کی تھے اور تلاوتِ آیات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی معمولی کام نہیں، بلکہ ہڑے بڑے فوائد وفضائل کا حامل ہے، اس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، ہر ہر حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں، اللہ تعالی کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور حدیث میں ایسے لوگوں کوسب سے بہترین بتلایا گیا۔ (اَللّٰهُمَّ اَنْعَلَنَا مِنْهُمُ)

اور جہاں تک تعلیم کتاب وحکمت کا تعلق ہے تواس کے لیے ہمارے مدارس میں عالمیت کے مختلف درجات ہیں، جن میں کتاب وحکمت کو سمجھنے کی صلاحیت وقابلیت پیدا کرنے کے لیے ابتدائی درجات میں طلبہ کونحو وصرف، اور فقہ وادب پڑھایا جا تا ہے، پھراس کے بعد تعلیم کتاب کے لیے قرآن کریم کے تراجم وتفاسیر اور تعلیم حکمت (سے یہاں مراد سنت ہے) کے لیے احادیث مبارکہ کی مختلف کتب خصوصاً صحاح ستہ پڑھائی جاتی ہیں۔اس کی تعلیم و تدریس کا درجاتِ علیا میں اہتمام کیا جا تا ہے، اور یہ درس و تدریس بھی وہ مبارک اور مقدس مشغلہ ہے جو بہت می نفلی عبادتوں پر اہمیت وفوقیت رکھتا ہے، حضرت عبداللہ بن

﴿ وَيَقُومُ لَآ أَسُالُكُمُ عَلَيُهِ مَالًا إِنْ أَجُرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴾ (هود: ٢٩) "اوراے میری قوم! میں اس (تعلیم تبلیغ) پرتم سے پھھ مالنہیں مانگا، میر ااجر الله تعالیٰ کے سواکسی اور کے ذمے نہیں۔"

#### بقولِ شاعر:

ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں ہے آکرتو کوئی دیکھے اک بار مدرسوں میں ہر بل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں ہ گفتار مدرسوں میں ہر بل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں ہ ہوتانہیں کوئی دِن اتوار مدرسوں میں دِن جُرتلا وتیں ہیں، شب بھرعبا دتیں ہیں ہے ہوتانہیں کوئی دِن اتوار مدرسوں میں

اور سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں دین اسلام ہی نے سب سے پہلے فری (Free) تعلیم کا نظام پیش کیا، گرانی کے اس دور میں مفت تعلیم اور قیام وطعام کا انتظام مدارس کی گراں قد رخد مات کا ہم حصہ ہے، اہل مدارس جس طرح بےسروسا مانی کے عالم میں بھی عموماً یوری تندہی اور جانفشانی کے ساتھ مفت تعلیم کے تصور کو عام کرر ہے ہیں اس کی مثال انسانی تاریخ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، آج کل جتنی بھی تعلیم گاہیں چل رہی ہیں خواہ وہ ابتدائی اور ٹانوی تعلیم تک محدود ہوں یا اعلیٰ تعلیم کے لیے قائم ہوں، ان کا انتظام وانصرام یرائیوٹ ہاتھوں میں ہو یا حکومت کے ہاتھوں میں، بہرحال وہ قوم کے نونہالوں کواسی وقت تعلیم سے بہرہ درکرتے ہیں جبان کا پوراخرچ ادا کر دیا جائے ،ان تعلیم گا ہوں کو تجارت کی منڈیاں بنا دیا گیا ہے، جہاں ڈگریاں صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد برنہیں ملتیں یا کم ملتی ہیں، ڈگریاں بڑی بڑی رقمیں دے کرخریدی جاتی ہیں، جب کہ اہل مدارس کی سخاوت کا حال ہیہ ہے کہ وہ اپنے زیرتعلیم غریب اور نادار طلبہ سے ڈونیشن بلکہ فیس کے نام سے بھی (تقریباً) کچھنیں لیتے، وہ حضراتِ انبیاء کیہم السلام کے نہج پر لینے کے بجائے دیئے کے اصول پڑمل كرتے ہيں، شايديهي وجہ ہے كەحدىيث مذكور ميں انہيں الله تعالى اوراس كے رسول عِلاَ ﷺ كے بعدسب سے بڑا تنی کہا گیا،ان کی میلمی سخاوت مالی سخاوت سے بہتر ہے؛ کیوں کہ ملم افضل گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳۷)

مانند ہے، اوران دونوں کے بغیر مدارس ایسے ہیں جیسے روح کے بغیر جسم، کاش! اہل مدارس نصابِ تعلیم کے ساتھ نظامِ تربیت کی طرف مکمل توجہ دیں تو پھر مدارس کی مٹی بڑی زرخیز ثابت ہوگی، بقولِ اقبال ً:

نہیں ہے نومید اقبال اپنی کشت وریاں سے ذرا نم ہو تو سے مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی

اس سے مدارس کا ماحول مزید علمی عملی عرفانی اور نورانی سنے گا، پھراس ماحول میں تعلیم وتر بیت پانے والا طالب علم مال والا مالوی نہیں، بلکہ علم مولی والا مولوی سنے گا، اور زمانہ کا کوئی غلط رنگ اس پرنہیں چڑھ سکے گا، ان شاء اللہ لیکن اس کے لیے مدارس کے اساتذہ کو سب سے پہلے اپنے اندرا خلاص نیت، صلاحیت اور صالحیت پیدا کرنی ہوگی، علمی اختصاص اور صلاحیت پیدا کرنے کے لیے علمی مزاج اور مطالعہ کا ذوق بنائے، نیز کسی بھی شعبہ میں تخصص سیجے اور حاصل شدہ علم پرقناعت نہ سیجے، اخلاص نیت اور صالحیت پیدا کرنے کے لیے شخ کامل کی صحبت اختیار کیجئے۔

## مفت تعلیم مدارس کی خد مات کاا ہم حصہ ہے۔

بہرکیف! مدارس کے نصابِ تعلیم اور نظام تربیت کی اصل بنیاد وہی چارامور ہیں جوحضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد تھے، مدارس کا قیام اوران میں تعلیمی وتربیتی نظام ان ہی کوروبعمل لانے کے لیے ہے، مدارس کی اہمیت وافادیت کے لیے اتنا ہی کا فی ہے کہ وہ کتاب و حکمت کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اور اس کے مطابق تربیت کا بہترین وسیلہ اور فرزیعہ ہیں، کیکن اس کے علاوہ ایک اور ظاہری پہلو پرغور کیا جائے تو اس سے بھی مدارس کی امراس کی مدارس میں غریب اور نا دار طلبہ کے لیے امیت وافادیت اجاگر ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مدارس میس غریب اور نا دار طلبہ کے لیے مفت تعلیم اور مفت قیام وطعام کا انتظام ہوتا ہے، اور یہ بھی انبیاء کیہم السلام کے ممل کی ایک نقل ہے، وہ تو م کو علم کی تعلیم بلا معاوضہ دیتے تھے۔

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳۸۰ کلاستهٔ (۳۸۰ کلاستهٔ

بتانے کی نوبت نہیں آئی کہ تھیلی ختم ہو چکی ہے، ہمیشہ جب پیسے ختم ہوجاتے توا مام صاحب خود
ہی مزید پیسے عطافر مادیتے، جیسے انہیں ختم ہونے کا الہام ہوجا تا ہو، ان کی والدہ شاید یہ جھتی
ہوگی کہ یہ سلسلہ کب تک چل سکتا ہے؟ کوئی مستقل ذریعہ معاش ہونا چا ہیے، اس لیے ایک
مرتبہ انہوں نے امام صاحب ہے کہا کہ'نیہ بیتم بچہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ کوئی کام سکھر کر
مرتبہ انہوں نے لائق ہوجائے، اس لیے آپ اسے اپنے درس میں شریک ہونے سے روکیے۔'
مرتبہ انہوں مصاحب نے فرمایا:'نیو پستے کے گھی میں فالودہ کھانا سکھر ہا ہے۔' والدہ نے
اس وقت امام صاحب نے فرمایا:''یہ تو پستے کے گھی میں فالودہ کھانا سکھر ہا ہے۔' والدہ نے
میں تقریباً سترہ مسال تک مشغول رہے، یہی وہ غریب طالب علم تھے جوآ گے چل کر بنی عباس
میں تقریباً سترہ مسال تک مشغول رہے، یہی وہ غریب طالب علم تھے جوآ گے چل کر بنی عباس
میں تقریباً سترہ مسال تک مشغول رہے، یہی وہ غریب طالب علم تھے جوآ گے چل کر بنی عباس
میں تقریباً سترہ مسال تک مشغول رہے، یہی وہ غریب طالب علم تھے جوآ گے چل کر بنی عباس
میں تقریباً سترہ مسال تک مشغول رہے، یہی وہ غریب طالب علم تھے جوآ گے چل کر بنی عباس
میں تقریباً سی مراکش سے لے کر ملتان تک نافذ العمل ہوتے تھے۔ بابا
میدی گے نے بی خرمایا:

ترا علم در دین و دنیا تمام که کارِ تو از علم گیرد نظام '' تجھ کوکلم' دین و دنیامیں کافی ہے، بس تیرا کا معلم سے آراستہ ہونا ہے۔'' اس لیے کہ

> بنی آدم از علم یابد کمال نه از حشمت و جاه و مال و منال

''انسان کا کمالِ حقیقی علم ہی کے ذریعہ ہے، نہ کہ نوکر چاکراور مال ومنال ہے۔'' خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے علم کی بدولت وہ قدرومنزلت عطافر مائی کہ میں قضا کے منصب تک پہنچااس دوران بکثرت خلیفہ 'وقت ہارون رشید کے دستر خوان پر کھانے کا اتفاق ہوتارہا،ایک روز میں ہارون رشید کے پاس بیٹھا تھا کہ انہوں نے ایک پیالہ مجھے پیش گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

ہے مال ہے، ان حقائق کے پیش نظر غور کیجے! کیا غریبوں اور شکتہ حال مفلسوں کے بچوں کو نوشت وخواند ( لکھنے پڑھنے) ہے آشنا کر کے انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم مفت دے کر مدارس نے ملک وملت پر بڑا احسان نہیں کیا؟ آج اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو مزدوروں ،غریبوں اور بیواؤں کے نونہالوں کے مستقبل کوکون سنوارتا؟

علامه سید سلیمان ندوتی نے ایک موقع پر مدارس کی اہمیت وافادیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ 'ان عربی مدارس کا اگر کوئی دوسرا فائدہ نہیں تو یہی کیا کم ہے کہ بیغریب طبقوں میں مفت تعلیم کا ذریعہ ہیں،اوران سے فائدہ اٹھا کر ہماراغریب طبقہ او نچا ہوتا ہے۔''

سیج ہے۔

اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی نہنگوں کے نشمن جس سے ہوتے ہیں تہہ وبالا

حضرت امام يوسف كاواقعه:

تاریخ اسلام میں اس کی بہت ہی روش مثالیں ملتی ہیں، مجملہ ان میں حضرت امام ابو یوسف گا کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے، جوا مامنا العلام امام العظم ابو حذیفہ العممان گے جلیل القدر شاگر د ہیں، آپ ایک بیوہ مال کے بیتم بچے تھے، ان کی والدہ نے فکر معاش کی وجہ سے انہیں دھو بی کے حوالے کر دیا، لیکن انہیں پڑھنے کا شوق تھا، یہ جا کر امام ابو حذیفہ گے درس میں بیٹے نے کے، ان کی والدہ کو پتہ چلا تو انہوں نے منع کیا، اس بنا پروہ مجبوراً کی روز تک امام صاحب گے، ان کی والدہ کو بتہ چلا تو انہوں نے منع کیا، اس بنا پروہ مجبوراً کی روز تک امام صاحب کے درس میں شرکت نہ کر سکے، ذبین اور شوقین طالب علم کی طرف استاذکی توجہ بھی بات ہے، جب کی دنوں کے بعد پھروہ درس میں پنچے تو امام صاحب نے غیر حاضری کی وجد دریافت کی، انہوں نے ساراما جرابیان کر دیا، حضرت امام ابو حذیفہ نے انہیں درس کے بعد بلایا اور ایک تھیا والے کی جس میں سو در ہم تھے، فرمایا کہ '' اس سے کام چلا وَ، اور جب ختم ہو جا نمیں تو مجھے تو انا ۔'' حضرت امام ابو یوسف خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے بھی امام صاحب کو بیہ بتانا۔'' حضرت امام ابو یوسف خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے بھی امام صاحب کو بیہ بتانا۔'' حضرت امام ابو یوسف خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے بھی امام صاحب کو بیہ بتانا۔'' حضرت امام ابو یوسف خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے بھی امام صاحب کو بیہ بتانا۔'' حضرت امام ابو یوسف خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے بھی امام صاحب کو بیہ بیانا۔'' حضرت امام ابو یوسف خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے بھی امام صاحب کو بیہ بیانے کیا ہو سے کیا ہو اس کے بعد مجھے بھی امام صاحب کو بیہ بیانا۔'' حضرت امام ابو یوسف خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے بھی امام صاحب کو بیہ بیان

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

کا ختیار ہمیں دیجئے گھردیکھئے گا! ہم رازی وغزالی پیدا کر کے دکھلا دیں گے۔'ان شاء اللہ۔
(العلم والعلماء/ص: ۲۹۵) کیوں کہ علم نبوت رازی وغزالی پرختم نہیں ہوگیا، وہ باقی ہے اور قیامت تک رہے گا، ہمارے علماء آج بھی الحمد لله ناامید نہیں ہوئے، بیابل مدارس کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ ان ہی سنگ ریزوں (کنکریوں) کو گندن (خالص سونا) بناتے ہیں، کیچڑ میں کنول کھلاتے ہیں اور مختلف میدان کے رجالِ کارتیار کر کے قوم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، بیہ جہاں اہل مدارس کا ایک عظیم کارنامہ ہے وہیں مدارس کی اہمیت وافا دیت کا ایک بڑا شوت بھی ہے، بیمدارس واقعی ملک وملت کی ایک ناگز برضرورت ہے، ان مدارس نے ہمیشہ ملک وملت کو بڑے رہیں گے، ان شاء اللہ۔

اسی لیے علامہ اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ان مکتبوں اور مدرسوں کو اسی حالت میں رہنے دو؛ کیوں کہ اگر حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کوان ہی مدرسوں میں پڑھنے دو؛ کیوں کہ اگر بید ملا اور درولیش نہ رہنے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو بچھ ہوگا اسے میں اپنی آئکھوں سے دکھے آیا ہوں ، اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اُسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی آٹھ سو برس حکومت کے باوجود آج غرنا طہ اور قرطبہ کے کھنڈرات اور الحمرا اور باب الاخوتین کے نشانات کے سوا اسلام کے پیروک اور اسلامی تہذیب کاکوئی نشان نہیں ملی ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دلی کے لال قلعہ کے سوا مسلمانوں کی آٹھ سوسالہ حکومت اور ان کی تہذیب کاکوئی نشان نہیں ملے گا۔''

(اوراقِ كَمُ كَشة/ص:24،از:حسن تدبير كامدارس نمبرص:٢٣٥)

کیوں کہ بیا کی حقیقت ہے کہ جس ملت و مذہب کاعلم ختم ہوجا تا ہے وہ مذہب بھی دنیا سے ختم ہوجا تا ہے وہ مذہب بھی دنیا سے ختم ہوجا تا ہے، یا اپنی اصلیت اور حقیقت کھودیتا ہے، ہمارا دین الحمد للہ قیامت تک کے لیے ہے تو اس کاعلم بھی قیامت تک باقی رہے گا، اور علومِ اسلامیہ کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے بید مدارس بھی قیامت تک رہیں گے، حق تعالیٰ دین کے ساتھ دینی علوم کے ان مراکز کی

گلدستهٔ احادیث (۳)

کیا اور بتایا کہ ' یہ بڑی خاص چیز ہے جو ہمارے لیے بھی بھی بھی بھی بنتی ہے' میں نے پو چھا:
''امیر المومنین! یہ کیا ہے؟'' کہنے لگے کہ '' یہ پستے کے رونن میں بنا ہوا فالودہ ہے۔' یہ سن کر
مجھے چیرت کی وجہ سے ہنسی آگئی، ہارون رشید نے وجہ پوچھی تو میں نے اپنے دورِ بچین کا سارا
واقعہ سنایا تو وہ بھی جیرت زدہ رہ گئے، اور فر مانے لگے: ''اللہ اما م ابوصنیفہ پر رحم فر مائے ، وہ اپنی عقل کی آئکھ سے وہ بچھو تھے جو چشم سر سے نظر نہیں آسکتا۔'' (پہے ہے: '' قائدر ہر چہ گوید دیدہ گوید ویدہ گوید النظیب: الم ۲۲۵، از جہانِ دیدہ بھی رہ سے سے مردسی اساتذہ کے لیے تربی واقعات بھی رہ سے ا

#### ا ہل مدارس کاعظیم کارنا مهٔ نا داراورنا کارہ بچوں کو کارآ مدینا نا:

آج بھی مدارس کے ان نادارطلبہ میں نہ جانے کتنے ہی ایسے ہوں گے جواپنے وقت کے ابوحنیفہ وابو یوسف اور مفسر قرآن ومحد ہے عصر ، مفکر ملت و مفتی اعظم اور رہنمائے قوم ہوں گے، وہ خوداپنے مستقبل سے اگرچہ باخبر نہیں، مگر ان کے اسا تذہ ان حقائق سے آگاہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ انہیں اپنی روحانی اولا دسمجھ کران کی تعلیم وتر بیت کرتے ہیں، اور اہل مدارس کا یہ کتنا عظیم کارنا مداور کمال ہے کہ وہ قوم کے نادار بلکہ ناکارہ بچوں پر بے لوث اور پر خلوص محت کرکے انہیں حافظ وقاری، عالم ومفتی، امام وخطیب بنا کرکارآ مد بنا دیتے ہیں، کیوں کہ بدسمتی سے ہمارے مدارس میں عموماً قوم کے نادار اور ناکارہ بیج بی جیسے جاتے ہیں، یا تو وہ غریب ہوتے ہیں یا گھر شریر، جولوگ ناداری وغریبی کی وجہ سے اپنے بچوں کو عصری تعلیم دلانہیں سکتے، اسکولوں میں پڑھانہیں سکتے، یا جو بچے ناکارہ ہونے کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے، اسکولوں میں فیل ہوتے ہیں، انہیں عام طور پر مدارس کے حوالہ کیا جاتا ہے کہ ' آلا بلا ہر سکتے، اسکولوں میں فیل ہوتے ہیں، انہیں عام طور پر مدارس کے حوالہ کیا جاتا ہے کہ ' آلا بلا ہر سکتے، اسکولوں میں فیل ہوتے ہیں، انہیں عام طور پر مدارس کے حوالہ کیا جاتا ہے کہ ' آلا بلا ہر سکتے، اسکولوں میں فیل ہوتے ہیں، انہیں عام طور پر مدارس کے حوالہ کیا جاتا ہے کہ ' آلا بلا ہر

حضرت تھانو گئے سے کسی نے پوچھا کہ'' کیا وجہ ہے کہ اب مدارس سے رازی وغزالی جیسے پیدا نہیں ہوتے؟'' فر مایا:'' کہاں سے پیدا ہوں؟ کم حوصلہ، احمق اور غبی فتم کے تو علم دین پڑھنے لگے، اور جو بلند حوصلہ و ذبین ہیں انہوں نے علم دین حاصل کرنا چھوڑ دیا، انتخاب



# (۴۸) الله رب العالمين كى شان رحمت اوراس كى وسعت

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ
عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ: "إِنَّ لِلَّهَ مِاثَةَ
رَحُمَةٍ، أَنْزَلَ مِنُهَا رَحُمَةً وَاحِدَةً بَيُنَ الْحِنِّ وَالإِنْسِ وَالْبَهَاثِمِ وَالْهَوَامِّ، فَبِهَا
يَتَعَاطُ فُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا تَعُطِفُ الْوَحُشُ عَلَىٰ وَلَدِهَا، وَأَخَّرَ اللَّهُ تِسُعًا
وَتِسُعِينَ رَحُمَةً يَرُحَمُ بِهَا عِبَادَةً يَوُمَ الْقِيَامَةِ". (متفق عليه، مشكوة/ص: ٢٠٧/ باب
في سعة رحمة الله / الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ''حق تعالیٰ کی رحمت کے سوجھے ہیں، جن میں سے ایک حصہ نازل فرما کر جنوں ، انسانوں ، جانوروں اور زہر ملیے جانوروں کے درمیان تقسیم فرمایا ، چناں چہاسی ایک رحمت کے سبب وہ آپس میں میل ملاپ رکھتے ہیں ، اور اسی کے سبب وہ آپس میں میں ملاپ رکھتے ہیں ، اور اسی کے سبب وہ آپس میں اولا دسے الفت رکھتے ہیں ، اور نانوے رحمتوں کومؤخر کیا کے ذریعہ وہ قیامت میں ایپ (مومن) بندوں پر دم کرے گا۔

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

حفاظت کا بھی غیبی انتظام فرمائیں گے۔ان شاءاللہ العزیز۔

ضرورت ہے کہ ان مدارس کی اہمیت وافادیت اور ان کے مقاصد کو سمجھا جائے اور مدارس کے ساتھ خلوص ومحبت اور نصرت کا معاملہ کیا جائے ، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ارشادِ ربانی:

﴿ لِلُفُقَرَآءِ الَّذِينَ أُحُصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ يَسْتَطِينُعُونَ ضَرُبًا فِي الْأَرْضِ وَ يَحْسَبُهُمُ الْحَاهِلُ أَغُنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۽ تَعُرِفُهُمُ بِسِيمْهُمُ لاَ يَسُأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُولُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ ﴿ (البقرة: ٢٧٣)

میں اہل مدارس کا ہر طرح سے تعاون کرنے کی ترغیب ہے۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم اہل مدارس سے محبت ونصرت کا معاملہ کریں ، ورنہ حق تعالی ان کے انتظام وانصرام میں کسی کے تاج بالکل نہیں ہیں۔

حق تعالی اپنے فضل سے خلوص اور حسن تدبیر کے ساتھ ہمیں ان مدارس سے کامل وابستگی عطا فرمائے۔ آمین۔

" ٱللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقُعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ".

☆.....☆



#### گنهگاروں کوموقع دینااورامید دِلا نااللہ تعالیٰ کی رحمت کااثر ہے۔

علاوہ ازیں دنیا میں اللہ رب العالمین کا اپنی نافر مانی کے باوجود فوری طور پر گنہکاروں کی پکڑنہ کرنا اور بے شار نعتوں سے نواز نابھی تو رحمت الہی کا اثر ہے، ورنہ اگر حق تعالی اپنی نافر مانی کرنے والوں سے نعمتوں کوسلب کر لیتے یا فوراً مواخذہ فر ماتے تو بیاس کا ظلم نہیں، عدل ہوتا، کیکن اس نے عدل کے بجائے فضل سے کام لیا؛ کیوں کہ اگروہ عدل کامعاملہ کرتا توروئے زمین پرکوئی زندہ باتی نہ رہتا، قرآن کہتا ہے:

﴿ وَلُو يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهُرِهَا مِنُ دَآبَةٍ ﴿ (فاطر:٥٤) 

"اللّّدرب العالمين الرّلوگوں كى ظلم وزيادتى اور نافر مانى پرفوراً پرُفر مالے تواس كے نتيجہ ميں كوئى جاندار زندہ نه رہتا۔ عذاب اللى سے سب كے سب ہلاك ہوجاتے ؛
كيوں كه اس كا ئنات ميں الله تعالىٰ كے فر ماں برداروں سے زيادہ نافر مان بستے ہيں، احكام اللى كى اطاعت كرنے والے نيادہ ہيں، حتى كه اس گلشن ہستى ميں وہ لوگ بھى ہيں جو نه صرف الله رب العالمين كا انكار كرتے ہيں، بلكه اس كا استہزا اور نداق كرتے ہيں الله جل شانه اگران سے انتقام ليو فران كو كھانے كے ليے ايك دانه ميسرآئے اور نه پانى كا كوئى قطرہ ان كے طق كور كرسكے سے نمان كو كھانے كے ليے ايك دانه ميسرآئے اور نه پانى كا كوئى قطرہ ان كے طق كور كرسكے سے نمان كو كھانے كے ليے ایک دانه ميسرآئے اور نه پانى كا كوئى قطرہ ان كے طق كور كرسكے سے نمان كى رحمت واسعہ كا نتيجہ ہے كه نه نافر ما نوں اور گنهگاروں كا فورى طور پرمؤاخذہ كيا جاتا ہے نمان كے سان كا مرتب بنا ہوں كو ظاہر كيا جاتا ہے نہ ان كا مرتب بنا ہوں كوظاہر كيا جاتا ہے، بلكہ نہيں تو بہ كے ليے موقع اور بار بار مہلت دى جاتى ہے، انہيں الميد دِلائى جاتی ہے، فر ما يا:

﴿ قُلُ يَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسُرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنُ رَحُمَةِ اللهِ عَلِيَ اللهِ عَلِيَ اللهِ عَلِيَ اللهِ عَلِيَ اللهِ عَلِيَ اللهِ عَلِيَ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْلِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

#### رحمت ِ اللَّهي كي وسعت اوراس كا مطلب:

حق تعالی کی نعمتوں کی طرح اس کی رحمتوں کا سلسلہ بھی اتناوسیج اور ہمہ گیر ہے کہ کا نئات کی کوئی چیز اس سے باہر نہیں، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا نیک، کیا بد، کیا پڑھے لکھے، کیا اُن پڑھ، کیا عوام، کیا خواص جتی کہ کیا مسلم اور کیا غیر مسلم، ہرا یک کواس کی وسیج رحمت سے بے شار فوا کہ حاصل ہور ہے ہیں، اب جہاں تک عذاب کی بات ہے تو قرآن کہتا ہے:

﴿ قَالَ عَذَابِی أَصِیُبُ بِهِ مَنُ أَشَاءُ وَ رَحُمَتِی وَسِعَتُ کُلَّ شَيْءٍ ﴾ (الأعراف: ١٥١) رب العالمین نے فرمایا: "میراعذاب تو میں اس گنهگار پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے تو وہ ہر چیز پر جھائی ہوئی ہے۔ " یہ عجیب بات ہے کہ عذاب الہی میں ہر گنهگار کو مبتلا نہیں کیا جاتا، مگر رحمت الہی سے ہرا یک کونوازا جاتا ہے، ییر حمت کیا ہے؟ حضرت تھا نوگ نے رحمت کے چار معانی بیان فرمائے ہیں، جن میں سے دو کا تعلق دنیا اور دو کا عقبی سے ہے، یعنی اللہ تعالی جسے اپنی رحمت سے نواز نا چاہتے ہیں اسے چار چیز یں عطافر ماتے ہیں: (۱) تو فی ایمان وطاعت ۔ (۲) فراخی معیشت ۔ (یعنی رزق کی وسعت و برکت) (۳) مغفرت ۔ (۴) دخولِ جنت ۔ (مواہب ربانیہ: ۱۲۱) مطلب یہ کی وسعت و برکت) (۳) مغفرت ۔ (۴) دولو جنت ۔ (مواہب ربانیہ: ۱۲۱) مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جس کسی کو نیکی ، بھلائی ، خیرخوا ہی اور طاعت اللی کی تو فیق ملتی ہے وہ در حقیقت رحمت اللی کا اثر ہے ، پھراس پر جواج و تواب اور بدلہ ہے وہ غیرا ہل ایمان کو دنیا ہی میں اور ایمان والوں کو دونوں جہاں میں دیا جاتا ہے وہ بھی رحمت اللی کا تواثر ہے ۔ اسی لیے فرمایا:

﴿جَزَآءً مِّنُ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴾ (النبأ: ٣٦)

یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا (اللّٰہ کی) ایسی دین ہوگی جو کسی استحقاق کے بغیر لوگوں کوان کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی۔ کیوں کہ اعمال کی جزا بھی در اصل عطا ہی ہے، اسی لیے یہاں جزا کے بعد عطا کو بیان فرمایا۔ کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

حَسَنْتٍ م وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيُمًا ﴾ (الفرقان:٧٠)

البتہ جو تچی توبہ کر کے ایمان لے آئے اور ایمان اور اعمالِ صالحہ والی زندگی اختیار کرلے تو خصرف یہ کہ حق تعالی اس کی توبہ سے پہلے والی خطاؤں کو معاف کردے گا بلکہ اس کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت لکھ کروشی کو سیئات کو حسنات نے مبدل فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کی حضور کیا گائی کہ 'اس میں توبہ کی قبولیت کے لیے ایمان کے بعد اعمالِ صالحہ کی شرط ہے، اور کیا معلوم میر انفس مجھے عمل نہ کرنے دے، تو کیا ہوگا؟ اس موقع پر یہ آیت کر یہ نازل ہوئی:

﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنُ يَشَاءُ ﴿ (النساء: ١١٦) ' باليقين الله تعالى شرك كرنے والے ونہيں بخشے گا، مشرك كے علاوہ جس كوچا ہے گا معاف كردے گا۔' حضورا كرم سلى الله عليه وسلم نے اس آيت ہے بھى اسے باخبر كرديا، مگر وشق بڑا حساس تھا، اب كى باراس نے عض كيا: '' حضور! گتاخى معاف ہو، يہاں بھى الله جل شانه نے مشرك كے علاوہ كسى بھى گنه گارى مغفرت كاجو وعدہ فر ما يا ہے تواس كوا بنى مشيت و چا ہت برموقوف ركھا ہے، ہوسكتا ہے كہ مجھ جيسے سياہ كار، خطاكار اور بدكار كو معاف نہ كرنا چا ہے، تب ميراكيا ہے گا؟ مجھے تو گارنى چا ہيے، اب كى مرتبہ حق تعالى نے آيت رحمت كو خات نازل فر مانا:

﴿ قُلُ يْعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسُرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنُ رَحُمَةِ اللّهِ عَ إِنَّ اللّهَ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا عِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِينُم ﴿ (الزمر: ٥٣)

میرے محبوب! کہہ دیجئے میرے ان بندوں کوجنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رکھا ہے کہ وہ میری رحمت سے مایوں نہ ہوں، میں غفورٌ رحیم ہوں، تمہارے سارے گنا ہوں کومعاف کرنے لیے تیار ہوں۔ آؤ تو سہی۔اس موقعہ پر ہمارے شاہ صاحب علامہ سیدعبدالمجید ندتی رحمۃ الله علیہ فرماتے تھے کہ'' جبین نیاز کو جھاؤ تو سہی، طلب کا دامن پھیلاؤ

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، وہ غفور رحیم تمہار ہے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس گنہگارا پنی اصلاح کا پختہ ارادہ کر کے پچپلی زندگی سے پچی پکی توبہ کرلے توحق تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ! کس قدرامید دلانے والی بیآیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "مَا أُحِبُّ أَنَّ لِیُ اللهُ نَیا بِھاذِهِ اللّایَةِ". (مسند أحمد، مشكوۃ اس: ۲۰۲) مجھاس آیت رحمت کے بدلہ میں ساری دنیا اوراس کی نعمتیں لینا بھی پیندئیں۔

#### آیت رحمت کا شانِ نزول:

اس آیت کریمہ کے شانِ نزول کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا سیدالشہد اء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے (پیشہ ورقائل) وحشی بن حرب نے مکہ مکر مہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیغام روانہ کیا کہ میں تو بہ کر کے اسلام قبول کرنا چا ہتا ہوں، مگر میرے لیے قرآن کریم کی ایک آیت سبب رکاوٹ ہے، جس میں فرمایا گیا ہے:

﴿ وَالَّـذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ إِللَّهِ الْحَرَ وَلَا يَقُتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَقُتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ جَ وَمَنُ يَفُعَلُ ذَلِكَ يَلُقَ أَثَامًا ﴾ (الفرقان: ٦٨)

''اور جولوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور جس جان کواللہ تعالیٰ نے حرمت بخش ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جوشخص بھی پیکام کرے گااسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا۔''

اس میں تین جرائم نہ کرنے والوں کے لیے معافی کا وعدہ فرمایا گیا: (۱) شرک۔ (۲) قتل ناحق اور (۳) زنا۔ وحثی نے کہا: '' میں نے تو یہ تینوں جرائم کیے ہیں تو کیا میرے لیے بھی معافی کی گنجائش ہے؟''اس پراگلی آیت کریمہ نازل ہوئی:

﴿إِلَّا مَنُ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَـــــــــِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيَّاتِهِمُ

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

الـرّ حُمدَة ﴿ (الأنعام: ٤٥) ''تمهار ب نے رحمت كامعامله كرناتههار ب ساتھا پئة آپ پرلازم كرليا ہے۔' دنيا كاكوئى شريف اور بھلاآ دمى بھى جب وعده خلافى نہيں كرتا تورب العالمين قرآنِ كريم ميں كيے ہوئے استخريرى وعده كے خلاف كيسے كرے گا؟ جب كه اس كريم نے آپيت رحمت ميں لفظ "إِنَّ "اور " جَمِيعًا " حروفِ تاكيد لاكر وعده رحمت ميں مبالغه فرمايا ہے، تاكه اس كے وعده رحمت ومغفرت ميں كى كوكسى قتم كا شبہ نه رہے، يہ بھى اس كى رحمت كا اثر ہے۔ سبحان اللہ! ہمار ارب كيسام بربان اور رحم والا ہے، كسى نے كيا خوب كها:

مرمت كا اثر ہے۔ سبحان اللہ! ہمار ارب كيسام بربان اور رحم والا ہے، كسى نے كيا خوب كها:

مرمت كا اثر ہے۔ سبحان اللہ! ہمار ارب كيسام بربان اور رحم والا ہے، كسى نے كيا خوب كها:

مرمت كا اثر ہے۔ سبحان اللہ! ہمار ارب كيسام بربان اور رحم والا ہے، كسى نے كيا خوب كہا:

مرمت كا شرمودى كه نوميدى بياريد ﴿ بَحْ الْمَ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

الدالعالمین! ہمارے پاس تو تیری رحت کی امید کے سوا آخرت کے لیے کوئی توشہ اور زادِراہ نہیں، تو نے یہ تو نہیں فر مایا کہ ناامید ہوکر میرے پاس آؤ، بلکہ اپنے لطف وکرم ہی پر نظر رکھنے کوفر مایا، اسی لیے تو ہم گنا ہگاروں کو تجھ سے بے پناہ رحمت کی امید ہے اور تجھ سے امید نہ رکھیں تو اور کس سے رکھیں۔ اے ہمارے رب! ورد مندوں کی امید کو پورا کر، تیری رحمت کی امید رکھنے والوں کے دلوں کو خوش کر، کہ تیری وسیع رحمت کا یہی تقاضا ہے، اور تو رحمت کی امید رکھنے والوں کے دلوں کو خوش کر، کہ تیری وسیع رحمت کا یہی تقاضا ہے، اور تو بہانہ انتقام کا نہیں بلکہ انعام کا ڈھونڈ تا ہے، تو تو احسان وعنایت کا متلاش ہے۔ عاجز کا خیالِ باختہ انتقام کا نہیں بلکہ انعام کا ڈھونڈ تا ہے، تو تو احسان وعنایت کا متلاش ہے۔ عاجز کا خیالِ باختہ نے دور میں بلکہ انعام کا ڈھونڈ تا ہے، تو تو احسان وعنایت کا متلاش ہے۔ عاجز کا خیالِ باختہ کا میں بلکہ انعام کا ڈھونڈ تا ہے، تو تو احسان وعنایت کا متلاش ہے۔ عاجز کا خیالِ باختہ کی دیں ہونے کی دیا ہے۔

تنگ دستی کے عالم میں جو میں گھبراتا ہوں پر درِ غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں مختاج کو شرم کیسی؟ شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

توسہی، اشک ندامت بہاؤ توسہی، میرے لطف وکرم کوآ زماؤ توسہی، تہہارے آنے میں دریہ ہوگئی ہے، میرے راضی ہونے میں درینہ ہوگی۔"اس آیت رحمت کے نازل ہونے کے بعد وحشی اوراس جیسے مجرموں کا تو کام ہی بن گیا۔ کہنے لگا: "نِعُمَ هٰذَا" واہ واہ! کیا ہی اچھی آیت ہے! اس کے بعد دربار رسالت میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوگیا۔ (تنبید الغافلین مترجم:۱۱۰) بعض روایات میں ہے کہ آیت رحمت کے نازل ہونے کے بعد کسی نے عرض کیا: ''بیلُ ''یارسول اللہ! یہ آیت خاص وحش کے لیے ہے یا ساری امت کے لیے؟"ارشا دفر مایا: ''بیلُ لِلُهُ مُسْلِمِینُ عَامَّةً" سب ہی کے لیے ہے، جو بھی اللہ جل شانہ کے عذاب یا موت سے قبل لین مکمل اصلاح کے ارادہ سے بھی کمی اور سے تو بھی لیاد کے ان سب کے لیے ہے، یہاں کا فضل اور حمت نہیں تو اور کیا ہے؟

اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر تجھ سے کیا ضد تھی گر تو کسی قابل ہوتا

(''الله بندول سے کتنی محبت کرتے ہیں'' /ص:۳۹۲)

#### حق تعالى كاوعدهُ رحمت مين مبالغه فرمانا:

بلاشبہ اس میں ہرفتم کے گنہ گاروں کے لیے ایک بہترین آفر اور خود ان کے پروردگار کی طرف سے عظیم بشارت ہے؛ کیوں کہ آیت رحمت کا آغاز لفظ "عِبَادِیُ" سے فرمایا گیا، جس میں اشارہ اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ جوا بمان لاکر پچی تو بہ کر کے محتوں میں اس کا بندہ بن جائے گا تو اس کے گناہ ایمان وتو بہ کی برکت سے خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو انہیں معاف کردیا جائے گا۔ (واللہ اعلم) حضرت علی فرماتے ہیں:

میں اس کا صَاحِبَ الذَّنْ بِ لَا تَقْنَطَنُ فَإِنَّ الْإِلَا رَوُّ وَفْ رَوُّ وَفْ

''اے گنہگار! مایوس اور ناامیدمت ہو جا؛ کیوں کہ تیرامعبود مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ''جس کی شان قرآنِ کریم نے یوں بیان کی ہے: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُ مُ عَلَىٰ نَفُسِهِ

''دنیاوالو! اپنی ماوک کی محبت پر ناز کرنے والو! تمہاری ماوک میں محبت تو میں نے پیدا کی ہے۔' بیمیری عطاہے، ''آئز کَ مِنْهَا رَحُمَةً وَاحِدَةً' بیتو میری رحمت کے سوویں حصہ کا ایک اثر ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی مخلوق میں تقسیم ہوگا، جب تمہیں اپنی مال کی مامتا اور محبت پر ناز ہے تو پھر میری محبت اور رحمت پر بدرجہ اولی ناز ہونا چاہیے۔

#### قيامت مين الله رب العالمين كي شانِ رحمت كا اثر:

"أَخَّرَ اللَّهُ تِسُعًا وَتِسُعِينَ رَحُمَةً، يَرُحَمُ بِهَا عِبَادَةً يَوُمَ الْقِيَامَةِ".

حدیث شریف میں دنیا کی مخلوق کے مابین آپس میں جورحت کا ذکر ہے یہ دنیا میں است میں جورحت کا ذکر ہے یہ دنیا میں ر ربِ کریم کی صرف ایک ہی رحمت کا اثر ہے، لیکن قیامت میں جب اللہ رب العالمین کی اندازہ ہوں کا ظہور ہوگا، اور تیجے مسلم کی ایک روایت کے مطابق اس دنیا کی ایک رحمت کو ملکر جب سوکا عدد پورا کر دیا جائے گااس وقت اللہ کی رحمت کا کیا حال ہوگا؟ کوئی اندازہ نہیں اگاسکتا۔

حصرت فقیہ الاسلام مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب مدظا، فرماتے ہیں کہ''ضیح مسلم، کتاب الایمان،"باب الدلیل علی دخول طوائف المسلمین الحنة بغیر حساب و لاعذاب" میں ہے کہ رحمت عالم علی فی این نے فرمایا: ''میری امت کے ستر ہزار آ دمی ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے (بیس کر) حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا: '' حضرت! دعا فرما ہے کہ میں بھی ان میں شامل ہوجاؤں، آپ علی ہی دعا فرما دی، تو ایک اور صحابی کھڑے ہوگو کے ۔''فرمایا: ''عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔''

ال حدیث سے بیتا تر پیدا ہوتا ہے کہ اس میں تو صرف ستر ہزار کے لیے بلاحساب و کتاب کے جنت میں داخلہ کی بشارت ہے، حالاں کہ صحابہ کی تعداد ایک لاکھ سے زائد ہے،

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

#### ونيامين الله رب العالمين كي شانِ رحمت كالرز:

مزیدق تعالی کی کمالِ رحمت کو بتانے کے لیے حدیث میں رحمت عالم طال اللہ کے فرمایا کہ دنیا کی مخلوق آپس میں جومحت اور رحمت کا معاملہ کرتی ہے یہ اللہ کی شانِ رحمت کا اثر ہے، فرمایا کہ "إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحُمَةٍ "اللہ جل شانہ کی رحمت کے سوچھ ہیں۔ "أَذْرَلَ مِنْهَا رَحُمَةً وَاحِدَةً بِينَ النّجِنِّ وَالإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ."

ان میں سے صرف ایک ہی رحمت کو مخض اپنے لطف و کرم سے کا ئنات کے جنوں ، انسانوں ، جانوروں اورموذی کیڑے کوڑوں اور ساری مخلوق کے درمیان نقسیم فر مایا:

"فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحُمُونَ، وَبِهَا تَعُطِفُ الْوَحْشُ عَلَىٰ وَلَدِهَا".

خال کا کنات کی صفت رحمت کا ایسا پرتو مخلوق پر پڑا کہ ان میں باہمی محبت و شفقت پیدا ہوگئی، آج ہمیں ان کے آپس میں جومجت و شفقت کے مناظر نظر آتے ہیں بیاس کی شانِ رحمت کا اثر ہے، چڑیا جو ایک شخص ہی جان ہے، مگر وہ اپنی اولا د کے لیے گھونسلہ بناتی ہے، دانہ دنکا چن کرلاتی ہے، اپنی چونچ میں پانی بھر بھر کر لاتی ہے اور بچوں کو بلاتی ہے، صدیث بالا کے مطابق بیاللہ رب العالمین کی شانِ رحمت کا اثر ہے، بیر حم کا مادہ رب العالمین نے ان میں اپنی رحمت سے رکھا ہے، اسی طرح ایک مرفی کمزور سہی مگر اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے بلی کا سے عمرا جاتی ہے۔ انسان تو بہر حال انٹرف المخلوقات ہے، عقل کے نور سے منوّر ہے، اس میں اپنی اولا د کے لیے محبت و شفقت کا ہونا ایک فطری، قدر تی اور قابل فہم بات ہے، اسی محبت کے خاطر ماں باپ بعض اوقات اپنا سب بچھا ولا د کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس میں بھی پھر ماؤں کی مامتا اور محبت کی تو مثال دی جاتی ہے۔ مولا نا جلال الدین روئی فرماتے ہیں، اس میں بھی پھر ماؤں کی مامتا اور محبت کی تو مثال دی جاتی ہے۔ مولا نا جلال الدین روئی فرماتے ہیں:

مادرال را مہر من آموختم چوں بود شمعے کہ من افروختم کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

بِذُنُوْبِهِ وَرَاى فِى نَفُسِهِ أَنَّهُ قَدُ هَلَكَ " وه كَمِكَا:" جَي بال المير حرب! "يهال تك كماس ساس كتمام كنا بول كا قرار كرايا جائكا، الله وقت وه بنده الله ولى خيال كركا كماس ساس كتمام كنا بول كا قرار كرايا جائكا، الله نقال في الله نيا، و أَنَا أَغْفِرُ هَا لَكَ لَرَّ عَلَى لَهُ فِي اللهُ نَيَا، و أَنَا أَغْفِرُ هَا لَكَ الله وَ عَلَى لَكَ عَلَى اللهُ نَيَا عَلَيْكَ فِي اللهُ نَيَا الله وعلى الله وعلى في الله وعلى الله وعلى فرما نيل كه ميل في تير مي وفوب وعيوب الله و على معظم حونيا من جهيائي معظم حونيا على جهي جهياتا بول اور تيرى معظم ترتا بول، في مراس كى نيكيول كا وفتر السود و ديا جائك كا - (منفق عليه، مشكونة من ١٥٠٥ / باب الحساب والقصاص والميزان، مديث قدى نمبر ١٨٠٠)

اوراس طرح ہرمومن اپنے عمل سے نہیں ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل ورحمت سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔اسی کو دوسری حدیث میں اس طرح فر مایا:

"لَا يُدُخِلُ أَحَدًا مِنُكُمُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، وَلَا يُجِيرُهُ مِنَ النَّارِ، وَلَا أَنَا إِلَّا بَرَحُمَةِ اللهِ." (رواه مسلم، مشكوة: ٢٠٧)

تم میں سے کسی کا ممل نہ اسے جنت میں داخل کرائے گا نہ دوز خ سے بچائے گا،اور نہ خود مجھے، ہاں مگروہ (عمل) جواللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہو۔ لیکن ایمان اور ممل صالح کی توفیق بیر حمت الہی کے بغیر ممکن نہیں؛ اس لیے بعض علماء نے رحمت سے توفیق ایمان وطاعت مراد کی ہے، البتہ دخولِ جنت کے بعد جو در جات عطا کیے جائیں گے وہ اعمال کے مطابق ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ اس دن نہ جاہ وشہرت کام آئے گی، نہ مال ودولت، کام آئے گی تو صرف اور صرف رب العالمین کی رحمت ۔ لہذا ہمیں اپنے عمل پر ناز کرنے کے بجائے اس کے فضل وکرم اور اس کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے، ہم گنجگاروں کا ہر کام اسی سے بنے گا؛ کیوں کہ اللہ جل شانہ کی رحمت جس کے شامل حال ہوگی دنیا میں فراخی معیشت کے علاوہ کیوں کہ اللہ جل شانہ کی رحمت جس کے شامل حال ہوگی دنیا میں فراخی معیشت کے علاوہ اسے قیا مت میں (۳) مغفرت۔ (۲) اور دخولِ جنت سے مالا مال کیا جائے گا،اور قیامت میں رحمت میں رحمت میں رحمت کے تعالیٰ دونوں جہاں میں اپنی وسیع رحمتوں کا سامیہ ہم تمام کو فصیب فرمائے۔ آئیں۔

" ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقُعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

گلدستهُ احادیث (۳) گلدستهُ احادیث (۳)

ان کے بعد تا بعین اور بزرگانِ دین تو لا تعداد ہیں، پھر ہم کس شارہ وظار میں جواس جماعت میں شامل ہونے کی دعا مائیس! لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیرعطافر مائے علامہ شہیرا حمد عثاثی گو، انہوں نے مسلم کی شرح (فتح المہم :۵۲/۲) میں اس روایت کے تحت ایک اور حدیث حضرت ابو ہر ریہ درضی اللہ عنہ کے حوالہ سے قال فر مائی ہے، جس میں یہ جملہ ذائد ہے کہ "مَسے کُلِّ الَّفِ سَبُعُونُ وَ اللّٰهَا" (ان ستر ہزار کے جمع میں) ہرایک ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور بھی ہوں گے اُلْفِ سَبُعُونُ وَ اللّٰهَا" (ان ستر ہزار احراب ہوں گے)۔ اس کے بعد ایک اور روایت کو ایک شرح میں نہرا حمیث اُلُی نے سند جید کے ساتھ قال فر مائی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: "شُمَّ یَکُشِی کُر مزید میں ان اور اور این کر دے گاجو بلاحساب و کتاب میں داخل ہوں گے ، اور ظاہر ہے کہ جب رب العالمین کے ایک ہی لپ میں کروڑوں میں داخل ہوں گے ، "ور انسانوں کے ، اور ظاہر ہے کہ جب رب العالمین کے ایک ہی لپ میں کروڑوں اور اور انسان آجا میں گوں گے ، "ور کا کہ کوں گے ۔ "

(خطباتِ فقيه الاسلام ص: ٧/صفحه ٣٣ تا٣٥)

ان حقائق کے بعد اب تو عاجز کا خیالِ ناقص میہ ہے کہ صاحبو ! قیامت میں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سورج طلوع ہوگا تو یقیناً ایمان والوں کے گنا ہوں کی ساری تاریکیاں حیث جائیں گی اور ہرایمان والایا تو قانونِ الہی سے بخشا جائے گایار حمت الہی سے، ورنه شفاعت نبوی سے۔

ایک حدیث قدسی میں اس مضمون کو بوں بیان کیا گیا ہے:

"عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُونُ لَا اللَّهِ عَلَىٰ: إِنَّ اللَّهَ يُدُنِى المُوَّمِنَ " حَلَ تَعَالَى فردِمون (ياجنس مومن) واپني رحمت سے قريب كرے گا ور "فَيضَعُ عليهِ كَنفَهُ وَيَسُتُرُهُ" اس پراپي حفاظت وعنايت كاپرده ركھ گا (تا كه الم محشر كسامن رسوائى نه مو) "فَي قُولُ: أَ تَعُرِفُ ذَنُبَ كَذَا ؟ أَ تَعُرِفُ ذَنُبَ كَذَا؟ " پَعُرفر ما كَان و اينافلال گناه جانتا ہے؟ "فَي قُولُ: "نَعَمُ أَي رَبّ! حَتّى قَرَّرَهُ اينافلال گناه جانتا ہے؟ "فَي قُولُ: "نَعَمُ أَي رَبّ! حَتّى قَرَّرَهُ

# (۲۹) ما وصفرالمظفر منحوس نهيس

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

"عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ": 'لَاعَدُواى وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوُءَ وَلَا صَفَرَ". (رواه مسلم، مشكوة/ص: ٣٩١)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ایک بیاری کا حکم الہی کے بغیر دوسرے کولگ جانا، پرندہ سے بدفالی ونحوست لینا نیز اُلّو اور ماہ صفر کومنحوس سجھنے کی کوئی حقیقت نہیں۔

## توحیر کاضیح تصورانسان کوتو ہمات سے نجات دلاتا ہے۔

دین اسلام کا بنیادی عقیدہ تو حید ہے، یعنی اللہ جل شانہ کو ایک ماننا، اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی عالی صفات و اختیارات کے اعتبار سے بھی تن تنہا و بے مثل ہے، اس کا کوئی ساجھی وشریک نہیں، موت وحیات کی کلیداس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، نفع نقصان کا خالق و مالک وہی ہے، کامیا بی و ماکا می اسی کے تم سے وابستہ ہے، سب کچھ اسی کے تم سے ہوتا ہے، اس کے تم کے بغیر و ناکا می اسی ہوتا، تو حید کا صحیح تصور انسان کو ایک طرف تو در درکی غلامی سے بچا تا ہے، اور دوسری طرف تو جہات وہمات سے بھی نجات دلاتا ہے۔ تو ہمات کہتے ہیں خواہ کو اہ کسی وہم اور انجانے خوف

گلدستهٔ اعادیث (۳) گلدستهٔ اعادیث (۳)

میں مبتلا ہونا، اور نفع نقصان کواللہ پاک کی ذاتِ عالی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ وابسۃ کرلینا، مثلاً کسی چیز یاشخص یا جانور یا پرندہ یا مہینہ، دن اور گھڑی کونا مبارک، منحوس اور اَشُہھ سمجھ لینا، یا کسی خاص بیقر کی انگوشی یا نمبر سے کامیا بی و نفع کی امید قائم کرلینا، بیسب تو ہمات ہیں، جو شخص جس قدر تو حید میں پختہ ہوگا اور اللہ تعالی پر اس کا جتنا زیادہ یقین ہوگا وہ اس قدر تو ہم پرستی کی اس مصیبت سے آزاد اور تو ہمات کا قیدی وغلام بننے سے محفوظ رہے گا۔ اس کے برخلاف اگر ایمان میں خامی اور یقین میں کمزوری ہوتو اجھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسی بہت سی بنیاد باتوں اور تو ہمات کا شکار ہو سکتے ہیں۔

## ما وصفر كے تو ہمات كى نفى قرآن وحديث ميں:

چناں چہ دیکھئے! اسلام سے بل دورِ جاہلیت میں عقیدہ توحید سے محروم ہونے کی وجہ سے لوگ قتم میں کے تو ہمات اور خرافات میں مبتلا سے، مثلاً سفر میں جانے سے بل پرندے کو اڑایا جاتا، اگر وہ دائیں جانب اڑتا تو اسے نیک فال تصور کرتے اور سفر کرتے ، لیکن اگر بائیں طرف سے اڑتا تو بدفالی لیتے اور سفر سے گریز کرتے ۔ اسی طرح اُتو کو منحوس پرندہ خیال کرتے ، وہ بیچارہ بے زبان جب کسی کے مکان پر بیٹھ جاتا تو سمجھتے کہ بیٹھ اجڑ جائے گا۔ نیز اسلامی سال کا جودوس امہیدنہ ہے 'صفر'' اسے ناکا می کا پیش خیمہ مجھا جاتا تھا، ان کا خیال تھا کہ اس ماہ میں جو کاروبار کیا جائے گا نقصان سے دو چار ہوگا ، جو سفر ہوگا وہ نامراداور سقر (جہنم اسی ماہ میں جو کاروبار کیا جائے گا نقصان سے دو چار ہوگا ، جو سفر ہوگا وہ نامراداور سقر (جہنم معیب سے کا سبب ) ہوگا ، جو شادی ہوگی وہ خانہ بربادی ہوگی ، وغیرہ ، اس کی بنیا دوہ نحوست تھی جو گنا ہوں کی وجہ سے فتنوں ، وباؤں امراض ومصائب وحواد ثات کی شکل میں بھی اس مہینہ میں بیش آئی تھی ، اور اس بنیا د پر جہلاء نے عقیدہ بنالیا کہ صفر کا مہینہ نحوست و مصیبت کا مہینہ ہے۔

صفر کے متعلق بعض لوگوں کا گمان پیتھا کہ وہ ایک قسم کا سانپ ہے جوانسان کے معدہ میں پرورش یا تا ہے، اور جو بھوک کی شدت میں تکلیف محسوس ہوتی ہے اس کی اصل وجہ

وہی سانپ ہے جواندر سے انسان کو ڈستا ہے۔اس تصور سے ہی انسان لرزاٹھتا تھا اور صفر کی آ مد سے اس کے تصورات واحساسات میں ایک ہلچل سی پیدا ہوجاتی تھی۔اسی طرح دورِ جابليت مين "نسيهيء" والأعمل ايني اغراض نفساني كي وجهي "صفر" مين جائز سمجها جاتاتها، "نسییء" کہتے ہیں مہینہ آ گے پیچھے کرنے کی رسم کو،اور بیرسم عام طور برصفر میں ہوا کرتی تھی، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے (جس دن آسانوں اورز مین کو پیدا فرمایا تھا اسی دن سے سال کے بارہ مہینوں میں ہے) چارمہینوں کوحرام قرار دیا تھا، یعنی ان میں قتل وقبال کی ا جازت نه تھی،(په چارمهينے ذوالقعدہ، ذوالحجہ،محرم،اوررجب تھے،مگرپیچکم پہلے تھا،جمہور کا قول ہے کہ اب ان کی حرمت منسوخ ہوگئی ) قریش مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا د میں سے تصاور کعبہ شریف کے متولی بھی تھ، جوان کے جدامجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فر مایا تھا، ان لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں سے جو ً باتیں باقی ره گئی تھیںان میں جج کرنااور چارمہینوں کومحتر مسجھتے ہوئے ان میں قتل وقبال کوحرام سمجھنا بھی تھا،لیکن ان میں اور عرب کے دیگر قبائل میں جہالت کی وجہ سے شروفساد اور جنگ وجدال ایک پیشه بن کرره گیا تھا،اسی وجہ ہے وہ بھی ان مہینوں میں سے کسی محتر م مہینہ میں لڑائی کی ضرورت محسوس کرتے تواینی طرف سے اس مہینه کومؤخر کردیتے۔مثلاً ما ومحرم کوصفرا ورصفر کو محرم قرادے کر جنگ کر لیتے تھے،اس طرح الله تعالیٰ کی طرف سے جوم ہینہ حرمت والاتھااس كواين طرف سے حلال اور جوم ہينہ حلال تھا اسے اپنی طرف سے حرام قرار دیتے تھے۔قرآنِ كريم نے سب سے پہلے اس رسم جاہليت كى تر ديد كى اوراسے كمراه كن طريقه بتلايا:

﴿إِنَّمَا النَّسِيُءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفُرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ (التوبة :٣٧) ﴿ وَنَسَىٰ 'لِعِيٰ مِهِينُول كَى حِرمت كُوآ كَ بِرُهاد ينا كفر ميں ترقی كرنا ہے، جس سے كافر لوگ مُراہ كيے جاتے ہیں۔ (انوارالبیان: ٢/٣١)

معلوم ہوا کہ ماہِ صفر نامبارک سمجھنے کے علاوہ اس کے متعلق پنسٹی والی رسم بھی گمراہ

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

كن خرافات ميں سے ايك تھى ،اس ليے رحمت عالم صلى الله عليه وسلم نے ما وصفر كے متعلق ان تمام خرافات اورتو ہمات کی کلیۂ نفی فرمادی، بلکہ اس کےعلاوہ بھی جوتو ہمات تھےان سب کی ترديد فرما في ، ارشا دفر ما يا: "لَاعَدُواى وَ لَا هَامَة وَ لَا نَوُءَ ولَا صَفَرَ" حِيوت حِيات يعنى ایک کی بیاری کا حکم الٰہی کے بغیرخود بخو دکسی اور کولگ جانا ،کسی چیز سے بدفالی اور نحوست لینا ، اُلَّهِ وغیرہ کومنحوں سمجھنااورصفر کے جملہ تو ہمات سب کے سب باطل اور بے حقیقت ہیں۔آپ ﷺ نے صفر کے منحوس ہونے کی نفی فر ما کراس کے مظفر ہونے کو واضح فر مادیا۔اس مفہوم کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں بکٹرت وارد ہوئی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ جا ہلی معاشرہ میں اس طرح کے باطل نظریات اور تو ہمات عقیدہ کی شکل اختیار کر چکے تھے، اور شرک کا چور دروازہ بند کرنے کے لیے ان تو ہمات سے معاشرہ کو پاک کرنا ضروری تھا؛ کیوں کہ سی چیز کونفع یا نقصان میں براہِ راست مؤثر سمجھنا شرک ہے،اس لیے کہ مؤثر صرف اور صرف الله تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔اس وجہ سے رحت عالم صلی الله علیہ وسلم نے اینے ارشادات میں اس طرح کے باطل نظریات اور بے بنیا دنو ہمات کی کھل کرنفی فر مائی اور ساتھ ہی انسانی معاشرہ کو كامياب زندگي كي راهول ميں صالح عقيده كي روشني بھي بخشيء آپ علين الله نام عقيد هُ توحيد كو صحابہ رضی اللّٰعنهم کے دلوں میں ایساراسخ کردیا کہ پھروہ اس قتم کے تصورات اور تو ہمات کو اینے قریب بھی تھٹکنے ہیں دیتے تھے۔

#### دورِ فاروقی کاایک عجیب واقعه:

اس سلسلہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورِخلافت کا واقعہ بڑامشہور ہے کہ جب مصر کا علاقہ فتح ہوا تواس کی معیشت کا مدار بڑی حد تک دریائے نیل پرتھا، یہاں کے لوگوں کا معمول تھا کہ جب دریا خشک ہوجاتا توایک کنواری لڑکی کو دُلہن بنا کر دریائے نیچ میں ڈال دیاجاتا، دریا کی بلاخیز موجیس اٹھیں اوراسے بہا کرموت کی نیندسلا دیتیں، جب مصر خلافت اسلامیہ کے زیز کیس آنے کے بعد دریا خشک ہوااور گورز حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کو اسلامیہ کے زیز کیس آنے کے بعد دریا خشک ہوااور گورز حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کو

'' کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جو کچھاکھ دیا ہمیں اس کے سوا کچھ نہیں پہنچ سکتا ، وہی ہمارار کھوالا ہے ، اوراللہ ہی پرایمان والوں کو بھروسہ کرنا جا ہیے۔''

اس آیت کریمه پرجس کاایمان کامل ہوگااییامسلمان مجھی فضول تو ہمات میں مبتلا نہیں ہوسکتا،مگرافسوں صدافسوں!ایمان وعقیدہ کی کمزوری، جہالت اورغیروں کی صحبت کی وجہ سے جہاں بہت سے مسلمانوں نے برادران وطن سے زندگی کے دوسر سے شعبوں اورساجی رسومات وخرافات میں ہندومعاشرت کا اثر قبول کیاو ہیں فکر ونظرا ورعقیدہ کے باب میں بھی بہت سے مسلمان ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے منجملہ ان کے تو ہمات بھی ہیں، آج بہت سےمسلمان طرح طرح کے تو ہمات میں مبتلا ہیں ،مثلاً بیرکہ بلی راستہ کاٹ دے تو سفر ملتوی کردینا چاہیے،اُلّو کا گھریر بیٹھنا اب بھی نحوست کی علامت سمجھا جا تا ہے،اگر بہو کے گھر میں آنے کے بعد سسرال میں کسی کا انتقال ہوجائے تواسے ڈاکن تصور کیا جاتا ہے، حالاں کہ ان سب با توں اور صفر ہے متعلق بے جا تو ہمات کی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد متند اور سیح حدیثوں میں تر دید فرمائی ہے،اس کے باوجود کمزور عقیدہ کے لوگ اب بھی صفر کومنحوس سمجھتے ہیں، بلکہ آسان سے بلائیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے اس میں شادی وغیرہ کوئی خوشی کا کامنہیں کیا جاتا ،حتیٰ کہاس میں بچیر کی ولادت کو بھی پریشانیوں كابيش خيمة مجها جاتا ہے، بالخصوص صفر كى ١٣ تاريخ كو "تيره تيزى" اور آخرى" بدھ" كو منحوس دن تصور کیا جاتا ہے، یا در کھو! ما وصفر کے متعلق جو کچھ تو ہمات ہیں ان کی بنیا دیہلے بھی جہالت یرتھی اور آج بھی جہالت ہی پر ہے، جہلاء کے یہاں پیصفر صفر سمجھا جاتا ہے، جب کہ ہمارے یہاں صفر بھی ماہ خطفر سمجھا جاتا ہے۔

## ماهِ صفر سے متعلق پیش کی جانے والی روایت کا تحقیقی جائزہ:

رہی بات اس روایت کی جس میں میکہا گیا کہ "مَنُ یَّسُرُّنِی بِخُرُو جِ صَفَرِ بَشَرُتُهُ بِالْحَنَّةِ" "جو مجھے ما وصفر کے تم ہونے کی بشارت دے میں اسے جنت کی بشارت

گلاستهٔ احادیث (۳) گلاستهٔ احادیث (۳)

اس رسم بدکی اطلاع ملی تواس موحد نے اس وہم اور رسم بدکا انکار کردیا، مگر لوگوں کا پی عقیدہ بن گیا تھا؛ اس لیے اصلاح کی غرض سے سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنہ کوصورتِ حال لکھ دی اور مشورہ طلب کیا، جواباً آپ نے ایک تحریر دریائے نیل کے نام لکھ کر ہدایت دی کہ اسے دریائے نیل میں ڈال دیا جائے، جس میں آپ نے دریائے نیل کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اے دریائے نیل کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اے دریائے نیل کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اے دریائے نیل کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اے دریائے نیل میں ڈال دیا جائے، جس میں آپ نے میں دعا کرتا ہوں کہ الله تعالیٰ کے حکم سے نہیں، بلکہ کنواری لڑی کے جینٹ دینے سے جاری رکھے، اوراگر تو الله تعالیٰ کے حکم سے نہیں، بلکہ کنواری لڑی کے جینٹ دینے سے جاری ہو ہو ہم پرست لوگوں کا عقیدہ ہے تو پھر ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، ہماری ضرورت کا انتظام الله تعالیٰ کرنے والا ہے۔ حسب ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ، ہماری ضرورت کا انتظام الله تعالیٰ کرنے والا ہے۔ حسب کی کرامت بینظا ہر ہوئی کہ دریائے نیل اس شان سے جاری ہوا کہ دوسرے دن (جو ہفتہ کی کرامت بینظا ہر ہوئی کہ دریائے نیل اس شان سے جاری ہوا کہ دوسرے دن (جو ہفتہ کا دن تھا) سولہ ہاتھ یانی ہوگیا۔ (البدایہ والنہایہ) اور پھر آج تک بھی نہیں تھا۔ (ازراؤ مل صن تا میں کے جو

خدائے کم یزل کا دست قدرت تو، زباں توہے یقین پیدا کرا ہے غافل! کہ مغلوبِ گماں توہے

#### ما وصفر کے تو ہمات کی بنیا د جہالت ہے:

صاحبو! حقیقت یہ ہے کہ اگر ایمان قوی ہو، تو حید کاعقیدہ مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ ہی سے نفع ونقصان اور سب کچھ ہونے اور اس کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا پختہ یقین ہوتو ایک مسلمان کبھی ایسے خرافات اور تو ہمات میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ قرآنِ پاک کے اس فرمان پر ہرمسلمان کا ایمان ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا:

﴿ قُلُ لَنُ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَاجِ هُـوَ مَوُلْنَاجِ وَ عَـلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللهِ فَلْيَتَوَكُّلِ اللهِ فَلْيَتَوَكِّلْ اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللهِ فَلْيَتَوَكُّلِ اللهِ فَلْيَتَوَكُّلِ اللهِ فَلْيَتَوَكُّلِ اللهِ فَلْيَتَوَكُّلِ اللهِ فَلْيَتَوَكُّلِ اللهِ فَلْيَتَوَكُولِ اللهِ فَلْيَتَوَلِي اللهِ فَلْيَتَوَلِي اللهِ فَلْيَتَوَلِي اللهِ فَلْيَتَوَكُولِ اللهِ فَلْيَتَوَكُولِ اللهِ فَلْيَتَوَلِي اللهِ فَلْيَتَوَلِي اللهِ فَلْيَتَوْمِ اللهِ الللّهِ اللهِ اللهِل

''اورتہہیں جوکوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کا موں کی وجہ سے ہی پہنچتی ہے اور بہت سے کا موں سے تو وہ درگذر ہی کرتا ہے۔''

عاجز کے خیالِ ناقص میں آفات و بلیات کی اصل وجہ معاصی اور خواہشات کا اتباع ہے، جس سے اجتناب ضروری ہے، حضرت بھی بن معاذ رازی کا اس بارے میں ارشاد ہے کہ جو شخص پیٹ بھر کر خوب کھا تا ہے (عموماً) اس کا گوشت زیادہ ہوجا تا ہے، جس کا گوشت زیادہ ہوتی ہے، اور جس کی شہوت زیادہ ہوتی ہے اس کے گناہ زیادہ ہوتی ہے، اور جس کی شہوت زیادہ ہوتی ہے اور جس کا دل شخت ہوجا تا ہے، اور جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اس کا دل شخت ہوجا تا ہے وہ آفات و بلیات میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ (تنبیہات ابن جمر، ازناہنامہ المحمود/ص: ۲۹/ بابت: ماہ اگست/ ۲۰۰۷ء)

لہذا دل اور عقیدہ کی اصلاح ضروری ہے،اس کے بغیر گناہوں سے بچنا آسان نہیں۔اللّٰد تعالیٰ تو فِق عطافر مائے۔آمین۔

" اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ".

☆.....☆



گلدستهٔ اعادیث (۳)

دوں گا۔'اس سےاستدلال کرتے ہوئے بعض لوگوں نے صفر کے نحوست والا ہونے کو ثابت کیا ہے،تواس بارے میں پہلی بات تو بہ ہے کہ بدروایت موضوع اورمن گھڑت ہے۔ ملاعلی قاريٌّ نے اسے 'الموضوعات الكبريٰ' 'ص:٦٩ ميں بےاصل قرار ديا ہے، لہذااس سے ما وصفر کے منحوس ہونے پر استدلال کرناجہالت ہے۔ دوسری بات بیہ سے کہاس موضوع روایت کے مقابلہ میں بہت ہی صحیح اور معتبر روایتیں ایسی ہیں جو صفر کے منحوس اور نا مبارک ہونے کی نفی كرتى ہيں،اس ليے بھى تيج روايت كے مقابله ميں موضوع روايت كو پيش كرنا غلط اور اصول کے خلاف ہے۔ تیسری بات بیہ ہے کہ اس موضوع روایت سے بذات خود صفر کامنحوس ہونا کہیں ثابت نہیں ہوتا، بیصرف جہلاء کا اختر اع اور خیال ہے۔ لیکن اگر موضوع ہونے سے قطع نظر کرتے ہوئے اس کوتھوڑی درر کے لیے مان بھی لیاجائے تب بھی اس کا مطلب وہ نہیں جوصفر کے منحوس ہونے کے بارے میں مراد لیاجا تا ہے، بلکہ اس کا صحیح مطلب میہ ہوسکتا ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال رہیج الاول میں ہونے والا تھا اور آ پ ﷺ م وصال کے بعداللہ تعالی کی ملاقات کے مشاق تھے،جس کی وجہ سے آپ طابق کے کو صفر کے ختم ہونے اور رہیج الاول کے آنے کا بڑاا نظار تھا، لہذا ہوسکتا ہے کہ اس خبر کے لانے پر آپ طال ایم نے بشارت مرتب فر مائی ہو، تواس سے صفر کی نحوست کا کیا تعلق؟

خلاصه:

یہ ہے کہ یا تو یہ روایت خودساختہ ہے یا پھراس کامضمون ومفہوم خودساختہ ہے، کسی بہلو سے اس سے صفر کامنحوس ہونا ثابت نہیں ہوتا، ہمارے علماء نے صفر کے ساتھ مظفر یا خیر کالفظ بڑھایا تواس کی وجہ یہی ہے کہ یہ نحوس نہیں، بلکہ مبارک مہینہ ہے، خیر و برکت والا اور سراسر ظفر ہے، نحوست سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔اصل نحوست گنا ہوں میں ہے، ساراو بال اسی سے آتا ہے:

﴿ وَمَا أَصَابَكُمُ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيدِيكُمُ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾ (الشوري: ٣٠)

کچھکام آ گیااورخود بھی شہید ہوگیا )۔

## عشرهٔ ذی الحجه کی فضیلت:

تمام دن ورات حق تعالی ہی کے بیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اس نے اپنی خاص حکمت ہے بعض کو بعض پر فضیلت عطافر مائی ہے، مثلاً ہفتہ کے سات دنوں میں جمعہ کے دن کو بقیہ ایام پر فضیلت عطافر مائی ، اور سال کے بارہ مہینوں میں رمضان المبارک کو دیگر مہینوں پر فضیلت عطافر مائی ، بالکل اسی طرح رمضان کے علاوہ سال بھر کے دنوں میں ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کو دیگر تمام دنوں پر فضیلت عطافر مائی ، واقعہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بہلے عشرہ کو دیگر تمام دنوں پر فضیلت عطافر مائی ، واقعہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بہلے عشرہ کو دیگر تمام دنوں پر فضیلت عطافر مائی ، واقعہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بہلے عشرہ کے سل جسال بھر کے دنوں اور راتوں میں کسی اور کو وہ حاصل نہیں ، اس کا ہر دن مبارک ہے حاصل ہے سال بھر کے دنوں اور راتوں میں کسی اور کو وہ حاصل نہیں ، اس کا ہر دن مبارک ہے اور ہر رات بڑی بابر کت ہے ، اس کی فضیلت ، اہمیت اور عظمت کو قرآنِ کریم میں اس طرح راتوں کی ۔ ' فیم ہے ، رہی بات ' لیال عشر' کی ، تو اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ ' ان دس راتوں سے ذی الحجہ کی دسویں تاریخ لیعنی یوم النحر کی صبح مراد لی ہے ، رہی بات ' لیال عشر' کی ، تو اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ ' ان دس راتوں سے ذی الحجہ کی ابتدائی راتیں مراد ہیں ؛ کیوں کہ حدیث پاک میں ان کی بڑی ربر دست فضیلت آئی ہے ۔ ' (معارف القرآن : ۸/۲۲۵)

درِمنشور میں بروایت حضرت جابر رضی اللّه عنه خودرحمت عالم ﷺ سے بھی بہی نقل کیا گیا ہے ( که ''لیال عشر'' سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی دس را تنیں ہیں )انوار البیان: ۱۰۹/۷)

#### ایک داقعه:

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ 'بیدس را تیں وہی ہیں جوحضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آئی ہیں۔ (معارف القرآن: ۸/۲۳۹) آیت کریمہ ﴿ وَأَتُسَمُ مُنَاهَا بِعَشُرِ ﴾



## (۳۰) عشرهٔ ذی الحجه کی فضیلت قرآن وحدیث کی روشنی میں قرآن وحدیث کی روشنی میں

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّهُمَا فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنُهُمَا قَالَ: اللَّهِ مِنُ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشَرَةِ" قَالُوُا: "يَارَسُولَ اللَّهِ! اللَّهِ مِنُ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشَرَةِ" قَالُوُا: "يَارَسُولَ اللَّهِ! وَلَا اللهِ مِنُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے، رحمت عالم طالعی الله الله الله تعالی کے زور کے دوسرے تمام دوس میں نیک عمل کرنا، الله تعالی کے زور یک دوسرے تمام دوس میں نیک عمل کرنا، الله عنهم نے عرض کیا: ''یارسول الله! دنوں میں نیک عمل کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے؟'' کیا ان دنوں کا نیک عمل دوسرے دنوں میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے؟'' آپ علی افضل ہے، مگریہ کہ کوئی شخص اپنی جان و آپ علی تھا ہے کہ کوئی شخص اپنی جان و مال کے ساتھ دشمنوں سے مقابلہ کے لیے نکل، پھر کھے بھی لے کروایس نہ ہوا۔'' (اس کا سب مال کے ساتھ دشمنوں سے مقابلہ کے لیے نکل، پھر کھے بھی لے کروایس نہ ہوا۔'' (اس کا سب

#### کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

## عشرهٔ ذی الحجه میں نیک اعمال کی فضیلت:

عشرہُ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام کی فضیلت واہمیت کا اندازہ حدیث مٰدکور سے بھی لگایا جاسکتا ہے، جس میں رحمت عالم طلقی نے ارشاد فر مایا کہ''اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان ایام میں کیے ہوئے نیک اعمال دیگر ایام کی بہنست زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔'' اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے بعد نفلی عبادت کا سب سے بہترین زمانہ فضیلت کے اعتبار سے عشرہُ ذی الحجہ ہے۔ ایک روایت میں ہے:

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: "مَامِنُ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللّهِ أَنُ يُتَعَبَّدَ فِيهَا مِنُ عَشُرِ ذِى الْحِجَّةِ، يَعُدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوُمٍ مِنُهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامُ كُلِّ لَيُلَةٍ بِقِيامٍ لَيُلَةِ الْقَدُرِ". (رواه الترمذي و ابن ماجه بسند ضعيف، مشكوة/ص:١٢٨)

''دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب اور پیند ہے، عشر ہُ ذی الحجہ (کے ابتدائی دنوں) میں محبوب اور پیند ہے، عشر ہُ ذی الحجہ کے ہردن کاروزہ (سوائے صوم عرفہ کے کہ اس کی فضیلت ہیہ ہے کہ ایک سال اگلے اور پخچھا گنا ہوں کا کفارہ ہے ) سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اوراس کی ہررات کی (نفلی) عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔' یعنی جواجر وثواب ایک سال کے روزے رکھنے عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور شب قدر میں سے کسی ایک دن کاروزہ رکھ لے تواس کو وہی ثواب حاصل ہوجا تا ہے، اور شب قدر میں عبادت کی جوفضیلت ہے ان ایام کی ایک رات میں عبادت کرنے کی وہی فضیلت ہے، اور شب قدر میں عبادت کی جوفضیلت ہے ان ایام کی خصوصی طور پران دنوں میں عبادت کا اہتمام فرماتے تھے، خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خصوصی طور پران دنوں میں عبادت کا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے:

عَنُ حفُصَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ: "أَرْبَعٌ لَمُ تَكُنُ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ عَلِيامُ

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

(الأعراف: ١٤) میں جن کا تذکرہ ہے۔ مخضریہ ہے کہ مصر میں حضرت موی علیہ السلام کی قوم بن اسرائیل بہت زیادہ مقہور و مجبورتھی، اس لیے فرعون کے دورِ حکومت میں انہیں تھم تھا کہ ایمان لائیں اور گھروں میں نماز پڑھ لیا کریں، جب فرعو نیوں سے نجات یا کربی اسرائیل سب پریشانیوں سے مطمئن ہو گئے تو اب انہیں احکام الہی کے مطابق زندگی گزار نے کے لیے کتاب اور شریعت کی ضرورت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے حق تعالیٰ سے دعافر مائی، تو حق تعالیٰ نے آپ کو تو رات شریف دینے کے لیے کو وطور پر بلایا اور وہاں تمیں دن تک اعتکاف کرنے اور روزے رکھنے کا تھم فر مایا، تو جس ماہ میں آپ نے تمیں روزے رکھنے کا تھم فر مایا، تو جس ماہ میں آپ نے تمیں روزے رکھنے کا تھم فر مایا، تو جس ماہ میں آپ نے تمیں روزے رکھے وہ مہینہ ذیقعدہ کا تھا، لیکن تمیں را تیں گذر نے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کرلی، (جس کی انہیں اجازت نتھی، اور امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے اس کی اجازت ہی نہیں، بلکہ حدیث کے مطابق "مِن خیرِ حِصَالِ الصَّائِم السِّواكُ" اسے روزہ دار کا بہترین عمل قرار دیا گیا ہے) جس سے وہ خاص قسم کی ہوجاتی رہی جوروزہ دار کے منہ میں پیدا ہوتی ہے۔

حق تعالی نے وحی نازل فرمائی کے''موسی! روزہ دار کی بوئے دہن میرے نزدیک بوئے مشک سے زیاہ خوشبودار ہے اورتم نے اسی کوختم کر دیا۔''لہذاروزوں میں مزید دس دنوں کااضافہ فرمایا ہے'، یہ دس دن اور راتیں عشرہ ذی الحجہ کی تھیں' کیوں کہ یہی دس راتیں سال کے ایام میں افضل ہیں۔ (معاف القرآن ۸/۴٬۷۳۹/۱۸ انوارالبیان:۳۲۲/۲۲، الجواہرالزواہر:۵۲/۲۹)

ان ہی دس راتوں کی متم حق تعالیٰ نے قرآن میں کھائی ، فرمایا: ﴿ وَ لَیَالِ عَشُرٍ ﴾ پول تو حق تعالیٰ کو خرورت نہیں ہے کہ بندوں کو یقین دلانے کے لیے سی چیز کی فتم کھائے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ سی چیز کی فتم کھا لیس توبیاس چیز کی عظمت واہمیت، عزت وحرمت اور فضیلت میں مزیدا ضافہ کا باعث ہوتا ہے۔ لہذا عشرہ وی الحجہ کی ابتدائی راتوں کی فتم کھانا صاف بتلا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک ان کی بڑی اہمیت ہے۔

'' بلاشبه مهینوں کی تعداد اللہ تعالی کے نزدیک بارہ ہے اللہ کی کتاب میں جس دن اس نے آسان وزمین کو پیدا کیا ،ان میں سے جارمہینے حرمت والے ہیں۔''

اب سال بھر کے وہ چار مہینے جوقر آنِ کریم کے ارشاد کے مطابق پہلے سے ہی نہایت محترم ہیں، حتی کہ جہلاء عرب بھی انہیں قابل احترام سجھتے تھے وہ کون ہیں؟ تو جمۃ الوادع کے خطبہ میں رحمت عالم علی ہے ان مہینوں کے نشری فرمادی کہ وہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ (معارف القرآن:۳۷/۲۷) لہذا ان مہینوں میں عبادت گزاری اور شب بیداری کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرتے ہوئے ظلم ومعاصی سے بچنا چاہیے۔ اور شب بیداری کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرتے ہوئے ظلم ومعاصی سے بچنا چاہیے۔ اس مہینہ کی دوسری خصوصیت سے ہے کہ بید جج کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کے معنی ہیں جج والامہینہ، ویسے جج کے متعلق قرآن نے کہا کہ چائے گئر میں جو المحرف میں جائے گئر میں جو اللہ مہینہ، ویسے جج کے متعلق قرآن نے کہا کہ چائے گئر میں جو اللہ مہینہ، ویسے جے کہ میں جج کے متعلق قرآن نے کہا کہ چائے گئر میں جو اللہ مہینہ، ویسے جج کے متعلق قرآن نے کہا کہ چائے گئر میں جب کے دیں جب کیں جب کے دیں جب کیں جب کے دیں جب کے دیا کے دیں جب کر دیں جب کے دیں جب کے دیں جب کے دیں جب کے دیں جب جب کے دیں جب کر جب کے دیں جب کر دیں جب کر دیں جب کے دیں جب کر دیں جب کر دیں جب کے دیں جب کے دیں جب کے دیں جب کر دیں ج

معنیٰ ہیں جج والامہینہ، ویسے جج کے متعلق قرآن نے کہا کہ ﴿الْبَحَةُ أَشُهُرُ مَعُلُو مَتُ لُو مَتْ ﴾ (البقرة: ١٩٧) ''جج کے چند مہینے (جن سے قبل احرام با ندھناجا ئزنہیں وہ) مشہور ہیں۔' یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی ایام، بالخصوص وہ پانچ ایام جن میں جج اداکیا جاتا ہے وہ اسی مہینہ کی آٹھ، نو، دس، گیارہ، اور بارہویں تاریخیں ہیں، اس مہینہ کے ایام کے علاوہ میں جج کی ادائیگی ممکن نہیں ہے، یعنی جج جیسا نہایت پہندیدہ اور تقرب الی الله والا مقدس فرض اور عبادت بھی اسی مہینہ کی عظیم خصوصیات میں سے ایک ہے۔

(۳) اس مہینہ کی تیسری خصوصیت ہے ہے کہ اس کے پہلے عشرہ میں عبادت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے، جیسا کہ عرض کیا گیا، پھر قرآنِ کریم نے ﴿ وَ اللّٰهَ خُرِ وَ لَیَالٍ عَشُرٍ ﴾ فرما کر فجر اور دس راتوں کی قسم کھا کران کی عظمت کا اظہار فرمایا تو ''فجر''اور''لیال عَشْر' دونوں کا تعلق بھی علما عِمْسرین کی ایک جماعت کے بقول اسی مہینہ سے ہے۔ (جس کی تفصیل ماقبل میں آچکی ہے)

(۴) اس مہینہ کی چوتھی عظیم خصوصیت ہے ہے کہ یومِ عرفہ اس مقدس مہینہ میں ہے،جس میں روزہ رکھنے سے ایک سال کے اسکے اورایک سال کے بچھلے (صغیرہ) گناہ کلدستهٔ اعادیث (۳)

عَاشُورَاءَ، والْعَشُرِ، وَثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنُ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكَعَتَانِ قَبُلَ الْفَجُرِ". (رواه النسائي، مشكوة/ص:١٨٠/ باب صيام التطوع)

''رحمت عالم سلامی جارچیزوں کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے: (۱) عاشوراء کے روزے۔ (۲) عشر وُ ذی الحجہ کے روزے۔ (۳) ہر ماہ کے تین روزے۔ (۴) اور فجرسے پہلے کی دور کعتیں۔''

به چار چیزی اگر چه فرض یا واجب نهیں ، کین رحمت عالم علی آن کا اتنا اہتمام اور الی پابندی فرماتے سے کہ بھی به چیزیں ترک نهیں ہوتی تھیں ، مگراس موقع پر ایک بات یا در کھنے کی ہے کہ یہاں عشرہ سے مراد پورے دس دن نہیں ہیں ، بلکہ کیم ذی الحجہ سے یوم عرف میں اس کی صراحت ہے: "السمُرادُ مِنَ الْعَشَرَةَ تِسُعَةُ اللّهُ مِمَادُ مِنَ الْعَشَرةَ تِسُعَةُ اللّهُ مِمَادُ اللّهُ مَحَادًا". (مرقاة المفاتيح میں اس کی صراحت ہے: "السمُرادُ مِنَ الْعَشَرةَ تِسُعَةُ اللّهُ مِمَادُ اللّهُ مَحَادًا". (مرقاة المفاتيح : ۱۸ / ۵ ، ۳) اور دس سے مراد نوایام ہی ہیں۔

حدیث میں نو دنوں کومجاز کے طور پر دس دن کہددیا گیاہے؛ کیوں کہ دسویں تاریخ لینی عیدالاضحٰ کے دن توروز ہ رکھناممنوع ہے۔

#### ماه ذى الحبك دس خصوصيات:

الغرض! رمضان المبارك كے بعد ماوذى الحجه عبادات اور نيك اعمال كے لحاظ سے نہايت مبارك اور فضيلت والامهينه ہے؛ كيول كه فضائل و خصائص كے مختلف اسباب اس ميں موجود ہيں، چنال چه علاء نے قرآن وحدیث كی روشنی ميں ماوذى الحجه كی جوخصوصيات بيان فرمائی ہيں وہ حسب ذيل ہيں:

(۱) اس مهینه کی ایک خصوصیت توبیه ہے کہ بیم مهینه بھی نہایت محتر م مهینوں میں سے اللہ تعالی نے فر مایا:

﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنُدَ اللَّهِ اتُنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتْبِ اللَّهِ يَوُمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرُضَ مِنُهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴾ (التوبة: ٣٦)

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

ذِي الْحِجَّةِ وَ أَرَادَ أَنْ يُّضَحِّيَ، فَلا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ". (رواه مسلم، مشكوة/ص:١٢٧)

یعنی جو محض عیدالاضی کا جاند دیکھ لے اوراس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہوتو وہ قربانی تک ایپنے بال اور ناخن کا سے ہربال اور تک ایپنے بال اور ناخن کائے ۔ (قربانی کے بعد بال اور ناخن کائے تو اسے ہربال اور ناخن پرایک نیکی ملے گی )۔ (مظاہر حق جدید/ص:۱۰۵۹)

ظاہر ہے کہ یہ بھی ماو ذی الحجہ ہی کی ایک خصوصیت ہے جتی کہ یہ خصوصیت رمضان کی بھی نہیں۔

(۱۰) اس کی دسویں خصوصیت ہے ہے کہ اس میں اصل عبادات جمع ہوجاتی ہیں، جبیبا کہ حافظ ابن ججرؓ نے اپنی کتاب فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ عشر وُذی الحجہ کی فضیلت وخصوصیات کا سبب جومحسوس ہوتا ہے وہ ہے کہ ان ہی دس دنوں میں اصل عبادات جمع ہو جاتی ہیں، جن میں نماز، روزہ، صدقہ، زکوۃ اور جج داخل ہیں، جب کہ ان ایام کے علاوہ یہ عبادات کسی ایک جگہ پراکھی نہیں ہوتیں۔

#### هاری ذمه داری:

عاجز کے خیالِ ناقص کے مطابق ان حقائق سے واضح ہوگیا کہ ماہ ذی الحجہ کوالیں خصوصیات حاصل ہیں کہ دیگر مہینوں کا دامن ان خصوصیات سے خالی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہیہ ہے کہ ہم ان خصوصیات کا استحضار رکھیں ، اس میں بکثر ت عبادات کا اہتمام کریں اورظلم ومعاصی سے خصوصی طور پر اجتناب کریں ، ارشادِ باری ہے:

﴿ فَلَا تَظُلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمُ ﴿ (التوبة: ٣٦)

یعنی تم ان مہینوں میں اپنے اوپڑ للم نہ کرنا، مرادگناہ کرنا ہے، جلالین شریف میں ہے کہ " فَإِنَّهَا (أَيُ: المَعَاصِيُ) فِيُهَا (أَيُ: فِيُ الأَشُهُرِ الْحُرُمِ) أَعُظَمُ وِزُرًا". (جلالین/ص:۸۰۱) جس کا مطلب میہ کہ گناہ تو ہروقت براہے، مگران چارمہینوں میں (رمضان کی

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

معاف ہوجاتے ہیں۔ (مشکوۃ /ص:۱۸۹، رواؤ مسلم) نیز علامہ طبی ؓ کے قول کے مطابق سال کی راتوں میں سب سے افضل کی راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر ہے اور سال کے دنوں میں سب سے افضل دن یوم عرفہ ذی الحجہ کی نویں تاریخ کو ہے، اس طرح یوم عرفہ ہے۔ کی خصوصیت بڑھ جاتی ہے۔

- (۵) اس مہینہ کی پانچویں اہم خصوصیت ہے ہے کہ اسلام میں عیداورخوثی کے لیے جودودن مقرر ہوئے ان میں سے عیدالاضی اسی مہینہ کی دسویں تاریخ کو ہے، ظاہر ہے کہ اس سے بھی اس مہینہ کی عظمت وخصوصیت میں اضافہ ہوجا تا ہے۔
- (۲) اس مہینہ کی چھٹی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ قربانی والا مبارک عمل بھی اسی مہینہ کے خصوص ایام میں ادا کیا جاتا ہے، لینی دس، گیارہ اور بارہ ذی الحجہ کو، ان مخصوص ایام کے علاوہ اس کی ادائیگی ممکن نہیں۔
- (2) اس مہینہ کی ساتویں خصوصیت سے ہے کہ سال بھر میں پانچ دن ایسے ہیں جن میں کسی بھی طرح کے روزے رکھناممنوع قرار دیا گیا ہے، ان میں سے ایک تو عیدالفطر (کیم شوال المکرم) ہے اور بقیہ جپارایام اسی مہینہ میں ہیں، یعنی دس ذی الحجہ سے تیر ہویں ذی الحجہ تک، یہ بھی اس ماہ کی خصوصیت ہے۔
- (۸) اس مہینہ کی آٹھویں خصوصیت سے سے کہ جن ایام میں تکبیراتِ تشریق کہی جاتی ہیں وہ اس مہینہ کے پانچ دن ہیں، جن میں پہلا دن ۹/ ذی الحجہ کا ہے اور پانچواں دن ۱۳ / ذی الحجہ کا ہے۔ (احناف کے یہاں اس دن عصر کی نماز تک تکبیر کہی جاتی ہے)
- (9) اس مهینه کی نویں خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں چوں کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، توجولوگ قربانی کرنے والے ہیں ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ (اگر چالیس دن نہ ہوئے ہوں تو) اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں، حدیث میں ہے:

  عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : " مَنُ رَأَىٰ هِلَالَ

## (۳۱) فضائل حج وعمره قرآن وحدیث کی روشنی میں قرآن وحدیث کی روشنی میں

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي سَعِيدِ وِ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَمُضِيُ تَعَالٰي يَقُولُ: "إِنَّ عَبُدًا صَحَّحُتُ لَهُ جسُمَهُ، وَ وَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ، تَمُضِي عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ، تَمُضِي عَلَيْهِ خَمُسَةُ أَعُوامٍ لَا يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحُرُومٌ". (صحيح ابن حبان ص:٤/٤، حديث: ٤٠، حديث: ٣٧٠، مسند أبي يعلى الموصلي: ٤٤/١؛ عديث: ٢٠، انوار مناسك ص: ٥٦، مؤلفه مفتى شبير احمد قاسمى مراد آبادى)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم ﷺ نے فرمایا کہ''حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں:'' بلا شبہ میں نے اپنے جس بندہ کے بدن میں صحت دی اور رزق میں وسعت، پھراس پر پانچ ایسے سال گذرجا نمیں جن میں اس نے ایک باربھی میرے گھرکی حاضری نہ دی تو یقیناً وہ خیر و برکت سے محروم رہے گا۔'' (حدیث قدی نمبر:۵)

گلدستهٔ احادیث (۳)

طرح) گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، امام ابو بکر جصاص رازی فرماتے ہیں کہ 'ان مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ جو شخص ان میں عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق مل جاتی ہے، اوراسی طرح جو شخص ان چار مہینوں میں کوشش کر کے اپنے آپ کو گنا ہوں اور برے کاموں سے بچالے تو بقیہ مہینوں میں اس کے لیے برائیوں سے بچنا آسان ہوجاتا ہے۔ (معارف القرآن: ۲۷/۲۳)

حق تعالی جمیں ہر حال میں اپنی یا دومنا جات اور عبادات سے کامل وابشگی نصیب فرما کر ہر طرح کے معاصی سے کممل اجتناب کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔

یوم عرفہ قبل الجمعہ / ۱۳۳۳ الصحیح مطابق :۲۰۱۲ کو بر/۱۲۱ء مطابق :۲۰۱۲ کو بر/۱۲۱ء برم صدیقی ، برودا برم صدیقی ، برودا بر مالی مُحَمَّدٍ وَ اَنْذِلُهُ الْمَقُعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ".

☆.....☆



میں ایک باراستطاعت کی شرط کے ساتھ ہر بالغ عاقل مسلمان مردوعورت پرفرض ہے، اس کے علاوہ زیارتِ بیت اللہ جج کے پانچ دنوں کے علاوہ زیارتِ بیت اللہ جج کے پانچ دنوں کے علاوہ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ عمرہ کے لغوی معنیٰ ہیں زیارت کرنا، اور فقہاء کی اصطلاح میں چند مخصوص شرائط کے ساتھ (لیعنی کسی بھی میقات سے احرام باندھ کر) بیت اللہ شریف کی زیارت (کر کے طواف، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی اور حلق یا قصر) کرنے کا نام عمرہ کے البٰداعمرہ بھی زیارتِ بیت اللہ کا بہترین ذریعہ ہے، جو عمر بھر میں ایک مرتبہ سنت موکدہ ہے، اسے چھوٹا جج بھی کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو جج کے فضائل، برکات وثمرات ہیں تقریباً وہی سب عمرہ کے بھی ہیں، ارشا دِر بانی ہے:

﴿ وَأَتِثُوا اللَّحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ (البقرة: ١٩٦)

بیآیت کریمه جعرانه کے مقام پرنازل ہوئی۔ (صحیح ابنجاری/ کتاب المغازی، از تاریخ مکه کرمه ص: ۱۹، ڈاکٹر محمدالیاس عبدالغنی)

لیعنی حج وعمرہ اللہ (کی رضا) کے لیے پورا کرو۔علاء نے فرمایا ہے کہ اگر کسی خوش نصیب نے حج وعمرہ بتامہ و کمالہ پورے ذوق وشوق ، سیح نیت اور مکمل سنن و مستجات کی رعایت کے اور اجتنابِ معصیت کے ساتھ ادا کیا تو اس مقبول حج وعمرہ کے متعلق کتاب وسنت میں بڑے فضائل ہیں۔

#### مقبول حج وعمره كي علامت وفضيلت:

ایک حدیث میں ہے:



#### منج وعمره اورزيارتِ بيت الله:

رب العالمین نے روئے زمین پراپی خاص رحمت وعنایت کے لیے جس جگہ کو خاص فرمایا اسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں، یہ عین وسط زمین میں جہاں قائم ہے بالکل اس کے سامنے اوپر ساتویں آسان پر بیت المعمور قائم ہے، جوفر شتوں کی عبادت کے لیے خاص جگہ ہے، بیت اللہ روئے زمین پر انسانوں کا قبلہ ہے تو بیت المعمور آسان پر فرشتوں کا قبلہ ہے، روئے زمین پر بیت اللہ شریف کورب العالمین نے جوعظمت وحرمت عطافر مائی ہے آسان پر وی عظمت وحرمت بیت اللہ کا طواف انسان وہی عظمت وحرمت بیت اللہ کا طواف انسان کرتے ہیں تو آسانوں پر بیت المعمور کو عطافر مائی ہے، روئے زمین پر بیت اللہ کا طواف انسان کرتے ہیں تو آسانوں پر بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ 'وہاں روزانہ ستر ہزار فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور جن کا نمبرایک بار آ چکا دوبارہ ان کی باری قیامت تک نہیں آسکتی۔' (مرقا ق:۱/۱۲)

جب کہ ہمارے لیے کعبۃ اللہ کے طواف کا یہ معاملہ نہیں ہے، پھر بیت المعمور کے بالکل سامنے او پرعرشِ الہی موجود ہے، وہیں سے حق تعالیٰ شانہ کی خاص تو جہات، انوارات ولیل سامنے او پرعرشِ الہی موجود ہے، وہیں سے حق تعالیٰ شانہ کی خاص سے اس کی نورانی ولیلیات کا نزول سب سے پہلے بیت اللہ شریف پر ہوتا ہے، پھر وہاں سے اس کی نورانی شعاعیں ساری دنیا میں پھیلتی ہیں، اس لیے جج وعمرہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت سے بڑھ کرکسی کے لیے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ کہ وہاں حاضر ہونے والا براہ راست رب کریم کے وسیح دامنِ رحمت میں آ جاتا ہے، پھرزیارتِ بیت اللہ کے دوخاص مواقع ہیں، ایک جج، دوسراعمرہ، انہیں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح نماز میں پھی تو فرض نمازیں ہیں جو پانچ مخصوص اوقات میں اداکی جاتی ہیں، کین اس کے علاوہ پھی نوافل ہیں جو اس لیے بھی مشروع کی گئیں تا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے (روزانہ اوقاتِ مکروہ کے علاوہ) جب اپنے مولیٰ سے راز ونیاز اور قربِ خاص حاصل کرنا چاہیں تو کرلیں، اسی طرح بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے ایک تو جج کا موقع ہے جوسال کے پانچ مخصوص ایام میں ہوتا ہے، جوزندگی

💥 گلدستهٔ احادیث (۳) کیستهٔ احادیث (۳)

کہ بید دونوں فقراور گناہ کواس طرح دور کرتے ہیں جیسا کہ بھٹی لوہے،سونے اور چاندی کے میل کودور کرتی ہے، اور چی مقبول کا ثواب جنت کے سوا کچھ ہیں۔''

علاءِ محدثین نے اس کے مختلف مطالب بیان فرمائے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جج قران کرو جو جج کی تین قسموں میں سے ایک قتم ہے، اور احناف کے یہاں وہی افضل ہے؛ کیوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ کے آخری سال سن دس ہجری میں جو پہلا اور آخری ججۃ الوداع فرمایا وہ علاءِ محققین کے نزدیک جج قران ہی تھا، جس میں جج وعرہ کا احرام میقات سے ایک ساتھ باندھ کر جج وعرہ کے افعال وارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ جس کی ترتیب مع احکام حسب ذیل ہے:

## جِ قران کی ترتیب مع احکام:

میقات سے عمرہ و ج کی نیت سے احرام با ندھیں، (پیشرط ہے) پھر مکہ مکر مہ ہے گر بیت اللہ کا طواف عمرہ کریں (جس میں رمل مع اضطباع سنت ہے، اور بیطواف عمرہ و ج کارکن ہے) اس کے بعد عمرہ کے لیے صفام وہ کی سعی کریں، (پیواجب ہے) سعی کے بعد ابھی حلق یا قصر نہ کرائیں، بلکہ بیت اللہ کا طواف مع رمل کریں، جسے طواف قد وم کہتے ہیں (پیہ سنت ہے) اس کے بعدا گرموقع ہو تو افضل بیہ ہے کہ ج کی سعی کریں، (پیواجب ہے) مگر حلق یا قصراب بھی نہ کرائیں؛ کیوں کہ افعال ج ابھی باقی ہیں۔ پھر ج کے ایام شروع ہونے حلق یا قصراب بھی نہ کرائیں؛ کیوں کہ افعال جی ابھی باقی ہیں۔ پھر ج کے ایام شروع ہونے تک مکہ مکر مہ میں احرام کی پابندی کے ساتھ رہتے ہوئے نفل طواف اور دیگر اعمالِ صالحہ کرتے رہیں، لیکن ج سے بل نفل عمرہ نہ کریں، وہ ج کے بعد ہی ہوسکے گا۔ پھر آٹھ ذی الحجہ کو مینی میں دن رات گذارے (پیسنت ہے) نوذی الحجہ کو عرفات جاکر زوال کے بعد سے غروب آفیاب تک وقوف کریں، (پیرکن اعظم ہے) غروب کے بعد مزد دفع آگر ساری رات قیام کریں، (پیرسنت ہے) اور دس ذی الحجہ کی صبح صادق سے طلوع آفیاب کے درمیان مزد دفع ہی میں وقوف کریں، (پیرواجب ہے) پھرمنی جا کر جمرہ عقبہ کی رمی کریں، (پیرواجب میں وقوف کریں، (پیرواجب ہے) پھرمنی جا کر جمرہ عقبہ کی رمی کریں، (پیرواجب میں وقوف کریں، (پیرواجب ہے) پھرمنی جا کر جمرہ عقبہ کی رمی کریں، (پیرواجب ہے) پھرمنی جا کر جمرہ عقبہ کی رمی کریں، (پیرواجب

گلدسته احادیث (۳)

اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ہوجائے ) یا در کھو کہ ایک ہے جج وعمرہ کی ادائیگی ، اور ایک ہے اس کی قبولیت ۔ ادائیگی تو اس وقت ہوجاتی ہے جب اس کے افعال شریعت کے قواعد کے مطابق اداکر لیے جائیں ، اس سے جج وعمرہ ادا تو ہوجائے گا، کین اگروہ مقبول نہ ہوا تو اجر وثواب اور نضیلت حاصل نہ ہوگی ۔ اور جج وعمرہ اس وقت مقبول ہوگا جب وہ ریا کاری ، جملہ معاصی اور جنایات (لیخی احرام اور حرم وغیرہ سے متعلق احکام کی خلاف ورزی ) سے پاک ہو، مطلب بیہ ہے کہ جو جج وعمرہ اخلاص نیت ، اتباع سنت ، اللہ تعالی کی محبت اور اجتناب معصیت کے ساتھ ادا کیا جائے وہ مبر ور ومقبول ہے۔ پھر جو جج وعمرہ بارگا والہی میں مقبول ہوتا ہے تو اس کی علامت بیہ ہے کہ جب جج وعمرہ کرنے والا اپنے وطن آتا ہے تو تقوی اور پر بیزگاری ( دینداری ) کے اعتبار سے اس کا حال پہلے سے بہتر ہوتا ہے۔ پہلے بہنمازی تھا ، اب بن گیا ، پہلے دینداروامانت دار نہ تھا ، اب بن گیا ، پہلے میند وشریعت نہ تو اس بی خوشکول ہوجائے تو اس نے بہتر وافعنل عمل اور کونسا ہوسکتا ہے ؟ ، اس سے گنا ہوں کی معافی اور دارین کی خوشگوار نہ گی نصیب ہوگی۔

## حج کی تینوں اقسام اور عمرہ کی ترتیب مع احکام:

جبیها کهایک دوسری حدیث میں ہے:

(٢) عَنِ ابُنِ مَسُعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ "تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْغُمُرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنُفِيَانِ الْفَقُرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالْغُمْرَةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبُرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ". (رواه الترمذي: ١/ والنَّفَ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ". (رواه الترمذي: ١/ ١٦٠ مشكوة/ص: ٢٢٢/كتاب المناسك/ الفصل الثاني)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے مروی ہے که رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا که' حج اور عمر ہ کے درمیان متابعت کرو، لینی حج وعمرہ ایک ساتھ کرو، اس لیے تک وقوف کریں، (پرکن اعظم ہے) غروب کے بعد مزدلفہ آکر ساری رات قیام کریں، (پرسنت ہے) اور دس ذی الحجہ کو جے صادق سے طلوع آفتاب کے درمیان مزدلفہ میں وقوف کریں، (پرواجب ہے) پھر طلوع آفتاب کے بعد منی جاکر جمرہ عقبہ کی رمی کریں، (پرواجب ہے) اور جج کی قربانی کریں، (پرواجب ہے) پھر طلق یا قصر کرائیں (پر بھی واجب ہے) اور احرام سے حلال ہوجائیں اور مکہ مکر مہ جاکر بیت اللہ کا طواف زیارت کریں، (پرواب ہے) اور احرام میں آٹھ ذی الحجہ کو منی آئے نے سے بل جج کے لیسعی نہ کی ہوتو اب صفامروہ کی سعی کریں، (پرواجب ہے) پھر منی جاکر گیارہ اور بارہ دونوں دنوں میں زوال کے بعد سے شبح صادق سے پہلے تک تینوں جمرات کی رمی کریں، (پر بھی واجب ہے) ان افعال سے فارغ ہوکر مکہ مکر مہ میں اپنے قیام کے دوران طواف ،عمرہ اور دیگر اعمالی خیر میں مصروف رہیں۔ پھر جب مکہ مکر مہ سے رخصت ہوں تو طواف و دراع کریں، (پر آفا تی تعنی غیر می کے لیے واجب ہے) یہ ہے جے جمتع کی تر تیب (عندالاحناف)

#### ِحِ افراد کی ترتیب مع احکام:

حدیث پاک میں متابعت کا بیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ پہلے عمرہ کیا ہے تو بعد میں جج افراد بھی کرلو، جس کی ترتیب مع احکام حسب ذیل ہے:

میقات سے صرف جج کی نیت سے احرام با ندھیں، (پیشرط ہے) اور مکہ کرمہ آکر طواف قد وم مع اضطباع ورمل کریں، (پیسنت ہے) پھراگر موقع ہوتو جج کے لیے صفامروہ کی سعی کرلیں، (پیواجب ہے) اس کے بعد مکہ کرمہ میں ایام جج تک احرام کی پابند یوں میں رہتے ہوئے طواف اور دیگرا عمالِ صالحہ میں (سوائے عمرہ کے) منہمک رہیں، اور آٹھ ذی الحجہ کومنی جاکر اور ایسنت ہے) نوذی الحجہ کوعرفات جاکر زوال الحجہ کومنی جاکر ہیں، (پیسنت ہے) نوذی الحجہ کوعرفات جاکر زوال سے غروب تک وقوف کریں، (پیرکن اعظم ہے) غروب کے بعد مزدلفہ آکر ساری رات وہاں قیام کریں، (پیسنت ہے) اور دس ذی الحجہ کی ضبح صادق سے طلوع آفتاب کے درمیان وہاں قیام کریں، (پیسنت ہے) اور دس ذی الحجہ کی ضبح صادق سے طلوع آفتاب کے درمیان

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

ہے) اور جج کی قربانی کریں، (بیرواجب ہے) اور حلق یا قصر (بیرجی واجب ہے) کر کے احرام سے حلال ہوجائیں۔ پھر مکہ مکر مہ جاکر بیت اللہ کا طواف زیارت کریں، (بیرکن ہے) اگر آٹھ ذی الحجہ کو منی آنے سے قبل حج کے احرام میں سعی نہ کی ہوتو اب طواف زیارت کے بعد سعی کرلیں، (بیرواجب ہے) اور مکہ مکر مہ سے منی آکر گیارہ اور بارہ کو دونوں دن زوال کے بعد سے صح صادق تک رمی جمار کریں، (بیرواجب ہے) مگر زوال سے غروب تک وقت مسنون ہے، اور غروب سے صح صادق تک وقت مکروہ ہے۔ ان افعال سے فارغ ہوکر مکہ مکم مکر مہ جاکرا پنے قیام کے دوان طواف ،عمرہ اور دیگر اعمال نیر میں مشغول رہے۔ پھر جب مکہ مکر مہ سے رخصت ہونے کا وقت ہوتو طواف وداع کریں، (بیرجی) آفاقی لیعنی غیر کی کے لیے واجب ہے) احناف کے یہاں حج قران کی ترتیب یہی ہے۔

## ج تمتع کی ترتیب مع احکام:

یا پھر متابعت کا دوسرا مطلب ہے ہے کہ دونوں کو جمع کر کے تتع کر وجو حج کی آسان قتم ہے۔جس کی ترتیب مع احکام حسب ذیل ہے:

میقات سے عمرہ کا احرام باندھیں، (بیشرط ہے) پھر مکہ مکر مہ جاکر طواف عمرہ مع اضطباع ورال (جوسنت ہے) اداکریں، (بیطواف عمرہ جج تمع کارکن ہے) اور عمرہ کے لیے صفامروہ کی سعی کریں، (بیدواجب ہے) پھر حلق یا قصر کرائیں، (بیدواجب ہے) اوراحرام سے فارغ ہوکر مکہ مکر مہ میں اپنے قیام کے دوران فل طواف اور دیگر اعمالِ صالحہ میں مشغول رہیں۔ (جس میں عمرہ کی بھی گنجائش ہے، الی صورت میں تمتع آخری عمرہ سے شارہوگا) اس کے بعد ایام جج شروع ہونے پر آٹھ ذی الحجہ کو مکر مہ ہی میں (اور بہتر ہے کہ مسجد حرام میں جاکر) جج کا حرام باندھ کرنیت کریں، (بی آٹھ ذی الحجہ کو احرام باندھنا شرط ہے) اگر موقع ہوتو ایک فل طواف کریں اور جج کے لیے صفاومروہ کی سعی کریں، (بیدواجب ہے) اور منی میں ایک دن رات قیام کریں، (بیسنت ہے) نوذی الحجہ کوعرفات جاکر زوال سے غروب میں ایک دن رات قیام کریں، (بیسنت ہے) نوذی الحجہ کوعرفات جاکر زوال سے غروب

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

پاک صاف ہوجا تا ہے۔ پھراس کے اثر سے رزق (وعمر) میں برکت نصیب ہوتی ہے، جس سے اس کی اولاً دنیوی زندگی خوشگوار ہوجاتی ہے، پھراخروی زندگی میں تو مقبول جج (وعمرہ) کا تواب جنت ہی ہے، تواس سے وہاں کی زندگی بھی خوشگوار ہوجاتی ہے، اور اس طرح جس خوش نصیب کودنیا میں مقبول جج وعمرہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے وہ آیت کریمہ:

﴿ رَبَّنَا اتِّنَا فِي الدُّنُيَا حَسَنةً وَفِي الْاحِرَةِ حَسَنَةً ﴾ (البقرة: ٢٠١)

کامصداق بن جاتا ہے اور دارین میں خیر وخو بی وکامیا بی حاصل کر لیتا ہے، اس پر اللّٰہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہوتی ہے۔

## جج وعمره كرنے والے پراللہ تعالی كی خصوصی عنايت:

چنال چەحدىث ميں ہے:

(٣) عَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ هَذَا الْبَيْتَ دِعَامَةٌ مِنُ دَعَ الْبَيْتَ، أَوِاعُتَمَرَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، فَإِنْ مَاتَ أَدْحَلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ رَدَّهُ إِلَى أَهُلِهِ رَدَّهُ بِأَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ ". (رواه الطبراني في الأوسط، الترغيب: ٢٧٨/٢) حضرت جابررضى الله عنه كى روايت ہے، رحمت عالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه "بيك ستون ہے، پس فرمايا كه "بيك ستون ہے، پس جوبھى جج اورعمره كرتا ہے تو الله جل شانه كا) گھر اسلام كستونوں ميں سے ايك ستون ہے، پس جوبھى جج اورعمره كرتا ہے تو الله جل شانه اس كا ضامن ہوجا تا ہے، پھراگروه (جج وعمره كرنے والله على الله عنه كى حوران) مركبيا تو حق تعالى اسے جنت ميں داخل كرك والااس كى اوا يَكَى سے ابي الله وعيال كى طرف لوٹا تو اجروغنيمت كساتھ لوٹے گا۔" واراگروه (جج وعمره ايسامبارك عمل اوراگروه (جج وعمره ايسامبارك عمل محال سے جوكسى حالت ميں بھى نفع سے خالى نہيں ہے؛ كيوں كہ حاجى اور معتم الله تعالى كى ضانت اور ذمه دارى ميں آجا تا ہے، لہذا اليا شخص خبر سے كيسے محروم ره سكتا ہے؟ اس كا مرنا اور جينا سعادت اور كاميا في كا ذريعہ ہے، وہ جي گا تو اجروغنيمت اور عافيت كے ساتھ جي گا، اور سعادت اور كاميا في كا ذريعہ ہے، وہ جي گا تو اجروغنيمت اور عافيت كے ساتھ جي گا، اور سعادت اور كاميا في كا ذريعہ ہے، وہ جي گا تو اجروغنيمت اور عافيت كے ساتھ جي گا، اور سعادت اور كاميا في كا ذريعہ ہے، وہ جي گا تو اجروغنيمت اور عافيت كے ساتھ جي گا، اور

گلدستهٔ اعادیث (۳) کلدستهٔ اعادیث (۳)

مزدلفہ میں وقوف کریں، (پیواجب ہے) پھر طلوع آفتاب کے بعد منی جاکر جمرہ عقبہ کی رمی کریں، (پیواجب ہے) اور آسانی ہوتو جج کی قربانی بھی کرلیں، (پیاختیاری ہے، واجب نہیں) اور حلق یا قصر کرائیں، (پیواجب ہے) پھر مکہ مکر مہ جاکر طواف نیارت کریں، (پیواجب رکن ہے) اگر منی جائے ہے جب کی پھر منی ہوتو اب کرلیں، (پیواجب ہے) پھر منی جا کر گیارہ اور بارہ دونوں دنوں میں قیام کے دوران مینوں جمرات کی زوال کے بعد ہے جسے صادق سے پہلے تک رمی کریں، (پیجی واجب ہے) جج افراد کے ان افعال سے فارغ ہوکر پھر مکہ مکر مہ سے رخصت ہوتے وقت طواف وداع کریں، پیجی آفاقی لیمنی غیر کی کے لیے واجب ہے) یہ ہے جج افراد کی ترتیب (احناف کے نزدیک)

عمره کی ترتیب مع احکام:

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جب جج کرلیا تو اب عمرہ بھی کرلو، جس کی ترتیب مع احکام یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھ کرعمرہ کی نیت کریں، (یہ شرط ہے) اور مکہ مکرمہ آ کرطواف عمرہ اداکریں، (یہ رکن ہے) پھر عمرہ کے لیے صفام وہ کی سعی کریں، (یہ واجب ہے) اور احرام سے حلال ہوکر اپنی مکہ کرمہ کے قیام میں طواف ،عمرہ اور دیگر اعمالِ صالحہ میں مشغول رہتے ہوئے جب رخصت ہونے کا وقت آئے تو طواف و داع کریں، (یہ واجب اور سنت تو نہیں، البتہ آفاقی کے لیے مستحد ہے)

الغرض! خلوصِ نیت وا تباعِ سنت اور اجتنابِ معصیت کے ساتھ جج وعمرہ کی ادائیگی سے اللہ تعالی تنگدتی و جملہ معاصی (مراد جج سے بمیرہ اور عمرہ سے صغیرہ گناہ) کواس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہ اور سونے چاندی کے میل کچیل کو دور کر کے صاف کردیتی ہے؛ کیول کہ خلوصِ نیت اور اتباعِ سنت کے ساتھ جج وعمرہ کرنے والا اللہ تعالی کے دریائے رحمت میں غوطہ لگا تا ہے، جس کی وجہ سے سارے گناہوں کے میل کچیل سے

رحمت کا تقاضا ہے۔(معارف الحدیث:۴/ ۱۹۷)

#### اورایک حدیث میں ہے:

(٥) عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّكَ : "مَنُ خَرَجَ فِي هِـذَا الُو جُهِ لِحَجِّ أَوْ عُمْرَ قٍ، فَـمَاتَ فِيهِ، لَـمُ يُعُرَضُ وَلَمُ يُحَاسَبُ، وَقِيْلَ لَهُ: "فِي هـذَا الُو جُهِ لِحَجِّ أَوْ عُمْرَ قٍ، فَـمَاتَ فِيهِ، لَـمُ يُعُرَضُ وَلَمُ يُحَاسَبُ، وَقِيْلَ لَهُ: "أَدُخُلِ الْجَنَّةَ " قَـالَـتُ: وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ " (رواه الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ والدار قطني والبيهقي، الترغيب والترهيب: ١٧٨/٢)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ'' جو تخص اس طرح (یعنی میرے طریقہ کے مطابق احرام باندھ کر) جج اور عمرہ کے لیے نکلے، پھراس سفر سعادت میں اس کی موت واقع ہوجائے، تو (قیامت کے دن) نہ اس کی بیشی ہوگی، نہ حساب و کتاب ہوگا، اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہوجا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 'بلا شبہ حق تعالیٰ طواف کرنے والوں پر فخر کرتے ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ احرام کی حالت میں مرنے والاحشر میں لبیک کہتا ہواا شھے گا۔ (کنز)

#### ج عمره کرنے والوں کی فضیلت:

بہرکیف بیت اللہ اللہ جل شانہ کی خصوصی رحمت کی جگہ ہے، اس لیے جو بندے خلوص نیت کے ساتھ اس کی زیارت کے لیے جج وعمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اللہ تعالی کے مخصوص بندوں کے زمرہ میں شامل ہوجاتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے:

(٦) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: "ٱلدُحَّاجُ وَالْغُمَّارُ وَفُدُ اللّٰهِ، إِنْ دَعَوُهُ أَجَابَهُمُ، وَإِنِ اسْتَغُفُرُوهُ غَفَرَ لَهُمُ". (ابن ماجه: ٢٠٨/١، مشكوة/ص: ٢٢٣/ الفصل الثالث)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ کی روایت ہے، رحمت عالم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارشاد

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

مرے گاتو مغفرت کے ساتھ مرے گا۔ یادر کھو! آدمی کے مرنے کی بہترین حالت یہ ہے کہ وہ ارکانِ جج یا صیامِ رمضان سے فراغت پر مرے؛ کیوں کہ بید دونوں حالتیں ایسی ہیں کہ انسان رمضان کے روزوں اور جج کی بدولت گناہوں سے پاک ہوکر مرتاہے۔ چناں چہ ایک روایت میں ہے:

(٤) عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَىٰ: " "مَنُ خَرَجَ حَاجَّا أَوُ مُعُتَمِرًا أَوُ غَازِيًا، ثُمَّ مَاتَ فِى طَرِيْقِه، كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ أَجُرَ الْعَازِي وَالْحَاجِّ وَالْمُعُتَمِرِ". (رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكوة ص: ٢٢٣/ الفصل الثالث)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ''جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے، پھر راستہ میں وقت اجل آ جائے (اس کی موت واقع ہو جائے تو اگر چہاہے حج وعمرہ اور جہاد کی ادائیگی کا موقع نہ ل سکا، مگر) حق تعالیٰ اس کے لیے حاجی، معتمر اور غازی کا اجرو ثو ابتح ریکر دیتا ہے۔''

محقق اسلام حضرت اقدس مولا نامحمہ منظور نعمانی ؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس کریمانہ دستوروقا نون کا اعلان خودقر آنِ کریم میں بھی موجود ہے :

﴿ وَمَنُ يَخُرُجُ مِنُ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (النساء: ١٠٠)

یعنی جو بندہ اپنا گھر ہارچھوڑ کراللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی نیت سے نکل پڑے، پھرآ جائے اس کوموت (راستہ ہی میں) تو مقرر ہوگیا اس کا اجراللہ تعالیٰ کے ہاں اوراللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہر بان ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کہا گرکوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا کوئی کام کرنے کے لیے گھر سے نکلے اور اس کے مل میں آنے سے پہلے راستہ ہی میں اس کی زندگی ختم ہوجائے ، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل کا پورا اجراس بندہ کے لیے مقرر ہوجا تا ہے ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شانِ

🏡 گلدستهٔ احادیث (۳)

﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمَحُيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾ (الأنعام: ١٦٢) كا مصداق بناليس، اوريهي حج وعمره كا اصل مقصد بھی ہے۔ اب جس نے اس حقیقت ومقصد کو مجھ لیا اس کے لیے حج عمرہ کے خرچ بلکہ حرج کو بھی بخوشی برداشت کرنا آسان ہوجائے گا۔

#### جج وعمره میں مالِ حلال سے خرچ کرنے کی فضیلت:

حدیث پاک میں ہے:

(٧) عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَا اللهِ عَلَيْ قَالَ لَهَا فِي عُمُرتِهَا: "إِنَّ لَكِ مِنَ اللَّهُ حَلَىٰ قَدُرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ". (رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، الترغيب: ١٧٩/٢)

سیدہ عا کشہرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں (جس وقت انہوں نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا اسموقع پر)ان سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا که'' تیرے عمرہ کا اجرتیرے حرج اور خرچ کے اعتبار سے ہوگا''۔

سفر میں چوں کہ انسان اپنی مامون اور مانوس جگہ واشیاء کو جھوڑ کر جاتا ہے، اس لیے سفر خواہ کتنا ہی عمدہ واعلیٰ کیوں نہ ہو، بہر حال دورانِ سفر خطرات وخدشات پیش آتے رہتے ہیں، سفر حج وعمرہ میں بھی یہی بات ہے، کیکن اس سفر سعادت کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس میں جتنا خرج وحرج اور محنت ومشقت ہوگی اتنا ہی اجر و تواب میں اضافہ ہوگا۔ "اللَّا جُرُ بقَدُر الْمَشَقَّةِ"

پر مال سے انسان کوطبعاً محبت ہوتی ہے، لہذا اس کے خرج سے بھی گرانی ہوتی ہے، الہذا اس کے خرج سے بھی گرانی ہوتی ہے، اس لیے اسے بھی اجرو تو اب کی زیادتی کا سبب قرار دیا۔ ایک مدیث میں ہے:

(٨) عَـنُ بُـرَیُـدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ فَي اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عِسَيلِ اللّٰهِ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ ". (مسند أحمد بن حنبل:٥/٥٥، ۳٥،

گلدستهٔ احادیث (۳) کستهٔ احادیث (۳)

فرمایا که ' جج وعمرہ کرنے والے اللہ کا وفد اور قاصد ہیں، یعنی وی آئی۔ پی لوگ اور اللہ جل شانہ کے خاص مہمان ہیں، پھر دستورِ زمانہ ہے کہ لوگ کسی بڑے کے در بار میں وفد کی شکل میں جاتے ہیں تو ہرآنے والے وفد کا اکرام واعزاز کیا ہی جاتا ہے، اسی طرح کعبۃ اللہ اللہ کا خاص در بارہے، تو جج وعمرہ کے ذریعہ اس کی زیارت کے لیے جانے والے ' وفد اللہ' یعنی اللہ کے مہمان ہیں، اور جس طرح ایک شریف اور کریم میز بان اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے، اس کی ہر جا کز خوا ہش کا احر ام کرتا ہے، اور کریم میز بان اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے، تو رہِ کعبہ جو کریموں کا کریم ہے وہ بھی اپنے خاص اس کی ہر جا کز خوا ہش کا احر ام کرتا ہے، ان کی جا کز مرادوں اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بلکہ ان کی رعایت میں دوسروں کے ساتھ بھی (جس کے لیے وہ مغفرت طلب کریں) عنایت کا معاملہ فرما تا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی بیت اللہ شریف کے پردے سے چٹ کر یہ بیت اللہ شریف کے پردے سے چٹ کر یہ بیت اللہ شریف کے پردے سے چٹ کر یہ بیت اللہ شریف کے پردے سے چٹ کر یہ بیت اللہ ایک منگا تیرے در پر کھڑا ہے، جس کی عمر کریا ہوں کا مرات باتی ہیں، جس کے شہوانی جذبات ختم ہو چکے ایکن ان کے قدیم کریں ہیں تو ہیں، اے اللہ! ہرمہمان کی مہمان نوازی کی جاتی ہی ہو جب کے ایک نان کے قدیم الہذا) تو میری مہمان نوازی جنت سے کردے۔ '(از تاریخ کم کرمہ اس بول، ڈاکٹر میمان نوازی جنت سے کردے۔ '(از تاریخ کم کرمہ اس بیا کی مہمان نوازی جنت سے کردے۔ '(از تاریخ کم کرمہ اس بیا کی مہمان نوازی جنت سے کردے۔ '(از تاریخ کم کرمہ اس بی سری مہمان نوازی جنت سے کردے۔ '(از تاریخ کم کرمہ اس بیا کی مہمان نوازی جنت سے کردے۔ '(از تاریخ کم کرمہ اس بیا کی مہمان نوازی جنت سے کردے۔ '(از تاریخ کم کرمہ اس بیا کی مہمان نوازی جنت سے کردے۔ '(از تاریخ کم کرمہ اس بیا کی مہری مہمان نوازی جنت سے کردے۔ '(از تاریخ کم کرمہ اس بیا کی مہری مہمان نوازی جنت سے کردے۔ '(از تاریخ کم کرمہ اس بیا کی مہری مہمان نوازی جنت سے کردے۔ '(از تاریخ کم کرمہ اس بیا کی میں کی میں بیا کی میں کی میں کے دیا کی کی کردے۔ 'ایک کی کردے۔ ' ایک کردے۔ '

ہمیں بیمعلوم نہیں کہ حج وعمرہ کرنے والوں کا اللہ رب العزت کے یہاں کتنا او نچا مرتبہ اور مقام ہے؟ واقعہ بیہ ہے کہ حج وعمرہ کرنے والے خاصانِ خدا ہیں۔

حضرت شنخ الحدیث رحمة الله علیه نے فضائل جج (ص:۹۲/ساتویں فصل عمرہ کے بیان میں/حدیث نمبر چار کے تحت) ایک روایت نقل فر مائی ہے کہ '' مکہ مکر مہ کے رہنے والے اگراس کو جان لیں کہ جج وعمرہ کرنے والوں کا ان پر کتناحق ہے، تو ان کی آمد پر بیلوگ جا کر ان کی سوار یوں کو بوسہ دیں، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کا وفد ہیں۔ (در) صاحبو! رہِ کریم کی اس عنایت ورحمت کا تقاضا بہ ہے کہ جج وعمرہ کرنے والے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالہ کرکے ایسا بنالیں جیسا کہ وہ چا ہتا ہے اورخود کو آیت قرآنیہ:

## حضور صلی الله علیه وسلم کے حج وعمرہ کی تعداد:

ان فضائل کے حصول کے لیے ہمارے صاحب استطاعت لوگوں کو ج فرض وعمر ہ سنت کے علاوہ بار بارجے وغمرہ کے لیے جانا جا ہے الیکن اپنے شوقِ عبادت کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صبغة اللہ یعنی اللہ تعالی کے رنگ میں مکمل طور پراپنے آپ کورنگنے کے لیے اوراس عظیم مقصد کواین زندگی کا مقصد بنانے کے عزم کے ساتھ جس کی خاطر حق تعالیٰ نے ان عبادتوں کا تھم دیا ہے، ورنہاس مقصد کے بغیر حج وعمرہ کو جاناایک مذہبی کینک کے علاوہ اور کچھنہیں۔ہمارے آقاطِلیٰﷺ کواپنی حیاتِ طبیبہ کے اخیری دور میں حج وعمرہ کی مشروعیت کے سب حج توایک ہی مرتبہ ادا کرنے کا موقع ملا انیکن عمرے چارا دافر مائے۔جن میں پہلاعمرہ صلح حدیبیا ہے جوس ہجری چھ(۲) میں واقع ہوا، جس میں کفارِ مکہ نے آپ میلی ہے ہے کا مع چودہ سو(۱۴۰۰) اصحاب کے روک دیا؛ چوں کہ اس میں احرام باندھ کرآپ میں عمرہ کی ابتداءكر چكے تھے،اگر چەافعال عمر ەادانه كرسكے،اس ليے بعض علماء نے اسے بھى آپ مِلان اِللَّه اِللَّهُ کے عمروں میں شارکیا ہے۔ دوسراعمرہ اگلے سال یعنی سن ہجری سات میں ذی القعدہ میں عمرۂ حدیبیکی قضاکے لیے آپ اللہ اللہ نے دو ہزار صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرۃ القصناء کے طور یرادا فرمایا۔اور تین دن مکه مکرمه میں قیام فرما کروا پس مدینه طیبہ تشریف لائے۔تیسراعمرہ سن ہجری آٹھ میں جس سال مکہ مکرمہ فتح ہوا (اس وقت تو آپ ﷺ نے عمرہ ادانہیں فر مایا،البتہ اسی سال شوال میں حنین وطا نف کی طرف رُخ فر مایا، پھروہاں سے واپسی پر جر انہ سے ذی القعده مين عمره كااحرام بانده كررات مين عمره ادا فرمايا، اورتقريباً وُها كَي ماه مكه مكرمه مين قيام فرمایا۔اس کے بعد چوتھا عمرہ سن ججری دس میں ججۃ الوداع کے ساتھ آپ سِاتھ اللہ فادا فرمایا\_(ترمذی: ۱۲۸/۱، مشکوة ص: ۲۲۱، مستفاداز: سیرت ِ مصطفیٰ ص: ۲۲۸/۲)

اس طرح احرام باندھنے کے اعتبار سے چارعمرے ہوتے ہیں، کیکن افعالِ عمرہ کے ادائیگی کے لحاظ سے حضور طال کی ایس عمرے تین ہوتے ہیں، غرض خود آپ طال کی اللہ کے بھی گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

حدیث نمبر: ۸۸-۲۳۳)

حضرت بریدہ رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ نبی الثقلین ،امام القبلتین ،سیدالکونین ، وسیلتنا فی الدارین جناب محمد رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ سفر حج میں (مالِ حلال سے )خرچ جہاد فی سبیل اللّه میں خرچ کی طرح ہے ، کہ ایک روپیہ خرچ کرنے کا اجر سات سورو پیخرچ کرنے کے برابر ملتا ہے۔

ایک دوسری روایت ہے:

(٩) عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنَّهُ اللّٰهِ عَنَّهُ مَا لَكُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنَّ وَجَلَّ، يُعُطِيهِمُ مَا سَأَلُوا، وَيَسْتَجِيبُ لَهُمُ مَا دَعَوُا، اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، يُعُطِيهِمُ مَا سَأَلُوا، وَيَسْتَجِيبُ لَهُمُ مَا دَعَوُا، وَيُخُلِفُ عَلَيْهِمُ مَا أَنْفَقُوا، الدِّرُهَمُ أَلْفُ أَلْفٍ ". (شعب الإيمان:٣/٣٤، حديث نمبر: ويُخْلِفُ عَلَيْهِمُ مَا أَنْفَقُوا، الدِّرُهَمُ أَلْفُ أَلْفٍ ". (شعب الإيمان:٣/٣٤، حديث نمبر: ٥٤٠٥)

حضرت انس رضی الله عنه کی روایت ہے، رحمت عالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که'' حج وعمرہ کرنے والے الله تعالیٰ کا وفد ہیں، انہیں وہ تمام (جائز چیزیں) دی جاتی ہیں جووہ مانگتے ہیں، اور وہ جود عاکرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، جوخرچ کرتے ہیں اس کا بدله دیاجا تاہے۔'' دیاجا تاہے۔'' کا ثواب ایک لاکھ درہم کے برابر دیاجا تاہے۔''

ثروت پراگراس میں جج کی استطاعت ہوتو ہر پانچ سال میں ایک مرتبہ سفر جج فرض ہوتا ہکین چوں کہ دوسری احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف لفظوں میں بیثا بت ہوگیا کہ جج عمر بھر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اس کے بعد نفل ہے، اس لیے علماء نے فرما یا کہ ہر صاحب ثروت کے لیے بخرضِ حصولِ خیر و برکت ضروری ہے کہ بکثر ت جج وعمرہ کر ہے، البتہ کوئی دینی ضرورت یا فقراء کی کثر ت ہوتو اس موقع پر اپنا مال ان دینی ضروریات اور صدقه کنا فلہ میں ضرورت یا فقراء کی کثر ت ہوتو اس موقع پر اپنا مال ان دینی ضروریات اور صدقه کنا فلہ میں لگانا جج نفل سے مقدم بلکہ افضل ہے۔ یا در کھو! رحمت عالم طالی ہے تا کے ایک گا اعمال کی تلقین فرمائی ہے جن کی ادا کیگی نفلی جج وعمرہ ہی کے بر ابر ہے، جیسے قید یوں کو آزاد کر انا، مصیبت زدہ کی مدد کرنا وغیرہ۔

#### ایک داقعه:

کہتے ہیں کہ حضرت بشر بن عبدالحارث کی خدمت میں ایک مرید حاضر ہوا اور اس نے جج (نفل) کی اجازت جائی، آپ نے فرمایا: '' تہماری نیت کیا ہے؟ '' رضائے الہی یاد یدارِ کعبہ ومدینہ، یا اظہارِ زمد و تقوی کا ؟ ''مرید نے بچھ کمھے سوچنے کے بعد کہا: '' حضور! یاد یدارِ کعبہ ومدینہ، یا اظہارِ زمد و تقوی کا ؟ ''مرید نے بچھ کمھے سوچنے کے بعد کہا: '' حضور! رضائے الہی، اور پچھ نہیں 'فرمایا: '' کیا میں تہمیں ایک ایسی بات بتاؤں جس پر عمل کر کے جج (نفل) کے بغیر تہمیں جج مقبول کا ثواب بھی مل جائے اور تہمیں دلی خوثی بھی نصیب ہوجائے ؟ ''مرید نے پوری فرماں برداری سے کہا: ''ضرور بتائے''فرمایا: ''اگرتم جج (نفل) پر خرج ہونے والی رقم اس شخص کو دے دوجو صاحب نصاب نہیں، لیکن تہماری امداد سے تجارت کر کے وہ صاحب نصاب بن سکتا ہے اور دوسر نصاب نہیں، لیکن تہماری امداد سے تجارت کر کے وہ صاحب نصاب بن سکتا ہے اور دوسر نے لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بن سکتا ہے اور دوسر نے لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بن سکتا ہم ریدسوچ میں پڑگیا، پھر پچھ دیر کے بعد بولا: ''حضر ہے! بات دراصل یہ ہے کہ طبیعت جج مریدسوچ میں پڑگیا، پھر پچھ دیر کے بعد بولا: ''حضر ہے! بات دراصل یہ ہے کہ طبیعت جج نفل کر نے پر مائل ہو چکی ہے اور میراموڈ بن چکا ہے'' اس پر آپ نے فرمایا: ''بعض اوقات شیطان انسان کے فنس پر نیکیوں کے بہانے قابو پاکر اس سے وہی اعمال کروا تا ہے جواس شیطان انسان کے فنس پر نیکیوں کے بہانے قابو پاکر اس سے وہی اعمال کروا تا ہے جواس

گلدستهٔ احادیث (۳)

جے کے علاوہ موقع بموقع عمرے ادا فرمائے اوراس کی ترغیب بھی دی ہے۔

#### كثرت سے حج وعمرہ كرنے كى فضيلت:

اسی لیے حضرات صحابہ، تابعین اور بزرگانِ دین اس کا خوب اہتمام فرماتے تھے، ایک حدیث میں ہے:

(١٠) عَنُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ: قُلُتُ: "يَارَسُولَ اللَّهِ! أَلَا نَغُزُوا أَو نُجَاهِدُ مَعَكُمُ؟" فَقَالَ: "لَكُنَّ أَحُسَنُ الْجِهَادِ وَ أَجُمَلُهُ الْحَجُّ حَجُّ مَّبُوورْ" فَقَالَتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا: " فَلَا أَدَعُ الْحَجَّ بَعُدَ إِذُ سَمِعَتُ هذَا مِنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنُهَا: " فَلَا أَدَعُ الْحَجَّ بَعُدَ إِذُ سَمِعَتُ هذَا مِنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنُهَا: " فَلَا أَدَعُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنُهَا: " (بخارى: ١ / ٥٠ )

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: '' حضور! کیا ہم عورتیں آپ کے ساتھ غزوہ یا جہاد میں شرکت نہ کریں؟'' تو آپ علی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ' تمہارے لیے افضل وبہترین جہاد وہ حج بیت اللہ ہے جو بارگا والہی میں مقبول ہو، پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیفرمان سنا ہے تو اب میں بھی حج نہ چھوڑوں گی۔'(چنال چہ آپ ہر سال حج کرتی رہیں)۔

می تعالی فرمائے ہیں کہ جس بندہ تو بین کے حت می عمت دی اور ساتھ ہی معیث میں نواز ساتھ ہی معیث میں وسعت بھی دی،اس کے باوجوداس پر پانچ سال اس طرح گذر جا ئیں کہوہ ان میں ایک بار بھی میرے گھر کی حاضری (بغیر کسی جائز عذر کے )نہ دے تو یقیناً وہ خیر وبرکت سے محروم رہےگا۔ (اعاذ نااللہ منہ)اس حدیث قدس کا تقاضا تو بیتھا کہ ہرصاحب

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

جائے، ایک حدیث میں ہے کہ جب رحمت عالم علی ہے کوشریف لے جانے گاتو ایک صحابیہ نے اپنے خاوند سے کہا کہ مجھے بھی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جج کرا دو، انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں، بیوی نے کہا کہ تمہارا فلاں اونٹ ہے نا! خاوند نے فرمایا کہ وہ تو میں اللہ تعالیٰ کے راستہ میں وقف کر چکا ہوں، مجبوراً وہ بیچاری رہ گئیں، جب حضورا کرم علی ہے خارع ہو کرتشریف لائے تو خاوند نے یہ قصہ حضورا کرم علی ہی کا راستہ تھا، اگر اونٹ سے عرض کیا، اس پر حضورا کرم علی ہی خاوند نے عرض کیا، اس پر حضورا کرم علی ہی خاوند نے عرض کیا: حضور! میری اہلیہ نے سلام عرض کیا جب اور یہ دریا ہے کہ آپ کے ساتھ جج نہ کرنے کی تلافی اب کیسے ہو سکتی ہے؟ تب حضور علی ہے نے فرمایا کہ میری طرف سے بھی ان کوسلام کہہ دینا اور ساتھ ہی یہ پیغام کہ حضور علی ہے نے فرمایا کہ میری طرف سے بھی ان کوسلام کہہ دینا اور ساتھ ہی یہ پیغام کہ دمنی البارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ جج کرنے کے برابر ہے۔ (ابوداؤد)

حضرت شخ رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه اس قتم كا قصه حضرت ام سنان، ام معقل، ام طلبق اور ام ہشيم رضى الله عنهن كے ساتھ بھى پیش آیا كه به سب حج كا ارادہ فرماتى رہيں، ليكن كسى عذر سے نه جاسكيں، تو حضور طِلْقَيْظِ نے ہرايك سے يہى ارشاد فرمايا كه ماهِ مبارك كاعمرہ حج كے برابر ہے۔ (فضائل حج/ص: ۹۲)

تو بسا اوقات زمان اور مکان کی فضیلت کی وجہ سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، چوں کہ رمضان کا وقت بڑا مبارک ہے، لہٰذااس کے ہر عمل کا اجرزیادہ ہے۔

## مسجداقصیٰ سے حج وعمرہ کرنے کی فضیلت:

اور پھر جیسے وقت کی فضیلت سے عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے ایسے ہی جگہ کی فضیلت سے بھی عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے الیسے ہی جگہ کی فضیلت سے بھی عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، چنال چہ مثلًا فلسطین کامشہورشہر بیت المقدس (بروشلم) کی مسجد اقصلی جو ہمارا قبلۂ اوّل اور حرم ِ ثالث ہے (اس کی بنیاد حضرت داود علیہ السلام نے رکھی اور تحکیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ۔ فاروقِ اعظم رضی اللّہ عنہ کے زمانہ میں اس کی از

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

کنفس کومرغوب ہوں۔'الغرض مواقع ضرور دیکھنے چاہیے،ضرورت کے موقعوں میں خرچ کے ساتھ ساتھ حق تعالیٰ کسی خوش نصیب کو تندرت کے ساتھ فراخی نصیب فرمائے تواس نعمت کا ایک شکر یہ بھی ہے کہ وہ موقع ہموقع جج وعمرہ کرے اور کم از کم چار پانچ سال میں ایک دفعہ تو ضرور ہی کرلیا کرے۔ایک حدیث میں ہے کہ لگا تاریج وعمرہ برے خاتمہ سے بھی حفاظت کا سبب ہے اور فقر کو بھی روکتے ہیں۔( کنزاز فضائل ج ص:۲۳)

## رمضان المبارك كي عمره كي فضيلت:

بالخصوص رمضان میں عمرہ کم از کم ایک مرتبہ ضرور کرلیں؛ کیوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ رمضان المبارک میں اعمالِ صالحہ کا اجروثواب ستر گنازا کد ہوجا تا ہے، پھر رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی بڑی زبردست فضیلت حدیث میں وارد ہوئی ہے:

(۱۲) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: "إِنَّ عُمُرةً فِي رَمَضَانَ تَعُدِلُ حَجَّةً". (مشكوة اص: ۲۲۱/كتاب المناسك/ الفصل الأول) حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بيل كدر حمت عالم صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مایا: "رمضان میں عمره کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔" مطلب بیہ ہے کہ عمره کے ساتھ دمضان المبارک کی فضیلت مل جانے کی وجہ سے حج کے برابر ثواب ہوجا تا ہے، لیکن طاہر ہے کہ اس سے حج فرض ادانہیں ہوتا۔ روایت سے واضح ہوتا ہے کہ مکہ مکر مهاور مدینہ طیب میں دمضان گذارنے کا اجرو ثواب دوسر سے شہروں کے ہزار دمضان کے اجرو ثواب سے طیب میں دمضان گذارنے کا اجرو ثواب دوسر سے شہروں کے ہزار دمضان کے اجرو ثواب سے

اورمسلم شریف کی روایت میں ہے:

بہتر ہے'۔ (ترغیب:۲/۲۱۲) ابن ماجہ: ا/۲۲۵)

"فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقُضِي حَجَّةٌ أَوُ حَجَّةً مَعِي". (مسلم: ٩/١ - ٤٠ باب فضل العمرة في رمضان)

یعنی رمضان کاعمرہ حج کے برابر ہے، یااس حج کے برابر ہے جومیرے ساتھ ادا کیا

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

#### خلاصه:

ان حقائق کی روشی میں عاجز کا خیالِ ناقص بیہ ہے کہ جج وعمرہ وہ فظیم عبادت ہے جس کے صحیح فضائل وفوائدا گر بچاس فیصد بھی ظاہر ہوجائیں تو اند ھے دیکھنے گلیں اور بہر سے سننے گلیں ایکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جج وعمرہ کرنے والا جملہ معاصی سے تو بہ کے بعد اور مالِ حلال سے اپنے اور اہل وعیال کے نفقہ کا بند وبست کرنے کے بعد خلوصِ نیت بعد اور مالِ حلال سے اپنے اور اہل وعیال کے نفقہ کا بند وبست کرنے کے بعد خلوصِ نیت واتباعِ سنت کے ساتھ جج وعمرہ کرے ، ایسا شخص واقعی بڑا خوش قسمت ہے اور کتاب وسنت میں جج وعمرہ کے جینے فضائل ہیں ان کا صحیح معنیٰ میں حقد ارہے ، اور یہی وہ حاجی اور معتمر ہے جس کے متعلق حدیث میں فر مایا گیا کہ ایک حاجی وہ ہوتا ہے جو احرام با ندھ کر ابھی سواری پر پاؤں ہی رکھتا ہے کہ اس کی لبیک کی صدا کے ساتھ ہی فرشتے پارا ٹھتے ہیں کہ مبارک ہو تجھے ، تیراجج (وعمرہ) قبول کرلیا گیا ، کیکن ایک حاجی ومعتمر وہ بھی ہوتا ہے جو پوراجج وعمرہ کرلیتا ہے ، تیراجج وعمرہ کرلیا گیا ، کیکن ایک حاجی منظور ؛ کیوں کہ تیری آمدنی حرام تھی اور تو حرام اور کہتے ہیں کہ نہ تیراجج وعمرہ قبول ، نہ لیک منظور ؛ کیوں کہ تیری آمدنی حرام تھی اور تو حرام اور کہتے ہیں کہ نہ تیراجج وعمرہ قبول ، نہ لیک منظور ؛ کیوں کہ تیری آمدنی حرام تھی اور تو حرام اور کہتے ہیں کہ نہ تیراجج وعمرہ قبول ، نہ لیک منظور ؛ کیوں کہ تیری آمدنی حرام تھی اور تو حرام اور کہتے ہیں کہ نہ تیراج وعمرہ قبول ، نہ لیک منظور ؛ کیوں کہ تیری آمدنی حرام تھی اور تو حرام اور کہتے ہیں کہ نہ تیراج وعمرہ قبول ، نہ لیک منظور ؛ کیوں کہ تیری آمدنی حرام تھی اور تو حرام

ایسے لوگ جب حج پر حج اور عمرے پر عمرہ کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ان سے بیت اللّٰداور روضۂ رسول اللّٰد کا تقدّس پامال ہوتا ہے، بلکہ اسلام کی یہ عظیم عبادتیں ان کی وجہ سے دنیاوالوں کے لیے باعث تمسخر بن جاتی ہیں۔العیاذ باللّٰد۔

حق تعالی ہم سب کوزندگی میں بار بار حج وعمرہ کی توفیق اپنی رضائے کامل کے ساتھ مع اہل وعیال عطافر مائے۔ آمین۔

" اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقُعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ".

☆.....☆

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

سرنونغیر ہوئی، موجودہ تغیر کا آغازا موی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانہ میں ہوا اور اس کے بیٹے ولید کے عہد میں چوسال بعد ۹۲ ہے میں تکمیل ہوئی، تب سے لے کراب تک یہ چے ستونوں پر قائم پوری مسجد (حرم فالث کی حدود میں قبلہ کی جانب سب سے بڑی مسجد ہے، وہی دراصل مسجد اقصی ہے، اپنی اسی حالت میں ہے، ۲۲۲ فٹ لمبائی اور ۱۸۰ فٹ چوڑائی پر مشتمل ہے، اندازاً چار ہزار افراد بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں) وہاں سے جج وعمرہ کا احرام باند ھنے کی بڑی زبروست فضیلت احادیث طیب میں وار دہوئی ہے، ایک حدیث میں ہے: باند ھنے کی بڑی زبروست فضیلت احادیث طیب میں وار دہوئی ہے، ایک حدیث میں ہے: منہ قائت : سَمِعُتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَیْ اِنْ اللّٰهُ عَلَیْ اِنْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلْمَ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ ال

حضرت ام حکیم (جوتابعیہ ہیں انہوں) نے بیرحدیث سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے سی ، وہ حضور عِلَیْ اِللّٰ کا ارشا دُقل فر ماتی ہیں کہ'' جو شخص بیت المقدس ( کی مسجد اقصلی ) سے حج یا عمرہ کا احرام باندھ کرآئے (اور حج وعمرہ کرے) تو اس کے سارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، یا فر مایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے''۔

حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمة الله علیه فرماتے ہیں کُه' ام تکیم نے اس حدیث کو سن کر صرف احرام باند ھنے کی نیت سے بیت المقدس کا سفر کیا اور وہاں (مسجد اقصلی ) سے احرام باندھ کرواپس آئیں۔(الترغیب)

یہ وقعت تھی ان حضرات کے یہاں حضور ﷺ کے پاک ارشادات کی، کہ جو شخص کوئی حدیث سن لیتا تھا اپنی وسعت کے موافق اس پڑمل کرنے کی کوشش کرتا تھا،خواہ اس میں کتنی ہی مشقت اٹھانی بڑے'۔(از:فضائل حج/ص:۹۴)

## مكه مكرمه كو' أمّ القرئ' كہنے كى وجہ:

ید نیاجوآج اپنی موجوده شکل میں ہے، ابتداء میں اس کی بیحالت نتھی، بلکہ شروع میں بیساری دنیا جل تھل تھی، ہرطرف پانی ہی پانی تھا، جس وقت خالق کا نئات نے خشکی کا مفیدترین حصہ بیدا کرنے کا ارادہ فر مایا تو جس سرز مین کو پانی کے بلبلہ کی شکل میں ظاہر فر ماکر زمین کی ابتداء کی وہ مکہ مکر مہہاری دنیا کی سرزمینوں کا مبدااور ساری آبادیوں کی اصل اور مال ہے، اس مناسبت سے مکہ مکر مہکو'' اُم القریٰ'' کہا جاتا ہے، ارشاد رمانی ہے:

﴿ وَهِذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَهُ مُبْرَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيُهِ وَلِتُنَذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنُ حَوْلَهَا﴾ (الأنعام: ٩٢)

"اور بیقر آن بھی ایک کتاب ہے جس کوہم نے نازل کیا ہے جو ہڑی برکت والی ہے، اور اس لیے نازل کی تا کہ آپ اس ہے، اور اس لیے نازل کی تا کہ آپ اس کے ذریعہ بستیوں کے مرکز لیعنی مکہ کے رہنے والوں کوا وراس کے چاروں طرف بسنے والوں کو خبر دار کریں۔"

آیت کریمه مین' اُمِّ القریٰ' سے مراد مکه مکرمہ ہے، اس مقدس اور مبارک شہرکو ''اُمِّ القریٰ' کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مکہ روئے زمین کا مرکز ہے، اسی مرکز ی حصہ سے بقیہ زمین کو پھیلایا گیا، جدید وقد یم تحقیقات کی روسے یہ حصہ زمین کے بالکل وسط اور پہی میں واقع ہے۔

حدیث یاک میں اسی کوفر مایا گیا:

"دُحِيَتِ الأَرُضُ مِنُ مَكَّةَ، مَدَّ اللهُ تَعالى تَحْتَهَا، فَسُمِّيَتُ " أُمَّ الْقُرى". (فضائل مكة والسكن فيها ص: ٩١، للحسن البصريُّ)

لعنی زمین مکه مکرمہ سے پھیلائی گئی، پھراللہ تعالیٰ نے اسے نیچے نیچے پھیلا دیا،اسی



# سرمہ اور اس کے مقدس مقامات کے فضائل قرآن وحدیث کی روشنی میں

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم

عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَدِيِّ بُنِ حَمُراءَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنَهُ وَاقِفًا عَلَى الْحَزُورَةِ، فَقَالَ: "وَاللّهِ إِنَّكِ لَحَيْرُ أَرْضِ اللّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهِ وَلَوْكَ أَنِّي الْحَرُجُتُ ". (رواه الترمذي وابن ماجه، مشكوة الله، وَلَوُلَا أَنِّي أُخُرِجُتُ مِنْكِ مَا خَرَجُتُ ". (رواه الترمذي وابن ماجه، مشكوة ٢٣٨/ باب حرم مكة حرسها الله تعالى/ الفصل الثاني)

حضرت عبداللہ بن عدی بن حمراء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حزورہ (بدایک او نچا ٹیلہ تھا جہاں بازارلگتا تھا، بہ جگہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر کے سامنے خیاطین کے نزدیک تھی، پھر کسی زمانہ میں بہاں ایک دروازہ کا نام حزورہ ہوا کرتا تھا، اب بیجگہ مبحد حرام کی توسیع میں آچکی ہے)۔ (از: تاریخ مکہ مکرمہ ص ۸ گزاکٹر محمد الیاس عبدالغنی) کے مقام پر کھڑے ہوکر (مکہ مکرمہ کو خطاب کرتے ہوئے) فرما رہے تھے: ''اللہ کی شم! تو اللہ تعالیٰ کی ساری زمین کا سب سے افضل قطعہ اور حصہ ہے اور تو اللہ تعالیٰ کی ساری زمین کا سب سے افضل قطعہ اور حصہ ہے اور تو اللہ تعالیٰ کی ساری نہیں کے میاں سے نہ نکالا جاتا تو میں بھی نہ نکاتا۔''

والنوف سد دوجار مو عنوامن وسلامتى كى فضا أنهيس اسى شهر محترم ميس ميسر موكى، نيزاس كى بير مت نصرف بنى نوع انسان كه ليه حيوانات ونباتات بهى اس حرمت ميس انسان ك شانه بين، جيسا كدر حمت عالم طاليقيل في مكه كموقع پرارشا دفر ما ياتها:

"إِنَّا هَذَا الْبُلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوُمَ خَلَقَ السَّماوَاتِ وَ الْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرُمَةِ اللَّهِ إِلى يَوْمِ القيامَةِ".

اس مقدس شہر کواللہ رب العزت نے اسی وقت سے حرمت والا قرار دیا ہے جب سے آسان وز مین کو تخلیق بخشی اور بیر حرمت قیامت تک کے لیے ہے۔ حدیث کے اخیر میں ہے:

"لَا يُعُضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يُلْتَقَطُ لُقَطَّتُهُ إِلَّا مَنُ عَرَّفَهَا، وَلَا يُختَلى خَلَاهَا". (متفق عليه، مشكوة/ص:٢٣٧/ عن ابن عبالش)

اس علاقہ کے خاردار جھاڑ بھی نہ کانے چھانے جائیں اور نہ کسی قابل شکار جانور کو پریشان کیا جائے، یہاں کی گری پڑی چیز پر نظر پڑے تو اس کو وہی اٹھائے جو قاعدے کے مطابق مالک تک پہنچانے کی غرض سے اس کا اعلان اور تشہیر کرتا رہے، (اب چوں کہ مکر مہ میں اور خصوصاً مسجد حرام میں گم شدہ اشیاء کے لیے مستقل دفتر قائم ہے، الہٰ ذاا گر کسی کو کوئی الیم چیز ملے جس کو نہ اٹھایا گیا تو اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہویا کسی غلط آ دمی کے ہاتھ لگنے کا اندیشہ ہو، تو اسے اٹھا کر دفتر میں جمع کرا دینا چاہیے، تا کہ اس کا مالک جب وہاں رجوع کر دیتا چاہیے، تا کہ اس کا مالک جب وہاں رجوع کر دیتا جائے اندیشہ ہو، تو اسے اٹھا کر دفتر میں جمع کرا دینا چاہیے، تا کہ اس کا مالک جب وہاں رجوع کر دیتو اسے مل جائے۔

غرض! اس حرمت واکے علاقہ میں ان سب چیزوں سے تعرض کوادب واحترام کے خلاف مجر مانہ جسارت قرار دے کرامن وامان کی فضا قائم رکھنے کا حکم دیا گیا، یہ اس حکم کی لغمیل کا نتیجہ ہے کہ

> نہ کوئی اضطراب ہے، نہ کوئی انتشار ہے سکون ہی سکون ہے، قرار ہی قرار ہے

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

وجه سے مکه مکرمه کانام' 'اُمّ القریٰ' رکھا گیا۔

دوسری وجہ اسے ''اُمّ القریٰ' کہنے کی بیکھی ہے کہ ''ام' کے معنیٰ ہیں ماں ، تواسے ''اُمّ القریٰ' اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ اس مقدس اور مبارک بستی کا مرتبہ ومقام ساری دنیا کی بستیوں کے مقابلہ میں ایسا ہی بلند ہے جس طرح ماں کا مرتبہ اور مقام تمام رشتوں میں بلند ہوتا ہے۔ اور جوسکون ایک بچے کو ماں کی گود میں ماتا ہے وہ سکون دنیا والوں کو بالحضوص اہل ایمان کو مکر مہ میں ماتا ہے۔

## مكه مكرّمه امن كالهواره:

اور يهى وه يرسكون اور باعظمت شهر ہے جس كى عظمت وحرمت كى قسم خود رب العالمين في قرآنِ كريم ميں دومر تبه كھائى ہے: ﴿لَا أُقُسِمُ بِهِذَا الْبَلَدِ ﴾ (البلد: ١)" ميں قسم كھا تا ہوں اس شهركى ــ' دوسر مقام پر فرمايا: ﴿وَهَ لَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴾ (التين: ٣)" اور قسم ہے اس امن وامان والے شهركى ـ'

علامهابن جوزیؓ فرماتے ہیں کہ زمانۂ جاہلیت ہویاز مانۂ اسلام،خوف وہراس میں مبتلا ہرشخص یہاں امن پا تا ہے،اوراہل عرب آمن کوامین سے تعبیر کرتے ہیں۔(تاریخ مکہ مکرمہ/ص:۱۲)

اور واقعہ یہ ہے کہ یہ مقدس و مبارک شہر دنیا کی تاریخ کے ہر دور میں امن وامان کا گہوارہ رہاہے، اس کی عظمت و حرمت دور قدیم سے مسلم چلی آ رہی ہے، بیخض رسم ورواج یا کسی گروہ یا پنچابیت کی تجویز کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے از لی تھم سے ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا تکم ہے کہ اس کی حرمت کا خاص لحاظ کیا جائے ، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ جو ایک اعلیٰ درجہ کی عبادت اور بڑے درجہ کی سعادت ہے یہاں حرمت کی وجہ سے اس کی بھی اجازت نہیں۔ باوجود یکہ اس شہر پر مختلف فدا ہب کے پیروکاروں کی اجارہ داری رہی ہے، اور جب بھی دنیا

#### ان میں سب سے قریب ترین حد:

(۱) ''مقام عیم '' ہے ، مبور حرام سے بیہ مقام صرف ۲ یا کے کاومیٹر کے فاصلہ پر مکہ مکر مہ سے مدینہ منوّرہ کے راستہ پر واقع ہے ، بہیں پر مبجد عائشہ ہے ، مکہ والے یہاں آ کرعمرہ کا احرام باندھتے ہیں۔ اور احناف کے نزدیک یہیں سے عمرہ کا احرام باندھنا افضل ہے ؛

کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی بہن عائشہ کے ساتھ تعلیم جائیں تا کہ وہ وہاں سے احرام باندھ لیں۔ (عندالاحناف) یہ قولی دلیل فعلی دلیل پر مقدم ہے۔ (اس وقت مسجد عائشہ میں پندرہ ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے )۔

(۲) ''وادئ نخله'': بیمقام جبل نور اور غارِ حراسے آگے واقع ہے، بیمسجد حرام سے ۱۸ کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے، بید دونوں مقامات فی الحال مکہ مکرمہ کی آبادی میں داخل ہوگئے ہیں۔

(۳) دعرفات ومزدلفہ کے مابین راستہ میں ہے، یہ مقام مسجد حرام سے تقریباً سترہ کلومیٹر کے فاصلہ پرواقع ہے، یہاں پر حدودِ حرم کا گیٹ نمایاں نظر آتا ہے۔

(۴) "حدیدیین: جومسجد حرام سے ۲۲/کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے، آج کل ہے جگہ شمیسی کے نام سے معروف ہے، ہے جدہ اور مکہ کی قدیم شاہراہ پر ہے، یہیں پر دوطرفہ وسیع ترین سڑک کے اوپر رحل نما گیٹ بناہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر بڑا قرآن رکھا ہے، یہاں سے دو کلومیٹر دور''حدیدیئ' نام کا کنواں تھا، جس کی نسبت سے اس جگہ کا نام بھی "حدیدیئ' پڑ گیا، یہیں بیعت رضوان اور سلح حدیدیکا واقعہ پیش آیا تھا، یہاں اب مسجد بیعت الرضوان ہے جومسجد حرام سے ۲۲/کلومیٹر کے فاصلہ برہے۔

(۵)''جرانہ'': یہ مقام مسجد حرام سے شال مشرقی سمت میں ۲۲/کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے، یہاں کا یانی اپنی شیرینی میں ضرب المثل ہے، یہاں ایک مسجد ہے جہاں سے

گلدستهٔ احادیث (۳)

نظر کے سامنے زہے نصیب! وہ دیار ہے
لطافتوں پر جس کی جانِ عاشقاں نثار ہے
اگر نگاہ تیز، تو دل سرور خیز ہے
ہوا بھی عطر بیز ہے فضا بھی خوشگوار ہے
بگولے راہِ عشق کے بلند ہو کے بول اٹھے
خزاں نہیں خزاں نہیں، بہار ہے بہار ہے
صاحبو! یہربِ کعبہ کا کرم اور مکہ کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟

مشہورتا بعی حضرت مجاہد ؓ آ دابِ حرم کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ جبتم حرم میں داخل ہوتو نہ کسی کو دھا دو، نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ، نہ بھیڑ بھاڑ کرو۔ (یہ بھی اس کی حرمت کے خلاف ہے)۔ (از تاریخ مکہ ص: ۱۵)

حدودِرم:

پھر مکہ مکر مہ کی بیر حمت صرف اس کی بستی و آبادی تک ہی محدود نہیں ، بلکہ کعبۃ اللہ کی عظمت وحرمت کے پیش نظراس کی ہرسمت میں کئی گئی میل کے علاقہ کوئی تعالی نے حرم لیعی واجب الاحترام قرار دیا ہے؛ کیوں کہ بیہ پوراعلاقہ کعبۃ اللہ المعظم اور بلداللہ المحتر م کا گویا صحن ہے۔ جس کو حدود حرم کہا جاتا ہے، اس عاجز نے مؤرخہ آ مئی ال ۲۰ بیء جعہ کو بذات خود شخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی دامت برکا تہم سے بیسوال کیا کہ مکہ مکر مہ میں ایک نماز کی فضیلت ایک لاکھ کے برابر ہے تو وہ مسجد حرام کے ساتھ خاص ہے یا حدود حرم میں کہیں بھی فضیلت ایک لاکھ کے برابر ہے تو وہ مسجد حرام کے ساتھ خاص ہے یا حدود حرم میں کہیں بھی اداکر نے سے بیفضیلت حاصل ہو جاتی ہے؟ فرمایا: ''زیادہ تر علاء اور ہمارے بزرگوں کا کہنا اداکر نے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ ' حرم کے رقبہ کا دائر ہے کا دائر ہے کا دائر ہے کا دائر ہے۔ اور کل رقبہ ساڑھے پانچ سوکلومیٹر مربع ہے۔ (از

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

مخصوص حصه محترم اس طرح مقرر ہوا کہ

(۱) جب سیرنا آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے تو انہیں جنات وشیاطین سے خوف محسوس ہوا، آپ نے بارگاہِ الٰہی میں اپنی حفاظت کے لیے درخواست پیش کی تو حق تعالی نے ان کی حفاظت ونگہ بانی کے لیے فرشتوں کو بھیجا، جو مکہ مکر مہ کے اردگر دچاروں طرف اپنے فریضہ کی تکمیل کے لیے کھڑے ہوئے، جن مقامات پر کھڑے ہوکر فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی نگرانی و پاسبانی کررہے تھے آج وہی مقامات حدودِحرم کہلاتا ہے۔

(۲) بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے جب تعمیر کعبہ کے وقت جنتی پھر'' حجر اسود''رکھا تو اس کی روشن سے ہر چہار طرف کی زمین میں (مشرق و مغرب شال وجنوب کی جانب) روشنی پھیل گئ، اس وقت وہ نورانی روشنی جہال تک پھیلی و ہیں حرم کی حدمقرر ہوگئ۔واللہ اعلم بالصواب۔(از مدنی مظاہر ق جدید:۲/۸۵۰)

مکہ کرمہ اوراس کی حدود کی حرمت بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک مومن کی حرمت ہے، حرم محترم کی حرمت وخصوصیت کے پیش نظریہاں ہروہ عمل ممنوع ہے جواس کی تکریم و تغظیم کے خلاف ہواور جس سے اس رشک جنت مقام کی بے حرمتی و بے عزتی ہوتی ہو، حی کہ بعض مباحات بھی یہاں کی حرمت وخصوصیت کی بنا پرممنوع قرار دیے گئے ہیں، مثلاً (۱) حدودِ حرم میں غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے، چناں چیفر مایا:

ُ ﴿ إِنَّـمَا الْمُشُرِكُونَ نَجَسُ فَلاَ يَقُرَبُوا الْمَسُجِدَ الْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمُ هٰذَا ﴾ (البراءة: ٢٨)

جوشرک کی باطنی وروحانی گندگی میں ملوث ہیں وہ (اب فتح مکہ کے بعد سے قیامت تک)اس مسجد حرام اور حرم مجترم کے قریب بھی نہ پھٹکیں۔اس کے دومطلب ہیں:

(۱) مسجد حرام کے قریب نہ آنے کے معنی میہ ہیں کہ وہ جج نہ کریں۔ بیالیہ ای

گلدستهُ احادیث (۳) گلدستهُ احادیث (۳)

عمرہ کی نیت کی جاتی ہے۔شوافع اور مالکیہ کے نزدیک عمرہ کی نیت پہیں سے کرناافضل ہے؟
کیوں کہ ان کے یہاں فعلی دلیل قولی دلیل سے قوی ہے۔ (اس میں فی الحال ایک ہزار نمازی
کی گنجائش ہے) غزوہ خنین سے واپسی پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرما کر
مال غنیمت تقسیم فرمایا تھا، پھر عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ ادا فرمایا اور رات ہی فراغت کے بعد
مدینہ کی طرف کوچ کا حکم فرمایا۔

(۲) "إضاق لبن": یه ایک جھیل نمامقام ہے، "لَبَنّ " دودھ کو کہتے ہیں؛ چول کہ اس کے نزدیک جو بہاڑ ہے وہ سفیدی مائل ہے اس مناسبت سے اس جگہ کواس نام سے موسوم کرتے ہیں، یہ جگہ مسجد حرام سے تقریباً ۲۳/کلومیٹر کے فاصلہ پرطریق بین میں واقع ہے، اس راستہ سے آگے جا کر یلملم نامی میقات پڑتی ہے، آج کل اس جگہ کو عُقَیشیہ بھی کہا جاتا ہے۔

(2)" طائف کاراستہ": جواس وقت عرفات اور جامعه ام القری جدید سے ہوکر جارہا ہے، اس میں مسجد حرام سے ۱۲/کلومیٹر کے فاصلہ پر حدودِ حرم کا تھمبانصب ہے۔ (از انوار مناسک/ص:۱۴۹)

روایات میں ہے کہ حرم کے بیر حدود سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے قائم
کیے، اور جب طوفانِ نوح نے ان حدود کو برابر کر دیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان
نشانات کو قائم فر مایا، اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ان نشانات
پر حد بندی کی تجدید حضرت تمیم ابن اسید خزاعی رضی اللہ عنہ سے کروائی، پھر خلفاءِ راشدین
وسلاطین مسلمین اپنے اپنے زمانوں میں ان نشانات کی تجدید ونگرانی کرتے رہے اور جب
تک مسجد حرام عالم وجود میں رہے گی ان شاء اللہ یہ حدودِ حرم بھی باقی رہیں گی۔

حدودِ حرم کی خصوصیت:

حدودِ حرم کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے بعض علماء نے فرمایا کہ حدودِ حرم کا بیہ

سخت ہے'۔(از ذکر حرمین/ص:۳۱)

## حدودِرم کے آداب:

حدودِ حرم کی حرمت ہی کی وجہ سے خود حضرات انبیاءِ کرام علیہم السلام جس وقت یہاں داخل ہوتے تھے ہواں داخل ہوتے تھے تو سواری سے اتر جاتے اور پیرسے جوتے نکال کر پیدل چلتے تھے، صاحبو! حق میہ کہ اگر انسان اس مقدس سرز مین پر سر کے بل بھی چلے تب بھی اس کا حق ادب ادانہیں ہوسکتا، لہذا جب حق تعالی کسی خوش نصیب کواس مقدس دیار میں داخل ہونے کا موقع دیں تو اس پر لازم ہے کہ لیک پڑھتے ہوئے اور اس کی عظمت وحرمت کا پورا خیال رکھتے ہوئے گنا ہوں پر احساسِ ندامت کے ساتھ معافی طلب کرتے ہوئے صدودِ حرم میں داخل ہو، یا د ہوتو یہ دعا بھی پڑھے:

"اَللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا حَرَمُكَ وَحَرَمُ رَسُولِكَ، فَحَرِّمُ لَحُمِى وَدَمِى وَعَظُمِى اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا حَرَمُكَ وَحَرَمُ رَسُولِكَ، فَحَرِّمُ لَحُمِى وَدَمِى وَعَظُمِى وَبَشَرِى عَلَى النَّارِ، اَللَّهُمَّ امِنِّى مِنُ عَذَابِكَ يَوُمَ تَبُعَثُ عِبَادَكَ". (بالمعنى تبيين الحقائق: ١٤/٢، قاضى خان: ١٥/١، از: انوار مناسك/ص: ٢٢٣)

''الله العالمين! يه تيرااور تير برسول كريم صلى الله عليه وسلم كاحر م محترم ہے، اب تو اس كى بركت سے ميرا گوشت، خون، ہڈى، چيڑى (اور پور بے ہى جسم كو) نارِجہنم پرحرام فرما دب، اور پروردگار عالم! اس دن كے عذاب سے خصوصاً ميرى حفاظت فرما دب جس دن تو اینے بندوں کواٹھائے گا۔''

حدودِ حرم میں داخل ہونے کے بعد کوئی کام یا کلام اس کی عظمت وحرمت کے خلاف ہر گز ہر گزنہ ہونے یائے اس کا خاص خیال رکھیں، حدیث شریف میں ہے:

"عَنُ عَیَّاشِ بُنِ أَبِی رَبِیُعَةَ الْمَخُورُومِی رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَیْکُ: " لَا تَزَالُ هٰذِهِ الْأُمَّةُ بِحَیْرٍ مَا عَظَّمُوا هٰذِهِ الْحُرُمَةَ حَقَّ تَعُظِیُمِهَا، فَإِذَا ضَیَّعُوا ذٰلِكَ هَلَکُوا". (رواہ ابن ماجہ، مشکوة /ص:۲۳۸)

گلدستهٔ احادیث (۳)

ہے جیسے مردوں سے کہا گیا کہ وہ حالت چیض میں عورتوں کے قریب بھی نہ جائیں، تو مرادیہ ہے کہ جماع نہ کریں، لیکن ان کے قریب جانا منع نہیں۔اسی طرح کفار جج تو نہیں کرسکتے، لیکن کسی ضرورت سے حدود دِحرم میں جانا چاہیں تو بالکل ہی ممنوع نہیں، بلکہ گنجائش ہے۔امام صاحبؓ نے یہی مطلب مرادلیا ہے،البتہ امام شافعی،امام احمد اورامام مالک کے نزذیک اس آیت کی روسے مسجد حرام بلکہ پورے حدود دِحرم میں کفار کا داخلہ ممنوع ہے۔ (آسان ترجمہ قرآن: ا/ ۵۷)

مبلغ اسلام علامہ سیدعبدالمجید ندیم شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے گھر میں غلاظت لینز نہیں کرتے اللہ تعالیٰ بھی اپنے حرم اور گھر میں شرک کی غلاظت والوں کو لینز نہیں کرتے ، یہاں سے مشرک ومنافق بھگائے جاتے ہیں اور خلص بلائے جاتے ہیں، پینز نہیں کرتے ، یہاں سے مشروع ہونے سے کچھ پہلے ہی بڑے سائن بورڈ پر یہ ہدایت کھی ہوئی چناں چہ حدود حرم کے شروع ہونے سے کچھ پہلے ہی بڑے سائن ورڈ پر یہ ہدایت کھی ہوئی ہے کہ "لِلُمُسُلِمِینَ فقط" جن کے پاس ایمان کاروحانی ویز اہے بس میر خرم جگدان ہی کے لیے ہے ، جواس ایمانی ویز اسے محروم ہیں ان غیر مسلمین کے لیے علا حدہ ایک سڑک ہے جو حدود حرم سے باہر مکہ مکرمہ پارکر کے آگے کو ملتی ہے۔ (۲) پھر مسلمان بھی حدود حرم میں بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتے ، احناف کے یہاں تو حدود حرم میں داخل ہونے والے پر بہر صورت احرام واجب ہے اگر چہ جج وعمرہ کا ارادہ نہ ہو۔

(۲) وہ سرسبز وشاداب درخت اور گھاس پودے وغیرہ جوخودا گتے ہوں اور لوگ ان کی کاشت نہ کرتے ہوں ان کا کا ثنا، نیز حدودِ حرم میں کسی شکاری جانور کا شکار کرنا، خواہ شکاری وہاں کا باشندہ ہویا نہ ہواور محرم ہویا نہ ہو بہر حال ممنوع ہے، نیز وہاں قل وقبال کرنا اور کسی پرظلم وزیادتی کرنا خصوصیت کے ساتھ منع ہے، اور جب مباحات کی ممانعت ہوگی، علاء نے فرمایا کہ حدودِ حرم میں کسی ہے، تو محرمات کی تو بدر جه اولی ممانعت ہوگی، علاء نے فرمایا کہ حدودِ حرم میں کسی بھی قتم کے گناہ کا ارتکاب حدودِ حرم کی حرمت کی وجہ سے بدترین جرم ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ 'حرم میں ایک گناہ کا صدور بیرونِ حرم کے گناہ ہوں سے ستر گنازیادہ

الله عليه وسلم كے جدامجرسيد نااساعيل عليه السلام كامسكن اور رحت عالم صلى الله عليه وسلم كا مولد ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ کے ترین (۵۳) سال گذارے،اس شہر مقدس کے دیدار کا شوق جنت کی طرح ہرمومن کے دل میں رہتا ہے، یہی وہ مقدس شہر ہے جسے مہط وحی اور منبع رسالت ہونے کا شرف حاصل ہے، یہی وہ مقدس شہر ہے جہاں قیامت تک کے لیےسارے جہاں کے جملہ اہل ایمان کا قبلہ و کعبہا وررحیتِ الہی کا سرچشمہ موجود ہے، جہاں دنیا بھر سے لوگ جج وعمرہ کے لیے پروانہ وارعشق ووارفنلی سے کھنچے چلے آتے ہیں، واقعہ بیہ ہے کہ مکہ مکرمہ ایسا پر کشش شہرہے جو دلوں کو مقناطیس کی طرح کھنچتا ہے، یہ ایسا چشمۂ شیریں ہے جس سے اگر ظاہری سیرانی ہوتی بھی ہے تو دل ہر گزنہیں بھرتا، جتنی اس کی زیارت کی جائے اتنا ہی شوق بڑھتا جاتا ہے؛ کیوں کہ پیمقدس شہرسارے عالم کے مسلمانوں کے دل کی دھڑکن اوران کی عقیدت ومحبت کامحور ہے اور رہے گا، روئے زمین پر اس ہے افضل اور کوئی شہز نہیں ، اس کی عظمت وفضیلت کا اعتراف کرتے ہوئے فتح مکہ کے موقع يررحت عالم صلى الله عليه وسلم في شم كها كرفر ما ياتها: "وَاللُّهِ إِنَّكِ لَحَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُ أَرُضِ اللّهِ إلى اللهِ" رب العالمين كي جلالت كي شم ب اتو الله تعالى كي زمين مين سب سے بہتر بھی ہے اور اللہ رب العزت کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حدیث ندکور کی اس صراحت کی وجہ سے جمہور علماءِ امت (حضرت امام مالک ﷺ کے علاوہ تمام) کے نزدیک مکه مکرمه مدینه الرسول سالته این سے بھی افضل وبہتر ہے ۔البته مدینه طیب میں روضة رسول طالفتيكم والاحصه (جوآب طالفيكم كجسداطهراوراعضاء شريفه سے ملا ہواہ ) بالا جماع تمام روئے زمین حتی کہ خانهٔ کعبه اور عرشِ معلی ہے بھی افضل ہے۔ فاقہم۔

مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے جہاں کعبۃ اللہ کی وجہ سے دن رات ربِ کریم کی عنایتوں اور رحمتوں کی موسلا دھار بارش برتی رہتی ہے اور جنت کے آٹھوں دروازےاس کی طرف ہروقت کھلے رہتے ہیں اور قیامت تک کھلے رہیں گے۔

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

جب تک میری امت اس حرم مقدس کا ادب واحترام کرتی رہے گی اور اس کی عظمت وحرمت کاحق ادا کرے گی تو عزت وخیریت سے رہے گی، اور جب اجتماعی حیثیت سے یہ بات نہ رہے گی تو امت برباد ہو جائے گی۔ محقق اسلام حضرت مولا نامحر منظور نعمائی فرماتے ہیں: '' ہمارے اس زمانہ میں سفر کی سہولتوں اور بعض دوسری وجوہ سے بھی اگر چہ جج وعرہ کرنے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئ ہے، لیکن یہاں ساری دنیا سے جومسلمان آتے ہیں ان کا طرزِ عمل بتا تا ہے کہ بیت اللہ اور حدود حرم مقدس کے ادب واحترام کے لحاظ سے امت میں بحثیت مجموعی بہت بڑی تقصیر آگئ ہے، اور بلاشبہ یہ بھی ان اسباب میں سے ایک انہم سبب ہے جن کی وجہ سے امت مشرق ومغرب، ثمال وجنوب اور ساری دنیا میں حق تعالیٰ کی سبب ہے جن کی وجہ سے امت مشرق ومغرب، ثمال وجنوب اور ساری دنیا میں حق تعالیٰ کی نفرت اور نگہبانی سے محروم کردی گئی ہے۔ (معارف الحدیث: ۱۲۵۲/۲۷)

یمی وجہ ہے کہ ہمار ہے علاء فرماتے ہیں کہ''جس شخص کو مکہ مکر مہاور صدودِ حرم میں رہ کرکسی گناوِ عظیم میں مبتقل ہوجانے کاخن غالب ہواس کے لیے مکہ مکر مہ میں مستقل قیام کی نیت سے رہنا مکروہ ہے،البتہ جو یہاں رہ کر پوری طرح ادب واحترام بجالاتا ہوتو اس کے لیے بلا شبہ مکہ مکر مہ میں مستقل قیام افضل ہے۔''اس لیے اللہ پاکا گرکسی کوموقع دی تو مکہ کا قیام اس وقت تک ترک نہ کرے جب تک وہ حقیقہ یا حکما مجبور نہ ہو۔ کہتے ہیں نا کہ مکہ میں داخل ہونا سعادت اور نکلنا شقاوت ہے۔ (عمرہ الفقہ: ۴۸۴/۸)

اس لیے حضرت امامنا العلام امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت کے نز ذیک مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے وقت الیمی کیفیت پیدا کرنا جیسے اس کو یہاں سے رخصت ہونے پرمجبور کیا جارہا ہے اوروہ وہاں سے بادلِ ناخواستہ بلکہ بادلِ شکستہ رخصت ہورہا ہے یہ ستحب ہے۔

مكه مرمه ك فضائل:

غرض مکه مکرمه نهایت عظمت والا مقدس شهر ہے،اس لیے بھی که بیرحضور اکرم صلی

"إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ يَفُعَلُ ذَلِكَ". (متفق عليه، مشكوة /ص: ٢٢٦/ باب دخول مكة والطواف / الفصل الأول)

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کرتے تھے۔اسی سے علاء نے فر مایا کہ مکہ مکر مہ میں رات کو داخل ہونا بھی جائز توہے، مگر دن میں داخل ہونا افضل ہے، تا کہ شہر میں داخل ہوتے ہی بیت اللہ یا شہر مکہ صاف نظر آئے۔

## مسجد حرام کی فضیلت:

مکه مرمه کوئ تعالی نے کعبہ معظمہ اور مسجد حرام کی نسبت سے جو خاص شرف بخشا ہے اس کا لازمی تقاضا یہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد (ضروری امور اور ضروریات سے فارغ ہوکرفوراً ہی)مسجد حرام نہایت ہی خشوع خضوع کے ساتھ دربارا الہی کی عظمت وجلالت کوملحوظ رکھتے ہوئے اور نیجی نظرر کھ کرتلبیہ پڑھتے ہوئے باب السلام (گیٹ نمبر:۲۴/ جوصفا مروہ کے مابین ہے) سے اور اگر عمرہ کا احرام ہوتو باب العمرہ سے (عمرة القصناء کے موقع پر حضور صلی الله علیہ وسلم چوں کہ اس گیٹ سے داخل ہوئے تھے اس لیے اس کا نام باب العمر ۃ ہے،جس کا گیٹ نمبر: ٦١ / ہے ) یا بھیٹر زیادہ ہواور سہولت نہ ہوتو جس دروازے سے چاہے مسنون طریقہ سے مسجد حرام میں حاضری کا فوری طور پراہتمام کریں، یا در کھئے! جب مسجد حرام کا لفظ بولا جائے تواس سے مراد بیت اللہ شریف کی مسجد ہے، یا یوں کہہ کیجیے کہ تعبۃ اللہ کے اردگر دمطاف کی جگہ اور وہ ساری توسیعات مراد ہوتی ہیں جوسید نا فاروق اعظم رضی اللّٰدعنہ کے عہد سے شاہ فہدمرحوم کے زمانہ تک مختلف تاریخی ادوار میں ، ہوئیں اور ہوں گی ، نیزمسجد حرام کا وہ صحن جومسجد کے اردگر دنماز کے لیے تیار کیا گیا وہ بھی شامل ہے، یہ سجد حرام دنیا کی تمام مساجد میں سب سے افضل ہے، قرآنِ کریم میں اس کا

﴿ سُبُحْنَ الَّذِي أَسُراى بِعَبُدِهِ لَيُلَّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (بني إسرائيل: ١)

گلاستهٔ احادیث (۳) گلاستهٔ احادیث (۳)

اس دلیس میں ہے اللہ کا گھر ہے وہ پیارے نبی کا پیارا گگر ہر شئے ہے جہاں فردوسِ نظر ہے انوار کی بارش آٹھ پہر چناں چہ مندامام احمد بن حنبل کی ایک روایت میں ہے:

"مَاعَلَىٰ وَجُهِ الْأَرْضِ بَلُدَةٌ أَبُوَابُ الْحَنَّةِ كُلُّهَا مَفْتُوحَةٌ إِلَيْهَا إِلَّا مَكَةً " (فضائل مكه والسكن فيها/ص: ٢٤ للحسن البصريُّ)

'' کا ئنات میں مکہ کرمہ کے سوا کوئی شہر ایسانہیں جس کی طرف جنت کے سارے دروازے کھلے رہتے ہوں۔''لہذاعا جز کا خیالِ ناقص تو یہی ہے کہ جس خوش نصیب کو دنیا میں ادب واحترام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخلہ کا موقع مل گیا وہ عقبی میں دخولِ جنت سے قطعاً محروم نہیں رہ سکتا۔

ہمارے علماء نے مکہ مکر مہ میں داخلہ کے آ داب میں بی بھی فرمایا کہ جس وقت مکہ مکر مہدور سے نظر آئے تو بید دعا پڑھ لیں:

"اَللَّهُمَّ اجُعَلُ لِي بِهَا قَرَارًا وَارُزُقْنِي فِيهَا رِزُقًا حَلَالًا، اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهَا، اللَّهُمَّ ارُزُقْنَا جَنَاهَا، وَحَبِّبُ اللهُمَّ ارُزُقْنَا جَنَاهَا، وَحَبِّبُ إِلَى أَهُلِهَا، وَحَبِّبُ صَالِحِي أَهُلِهَا إِلَيْنَا".
((از: ﴿ وَعَمُوهُ لَا كَى الْمُرَاهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

الدالعالمین! میرے لیے مکہ مکرمہ ٹھکانہ بنا دے اوراس میں مجھے حلال روزی عطا فر مادے، اے ہمارے رب! ہمیں مکہ مکرمہ میں برکت عطافر ما، پروردگار عالم! اس شہر مقدس کے میوے ہمیں نصیب فر ما، بار الہما! ہمیں اہل مکہ کی نظروں میں اور اہل مکہ کو ہماری نظروں میں محبوب بنادے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کے متعلق منقول ہے کہ آپ جب بھی مکہ مکر مہ میں آتے تو دن میں داخل ہوتے اور فر ماتے :

کلاستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

فیوض وبرکات اور الله تعالی کی تجلیات کامنبع اور جمارا قبله و کعبدا ورسب سے بڑی زیارت گاہ ہے۔

## كعبة الله كي تغمير:

'' کعبہ' کے اصل معنیٰ بلندی کے ہیں، چوں کہ کعبۃ اللہ (ظاہری طور پر) زمین سے بھی (۱۲/میٹر) بلند ہے اور حرمت وفضیلت کے اعتبار سے (معنوی طور پر) بھی بہت ہی باند ہے اس کیے ہیں۔رب العالمین نے فرمایا:

﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعُبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيامًا لِلنَّاسِ ﴾ (المائدة: ٩٧)

" حق تعالی نے کعبہ کو جو کہ حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا۔"
اس کی حرمت وعظمت کا اندازہ اس کی تعمیر کی تاریخ پرنظر ڈالنے سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔
چناں چہ تاریخی روایات ومراجع سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف ادوار میں کعبۃ اللّٰہ کی تعمیر و ترمیم
بارہ مرتبہ ہوئی ،اگر چہ اس سلسلہ میں بعض روایات پر ممل اعتما وہیں کیا جا سکتا، تا ہم اہل تاریخ
نے تعمیر کنندگان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

- (۱) ہمپانقمیر: (توحق تعالی نے اپنے امرکن سے فرمائی۔البتہ اس کی مخلوق میں سب سے پہلے یعنی) تخلیق آ دم سے بھی دو ہزارسال پہلے حضرات ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللّٰہ کی تعمیر فرمائی۔
- (۲) پھرانسانوں میں بیت اللہ کے معمار اوّل سیرنا آدم علیہ السلام ہیں، ارشادِ باری ہے:

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَكَّةَ ﴾ (آل عمران: ٩٦)

يقيناً سب سے پہلا مكان جولوگوں كى عبادت كے ليے مقرر كيا گيا وہ يهى مكان
ہے جو مكہ میں ہے۔اس آیت كے تحت علامة قرطبی في فرمایا كه "بیت الله كی تعمیر نوعِ انسانی

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

اور حدیث شریف میں ہے کہ''مسجد حرام کی ایک نماز کا ثواب ایک لا کھ کے برابر ہے''۔ (ابن ماجہ/ص:۱۰۳)

اور جماعت سے نماز اداکر نے پرستائیس گنا اجر بڑھ جاتا ہے، اس لحاظ سے مسجد حرام میں جماعت سے اداکی ہوئی ایک نمازستائیس لا کھنمازوں کے برابر اور پانچ نمازیں ایک کروڑ پینیتیس لا کھنمازوں کے برابر ہوجاتی ہیں، سال کے اگر تین سوساٹھ دن بھی مانے جائیں تو سال بھر کی ایک ہزار آٹھ سواور سوبرس کی ایک لا کھاسی ہزار اور ہزار برس کی اٹھارہ لا کھنمازیں ہوتی ہیں، اب اگر کسی کو حضرت نوح علیہ السلام کے برابر بھی عمر ملے تو مسجد حرام کی ایک نماز با جماعت اس کی تمام عمر کی نمازوں سے افضل ہوگی۔ (ج وعرہ فلاتی کے ہمراہ/ص:

لیکن ہمارے علاءِ محققین نے اس حدیث کے تحت فر مایا کہ 'اجر و و اب کی زیادتی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مسجد حرام میں ایک نماز کی ادائیگی ایک سے زائد نماز وں کے قائم مقام بن سکتی ہے، نہیں ، بلکہ اس سے مرادا جر و تو اب کی زیادتی ہے، تعداد کی نہیں ، للہذا اب اگر کسی کے ذمہ دو نماز وں کی قضا تھی اور اس نے ایک نماز کی قضا مسجد حرام میں کی ، تو یہ ایک ہی نماز کی ادائیگی ہوئی ، دوسری کی قضا باقی رہے گی۔ (ایضا) نیز اجر و ثو اب کی بیزیادتی فرائض کے ساتھ مخصوص ہے ، نوافل گھر ہی پر افضل ہیں ، البتہ شوافع کے زددیک بیا فضلیت نوافل کو بھی شامل ہے ، اگر چہنوافل کا گھر میں اداکر ناان کے زدیک بھی ا تباع سنت کی وجہ سے افضل ہے ۔ اسی طرح یہ فضیلت مردوں کے لیے ہے ، عور توں کے لیے گھر اور ہوٹل و غیر ہیں نماز پڑھنا افضل ہے ؛ کیوں کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں میں نماز پڑھنا قضل ہے ؛ کیوں کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شرکت کی ایک خاتون نے اجازت طلب کی تو آپ ﷺ نے اسے گھر میں نماز پڑھنے کو فرمایا۔ 'فتح القد پر میں اس کی تحقیق و تفصیل ہے ۔ (از : عمدة الفقہ : ۱۸۱۵)

علاوہ ازیں مسجد حرام کی سب سے بڑی فضیلت بیہ ہے کہ اس میں کعبۃ اللہ ہے، جو

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

(۸) رحمت عالم علی این نبوت سے تقریباً پانچ سال قبل قریش مکہ نے اپنی خالص حلال کمائی سے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی ، جس میں رحمت عالم علی تیمی بنفس نفیس شریک تھے، اور جراسودکوا پنی جگہ رکھنے کا شرف بھی در حقیقت آپ علی تھی کی وحاصل ہوا تھا۔ (صحیح بخاری/ کتاب الحج/ حدیث نمبر:۱۵۸۲/ میں فدکورہے) اس تعمیر کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اس میں رحمت عالم علی آپا بنا این خود شریک رہے اور پھرا ٹھا اٹھا کرلائے ، علا وہ ازیں قریش نے اپنی اس تعمیر میں تعمیر ابرا نہیمی کے مقابلہ میں متعدد تبدیلیاں بھی کیں۔ مثلاً وہ ازیں قریش نے اپنی اس تعمیر میں تعمیر ابرا نہیمی کے مقابلہ میں متعدد تبدیلیاں بھی کیں۔ مثلاً

حطیم کا حصہ جو کعبۃ اللہ میں شامل تھااس کوحلال مال ختم ہوجانے کی وجہ سے ویسے ہی چھوڑ دیا، گویا یہ کعبۃ اللہ کی تغمیر کو ناجائز اور مالِ حرام سے محفوظ رکھنے کا ایک خدائی نظام تھا۔

اس تعمیر سے قبل بیت اللّه شریف کی حیبت نہیں تھی، قریش نے حیبت کا اضافہ کر دیا؛ کیوں کہ بعض لوگوں نے اس پاکیزہ اور مقدس گھر میں رکھے ہوئے خزانے چرا لیے تھے۔

ک اس حیت میں ایک کٹری کا پرنالہ بھی لگایا جو حطیم کی جانب گرتا ہے،
تاکہ بارش (یا تعبۃ اللّٰہ کی دھلائی کا) پانی نکل جائے، اسے عرف عام میں ''میزاب رحمت'
کہتے ہیں۔ اس وقت ( کے انہا ہے) سے شاہ فہدمر حوم نے جو پرنالہ لگوایا وہ خالص سونے کا
ہے، جس کی لمبائی تقریباً دومیٹر ہے، اس پرنالہ کی دونوں جانب منڈیر پرنو کدار میخیں گاڑ دی
گئی ہیں، تاکہ پرندے اس پر بیٹھ نہ سکیں، بعض لوگوں سے منقول ہے کہ اس کے بنچے دعا
قبول ہوتی ہے۔ بقولِ شاعر:

نگاہیں شوق کی پڑنے لگیں میزاب رحمت پر بدوش برق اٹھا ابر کرم تابیدہ

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

کے پہلے فردحضرت آ دم علیہ السلام نے کی''۔ (ذکر حرمین/ص:١٦)

(m) اس کے بعد حضرت شیث علیہ السلام کی تعمیر بتلائی جاتی ہے۔

(۴) پھر چوں کہ طوفانِ نوح کی طغیانی نے تعبۃ اللہ کو بھی متاثر کیا تھااس لیے حق تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تعبۃ اللہ کے بنیادی آثارونشانات بتلا کر ازسرنواس کی تعمیر کا حکم فرمایا، جس کی وجہ ہے آپ نے اپنے جوان بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام کوساتھ لے کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، جس کا ذکر قرآنِ کریم میں بہت شاندارانداز میں کیا گیا۔

﴿ وَإِذْ يَرُفَعُ إِبُرِهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسُمْعِيْلُ لَا رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا لَإِنَّكَ الْبَيْتِ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾ (البقرة: ٢٧١)

اور جب ابراہیم واساعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھارہے تھے، اس وقت ان کے ہاتھ بیت اللہ کی بنیادیں اٹھارہے تھے، اس وقت ان کے ہاتھ بیت اللہ کی تعمیر میں مشغول تھے و دل ذکر اللہ میں ،عرض کیا: "رَبَّنَا تَعَبَّلُ مِنَّا"……النے اے ہمارے رب! ہماری یہ خدمت قبول فر ما، بے شک تو ہی ہے سب کچھ سننے اور جانئے والا۔ کہتے ہیں کہ آپ نے بیت اللہ کے دو در وازے رکھے جوز مین سے ملے ہوئے تھاور حیست تعمیر نہیں کی تھی۔ (از: مکم مرمہ ماضی و حال کے آئینہ میں اس کے س

- (۵) جب تغمیرابرا ہیمی قدامت (یا آگ لگنے یاسلاب آنے) کی وجہ سے منہدم ہوگئ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولا دمیں سے عرب کے دوشہور قبیلے جن میں ایک عمالقہ ہے،اس نے تعمیر کیا۔
- (۲) پھرقبیلہ جرہم نے تغییر کیا، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان:
  س/ ۲۳۷ میں اس بارے میں ایک لمبی حدیث نقل فر مائی ہے۔ (انوار مناسک/ص:۱۱۰)

  (۷) ساتویں دفعہ اس کی تغییر کا شرف حضور اکرم میں تھیے کے جداعلی قصی بن
  کلاب کوحاصل ہوا۔

بیت الله شریف کے مغربی دروازے کو بند کرکے اس کے مشرقی دروازے کو بند کرکے اس کے مشرقی دروازے کو بند کرکے اس کے مشرقی دروازے کو زمین سے کافی بلند کر دیا گیا، تا کہ ہر کس وناکس داخل نہ ہو سکے، اور جس کو ہماری طرف سے اجازت ہو وہی دخول کا مجاز ہو سکے، سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی الله عنها کی روایت کے مطابق رحمت عالم علی الله عنها کی خواہش بیتی کہ بیت الله شریف کو از سرنو بناءِ ابرا ہیمی پر تعمیر کیا جائے، گرآپ علی ایک کے زمانہ میں اس کی نوبت نہ آسکی۔

(۹) حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما جب ۱۲ ہے مطابق سیم کے خلیفہ بے تو یزید بن معاویہ (علیہ ماعلیہ) نے ان کے خلاف فوج کئی کی، شامی فوجیوں نے جبل ابوقبیس پر بخین نصب کر کے شب وروز بیت اللہ شریف پر سنگباری شروع کردی، آگ کے دکھتے ہوئے شعلے برسائے، جس کی تباہ کاریوں کی زد میں اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر بھی آگیا، دیواریں کمزور ہو گئیں، اور بیت اللہ شریف کا پردہ بھی جل کرخا سسر ہوگیا، اسی اثنا میں محاصرہ کے سترہ دن بعد بن ید کا انتقال ہوگیا تو گڑائی ختم ہوگی، اور بنیدی لشکر ناکام واپس ہوگیا، دوبارہ مکہ مکرمہ کی امارت سید ناعبداللہ بن زبیرضی اللہ عنہما کے ہاتھ بدستور باقی رہی، تب آپ نے ہاتھ بدستور باقی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے تعمیر شریف میں شامل کیا اور بسہولت داخلہ ہو سکے اس کے لیے بابِ بعبہو نیچا کردیا، نیز اس کے شریف میں شامل کیا اور دروازہ بھی بنا دیا گیا تا کہ لوگ ایک دروازے سے داخل ہو کردوسر کے مطابل میں ایک اور دروازہ بھی بنا دیا گیا تا کہ لوگ ایک دروازے سے داخل ہو کردوسر سے باہر نکل سکیں، اس تغمیر کی بحیل پر آپ نے ایک شاندار دعوت کا اہتمام فرمایا جس میں سو ایک گئے۔

(۱۰) حضرت عبدالله بن زبیررضی الله عنها کی شهادت کے بعد <u>۱۷ جے میں</u> جو عبدالملک بن مروان کا دور حکومت تھا، حجاج بن یوسف ثقفی نے اموی حکمران عبدالملک بن

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

الغرض! حجاج کی تعمیر ایک طویل عرصه (تقریباً نوسواڑ سٹھ (۹۲۸) سال) تک برقر اررہی ،البتہ بقد رِضر ورت مرمت ہوتی رہی۔

(۱۱) اس کے بعد ۱۹/شعبان ۲۹۰ صطابق: ۱۲۳۰ و کومکہ مکر مہ میں موسلا دورار اس موسلا دورار اس میں موسلا دورار اس میں موسلا دورار اللہ شریف کی کچھ دیواریں منہدم ہوگئیں، بیز مانہ خلافت عثمانی ترکی خلیفہ اسلمین ہوتے تھے، موصوف نے منہدم شدہ حصول کی تجدید کرائی، ۱۶۶ ذی الحجار میں اور کمل ہوئی۔

الا سلطان مرادعثانی ترکی نے بیت الله شریف کی ترمیم کا جوکام کرایا تھااس کو ۵ سے سال کی طویل مدت گذر چکی تھی، جس کی تجدید ضروری تھجھی گئی، اس لیے خادم حرمین کلدستهٔ احادیث (۳)

(۳) بیت الله شریف کے اندر دروازے کے بالکل سامنے کی دیوار برگہرے رنگ کا ٹائیٹل ہے، جواس کی نشاندہی کرتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پرنماز ادا فرمائی تھی،حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کے اندرتشریف لے جاتے تو دروازہ سے سیدھے آگے کی جانب اتنا چلتے کہ سامنے والی دیوارتقریباً تین ماتھ (ڈیڑھ میٹر) رہ جاتی، پھر دروازہ کی طرف پیثت اور سامنے والی د بوار کی طرف رخ کر کے نماز ادا فر ماتے ، تا کہاسی جگہ پر نماز پڑھیں جہاں رحمت عالم صلی الله عليه وسلم نے نماز ادا فرمائی ، جبيها كه حضرت بلال رضى الله عنه نے ان كو بتايا تھا، ہمارے علاء نے فرمایا ہے کہ' اگر کسی خوش نصیب کو بیت اللہ کے اندر داخلہ کا پرمسرت موقع مل جائے تومستحب بیہے کہ پہلے نسل کرے، پھرا گرمحرم نہ ہوتو عمدہ خوشبولگائے،اس کے بعد درِ کعبہ یر پہنچ کراس کے آستانہ کو بوسہ دے، ننگے پیر داخل ہو، پہلے دایاں یاؤں داخل کرے، نگاہیں نیچی رکھے اور جس جگہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی وہاں نماز ا دا کرے، ویسے بیت اللّٰدشریف کےاندرکسی بھی جگہ نمازادا کی جاسکتی ہے، کیکن حضورا کرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی جائے نمازیرادا کرناافضل ہے، نیز فقہاءِ احناف وشوافع کے یہاں بیت اللّٰدشریف کے اندر مطلقاً نماز افضل ہے، خواہ فرض ہو یا نفل، اور تنہا ہویا جماعت کے ساتھ۔ (عمد ۃ ص: ۲۸ ۲۸ ومعلم الحجاج/ص: ۱۲۲) نماز کے بعد خوب گڑ گڑ اکر دعا کرے۔

(۴) بیت الله شریف کے اندرایک برا اصندوق بھی ہے، جس میں بیت الله شریف سے اندرایک برا اصندوق بھی ہے، جس میں بیت الله شریف سے متعلق بعض اہم چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ ( مکہ مرمہ ماضی وحال کے آئینہ میں/س:۱۱)

(۵) بیت الله شریف کے اندرداخل ہونے والے کی داہنی سمت میں الیومنیم کی گول سیر هیاں بنادی گئی ہیں جن کی تعداد بچاس ہے۔ (تاریخ مکہ مرمہ/ص:۵۸)

(۲) بیت الله شریف کے اوپر والے حصہ میں اب دوجھتیں ہیں، ایک اوپر اور دوسری اس کے نیچے، حیوت میں ایک سوراخ ہے، اس پر شیشہ کا ایک مضبوط ڈھکنا ہے، جہاں

کگدستهٔ احادیث (۳) کگدستهٔ احادیث (۳)

شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز مرحوم نے کامااھ میں پھر بیت الله شریف کی ترمیم کا کام شروع فرمایا، جو چھ ماہ میں مکمل ہوا، جس میں بنیادوں کومضبوط کیا گیا، شاذروان ( کعبہ شریف کی دیوار کے نچلے حصہ میں ابھرا ہوا منڈ برینما حصہ) کی تجدید کی گئی، دیواروں کی بیرونی جانب کو ہموار کیا گیا، پھروں کے درمیان سے پرانا مسالہ نکال کر نیاسمنٹ مسالہ لگایا گیا، دونوں چھتوں کو از سرنو تعمیر کیا گیا، اندر کے بتیوں ستونوں کوئی کٹڑی سے بنایا گیا، اس کام کا شرف بن لادن کمپنی کو حاصل ہوا۔ (از تاریخ کمہ کمرمہ ص:۳۳)

الله الله الله الله القديمة كى اس طويل ترين تاريخ ميں كيسے كيسے انقلابات خالق كائنات نے دكھلائے اور دنيا والوں نے دكھے، كتى كتى بلندياں پست ہوئيں اور پستياں بلند ہوئيں، خدا معلوم كون كوئى بستياں الجركر مثيں اور كتنے ہى شہر برڑھے اور برڑھ كر گھٹے مٹے، پرعرب كے ركيستان ميں خاك اور ربت كے سمندر ميں چٹانوں اور پہاڑوں كے زنج ميں واديوں اور گستان ميں خاك اور ربت كے سمندر ميں جگانوں اور پہاڑوں اور جھى جوں كا توں اپنى گھاٹيوں كے درميان بيسياه چوكور عمارت جسے كعبة الله كہا جاتا ہے آج بھى جوں كا توں اپنى يورى شان كے ساتھ كھڑا ہے، بيد ين حنيف اور تو حيد خالص كا زنده و جاويد مجحز ہنيں تو اور كيا ہوں كا تار بھى نظر بصيرت ڈال كر اس كى ظاہرى و باطنى عظمتوں كا زندا ذہ لگا ہے۔

جلالت خانهٔ کعبه کی اور بیه نور کا عالم نگامیں ریٹر رہی میں دم بدم ترسیدہ ترسیدہ

## بیت الله شریف کے اندر:

(۱) بیت الله شریف کے اندر کا فرش اس وقت سنگ مرمرسے بناہے، جس کے اردگر د کالے پتھر کی وھاریاں ہیں۔

(۲) بیت الله شریف کے اندر وسط میں لکڑی کے تین ستون ہیں، جن پر حجت کا سہارا ہے، ہرستون کا درمیانی فاصلہ ۲/۳۵ میٹر ہے۔

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳۵۶ کلاستهٔ احادیث (۳۵ کلاستهٔ (۳۵ کلاست

رب نے اپنی ذات پر رحمت کولازم کر لیا ہے۔

(٥) ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسُتَجِبُ لَكُمُ ﴿ (المؤمن: ٦٠) اور تمهارے رب نے فرمایا کہ مجھ ہی سے دعا ماگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا،اس کے نیچ "لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" لَكھا ہے۔

(٦) ﴿ قُلُ يَا عِبْدِيَ الَّذِيْنَ أَسُرَفُوْا عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنُ رَحُمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ اللَّا عِبْدِي اللَّهِ إِنَّا هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (الزمر:٥٣)

اے پیغیر! (لوگوں ہے) کہہ دیجئے کہ میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نامید نہ ہونا۔ علاوہ ازیں دونوں دروازوں کے کنڈوں پر "الله أكبر" لکھا ہے اور تالے کے نیچ سور ہُ فاتحہ درج ہے، اس کے نیچ کھی ہوئی عبارت كا ترجمہ بیہ ہے: ''سابقہ دروازہ خادم حرمین شریفین شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمٰن آل سعودؓ نے سابسا ھیں بنوایا، اس کے نیچ کھی ہوئی عبارت كا ترجمہ بیہ ہے: ''بیدروازہ خادم حرمین شریفین شاہ خالد بن عبدالعزیؓ آل سعودؓ نے 199 اھ میں بنوایا، دروازہ کے کناروں پر اللہ تعالیٰ کے پندرہ مبارک نام تحریر ہیں، جو بالتر تیب بیہ ہیں: (۱) یاواسع (۲) یامانع (۳) یا نافع دائیں کنارے پر (۲) یا عالم (۵) یا علیم (۲) یا حکیم (۹) یا حیم مائیں کنارے پر (۱۰) یا عالم (۵) یا علیم (۲) یا حمید (۱۳) یا مجید (۱۳) یا مجید (۱۳) یا سجان (۱۵) یا مستعان (۱۵) یا مستعان (۱۵) یا حمید (۱۳) یا محید (۱۳) یا سجان (۱۵) یا مستعان (۱۵) یا

## كليركعبه:

"سدانة" اور "حسابة" كعبب شريف كى خدمت كے دوعنوان بيں، اس كے من ميں دروازه كا كھولنا، بندكر نا، كليد كعبہ كى حفاظت اور غلاف كعبہ وغيره آتے ہيں، كعبة الله كى حالي اولاً سيدنا اساعيل عليه السلام كے پاس رہى، پھرآپ كے بيٹے ثابت اوران كى اولا دك قبضه ميں رہى، اس كے بعد حضرت اساعيل عليه السلام كے سرالى رشتہ دار قبيله جرہم كے قبضه ميں رہى، اس كے بعد حضرت اساعيل عليه السلام كے سسرالى رشتہ دار قبيله جرہم كے

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

سے بیت اللہ شریف کے اندر طبعی روشنی آتی ہے، جب سال میں دومر تبہ بیت اللہ شریف عنسل کے لیے کھولا جاتا ہے ، اور بیت اللہ شریف کی اندرونی سیڑھیوں سے چڑھ کر اس سوراخ سے گذر کر حجیت پر آمد ورفت ہوتی ہے۔ (تاریخ مکہ مکرمہ ص ۸۰۰)

بیت الله شریف کی حجیت پرنماز پڑھنااحناف کے نزدیک خلاف ادب ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ (قاموس الفقہ:۴/۵۵۹)

## بابِ كعبه:

(2) بابِ کعبہ کا بنیادی ڈھانچہ تو ککڑی کا ہے، گراس وقت اس پر خالص سونے کی تختیاں جڑ دی گئی ہیں اور عمد ہتم کے نقش و نگار کے ساتھ اس مقام کی عظمت کے پیش نظر مختلف آیات ِقر آنیکھی گئی ہیں، چناں چہ دروازے کے دونوں طرف او پر کی جانب ''اللہ جل جال اللہ ، محمصلی اللہ علیہ وسلم'' اور درج ذیل آیات ِ مبار کہ تھی گئی ہیں:

(۱) بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ أُدُخُلُو هَا بِسَلَامِ امِنِيُنَ ﴾ شروع الله كيام سے جورحلن ورجم ہے، امن وسلامتی كے ساتھ اس ميں داخل ہوجاؤ۔

(٢) ﴿ حَعَلَ اللّهُ الْكَعُبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيلُمَّا لِلنَّاسِ وَالشَّهُرَ الْحَرَامَ ﴾ (المائدة: ٩٧) الله جُل شانه في عزت والله هر كعبه واور حرمت والم مهيني كولوگول كليموجب امن قرارويا -

(٣) ﴿ وَقُلُ رَبِّ أَدُخِلُنِي مُدُخَلَ صِدُقٍ وَ أَخُرِجُنِي مُخُرَجَ صِدُقٍ وَ أَخُرِجُنِي مُخُرَجَ صِدُقٍ وَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله

(٤) ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمُ عَلَىٰ نَفُسِهِ الرَّحُمَةَ ﴾ (الأنعام: ٤٣) تنهارے

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

پاس منتقل ہوگئ، پھر قبیلہ خزاعہ سے ہوتے ہوئے یہ ظیم شرف قصی بن کلاب کونصیب ہوا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا تھے، ان سے منتقل ہوکر یہ چابی حضرت عثان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، پھر مھیے میں فتح مکہ کے موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فی کہ کے کم اللہ کلید کعبہ حضرت عثان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو یہ فر ماکر سپر دکی کہ ' یہ چابی لو! اے طلحہ کی اولا د! اب یہ تہماری نسل میں ہمیشہ رہے گی، اس کوتم سے کوئی نہ لے سکے گا سوائے کسی فلالم کے۔' (مجمع الزوائد: ۲۸۵/۳)

حدیث فرکورسے اشارہ ملتا ہے کہ بیخا ندان نہ صرف بیکہ قیامت تک باقی رہے گا بلکہ کلید کعبہ برداری کا بی عظیم شرف بھی نسل درنسل اسی خاندان میں منتقل ہوتار ہے گا، حضرت عثان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کلید کعبہ ان کے چیازاد بھائی شیبہ کو ملی، اور پھر شیبہ کی نسل میں ہی بیمبارک وراثت منتقل ہوتی رہی، شیبہ کی اولا د آج تک شیبی نسبت سے متعارف ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضور طالتے کے کام مجزہ دیکھئے کہ صدیاں گذر جانے کے باوجود آج بھی کلید کعبہ اس خاندان کے پاس ہے، آج کل اس چابی کی لمبائی چالیس سنٹی میٹر ہوایک ریشم کے تھلے میں محفوظ ہے، جس پر خالص سونے کا کام کیا ہوا ہے، اور آیت کر یمہ ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمُ أَنْ تُؤَدُّو الْلَّمٰنْتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ (النسآء: ٨٥) مرقوم ہے، میں مقدس چابی جس تیار ہوتا ہے جس میں میں مقدس چابی جس تیار ہوتا ہے جس میں علیہ جس تیار ہوتا ہے جس میں غلاف کعبہ تیار ہوتا ہے اور اس تھیلہ کو ہر سال بدلا جاتا ہے۔ (تاریخ مکہ مکرمہ ص ۱۱۲)

#### غلاف كعبه:

حضرت اساعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کوغلاف پہنایا، جب کہ بعض تاریخی روایات میں ہے کہ یمن کے حکمران اسعد حمیری تبع سے اس کا آغاز ہوا، اسلامی دور میں خودرحت عالم سلطی یا نے بھی یمنی کپڑے سے تیار شدہ غلاف سے کعبہ کومزین فرمایا تھا، آپ سلطی یا محمول بیتھا کہ نیا غلاف تھا، آپ سلطی یا محمول بیتھا کہ نیا غلاف

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

پرانے کے اوپر ہی چڑھادیا جاتا تھا، خلیفہ مہدی عباسی نے جبوب ایھ میں جج کیا تو کعبہ کے محافظوں کو اس امرے آگاہ کیا کہ آئندہ سے کعبہ شریف پرصرف ایک ہی غلاف رہنا چاہیے، اس کے بعد سے آج تک یہی عادت چلی آرہی ہے، ہرسال ذی الحجہ کی نوتاریخ کوغلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ (از مکہ مکرمہ ماضی وحال کے آئینہ میں/ص: ۵۹)

عصر حاضر میں جس غلاف سے خانہ کعبہ کومزین کیا جاتا ہے وہ عمدہ قسم کے خالص رہتم سے تیار کیا جاتا ہے، گہراسیاہ رنگ دے کراس کومزید پرکشش کیا جاتا ہے، اس غلاف پر نہایت عمدہ خط سے مختلف عبارتیں اور قرآنی آیات کی کشیدہ کاری کی گئی ہے، جن میں اس در بارِ عالی پرآنے والے ہر فرد بشر کے لیے پیغام رحمت ہے، گویا بر بانِ حال زائرین حرم کعبہ کو یہ یا در ہانی کرائی جارہی ہے کہوہ جس کے در پر نیاز مندی کے جذبات لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ بڑا ہی رحیم وکریم ہے، اس کے در پرآنے والامحروم نہیں رہ سکتا، خصوصاً جب کوئی اسی سے وابستہ ہو کرتو حیدر بانی پر متقیم ہو جاتا ہے تو پھر خدائے وحدہ لا شریک لذا س

## زيارتِ بيت الله كي دعا:

اسى ليحكم ہے كہ جب زيارتِ بيت الله كا موقع نصيب ہوتو بهلى نظر ميں ہى نعرة تو حيد بلندكرتے ہوئے بهلى نظر ميں ہى نعرة تو حيد بلندكرتے ہوئے كہيں: "اللّه أكبر لا إِله إِلّا اللّه أكبر، للله أكبر، اللّه أكبر، اللّه أكبر، وللهِ الحمدُ". اور يا دہوتو بيد عاجمى برصين:

"اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، فَحَيِّنَا رَبَّنا بِالسَّلامِ، اَللَّهُمَّ زِدُ بَيُتَكَ هَنْ اَ تَعُظِيُمًا وَّ تَشُرِيُفًا وَ تَكُرِيمًا وَمَهَابَةً، وَزِدُ مَنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَشُرِيُفًا وَ تَكُرِيمًا وَ تَعُظِيمًا وَ بَرَّا ". (قاضى خان: ١/٥ ٣١، از: انوار مناسك/ص: ٢٢٤)

ا الله! آپ سلام ہیں اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی ہے، اے ہمارے رب!

کندستهٔ احادیث (۳) کندستهٔ احادیث (۳)

اسود کے استلام سے ہوکراسی پراس کی انہاء ہوتی ہے، اس لیے '' حجراسود' سے متعلق مفید معلومات حاصل کرلیں '' حجراسود' در حقیقت جنتی پھر ہے، جس کوسید الملائکہ حضرت جبرئیل امین علیہ السلام نے بحکم الہی جنت سے لاکرسید ناابرا ہیم خلیل علیہ الصلاق واتسلیم کو پیش فرمایا ، تاکہ وہ کعبۃ اللہ کے کشرقی رکن تاکہ وہ کعبۃ اللہ کے کشرقی رکن اب کی بائیں جانب کے کنارے ) پراسے نصب فرمایا، اس کی بلندی مطاف (فرش) سے ۱۰/امیٹر ہے۔ (تقریباً چارف ) حدیث میں ہے:

"عَنِ ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَالَةٍ: " نَزَلَ الْحَجَرُ اللهِ عَنَالَةً وَهُو أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، فَسَوَّ دَتُهُ خَطَايًا بَنِي آدَمَ". (ترمذي، مشكوة/ص: ٢٢٧/ باب دحول مكة والطواف/ الفصل الثاني)

'' ججراسود جس وقت جنت سے نازل ہواتو دودھ سے زیادہ سفیدتھا، مگر ہوآ دم کے گنا ہوں والے ہاتھوں نے اسے کالاکر دیا۔'' ابغور کیجئے گا! جب پھر پرانسان کے گنا ہوں کا بیاثر ہوسکتا ہے تو خود گنہگار کے قلب پر کیااثر ہوتا ہوگا۔ نیز ابتداء میں یہ پھرا یک ہی ٹکڑا تھا، مگر پچھا لیسے حادثے پیش آئے کہ اس کا ظاہری حصہ ٹوٹ گیا، اب اس کے مختلف سائز کے آٹھ ٹکڑے ہیں جن میں بڑا ٹکڑا کھجور کے برابر ہے، ان ٹکڑوں کو ایک پھر کے بڑے ٹکڑے میں جوڑ کر اس پر چاندی کا فریم لگا دیا گیا ہے، ججر اسود کی تاریخ میں سب سے افسوس ناک واقعہ جو پیش آیا وہ شیعہ کے اساعیلی فرقہ کی ایک شاخ '' قرامط'' کا ہے، یہ ابوطا ہر قرمطی کے متبعین ہیں، اس فرقے کے لوگوں نے ججر اسود کو اس میں یہاں سے لے جاکر غائب کر دیا، پھر تقریباً میں سال کے بعد ۱۳۳ ھیں یہ پھر وہاں سے لاکر واپس اس کی موجودہ جگہ دیا، پھر تقریباً میں اس کی موجودہ جگہ برنصب کیا گیا۔ (دیکھئے الملل والنحل:۲۹/۲)، شفاء الغرام ا/۱۹۳۱، از: تاریخ کہ کرص:۳۲، و مکہ کرمہ ماضی وحال کے آئینہ میں اس ک

یہی وہ آٹھ ٹکڑے ہیں جن کوطواف کے دوران بوسہ دیناا تباعِ سنت کی نیت سے مسنون ہے،اس مقدس پھر کا حضرات انبیاء علیہم السلام اورخو دامام الانبیاء علیہ آئے ہے بھی بوسہ گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

سلامتی کے ساتھ ہمیں زندہ رکھئے، اے اللہ! اس گھر کی تعظیم وٹکریم اور شرف وہیت زیادہ کیجئے،اور جو شخص بھی اس کا حج وعمرہ کرےاس کی شرافت کرامت اور عظمت واجر میں اضافیہ فرماد یجئے۔

حضور طِلَيْهِ عَلَمْ سے زیارتِ بیت الله کے موقع پر ایک اور بھی دعا منقول ہے:

"أَعُو ذُ بِرَبِّ الْبَيْتِ مِنَ الدَّيْنِ وَالْفَقُرِ وَمِنُ ضِيْقِ الصَّدُرِ وَعَذَابِ الْقَبُرِ".

العِنی اے رب البیت! آپ مجھے قرض، فقر اور تنگدلی وعذابِ قبر سے محفوظ فرما لیجے! بیدعا بھی مستحب ہے۔ (جج وعمرہ فلاحی کے ہمراہ/ص: ۹۸)

اس کے بعد بیت اللہ شریف پرنظریں جما کردل کھول کردامن پھیلا کراورسرا پا عجز و نیاز بن کراس یقین کے ساتھ دین ، دنیا و عقبی کی ساری خیر وخو بیوں کی دعا کریں کہ سمیج الدعاء حاجت رواومشکل کشااور داتارب البیت کے علاوہ اورکوئی نہیں ہے، بیدعا کی قبولیت کا موقع ہے، اس وقت اگر سہولت ہوتو کھڑے ہوکر دعا کرنامستحب ہے۔ (عمدة الفقہ: ۴۱/۵)

اس عاجز کا خیالِ ناقص ہے ہے کہ اس موقع پر بید دعا ضرور کریں کہ رب کعبہ! آپ ہمیں اپنے کرم سے مستجاب الدعوات بناد ہے ، پھر دارین میں اپنی رضائے کا مل عطا فر ماکر بلاحساب و کتاب جنت میں داخل فر ما دیجئے ، اور اس دعا کو ہمارے اہل وعیال ، والدین ، اقربا ، محسنین اور جمیع مرحومین کے حق میں ہمارے استحقاق کے بغیر محض اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے۔

## حجراسود کی حقیقت وفضیلت:

دعا سے فارغ ہوکرا گرموقع ہو (مطلب یہ ہے کہ فرض نماز کے قضا ہو جانے یا مستحب وفت کے نکل جانے یا جماعت کے فوت ہو جانے کا ندیشہ نہ ہو ) تو طواف کریں، جو کعبۃ اللّٰہ کی سب سے اہم عبادت اور مسجد حرام کا تحیہ وحق ہے۔ چوں کہ طواف کی ابتداء حجر

لیاہے، حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے:

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي الْحَجَرِ: "وَاللُّهِ لَيَبُعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهُ عَيْنَان يُبُصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنُطِقُ بِه، يَشُهَدُ عَلىٰ مَنِ اسْتَلَمَةً بِحَقِّ". (ترمذي، مشكوة اص: ٢٢٧/ باب دخول مكة والطواف/ الفصل الثاني) حجراسود دیکھنے میں تو پھر کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس میں ایک طرح کی روحانیت ہے، جس کی وجہ سے وہ ہراں شخص کو جواللہ تعالیٰ کی نسبت سے ادب ومحبت کے ساتھ اس کا بلا واسطہ یا بالواسطہ استلام کرتا ہے قیامت میں پہچان کراس کے حق میں مومن ہونے کی گواہی دے گا،حضور ﷺ نے اس مضمون کوشم کھا کر بیان فر مایا که'' حجر اسود کو قیامت کے دن حق تعالیٰ اس طرح اٹھائیں گے کہاس کی دوآ تکھیں ہوں گی جن ہے وہ دیکھے گا،اورزبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، چناں چہوہ ہراس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے (ایمان اور صدق ویقین اورمحض طلب ثواب کے خاطر ) حق کے ساتھ اس کا استلام کیا (حجرا سود کو چوما، یا اس برا پناہاتھ وغیرہ رکھ کریا اس کی طرف ہاتھ کر کے اسی کو چوم لیا) ہوگا۔اس موقع پریاد رہے کہ جمراسود کا اسلام سنت ہے، جب کہ لوگوں کو دھکے مکے دے کرایذا دینا حرام ہے، لہذا سنت یمل کے لیے ممنوع کا ارتکاب نہیں کرنا جاہیے۔ بالحضوص جب کہ اس کا بدل بھی موجود ہےاورخودحضورِ اکرم ﷺ نے از دحام کے وقت اشارہ پراکتفا کیا ہے۔

#### طواف كاطريقه:

الغرض طواف کی ابتداء حجر اسود سے ہوکراسی پراس کی انتہاء ہوتی ہے، اس لیے طواف کے لیے حجر اسود کے سیامنے آگر بیت اللّٰہ کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑا ہوکہ پورا حجر اسود دائیں طرف ہو، اس کے بعد طواف کی نیت (دل میں) کرے، اور افضل ہے ہے کہ زبان سے بھی اس طرح نیت کرلے:

"اَللَّهُمَّ إِنَّى أُرِيدُ طَوَافَ بَيُتِكَ الْحَرَامِ، فَيَسِّرُهُ لِي وَتَقَبَّلُهُ مِنَّى سَبُعَةَ أَشُواطٍ

(اے اللہ! میں آپ کی رضا کے خاطر آپ کے محتر م گھر کے طواف کے سات چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اسے میرے لیے آسان فرمائیے اور قبول کیجئے ) نیت کرنے کے بعد دائیں طرف ذرا سا چلیں اور حجراسود کے بالکل سامنے آ کراس کا استقبال کریں، جس کا طریقه بیر ہے که نماز کی تکبیرتحریمه کی طرح دونوں ہاتھوں کو کا نوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں اور ''بسم الله الله اكبر'' پڑھیں، پھر حجرا سود كا استلام كريں، جس كا طريقه بيہ ہے كه (اگراحرام كی حالت نہ ہواورخود تکلیف اٹھائے بغیراورلوگوں کو تکلیف پہنچائے بغیر بسہولت ممکن ہوتو ) اپنی دونوں ہتھیلیاں حجرا سودیراس طرح رکھیں جس طرح سجدہ کے وقت رکھتے ہیں،اور بغیر آواز کے زمی وآ ہستہ سے بوسہ دیں، یعنی صرف ہونٹ رکھیں چٹانے نہ بھریں، پھر حجر اسود پر سر ر کھیں، تین مرتبہ یمل کرنامستحب ہے، لیکن اگر ہجوم کی وجہ سے بغیر تکلیف کے ایسا کرناممکن نه ہوتو صرف دونوں ہاتھ حجراسود پررکھ کر ہاتھوں کو بوسہ دیں ،حتیٰ کہا گر دونوں ہاتھ حجراسود تک بسہولت نہ پہنچ سکیس تو کسی بھی ایک ہاتھ سے حجراسود کو چھو کراہے بوسہ دیں ، (البتہ داہنا ہاتھ افضل ہے ) اورا گر ہاتھ سے بھی نہ چھوسکیں تو کسی لکڑی وغیرہ سے حجرا سود کو چھو کرا سے بوسہ دیں، اور بیبھی ممکن نہ ہوتو چھر دور ہی سے حجر اسود کے بالکل سامنے پہنے کر دونوں ہتھیلیاں حجرا سود کی طرف اس تصور وخیال کے ساتھ کندھوں تک اونچی کریں گویا وہ حجرا سود ہی پر ہیں، پھر''بسم اللّٰداللّٰدا کبر'' پڑھ کر دونوں ہاتھوں کا آ ہستہ سے بوسہ لیں، یہ بھی حجرا سودکو بوسہ دینے ہی کے حکم میں ہے،اس سے بھی وہی اجر وثواب حاصل ہوگا جو بوسہ دینے سے حاصل ہوتا ہے۔اس کے بعد بیت اللہ شریف کے دروازے کی طرف چلتے ہوئے طواف شروع کریں، (پیطواف اگر طواف عمره یا طواف زیارت ہو یعنی جس طواف کے بعد سعی ہوتو اس میں طواف کے تمام چکروں میں مرداضطباع اور پہلے تین چکر میں رمل کریں ) بیت اللہ شریف کواینی بائیں جانب کریں ، نگا ہیں سجدہ کی جانب رکھیں۔

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

حجرا ساعیل کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس نصف دائر ہے کے ضمن میں ہے، لیکن واضح رہے کہ طواف پورے حطیم کے باہر سے ہی کیا جائے گا۔ (تاریخ مکہ مکرمہ/ص: ۴۸)

جس کسی کوخانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی خواہش ہوتو وہ حطیم کے اس حصہ میں نماز پڑھ لے جو کعبۃ اللہ کی دیوار کے قریب ہےتو گویا اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی، جب رکن یمانی آئے (جو کعبۃ اللہ شریف کے اس کونے میں واقع ہے جو ملک یمن کے بالمقابل ہے، یہ چراسود کے برابر والا کونہ ہے اور ان بنیادوں پر قائم ہے جن پرسید ناابر اہیم علیہ السلام نے تیمر کعبہ کی تقی کو یہ دعا پڑھے:

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسُئَلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنِيَا وَالْاخِرَةِ، رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنَيَا حَسَنَةً وَقِفِي الدُّنَيَا وَالْاخِرَةِ، رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنَيَا حَسَنَةً وَقِفِي اللَّانِ". (ابن ماجة/ص: ٢١٨، مشكوة/ص: ٢٢٨/ باب دخول مكة والطواف/الفاني)

اے اللہ! میں تجھ سے دارین میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، اور اے ہمارے رب! ہمیں دارین میں بھلائی عطافر ما کر دوزخ کے عذاب سے محفوظ فر ما، حدیث میں ہے کہ رکن میانی پرستر فرشتے مقرر ہیں جو ہراس بندے کی دعا پرآ مین کہتے ہیں جو یہ دعا رکن میانی پرکرتا ہے۔ (مشکلو ق/ص:۲۲۸)

نیز رکن بیانی کا استلام بھی سنت ہے، حدیث میں ہے کہ رکن بیانی کا استلام گناہوں کا کفارہ ہے۔(تر مذی، مشکوۃ /ص: ۲۲۷)

لیکن اگر آزدهام وغیرہ کی وجہ سے ہاتھ لگا کر استلام نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں۔
اس کے بعد جب ججراسود کے برابرآئے تو اس کا استلام کرے، پیطواف کا ایک چکر ہوا، ہر
چکر میں ایساہی کرے، تین چکر پورے ہونے کے بعد مر درمل نہ کرے، بلکہ اپنی چال چلے،
پھرسا تویں چکر کے ختم پر ججراسود کا استلام کرے اور اضطباع نکال دے، اس طرح سات چکر
ہوکر ایک طواف ہوتا ہے، جس میں کل آٹھ دفعہ ججر اسود کا استلام ہوگا، طواف کے بعد دو

گلاستهٔ احادیث (۳) کستهٔ احادیث (۳)

دعا، درود، شبیح، تلاوت یا اور کوئی ذکر (خواہ لسانی ہویا قلبی) کرتے ہوئے خوب خلوص واطمینان سے مخلوق سے اپنا دھیان ہٹا کرخالق کی طرف دھیان لگا کر اس تصور کے ساتھ طواف کریں کہ رب کعبہ کی بارانِ رحمت کعبۃ اللّٰہ شریف پر برس رہی ہے اور وہاں سے ہمیں پہنچ رہی ہے، غافل دل کے ساتھ طواف نہ کریں، دل میں اس ذاتِ عالی کا استحضار رکھیں جس کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ ایسانہ ہوجیسا کہ عربی شاعر کہتا ہے:

يَا مَنُ يَـطُوفُ بِبَيُـتِ السُّهِ بِالْجَسَدِ
وَالْحِسُمُ فِـى بَسَلَدٍ وَالسُّوُحُ فِـى بَسَلَدٍ
وَالْحِسُمُ فِـى بَسَلَدٍ وَالسُّووُحُ فِـى بَسَلَدٍ
الدوة خُص! جوجهم سے بیت اللّٰد کا طواف کرتا ہے، مگر دل ود ماغ حاضر نہیں۔
مَسَاذَا فَعَسُلَسَ؟ وَمَسَاذَا أَنْتَ فَسَاعِلُهُ؟
مُهُمِلً فِـى السِّلَةَ سَالِلُواحِدِ الصَّمَدِ

الیی غفلت تونے کیوں کی؟ اور کیوں تولا پرواہ ہےالیبی ذات سے ملا قات میں جو ایک ہےاور بے نیاز ہے۔

إِنَّ السطَّوافَ بِلاَ قَلُسِ وَلَا بَصَرٍ عَلَى السَّعَالَ السَّعَالِ السَّعَالَ السَّعَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَالَ السَّعَلَ السَّعَلَيْكِ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَ السَّعَ السَّعَالَ السَّعَالِ السَّعَالَ السَّعَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَ السَّعَالَ السَّعَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالِ السَّعَالَ السَّعِلَيْكِ السَّعَالَ السَّعَالِ السَّعَالَ السَّعَالَ الْعَلَى الْعَ

ایسا طواف جس میں دل و د ماغ حاضر نه ہوں در حقیقت کسی غم اور پریشانی کو دور نہیں کرتا۔ (تاریخ مکہ/ص:۷۵)

طواف حطیم کے باہر سے کریں (حطیم سے مراد بیت اللہ سے کمحق وہ جگہ ہے جو شال میں گول دائرہ کی نصف شکل کے مانند ہے، اس کو حجراساعیل بھی کہا جاتا ہے؛ کیوں کہ اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانۂ کعبہ کے پاس حضرت اساعیل وہا جرعلیہ السلام کے لیے ایک جھونیر ٹی کا سائبان بنا دیا تھا، یہ حصہ بیت اللہ شریف سے باہر تھا، البتہ تین میٹر کا حصہ جو قریش نے تعمیر کے دوران کعبہ سے علا حدہ کیا تھا وہ یقیناً کعبہ کا جز ہے، کہ وہ اس وقت

💥 گلدستهٔ احادیث (۳) کیستهٔ احادیث (۳)

جراسوداور مقام ابراہیم کو ہرقتم کی پرستش و پوجا ہے محفوظ رکھا۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر آج تک اپنی سابقہ جگہ پر ہے، سوائے اس کے کہ کاچے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں ایک زبردست سیلاب سے بہہ کر مسفلہ تک گیا، بعد میں اسے آپ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنی اصل جگہ پر (نہایت اہتمام سے پیائش کی باریکیوں تک کا خیال رکھ کر) رکھا۔ (الجامع اللطیف/ص:۲۱، برائخ مکر/ص:۵۸)

واضح ہوکہ اس میں موجود ہرقدم کی لمبائی ۲۲ رسینٹی میٹر اور چوڑائی اارسینٹی میٹر ہے،
جب کہ ایک قدم کی گہرائی دس سینٹی میٹر تو دوسر نے قدم کے نشان کی گہرائی نوسینٹی میٹر ہے،
البتہ انگلیوں کے نشانات نہیں ہیں، اسے دیچہ کریہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ
البتہ انگلیوں کے نشانات نہیں ہمباتھا جتنا آج کل کسی دراز قد شخص کا ہوتا ہے، نیز رحمت عالم صلی
السلام کا قدم مبارک آپ طابق کے جدا مجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ
مشابہ تھے، کیچے بخاری کی ایک روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا: ''میں ابراہیم طابق کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ
مشابہت رکھتا ہوں۔' (بخاری/ احادیث الانبیاء/ حدیث نمبر: ۳۲۳۷)

مقام ابرہیم کوسب سے بڑی فضیلت ایک بیر حاصل ہے کہ خود حق تعالی نے اس کے قریب (خانهٔ کعبہ کی طرف رُخ کرکے ) نماز پڑھنے کا تھم فرمایا، ارشاد ہے:
﴿ وَاتَّحِدُوا مِنُ مَقَامِ إِبُرْهِيُمَ مُصَلِّی﴾ (البقرة: ٢٥)

معلوم ہوا کہ لوگوں کو مقام ابرا ہیم کے پاس نماز کا حکم دیا گیا، نہ کہ اس کے چھونے اور بوسہ دینے کا۔اس مبارک پھر کی دوسری فضیلت بیہے کہ بیہ جنت کے یا قو توں میں سے ایک ہے، جبیبا کہ خودر حمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: " إِنَّا

گلدستهٔ اعادیث (۳) گلدستهٔ اعادیث (۳)

رکعات پڑھے (جب کہ کروہ وقت نہ ہو،احناف کے یہاں مکروہ وقت اوقاتِ ثلاثہ:طلوع، زوال، اورغروب کے علاوہ بعد عصرتا مغرب اور فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک کا وقت ہے) جو واجب ہے، بیدور کعات مقامِ ابراہیم کے پاس اگر ممکن ہوتو بہتر ہے، ورنہ جہال سہولت ہو پڑھ سکتے ہیں۔

#### مقام ابراتهيم:

یدایک جنتی پھر ہے جسے حضرت جرئیل علیہ السلام تعمیر ابراہیمی کے موقع پر جنت سے لائے، تا کہ آپ علیہ السلام اس پر کھڑ ہے ہوسکیں ، اللّٰہ کی قدرت دیکھئے! جس وقت آپ علیہ السلام اس پر کھڑ ہے ہو گئے ، جو بالکل علیہ السلام اس پر کھڑ ہے ہوئے تو آپ کے قدم مبارک کے نشانات اس پر پڑ گئے ، جو بالکل عیاں ہیں ، اور یہ قدرت اللّٰہ کی نشانی اور معجز و ابراہیمی تھا کہ وہ پھر جس پر کھڑ ہے ہو تا تھا ، ابراہیم علیہ السلام بیت اللّٰہ کی تعمیر فر مار ہے تھے حسب ضرورت آپ کو لے کراو نچا نیچا ہو تا تھا ، اس زمانہ میں الیکٹرک لفٹ سٹم سے اس کو بخو بی تمجھا جا سکتا ہے ، تاریخ انسانی پر نظر ڈالنے سے معلوم ہو تا ہے کہ سی بھی نبی کے آثار ونشانات باقی نہ رہ سکے ، کین یہ تق تعالیٰ کی واضح اور کھی نشانی اور سیر ناابراہیم علیہ السلام کا زندہ و جا وید معجز ہ ہے کہ صدیوں سے یہ پھر باقی ہے ، ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات نہیں مٹے ، اس کو فر مایا:

﴿ فِيهِ النَّاتُّ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبُرْهِيُمَ ﴾ (ال عمران:٩٧)

میرے عزیز دوستو! حضرت خلیل علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشانات کا پھر جیسی شخت چیز پر باقی رہنااس بات کی کھلی علامت اور دلیل ہے کہ تن تعالی اپنے خلص ومومن بندہ کے لیے ہر چیز مسخر فرما سکتے ہیں، اس پھر کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں عرب پھروں کو پوجتے تھے، لیکن کسی نے بھی حجر اسود اور مقام ابراہیم کی پرستش نہیں گی، باوجود یکہ کفار ومشرکین کے دلوں میں بھی ان دونوں پھروں کی عظمت تھی، گویا حق تعالیٰ نے باوجود یکہ کفار ومشرکین کے دلوں میں بھی ان دونوں پھروں کی عظمت تھی، گویا حق تعالیٰ نے

#### کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

الرُّكُنَ وَالْـمَقَـامَ يَاقُوْتَنَانِ مِنُ يَّاقُوْتِ الْجَنَّةِ، طَمَسَ اللَّهُ نُوْرَهُمَا، وَلَوُ لَمُ يَطُمِسُ نُوْرَهُمَا لَأَضَاءَ تَـا مَا بَيْنَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ". (رواه الترمذي، مشكوة/ص: ٢٢٧/ باب دخول مكة والطواف/ الفصل االثاني)

'' حجراسوداورمقام ابراہیم جنت کے یا قو توں (قیمتی پھروں) میں سے ہیں، (اللہ تعالیٰ نے ان کا نوراٹھ الیا ہے، تا کہ ایمان بالغیب باقی رہے ) اگر حق تعالیٰ ان کی نورانیت ختم نہ فرماتے تو (اس میں کوئی شبہ نہیں کہ) مشرق سے مغرب کے درمیان سب کچھ روشن ہوجا تا۔'' حضرت حسن بھر کی اور دیگر علاءِ امت سے منقول ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں:

حریم قدس میں دے حاضری بہ قلبِ صمیم دعائیں مانگ بروئے مقام ابراہیم

مقامِ ابراہیم اس وقت بابِ کعبہ کے سامنے شاندار کریٹل میں نصب کر دیا گیا ہے، جس کے گرد لوہے اور شیشے کی مضبوط جالی لگا دی گئی ہے، جس میں پاؤں کے نشانات صاف دیکھے جاسکتے ہیں۔

## طواف کی دعا ئیں:

یادر کھئے! طواف کے دوران کوئی مخصوص دعایا ذکر ضروری نہیں ہے، لہذا گروپ بناکر چلا کر دعا ئیں نہ کی جائیں، اس سے دوسر ہے طواف کرنے والوں کو بے حدخلل ہوتا ہے، اگر کوئی شخص بالکل خاموش طواف کرے تب بھی جائز ہے، بہتر دعا ئیں تو وہی ہیں جودل سے نکلیں اور دل میں رفت پیدا کریں، اس لیے جس دعا میں دل گے اور جس کی ضرورت محسوس ہووہ دعا (خواہ اپنی مادری زبان میں کیوں نہ ہو) خضوع وخشوع اور خلوص کے ساتھ کرتے رہیں، ورنہ جود عارکن یمانی اور جراسود کے درمیان کرنے کی ہے اگروہ یا د ہوتواسے پڑھنام ستحب ہے، اس کے علاوہ طواف کے ہر چکر کی الگ الگ دعا ئیں بعض بزرگوں سے

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

منقول ہیں: (جوحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لاعلی انعیین ثابت تو ہیں، کیکن اس تر تیب سے منقول نہیں ہیں، یا دہوں تو )ان کی بھی گنجائش ہے۔

چناں چہ پہلے چکر کی دعایہ ہے:

"سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ وَلا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے اور ہر تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اس کی مدد کے بغیر گناہوں سے بچانہیں جاسکتا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے اطاعت پر قدررت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑاور بہت عظمت والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درودو سلام نازل ہو، اے اللہ! تعالیٰ بہت بڑاور بہت عظمت والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درودو سلام نازل ہو، اے اللہ! بدا شبہ میں کا ایفاء اور تیرے نبی کی سنت کا اتباع کرتے ہوئے طواف کرتے ہیں، اے اللہ! بدا شبہ میں تجھ سے عفو، سلامتی اور دارین میں دائمی درگذر کا سوال کرتا ہوں، اور حصولِ جنت اور جہنم سے نبیات کے ساتھ کا میابی کی التجا کرتا ہوں۔

دوسرے چکر کی دعا:

"اَللَّهُمَّ إِنَّ هِذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ وَ الْأَمُنَ أَمُنُكَ وَالْعَبُدَ عَبُدُكَ، وَأَنَا عَبُدُكَ وَالْعَبُدَ عَبُدُكَ، وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ، فَحَرِّمُ لُحُومَنَا وَبَشَرَتَنَا عَبُدُكَ وَابُنُ عَبُدِكَ، وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ، فَحَرِّمُ لُحُومَنَا وَبَشَرَتَنَا عَلَى النَّارِ". (بالمعنى قاضى خان: ١/٥ ٣١)

"اَللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَا الإِيُمَانَ وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهُ إِلَيْنَا الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُونَ الرَّاشِدِينَ الرَّاشِدِينَ". (حصن حصين مترجم/ص:١٩٣)
"اَللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوُمَ تَبُعَثُ عِبَادَكَ". (حصن حصين اص:٨٧)
"اَللَّهُمَّ ارْزُقُنِي الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ". (انوار مناسك/ص:٢٨)

اے اللہ! یہ تیرائی گھرہے، یہ حرم تیرائی حرم ہے اور یہاں کا امن وامان تیرائی قائم
کیا ہوا ہے، اور ہر بندہ تیرائی بندہ ہے اور میں بھی تو تیرائی بندہ ہوں اور تیرائی بندہ زادہ
ہوں، اور یہ مقام تیری مدد سے جہنم کی آگ سے پناہ اور حفاظت کا ہے، پس ہمارے گوشت
اور چھڑے کو جہنم پر حرام فرمادے، اوراے اللہ! ہمیں ایمان کی محبت عطافر ما، ہمارے دلوں کو
ایمان کے نور سے منور فرمادے، کفرونس اور معصیت سے نفر سے عطافر ما، ہمیں ہدایت یافتہ
لوگوں میں شامل فرما دے، اے اللہ! مجھ کو قیامت کے دن کے عذاب سے بچا، جس دن تو
اینے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ہمیں بلاحساب جنت میں داخل فرما۔

#### تیسر بے چکر کی دعا

"اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الشَكِّ وَالشِّرُكِ وَالشِّفَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الشَكِّ وَالشِّرُكِ وَالشِّفَاقِ وَالنَّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخُلَقِ وَسُوءِ الْمَنْظِرِ وَالْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهُلِ وَالْوَلَدِ". (تبين الحقائق: ٢/١٧)
"اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنُ فِتُنَةِ الْقَبُرِ، وَ أَعُودُ بِكَ مِنُ فِتُنَةِ الْمَحْيَا وَالْآخِرَةِ". (تبيين الحقائق: ٢/٧١، از: وَالْمَمَاتِ، وَ أَعُودُ بِكَ مِنَ الْجِزي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ". (تبيين الحقائق: ٢/٧١، از: انوار مناسك/ص: ٢٩٦)

اے اللہ! میں تیرے دین اوراحکام میں شک کرنے سے پناہ مانگتا ہوں اور کسی کو تیراہمسر بنانے اور تیرے احکام کی مخالفت کرنے اور نفاق اور سری چیز کے دیکھنے اور مال واہل وعیال کی تبدیلی سے،اے اللہ! میں قبر کے فتنے سے تیرے دربار میں پناہ مانگتا ہوں اور زندگی وموت کی تخی سے اور دنیا و آخرت کی رسوائی سے۔

گلدستهٔ احادیث (۳) چو تھے چکر کی دعا:

"اللُّهُمَّ اجُعَلُهُ حَجَّا (أَوُ عُمْرَةً أَوُ طَوَافًا) مَبُرُورًا وَّ سَعُيًا مَشُكُورًا وَّذَنُبًا مَّغُفُورًا وَّخَنُبًا مَّغُفُورًا وَّعَمَلًا صَالِحًا مَّقُبُولًا وَّتِجَارَةً لَّنُ تَبُورَ". (قاضي خان: ١٦/١)

"يَا عَالِمَ مَا فِي الصُّدُورِ، أَخْرِجْنِي يَا اللَّهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اَللَّهُمَّ أَسُتَ لُكَ مُوجِبَاتِ رَحُمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغُفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنُ كُلِّ إِثُمْ وَالْغَنِيمَةَ مِنُ كُلِّ إِثُمْ وَالْغَنِيمَةَ مِنُ كُلِّ بِرِّ". (حصن حصين كُلِّ بِرِّ". (ترمذى: ١٠٩/) "وَالُفَوزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ". (حصن حصين مترجم/ص: ٢١١)

"رَبِّ قَنِّعُنِي بِمَا رَزَقُتَنِي وَبَارِكُ لِي فِيْمَا أَعُطَيْتَنِي وَاخُلُفُ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِي مِنْكَ بِخَيْرٍ". (كتاب المناسك/ص:٩٩، از انوار مناسك/ص:٩٣٠)

اے اللہ! میرے اس حج (وعمرہ اور طواف) کو مقبول بنا اور میری کوشش کوٹھ کا نہ پرلگا اور میرے گنا ہوں کو معاف فرما اور میرے اس عمل کو مقبول ترین عمل صالح بنا اور اس کو ایس تخارت بنا جس میں کوئی گھاٹا نہ ہو، اے دلوں کے راز کو جانے والے اللہ! مجھے تاریکی سے نکال کرا جالے میں داخل فرما، اے اللہ! بے شک میں تیری رحمت کے حصول کے ذرائع اور تیری بخشش کے راستے اور ہرگناہ سے سلامتی کی التماس کرتا ہوں اور ہرنیکی پرقائم رہنے اور جنت کی کا میابی و دوز نے سے خلاصی کی التماس کرتا ہوں، اے اللہ! مجھے اس روزی پرقناعت عطافر ما جو تو نے دی ہیں اور تو خیر کے ساتھ میری ہراس چیز کا تگہبان بن جاجو مجھے سے غائب ہے۔

#### يانچويں چکر کی دعا:

"اَللَّهُمَّ أَظِلَّنِيُ تَحُتَ ظِلِّ عَرُشِكَ يَوُمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ عَرُشِكَ". (زيلعى: ٢ /١٧) وَ لَا بَاقِيَ إِلَّا وَجُهُكَ، فَاسُقِنِي مِنُ حَوُضِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ شَرُبَةً هَرُبَةً هَرُبَةً مَّرِيْعَةً لَا أَظُمَأُ بَعُدَهَا أَبَدًا". (زيلعى: ٢ /١٧)

كَرِيهُ مَ عَظِيهُ مُ تُحِبُّ الْعَفُو فَاعُفُ عَنِّى ". (كتاب المناسك /ص:٥٥) از: انوار مناسك/ص:٣٣)

اے اللہ! بِ شک تیرے مجھ پر بے شار حقوق ہیں جو تیرے اور میرے درمیان ہیں، اے اللہ! ان میں سے جوحقوق ہیں اور بے شار حقوق میرے اور تیری مخلوق کے درمیان ہیں، اے اللہ! ان میں سے جوحقوق تیرے ہیں اور مجھ سے ادا ہونے سے رہ گئے تو انہیں معاف فرمادے اور مجھ کو حلال کمائی کی توفیق حقوق ہیں ان کو اپنی مخلوق سے بخشوانے کی ذمہ داری لے لے، اور مجھ کو حلال کمائی کی توفیق عطافر ما کر حرام سے حفاظت فرما، اے اللہ! تیری طاعت کے ذریعہ معصیت سے حفاظت فرما اور تیرے فصل کے ذریعہ معصیت سے حفاظت فرما اور تیرے فصل کے ذریعہ غیروں کا دست نگر بننے اور احسان مند ہونے سے میری حفاظت فرما اے وسیع مغفرت والے اے اللہ! بے شک تیرا گھر بڑی عظمت والا ہے، تیری ذات کرم والی ہے، اس مجھے معاف فرما۔

#### ساتویں چکر کی دعا:

"اللهُمَّ إِنِّى أَسْئَلُكَ إِيمَانًا كَامِلاً وَيَقِينًا صَادِقًا وَرِزُقًا وَاسِعًا وَقَلُبًا خَاشِعًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَحَلالًا طَيِّبًا وَتَوْبَةً نَصُوحًا وَتَوْبَةً قَبُلَ الْمَوْتِ وَرَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَعُفِرَةً وَرَحْمَةً بَعُدَ الْمَوْتِ وَالْعَفُو عِنْدَ الْحِسَابِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ وَمَعُفِرَةً وَرَحْمَةً بَعُدَ الْمَوْتِ وَالْعَفُو عِنْدَ الْحِسَابِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَةِكَ يَا عَزِينُ يَا غَفَّارُ، رَبِّ زِدُنِي عِلْمًا وَ أَلْحِقُنِي بِالصَّالِحِينَ". (كتاب برحُمَةِكَ يَا عَزِينُ يَا غَفَّارُ، رَبِّ زِدُنِي عِلْمًا وَ أَلْحِقُنِي بِالصَّالِحِينَ". (كتاب المناسك/ص: ٢٣٥)

اے اللہ! بے شک میں آپ سے ایمانِ کامل، سچایقین، وسیع رزق، خشوع والا دل، ذکروالی زبان، حلال روزی، سچی توبه، موت سے قبل توبہ، موت کے وقت راحت، موت کے بعد مغفرت، حساب کے وقت معافی، جنت کی کامیا بی اور دوزخ سے خلاصی کا سوال کرتا ہوں، اے بڑے غالب اور بڑی بخشش کرنے والے! اے میرے رب! مجھ کوعلم نافع

گلدستهٔ احادیث (۳)

"اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسُئَلُكَ مِنُ خَيُرِ مَا سَأَلَكَ مِنُهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَأَعُودُ بِكَ مِنُ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وَلَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ". (ترمذى: ١٩٢/٢)

"اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسُئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيْمَهَا وَمَا يُقَرِّبُنِي إِلَيْهَا مِنُ قَوْلٍ أَوُ فِعُلٍ أَوُ عَمَلٍ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا يُقَرِّبُنِي إِلَيْهَا مِنُ قَوْلٍ أَوْ فِعُلٍ أَوْ عَمَلٍ". (بعضه في الحزب الأعظم/ص: ٢٠، حصن حصين/ص: ٣٢)

اے اللہ! جس دن تیرے عرش کے سامیہ کے علاوہ اور کوئی سامیہ نہ ہوگا، مجھے اس دن عرش کے سامے میں جگہ عطافر مااور تیری ذات کے علاوہ کوئی باقی رہنے والانہیں ہے اور مجھے اپنی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوٹر سے سیراب کرادینا، ایساخوش ذا گفتہ پانی پلا دینا جس کے بعد پھر ابدا لآباد پیاس نہ لگے، اے اللہ! میں تجھ سے ہراس خیر کا سوال کرتا ہوں جس کا تیرے نبی ہوں جس کا تیرے نبی نے کیا ہے اور ہراس چیز کے شرسے پناہ مانگا ہوں جس سے تیرے نبی نیاہ مانگی اور تو ہی مددگاراور کافی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بغیر معصیت سے حفاظت نبیاہ مانگی اور تو ہی مددگاراور کافی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بغیر معصیت سے حفاظت اور طاعت پر قدرت نہیں ہوسکتی ۔ اے اللہ! بے شک میں تجھ سے جنت اور اس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں بو مجھ کو جنت سے قریب کردے اور میں دوز خ سے قبریب کردے ور میں دوز خ سے قبریب کردے۔

#### چھٹے چکر کی دعا:

"اَللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَيَّ حُقُوفًا كَثِيْرَةً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَحُقُوفًا كَثِيْرَةً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَحُقُوفًا كَثِيْرَةً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَحُقُوفًا كَثِيْرَةً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ خَلُقِكَ، اَللَّهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغُفِرُهُ لِي وَمَا كَانَ لِخَلُقِكَ فَتَحَمَّلُهُ عَنِّي وَبَيْنَ خَلُقِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنُ عَنِّي وَ أَغْنِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنُ سِواكَ، يَا وَاسِعَ الْمَغُفِرَةِ، اَللَّهُمَّ إِنَّ بَيْتَكَ عَظِيمٌ وَوَجُهَكَ كَرِيمٌ وَ أَنْتَ اللَّهُ حَلِيمٌ

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

حضرت عبدالله بن عمررضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوشخص بیت اللہ شریف کا سات بار طواف کرے اور اس کی محافظت کرے (لیعن سنن وآ داب کی رعایت کرے) تو اس کا پیطواف والاعمل ایک غلام آزاد کرنے کے برابر فضیلت رکھتا ہے۔راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجھی سنا کہ '' بندہ (طواف کرتے وقت جب بھی) کوئی قدم رکھتا ہے اور پھراسے اٹھا تا ہے توحق تعالیٰ اس کے ہر قدم کے عوض ایک گناہ معاف فرمائیں گے اور ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی (حرم کی) لکھتے ہیں،اس طرح پور بےطواف میں اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔اور حدیث میں جوسات بارطواف کا تذکرہ آیا تواس میں تین احتال ہیں: اول بہ کہ خانۂ کعبہ کے گر دسات چکر لگائے؛ کیوں کہ ایک طواف میں بیت اللّٰدے گردسات چکر ہی لگائے جاتے ہیں۔ دوسرا احمال پیہے کہ پورے سات طواف کرے (جس میں کل انجاس چکر ہوں گے )۔اور تیسرااحمّال پیہے کہ بلا ناغہ سات دن تک طواف کرے۔ لیکن بظاہر پہلا مطلب راجح ہے۔ واللہ اعلم۔ (مظاہر حق جدید:۳۱۴/۲ ومعارف الحديث:۴/٠/٢٨) بهر حال طواف بيت الله گنا هول كي معافي اورنيكيول مين زياد تي كاذرىعەپ\_

ایک اور حدیث میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: 'بیت الله نثریف پر روزانه ایک سومیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں، (جن میں سے ) ساٹھ رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، چالیس وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے اور ہیں رحمتیں ان کے لیے ہیں جو بیت الله کومض (محبت وعظمت بھری نظر سے) د یکھتے ہیں۔ (طبرانی) سجان الله۔

بيت الله شريف كود يكفنے كى فضيلت:

طواف بیت اللہ تو عبادت اور باعث فضیلت ہے ہی الیکن اس حدیث شریف سے

کن زیادتی عطافر مااور مجھ کو آخرت میں نیک لوگوں کے زمرے میں شامل فر مانا۔''

ی زیادی عطافر مااور جھلوا حرت یں نیک تو توں کے زمر۔ ط**واف کے فضائل** :

قرآن وحدیث میں طواف بیت الله شریف کے بڑے نضائل وارد ہوئے ہیں، چناں چہت تعالی نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم واساعیل علیہاالسلام کوخاص طور پر حکم فرمایا کہ تم دونوں میرے گھر کوطواف واعتکاف اورعبادت کرنے والوں کے لیے پاک رکھو:

﴿ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيُنَ وَالْعَكِفِيُنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿ (البقرة: ٥٢٥) الكَحديث مِن عِن

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: "الطَّوَافُ حَوُلَ الْبَيْتِ مِثُلُ الصَّلُوةِ، إِلَّا أَنَّكُمُ تَتَكَلَّمُونَ فِيُهِ، فَمَنُ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ". (رواه الترمذي والنسائي والدارمي، مشكوة/ص:٢٢٧/ باب دحول مكة والطواف)

رحمت عالم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که ''بیت الله کے گرد طواف کرنا نماز کے مانند (عبادت) ہے، بس فرق اتنا ہے کہ طواف کے دوران ضروری اور جائز کلام (یا جو کلام کے حکم میں ہو جیسے کھانا بینا اور افعالِ کثیرہ وغیرہ طواف کے لیے مفسد نہیں، بوقت ضرورت اس) کی اجازت ہے، لہذا جو کوئی طواف کی حالت میں کسی سے بات کرے تو نیکی اور بھلائی ہی کی بات کرے '' (لغواور فضول باتوں سے اپنے طواف کومکدرنہ کرے)

مطلب میہ کہ اگر چہ طواف بعینہ نماز کے درجہ کاعمل نہیں ہے، لیکن جیسے نماز عبادت اورا جرعظیم کا دریعہ ہے۔ عبادت اورا جرعظیم کا دریعہ ہے۔

چنال چەدوسرى حديث ميں ہے:

قَالَ ابُنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُمَا: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنُ طَافَ بِهِذَا الْبَيْتِ أَسُبُوعًا فَأَحُصَاهُ، كَانَ كَعِتُقِ رَقَبَةٍ". وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرُفَعُ أَسُبُوعًا فَأَحُرى إِلَّا حَطَّ اللّٰهُ عَنُهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً". (رواه الترمذي، مشكوة اص:٢٢٧)

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

سے دعا کرے، کہے کہ 'اے رب کریم! تیرے کرم سے ہم تیرے آستانہ پر پہنچے ہیں، تیری چوکھٹ سے چمٹے ہیں،اب دارین میں اپنی کامل رضا عطا فر ما کراپنے غضب وغصہ سے محفوظ فر مالیجئے۔''

#### یا د ہوتواس موقع پریہ دعا بھی کر سکتے ہیں:

"اللهُمَّ إِنَّ هِذَا بَيْتُكَ الَّذِي جَعَلْتَهُ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِلْعَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ كَمَا هَدَا الْجَرَ الْعَهُدِ مِنْ بَيْتِكَ، وَارْزُقُنِي الْعَوْدَ إِلَيْهِ هَدَيْتَنِي لَهُ فَتَقَبَّلُ مِنِّي، وَلَا تَجَعَلُ هَذَا الْجِرَ الْعَهُدِ مِنْ بَيْتِكَ، وَارْزُقُنِي الْعَوْدَ إِلَيْهِ حَتَّى تَدُّضَى عَنِّي، بِرَحُمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيُنَ". (مراقي الفلاح/ص: ٢٠١، تبيين حَتَّى تَدُوضي عَنِّي، بِرَحُمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيُنَ". (مراقي الفلاح/ص: ٢٠١) الحقائق: ٣٧/٢، از: انوار مناسك/ص: ٣٧٧)

الدالعالمین! به تیراوئی گھرہے جس کوتونے تمام عالم کے لیے مبارک اور ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، پروردگار عالم! جس طرح تونے مجھے اس (کی زیارت) کے لیے ہدایت دی ہے اسی طرح میری طرف سے قبول بھی فر مالے، اور میرے اس سفر سعادت کو اپنے محترم گھر کا آخری سفر نہ بنا، اور دوبارہ (بلکہ باربار) لوٹ کر آنا مقدر فرما، یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی موجائے، یاار حم الراحمین! پنی رحمت سے میری دعا (اور حاضری) قبول فرما۔

عاجز کا خیالِ ناقص ہے ہے کہ اللہ کے دیوانوں کوملتزم پر جولذت وروحانیت اور کیفیت نصیب ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔

> ملتزم سے چٹ کر سکوں یا گیا اللہ اللہ زندگی کا مزا آگیا

## زمزم کی تاریخ اوراس کے خصائص وفضائل:

ملتزم سے فارغ ہوکر بئر زمزم کے پاس آئے، بیمبارک کنواں بیت اللّٰد شریف سے مشرق میں حجر اسود سے تقریباً ۲۱/ میٹر کے فاصلہ پر کنارۂ مطاف کے متصل ہے، اس کی مستقل تاریخ اور خصائص وفضائل ہیں: جس وقت حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بحکم

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بیت اللہ شریف صرف نگا ہوں کا مرکز اور نظروں کا محور ہی بنا رہتو یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے، حق تعالی کی بیس رحمتیں محض بیت اللہ کے دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں، حضرت سعید بن المسیب ؓ فرماتے ہیں کہ'' جو شخص بیت اللہ شریف کو ایمان وتصدیق (یقین) کے جذبہ ہے دیکھتے ہوہ خطاؤں اور (صغیرہ) گنا ہوں سے ایسے پاک وصاف ہوجا تا ہے جیسے آج ہی اس نے کا گنا تے انسانی پر نظر ڈالی ہو۔ حضرت عطاءً کا فرمان ہو جا تا ہے جیسے آلے ہی اس نے کا گنا تے انسانی پر نظر ڈالی ہو۔ حضرت عطاءً کا فرمان ہو اللہ ' نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ'' ایک بار بیت اللہ کا دیکھتے والا اور دن کوروزہ رکھنے والا ایسا ہے جیسے رات کوعبادت کرنے والا اور دن کوروزہ رکھنے والا۔' نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ'' ایک بار بیت اللہ کا دیکھتا سال بھر کی نفی عبادتوں کے برابر ہے۔' (ذکر حرمین/ص: ۳۲) اس لیے مسجد حرام میں طواف اور معمولات ذکر واذکار سے نارغ ہوکر بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیت اللہ کو ایمان ویقین اور عظمت و محبت سے دیکھتے رہنا چا ہیے؛ کیوں کہ بیت اللہ کی زیارت جہاں عبادت اور فضیلت کا سبب ہے وہاں اس سے روحانی لذت بھی نصیب ہوتی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں کہ بیت اللہ کی زیارت سے بصارت اور بصیرت دونوں میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ اہل نظر کواس کا مشامدہ ہوتا رہتا ہے۔ بصارت اور بصیرت دونوں میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ اہل نظر کواس کا مشامدہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی زیارتہ بمنہ و کرمہ مرارًا است. آمین)

#### ملتزئم:

زیارتِ بیت الله اور طواف ونماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اگر ممکن ہوتو ملتزم پرآئیں، ججراسود والے کونے اور خانۂ کعبہ کے دروازہ کی درمیانی جگہ کوملتزم کہتے ہیں، جس کاعرض تقریباً دومیٹر ہے، ملتزم کے معنیٰ ہیں چیٹنے کی جگہ، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے اس طرح چیٹ جاتا ہے، یہ مقام سے اس طرح چیٹ جاتا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا خاص مقام ہے، اس لیے خود تکلیف اٹھائے اور کسی کو تکلیف دیے بغیر اگر موقع ہوتو ملتزم پراس طرح چیٹے کہ دونوں ہاتھ سرسے اوپر سید ھے اٹھا کر دیوار پر بچھا دے، بیٹ اور سید بھی چیٹا دے، پھر بھی داہنار خسار تو بھی بایاں رخسار چیٹا کرخوب الحاح وزاری

السلام جوان ہوئے تو اسی قبیلہ کی ایک ٹر کی ہے آپ کی شادی ہوگئ، بیت اللہ کی پاسداری کا شرف حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دبنو بکر کو حاصل رہا، ایک عرصہ کے بعد بنو بکر اور بنو جرہم میں اختلاف ہو گیا تو بنو بکر نے بنو جرہم کو مکہ سے نکال دیا، انہوں نے جاتے جاتے یہ شرارت کی کہ بئر زمزم کو پائے دیا اور پچھ عرصہ کے بعد اس مبارک کنویں کے نشانات تک مٹ گئے، بعد میں صدیوں تک کسی کو یہ بھی معلوم نہ رہا کہ بئر زمزم کہاں ہے؟ مگر چوں کہ کا تب تقدیر نے اس مقدس چشمہ کی آباد کاری اور تجدید کا شرف حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدامجہ خواجہ عبدالمطلب کی قسمت میں لکھا تھا اس لیے آپ کو بذریعہ خواب زم زم کے کے جدامجہ خواجہ عبدالمطلب کی قسمت میں لکھا تھا اس کی نشاندہ ہی بھی کی گئی ، سلسل یہی خواب کنویں کے دیکھنے کے بعد جب آپ نے اپنے جارث کو لے کراس جگہ کھدائی کی تو واقعی کنویں کے دیکھنے کے بعد جب آپ نے اپنے جارث کو لے کراس جگہ کھدائی کی تو واقعی کنویں کے آثار نظر آگئے اور پھر مزید کھدائی کرنے پر پانی بھی نکل آیا اور اس کا فیض پھر سے جاری ہوگیا۔

اب یہ کنوال مطاف کے نیچ تہہ خانہ میں کردیا گیا ہے، تا کہ طواف میں سہولت ہو جائے، البتہ پانی نلول اور کولروں کے ذریعہ ہر جگہ دستیاب ہے، علماء نے اس چشمہ شیریں کے خصائص وفضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ'نیہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے۔'' آبِ زم زم کے خصائص وفضائل کے پیش نظر اس کے تقریباً ۵۳ نام ذکر کیے گئے ہیں، آبِ زم زم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم عطیہ ہے جو میں نہ کسی خوبی کی بنیا دیر ہی رکھے گئے ہیں، آبِ زم زم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم عطیہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاءِ مستجاب اور ان کی زوجہ مطہرہ کے اضطراب اور صبر واستقامت کے نتیجہ میں بیٹے اساعیل علیہ السلام کی شنگی بجھانے اور ان کی برکت سے ساری انسانیت کوفیض یاب کرنے کے لیے دیا گیا، آبِ زم زم بیت اللہ شریف کے قریب اللہ رب العزت کی زندہ و جاوید ان نشانیوں میں سے ایک ہے جو مکہ مکر مہ کے آباد ہونے کا بظاہر سبب العزت کی زندہ و جاوید ان نشانیوں میں سے مقدس حصہ میں واقع اور سارے پانیوں میں سب بنا، آبِ زم زم روئے زمین کے سب سے مقدس حصہ میں واقع اور سارے پانیوں میں سب بنا، آبِ زم زم روئے زمین کے سب سے مقدس حصہ میں واقع اور سارے پانیوں میں سب سے دیا دہ مقدس میں واقع اور سارے پانیوں میں سب سے دیا دہ مقدس، مبارک محترم، صاف اور افضل پانی ہے، یہی وہ مبارک پانی ہے جس سے دیا دہ مقدس، مبارک محترم، صاف اور افضل پانی ہے، یہی وہ مبارک پانی ہے جس سے دیا دہ مقدس، مبارک محترم، صاف اور افضالی پانی ہے، یہی وہ مبارک پانی ہے جس سے

کلدستهٔ اما دیث (۳) کلدستهٔ اما دیث (۳)

الهی ملک شام سے اپنی بیوی سیدہ ہاجراور بیٹے سیدنا اساعیل علیہاالسلام کو بیت اللہ کے قریب اس وقت کے ہے آب وگیاہ بیابان میں چھوڑ اتو ایک مشکیزہ یانی اور کچھ کھجوروں کا توشہ بھی ان کے حوالہ کیا، جس سے آپ کھاتی رہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کیھی کہ جب سیدہ ہاجر کھجور کھا کرمشکیزہ سے یانی پی لیتیں تو ان کے بیتان میں خوب دودھ اتر آتا تھا جس سے سیدنا اساعیل علیہ السلام کو پیٹ بھر کر دودھ مل جاتا، مگر چندروز کے بعدیہ توشہ ختم ہوگیا تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے ماں بیٹے دونوں بے تاب ہو گئے ،خصوصاً نومولود بچہ کے بلبلانے کود کیچہ کر ماں اور بھی بے چین ہو گئیں، جس جگہ آج بئر زمزم ہے وہاں اپنے دودھ پیتے بچے کو تنہا چھوڑ کریانی کی تلاش میں <sup>نکلی</sup>ں ،قریب میں صفاومروہ دو پہاڑیاں تھیں ، بےقرار ہوکران پر چڑھ کرنظریں دوڑائیں کہ شایدیانی یا کوئی قافلہ نظر آجائے جس سے یانی مل جائے ،مگریچھ نظرنہ آیا،اسی پریشانی کے عالم میں مائی ہاجر نے صفا مروہ کے درمیان سات چکر لگائے،اس دوران وہ حق تعالی سے یانی کی دعا بھی کرتی جاتی تھیں،ساتویں بار جب مروہ پہ جا کر کھڑی مو گئیں توایک آوازسی سنائی دی، آکر دیکھا تو جس جگه معصوم بچه تڑپ تڑپ کرپیر پٹخ رہا تھا جبرئیل امین علیدالسلام نے وہاں اپنے پر مارے تو حضرت اساعیل علیدالسلام کی ایڑیوں کے نیچوالی زمین سے میٹھے پانی کاایک چشمہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہو گیا،سیدہ ہاجریہ ماجرا د مکھ کر باغ باغ ہوگئیں اور مٹی سے گھیر کر جاروں طرف سے یانی کے لیے ایک کنویں کی سی شکل پیر کہتے ہوئے بنادی که 'زم زم' ' یعنی طهر کھبر ، پس اسی وقت سے اس' ' آبِ حیات' کا نام زم زم پڑگیا۔

مدیث میں ہے کہ اگر سیدہ ہاجرنے اس طریقے سے پانی کو نہ روکا ہوتا تو وہ پانی ایک بڑی نہر کی شکل اختیار کر لیتا، پھر آپ نے خود پیا، بچہ کو دودھ پلایا اور وہاں آرام سے رہنے لگیں، ریگتانِ عرب میں پانی کے چشمہُ شیریں کا وجود بہت بڑی نعمت تھی، اس لیے جب بمن کے قبیلہ بنو جرہم کے قافلہ نے اپنے سفر کے دوران گذرتے ہوئے وہاں پانی دیکھا تو سیدہ ہاجر سے اجازت لے کریے قافلہ وہیں مقیم ہوگیا، بعد میں جب سیدنا اساعیل علیہ دیکھا تو سیدہ ہاجر سے اجازت لے کریے قافلہ وہیں مقیم ہوگیا، بعد میں جب سیدنا اساعیل علیہ

آغاز کیاجاتا ہے، بیخانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں ۱۳۰۰/میٹر کے فاصلہ پر ہے، جب کہ مروہ جبل قعیقعان سے متصل چھوٹی سی پہاڑی ہے جس پرسعی کی انتہا ہوتی ہے، اس کا پھر مائل بہ سفیدی اور سخت ہوتا ہے، خانہ کعبہ کے رکن شامی سے شال مشرق میں ۱۳۰۰/میٹر کے فاصلہ پر ہے، اور مسعی صفا مروہ کے درمیان کی جگہ ہے جس کی لمبائی ۱۳۹۵/میٹر ہے۔ ( مکہ مکر مہ ماضی وحال کے آئینہ میں اس: ۲۰۰۰) مسجد حرام کی جدید تعمیر کے بعداب وہاں کا نقشہ بدل گیا ہے، بیسب مسجد حرام میں گویا شامل ہو گیا ہے، سعودی حکومت نے صفا مروہ اور مسعی کو سنگ مرمر بچھا کرار کنڈیشنڈ کر دیا، نیز بھیٹر سے بچنے کے لیے شاہ عبداللّٰد نے ۱۳۲۷ ہے میں اس کی قوسیع کر کے اسے کی منزل بیادیا ہے، تا کہ سی بھی منزل سے باطمینان سعی کی جا سکے۔

آج سے ہزاروں سال پہلے اسی مقدس مقام کے درمیان اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندی سیدہ ہاجرنے اپنے بیقرار بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں سات چکر لگائے تھے، حق تعالیٰ کوان کی بیادا اِس قدر پسند آئی کہ جج وعمرہ کرنے والوں کے لیے سعی کے نام سے اس کولازم اور واجب قرار دے کراس حقیقت کو واضح فرمایا کہ ہماری راہ کے سے طالب خود مطلوب بن جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں:

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنُ شَعَآئِرِ اللَّهِ ﴾ (البقرة: ١٥٨)

نیز قرآن وحدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ کے بعض اہم واقعات ان سے وابستہ ہیں، چنال چہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل کتاب کا یہ عقیدہ تھا کہ اساف نامی مرد اور ناکلہ نامی عورت نے خانۂ کعبہ میں زنا کیا، جس کی سزامیں ان کی شکل مسنح کر کے ان کو پھر وقت بنادیا گیا، لوگوں کی عبرت کے لیے اساف کو صفا اور ناکلہ کو مروہ پر لاکر رکھ دیا گیا، پھر وقت گذر نے کے ساتھ ساتھ ان کو مقدس سمجھا جانے لگا جتی کہ ان کی عبادت شروع ہوگئی، ادھر زمانۂ جاہلیت میں بھی صفا مروہ کی سعی کی جاتی تھی، لہذا جب اسلام کی ضبح طلوع ہوئی تو بعض زمانۂ جاہلیت میں بھی صفا مروہ کی سعی کی جاتی تھی، لہذا جب اسلام کی ضبح طلوع ہوئی تو بعض

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

رحمت عالم صلی الله علیه وسلم کا قلب اطهرایک سے زیادہ مرتبہ دھویا گیا، نیز آپ علی الله علیہ وسلم کا قلب اطهرایک سے زیادہ مرتبہ دھویا گیا، نیز آپ علی الله کا دیے، اس لعابِ دہن مبارک اس میں ڈال کراس کی برکت اور فضیلت میں مزید چار چاند لگا دیے، اس مقدس پانی میں بیک وقت کم از کم تین ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جود نیا کے سی اور پانی میں نہیں پائی جاتیں: (۱) پیاس بجھا تا ہے۔ (۲) غذا کا کام دیتا ہے۔ (۳) سوائے موت کے ہر بیاری سے شفا کا کام دیتا ہے، بشر طیکہ اخلاص اور اعتقاد (یقین کامل) کے ساتھ اسے بیا جائے، حدیث میں ہے:

"خَيْرُ مَاءٍ عَلَىٰ وَجُهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمُ فِيْهِ طَعَامُ طَعُمٍ وَشِفَاءُ سَقُمٍ". (المعجم الكبير للطبراني، الترغيب:٢/٩٠)

ایک حدیث میں ہے کہ "مَاءُ زَمُ لِمَا شُرِبَ لَهُ" ماءِزم زم جس دینی ودنیوی مقصد کے حصول کے لیے پیاجائے اس میں مفید ثابت ہوگا۔

سيدنا فاروق اعظم رضى الله عنه ما عِزم زم پيتے وقت بيد عاكرت: "اَللهُ مَّ أَشُرَبُهُ لِظَمَا يَوُمَ الْقِيَامَةِ". يا الله! ميں قيامت كدن كى پياس بجھانے كے ليے زم زم پيتا ہوں۔ سيدنا ابن عباس رضى الله عنها ما عِزم زم پيتے وقت بيد عاكرتے: "اَللهُ مَّ إِنِّى أَسْعَلُكَ عِلْمًا نَّا الله! ميں جھے سے علم نافع ، رزقِ واسع اور ہر نَّا الله! ميں جھے سے علم نافع ، رزقِ واسع اور ہر مرض سے شفایا بی كا سوال كرتا ہوں۔ بيت الله شريف د يكھتے ہوئے خوب شكم سير ہوكر زم زم مرض سے شفایا بی كا سوال كرتا ہوں۔ بيت الله شريف د يكھتے ہوئے خوب شكم سير ہوكر زم زم من عنفرت كا سبب ہوكا۔

#### صفامروه:

طواف وغیرہ سے فارغ ہوکر جمرا سود کا استلام کر کے (جج وغمرہ کے اہم رکن سعی بین الصفا والمروہ کے لیے) صفا مروہ پر آئے (اور مخصوص طریقے پر سعی کے سات چکر لگائے) صفا جبل ابوقتیس سے نیچے کی جانب اس کا ایک حصہ اور چھوٹی سی پہاڑی ہے جس سے سعی کا

فرمایا ہے کہ اگرآپ چاہتے ہوں کہ قریش کے لیے صفا پہاڑی کوسونے سے بدل دیا جائے تو ہمارے لیے بیکون سامشکل کام ہے؟ ﴿ إِنَّهُ مَا أَمُسرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیئًا أَنُ یَقُولَ لَهُ کُنُ فَیَ کُونُ ﴿ اِنْ اَلَٰ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ کُونُ ﴿ اِنْ اِللّٰہُ اِللّٰہُ کُونُ ﴿ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰہُ

﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرُسِلَ بِالْآيْتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ﴾ (إسرائيل:٥٩) (از: تاريخ مكه مكرمه/ص:٨٨)

اور ہم کونشانیاں (لیعنی کفار کے مانگے ہوئے معجزات) جھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں روکا ، بلکہ اس بات نے روکا کہ بچھلے لوگ ایسی نشانیاں جھٹلا چکے ہیں۔

اسی طرح ارشادِر بانی ہے:

﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَولُ عَلَيْهِمُ أَخُرَجُنَا لَهُمُ دَآبَةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ (النمل: ٨٢)

جس کا مطلب ہے ہے کہ جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پوراہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جوان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 'نیک اعمال میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوا ور دجال کا ظہور ہوا ور بولنے والا جانور نکل آئے، یہ بولنے والا جانور کہاں سے نکل کر ظاہر ہوگا؟ اس بارے میں تین اقوال مشہور ہیں: ایک بیہ کہ صفاسے ظاہر ہوگا، دوسرا ہے کہ جبل ابونیس سے نکلے گا اور تیسرا قول ہے ہے کہ سب سے بڑی اور افضل مسجد سے نکلے گا۔ (تفیر طبری: ۱۲/۲۰ تا ۱۵ آنفیر فتح القدیر: ۱۵۱/۱۵ از تاریخ مکہ ص: ۹۰)

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

حضرات کوخیال ہوا کہ صفامروہ کی سعی ان مذکورہ بتوں کی وجہ سے کی جاتی تھی ،لہذااب زمانۂ اسلام میں اس سے بچنا جا ہے ،اس اشکال کے جواب میں بیآیت کریمہ نازل ہوئی:

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ مِنُ شَعَآئِرِ اللَّهِ ﴾ (البقرة:٨٥١) (صحيح مسلم، كتاب الحج/حديث نمبر: ١٦١٨، از: تاريخ مكه مكرمه/ص: ٩٤)

اس کے علاوہ بھی ایک واقعہ اس مقام کے ساتھ وابسۃ ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمافر ماتے ہیں کہ ایک موقع پر قریش مکہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ '' اپنے رب سے دعا کروکہ وہ ہمارے لیے صفا (پہاڑی) کو سونا بنا دے، (اگر ایسا ہوگیا) تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ'' کیا واقعی تم اس پر تیار ہو؟' قریش نے کہا: بالکل! اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فر مائی، فوراً جرئیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا: ''یا رسول اللہ! حق تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا اور ارشاد

"رَبِّ اغُفِرُ وَارُحَمُ وَتَجَاوَزُ عَمَّا تَعُلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكُرَمُ". (قاضى خان:١١٧/١، زيلعي:٢٠/١، از انوار مناسك/ص:١٤٠)

اے میرے رب! میری مغفرت فر ما اور مجھ پر رخم فر ما اور میرے ان گنا ہوں سے درگذر فر ماجو تیرے علم میں ہیں، بےشک تو ہی سب پر غالب اور زیادہ کرم والا ہے۔

اس ترتیب سے دعاوغیرہ کا اہتمام کرتے ہوئے سات چکرلگا ئیں۔ صفا سے مروہ (احناف کے یہاں ایک چکر ہوتا ہے) اس طرح صفا سے شروع کر کے مروہ پرسعی کا عمل پورا کر کے مطاف کے کنارے یا مسجد حرام میں کہیں بھی دو رکعات شکرانہ کی (جونفل ہیں جب کہ مکروہ وقت نہ ہو) پڑھ کرسنت کے مطابق مسجد حرام سے باہر نکلیں اور طلق یا قصر کر الیں۔

#### منی اوراس کے مقدس مقامات:

اس کے بعد جج کے موقع پر آٹھ ذی الحجہ کو جج کا احرام باندھ کر مکہ مکر مہ سے منی جا کر آٹھویں کا پورا دن اور نویں کی رات گذار کر پھرنویں کا دن عرفات اور رات مزدلفہ میں گذار کر واپس دس، گیارہ اور بارہ ذی الحجہ کے دن رات منی میں گذار کر حج کے ارکان و افعال ادا کرنے ہیں۔

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

غور کیا جائے تو نتینوں اقوال ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں؛ اس لیے کہ صفا جبل ابو فتیس ہی کا تو حصہ ہے، اور اب بیسب سے بڑی اور افضل مسجد مسجد حرام میں واقع ہے۔ الغرض صفا کے قریب پنجی ہی تو مستحب سے سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہوئے یہ پڑھیں:

"بِسُمِ اللهِ أَبُدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنُ شَعَائِرِ اللهِ ﴾ (مسلم شريف بالمعنى: ١/٥٥)

میں اللہ کا نام لے کر وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا، بلاشبہ صفامروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔

اس کے بعد جب صفار تکبیر رپڑھتے ہوئے اتنااو پر چڑھیں کہ بیت اللّٰہ تشریف نظر آنے لگے تو بیت اللّٰہ کی طرف رُخ کر کے تین مرتبہ بید عارپڑھیں :

"لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ، لَا شَرِيُكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ، يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ أَنْحَزَ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ اللَّاحُزَابَ وَحُدَهُ". (مسلم: ١/٥٩٣)

''اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،
اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہ زندہ ہے، مرتانہیں، اور وہ ہر چیز پر
قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا
فرمایا اور اپنے بندے کی مدوفر مائی اور اکیلے ہی اس نے ہجوم کے ساتھ آنے والے دشمن کو
شکست دی ہے۔'' یہی دعا مروہ پر بھی اسی طرح پڑھیں جس طرح صفا پر پڑھی گئی تھی، نیز سعی
کے دوران بھی یہ دعا پڑھتے رہیں۔

البتہ سعی کرتے ہوئے جب میلین اخضرین پر پہنچیں تو (مرد اپنی حال ذراتیز کرے دوڑنے کے قریب،اور عورتیں عام رفتار ہی سے چلیں اوراس دوران ) یہ دعا پڑھیں: کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

چاشت کے وقت حضور طالعی نے جمر ہ عقبہ کی رمی فرمائی اور ۱۱،۲۱۱ اور ۱۳ زی الحجہ کوزوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی فرمائی۔ (تر مذی / کتاب الحجہ کوسرن مجرات کی رمی فرمائی۔ (تر مذی / کتاب الحجہ کوسرن جمر ہ عقبہ کی رمی، اس کے بعد قارن یا متع ہوں تو قربانی، پھر حلق اور بعد میں مکہ مکر مہ جا کر طواف زیارت کریں، اس سے فارغ ہو کر پھرایام رمی گیارہ، بارہ اور تیرہ ذی الحجہ کو بھی منی میں قیام کریں، ان دنوں کی اہم عبادت رمی ہے۔ علاء نے فرمایا ہے کہ منی میں بکثرت تلبیہ اور ذکر واستغفار کرتے رہیں اور یا دہوتو یہ دعا بھی پڑھیں:

"اَللَّهُمَّ هَذِهِ مِنْي قَدُ أَتُيْتُهَا وَأَنَا عَبُدُكَ وَابُنُ عَبُدِكَ، أَسُأَلُكَ أَنُ تَمُنَّ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أَوْلِيَآءِكَ يَا أَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ". (قاضى خان:١٧/١، انوار مناسك/ص: ٦٤٨)

''اے اللہ! بیہ مقامِ منی ہے جس میں میں حاضر ہوا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرا بندہ زادہ ہوں، میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھ پر ایسااحسان فر ما جیسا کہ تو نے اپنے اولیاءاور نیک بندوں پر فر مایا ہے، اے سب سے بڑھ کررتم کرنے والے!''

جبری جمرات کا موقع آئے تو کنگری (جو باقلا یعنی بڑے چنے کے دانے کے برابر یااس سے بڑی ہو، لیکن کھجور کی گھٹی سے جھوٹی ہواس) کو داہنے ہاتھ کے انگو گھاور شہادت کی انگل سے بکڑ کر تکبیر کہتے ہوئے مرد کنگری جھینئے وقت ہاتھ اتنااو نچاا گھا کیں کہ بغل کھل جائے اور ہرکنگری کے ساتھ بید عا پڑھتے جا کیں: "بِسُمِ اللّٰہِ اَللّٰہُ اَکْبُرُ رَغُمًا لِلشَّینُطَانِ وَرِضًی لِلرَّ حُمٰنِ". (معلم الحجاج/ص: ۷۰) میں اللّٰہ کے نام سے شیطان کو للشَّینُطانِ وَرِضًی لِلرَّ حُمٰنِ". (معلم الحجاج/ص: ۷۰) میں اللّٰہ کے نام سے شیطان کو کنگری مارتا ہوں، اللہ بہت بڑا ہے، یہ کنگریاں میں شیطان کو ذلیل کرنے اور اللّٰہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مارتا ہوں۔ ان پھروں کے ستون کو کنگریاں مارنے سے شیطان ذلیل اورخوار ہوتا ہے۔

جمرات کے ان ستونوں کے اردگر د ۲۹۲ ھے بعد حوض نما دائرے بنادیے گئے

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

وَمَنُ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِلْمَنِ اتَّقَىٰ اللهِ (البقرة: ٢٠٣)

''اور گنتی کے چند دنوں میں (خصوصی طور پر) اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہو، پھر جوکوئی (منی سے) جلدی کر کے دوہ ہی دن میں چلا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے دودن سے تاخیر کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ سب با تیں اس شخص کے لیے ہیں جواللہ تعالی سے ڈرے۔''

منی کے مغربی حصہ میں جمرات واقع ہیں، ''جمرات' ہے جمرة کی جمع ہے، اور ''جہرة'' چھوٹی کنگری کو کہتے ہیں، یہاں تین جمرات ہیں، پہلے کو جمرہ صغری کہتے ہیں جو مسجد خیف سے قریب ہے، دوسرے جمرے کو جمرہ وسطی اور تیسرے کو جمرہ کبری کہتے ہیں جو ملہ کمرمہ کی سمت منی کی حدود کے آخر میں ہے، اسے جمرہ عقبہ بھی کہا جاتا ہے، تینوں جمرات پر گول دائروں میں پھر کے ستون سے ہوئے ہیں، جنہیں عام طور پرلوگ شیطان کہتے ہیں، علال کہان کی حقیقت صرف آئی ہے کہ بیدوہ مقامات ہیں جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو طالاں کہان کی حقیقت صرف آئی ہے کہ بیدوہ مقامات ہیں جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اشراقی کا واقعہ ہیہ کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب میں اللہ تعالیٰ کا شیطان نظر آیا تھا، جس کا واقعہ ہیہ کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب میں اللہ تعالیٰ کا جائی کی قربانی کے لیے شیطان ظاہر ہوا تھا، اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کوسات کنگریاں ماریں جن سے وہ زمین میں وہنس گیا، آج جوری جمرات علیہ السلام نے اس کوسات کنگریاں ماریں جن سے وہ زمین میں وہنس گیا، آج جوری جمرات کے حاجم دیا گیا ہے:

﴿ قَدُ كَانَتُ لَكُمُ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبُرْهِيمَ ﴾ (الممتحنة: ٤)

" حضرت ابراجیم علیه السلام کی زندگی میں تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے۔" نیزیه حضور طِلِیْنَیْنِ کے حکم کی انباع بھی ہے،آپ طِلِیْنِیْنِ نے دورانِ حج رمی کی اور فرمایا: "خُسلُوُا عَنِیْنَ کِیْمُ مُنَاسِکُمُ" تم مجھ سے اپنے حج کے احکام سیکھلو! حدیث میں ہے کہ دس ذی الحجہ کو عَنِیْنَ مَنَاسِکُمُ " تم مجھ سے اپنے حج کے احکام سیکھلو! حدیث میں ہے کہ دس ذی الحجہ کو

منی میں دومسجدیں ہیں: ان میں سے ایک مسجد خیف ہے جو منی کے جنوبی پہاڑ کے دامن میں جمرہ صغریٰ کے نزدیک بڑی مربع شکل میں واقع ہے، اس مبارک مسجد میں خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ علیہ اس کے حتی میں ایک قبہ ہے جو حضرات انبیاءِ کرام علیہم السلام نے نمازیں بڑھی ہیں، آج اس کے حتی میں ایک قبہ ہے جو حضراتِ انبیاءِ کرام علیہم السلام کا مقام ہے، قبہ فہ کورہ میں حضور اکرم علیہ آئے گی نماز بڑھنے کی جگہ وہ محراب ہے جوقبہ میں ہے۔ (کہاجا تا ہے کہائی مسجد خیف میں ستر انبیاء علیہم السلام مدفون ہیں۔ واللہ اعلم۔) میں ہے۔ (کہاجا تا ہے کہائی مسجد خیف میں ستر انبیاء علیہم السلام مدفون ہیں۔ واللہ اعلم۔) میں ہے۔ (کہاجا تا ہے کہائی مسجد خیف میں ستر انبیاء علیہم السلام مدفون ہیں۔ واللہ اعلم۔) میں ہے۔ (کہاجا تا ہے کہائی مسلم خلفاء و حکمر انوں کی توجہ کا مرکز رہی ہے، ماضی قریب میں عبر ارنمازیوں کی گنجائش بیدا کی گئی، (تاریخ مکہ ص دور میں اس کی تعمیر وتو سیع عمل میں آئی، اس میں ۳۵ ہزار نمازیوں کی گنجائش بیدا کی گئی، (تاریخ مکہ ص کے دور میں اس کی تعمیر وتو سیع عمل میں آئی،

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

دوسری مسجد ہے ''مسجد بیعت''، جسے مسجد عقبہ بھی کہتے ہیں، جبل ثیبر نامی پہاڑی کی گھاٹی میں جمرات کے بل اوراس کے اردگر دہونے والی تو سیع میں یہ مسجد ظاہر ہوئی، پہاڑ سے الگ ہوکررہ گئی، اس وقت یہ مسجد منلی کے قریب جمرات کے بل سے اتر کراگر کوئی شخص مسجد حرام کی طرف جائے تو اس کے داہنے ہاتھ پر پڑتی ہے، اس کامکل وقوع اس جگہ ہے جہاں نبوت کے بارہویں سال ۱۲۱ء میں انصار مدینہ کے دو قبیلے اوس اور خزرج کے بارہ برگزیدہ افراد نے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، دوسری بیعت برگزیدہ افراد نے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، دوسری بیعت الگلے سال اسی مقام پر منعقد ہوئی جس میں سے مرداور دوعور تیں تھیں۔

اس دفعہ انصار مدینہ نے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کواپنے یہاں آنے کی دعوت بھی پیش فرمائی، پہلی بیعت کو بیعت عقبہ اولی اور دوسری کو بیعت کبری کہا جاتا ہے، عباسی خلیفہ ابوجعفر منصور ؓ نے ۱۳۲۲ ہے میں اس جگہ ایک مسجد تعمیر کرائی، اس کے بعد اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار میں اس کی تجدید وترمیم ہوتی رہی، اس کی موجودہ تعمیر سلطان عبد الحمید عثمانی ترکی کے دورِ حکومت میں ہوئی، مسجد کمبی شکل میں ہے، اس کی مضبوط جہار دیواری کا اگلا حصہ جھت اور بچھلا حصہ کن پر شتمل ہے، سعودی حکومت نے اس مسجد کو اس کی قدیم شکل میں بطوریادگار باقی رکھا ہے۔

## وادی محسر:

نیزمنی اورمز دلفہ کے درمیان وہ جگہ ہے جوحدودِحرم میں شامل تو ہے البتہ مشعر نہیں کہ اس کی تعظیم کی جائے ، بلکہ یہ وہ نشیبی علاقہ اور وادی ہے جہاں حق تعالیٰ نے ابر ہمہ کے ہاتھیوں والے شکر کونتاہ فر مایا تھا جس کا تذکرہ سور ہُ فیل میں ہے ، نیز اسی مقام پر جہلاءِعرب

مؤكده اورطلوع صبح صادق سے طلوع بنٹس كے درميان كا وقت وقوف كرنا واجب ہے، جس كو بلا عذر ترك كردينے سے دم واجب ہوگا۔ (انوار مناسك/ص: ۴۳۷ تا ۴۳۷) مز دلفه كا ذكر قرآن كريم ميں وارد ہے:

﴿ فَإِذَآ أَفَضُتُمُ مِنُ عَرَفْتٍ فَاذُكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴿ (البقرة: ١٩٨) ''جبتم عرفات سے واپس ہوتومشعر حرام (مزدلفہ) کے نزدیک اللّه کا ذکر کرو۔''
البتہ حضرت ابن عمرضی اللّه عنها کی روایت کے مطابق مشعر حرام سے مراد سارا مزدلفہ ہے۔ (ابن کثیر)

بہتریہ ہے کہ عرفات سے واپسی (خواہ پیدل ہویا سوار ہو کر، البتہ پیدل میں سہولت زیادہ ہے) میں مزدلفہ کے راستہ میں بکثرت تلبیہ اور ذکر واستغفار کا اہتمام کریں اور یا دہوتو بدوعا پڑھیں:

"اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَفَضُتُ وَمِنُ عَذَابِكَ أَشُفَقُتُ وَ إِلَيْكَ رَغِبُتُ وَمِنُ سَخَطِكَ رَهِبُتُ، فَاقَبَلُ نُسُكِى وَأَعُظِمُ أَجُرِى وَتَقَبَّلُ تَوبَتِى وَارُحَمُ تَضَرُّعِى وَاسْتَجِبُ رَهِبُتُ، فَاقْبَلُ نُسُكِى وَأَعُظِمُ أَجُرِى وَتَقَبَّلُ تَوبَتِى وَارُحَمُ تَضَرُّعِى وَاسْتَجِبُ دُعَائِى وَاعُطِنِى سُؤلِى يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ". (زيلعي:٢٠/٢، ١نوار مناسك ص: ٦٤٦)

''اے اللہ! میں تیرے دربار میں حاضر ہوتا ہوں اور تیری طرف چاتا ہوں اور تیری طرف چاتا ہوں اور تیرے عذاب سے خوف زدہ ہوں، تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں اور تیرے غضب سے ڈرتا ہوں،اے اللہ! تو میرے مناسک جج قبول فر مااورا جرعظیم عطا فر مااور میری تو بہ قبول فر ما اور اجرعظیم عطا فر ما،اے ارحم الراحمین!''
اور میری مراد وطلب عطا فر ما،اے ارحم الراحمین!''

حدیث میں ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمۃ الوداع کے موقع پر مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادافر مائی۔ (بخاری / کتاب الحج ) اس لیے حکم یہی ہے کہ حجاج کرام مزدلفہ پہنچنے کے بعد عشاء کا وقت ہونے پر ہی ایک اذان اور ایک اقامت سے پہلے مغرب کی تین رکعات پھر (اگر مسافر ہوں تو دور کعات ورنہ چار رکعات ) عشاء کی نماز

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

جمع ہوکرا پنے آباء واجداد کے کارنا مے بڑھا چڑھا کربیان کرتے تھے (جواسلام میں پہندیدہ نہیں) یہاں سے تو بہ استغفار کرتے ہوئے تیزی سے چلیں، اسے وادی محسَّر کہتے ہیں؛ کیوں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ شریفہ تھی کہ جب کسی ایسی جگہ سے گزرتے جہاں اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوا ہوتو تیزی کے ساتھ گذرجاتے، اس موقع پریاد ہوتو بیدعا پڑھ لیں:

"اَكُلُهُمَّ لَا تَقَتُلُنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهُلِكُنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبُلَ ذَٰلِكَ". (كتاب المناسك/ص:٢٦، از انوار مناسك/ص:٢٨)

''اےاللہ! ہم کواپنے غضب کے ذریعہ ہلاک نہ فر مااور نہا پنے عذاب کے ذریعہ ہلاک فر مااوراس سے قبل ہمیں معاف فر ما۔''

آج کل اس وادی محسَّر کو' وادی النار'' بھی کہتے ہیں، سعودی حکومت نے اس کے چاروں طرف خاردار تار لگا دیے ہیں اور پیدل چلنے والے حاجیوں کورو کئے کے لیے ایک سنتری بھی کھڑ ارہتا ہے۔(جے وعمرہ فلاتی کے ہمراہ/ص:۱۸۳)

## مز دلفه اوراس کی دعا ئیں:

منی اور عرفات کے درمیان حدودِ حرم ہی میں ایک مقام ہے جیے" مزدلفہ" کہتے ہیں، جس کی حدودوادی محسّر سے لے کر ما زمین (دو پہاڑ جوآ منے سامنے ہیں) تک ہے، یہ مسجد حرام سے بجانب مشرق جنوب آٹھ کلومیٹر پر ہے۔ "زُلُفٹی" کے معنی قربت کے آتے ہیں، چوں کہ یہ مقام عرفات سے قریب ہے اس لیے اس کومزدلفہ کہتے ہیں، دوسری وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ "زُلُف "کے معنی جمع کرنے کے ہیں، یہاں (جج کے موقع پر) لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اس مناسبت سے اس کومزدلفہ کہتے ہیں۔

یدوہ مقدس مشعر ہے جہاں جج کے موقع پر جاج کرام کے لیے ۹/ ذی الحجہ کو میدانِ عرفات سے غروب کے بعد (نمازِ مغرب پڑھے بغیر) واپسی پر پوری رات گذارنا سنت کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

وَالْإِكُرَامِ". (زيلعي اختصاراً:٢٧/٢، انوار مناسك/ص:٦٤٧)

اے اللہ! منتحر حرام کے طفیل اور تیرے بیت حرام کے طفیل اور رکن اسود اور مقام ابراہیم کے طفیل حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کو ہماری طرف سے درود وسلام کا تحفہ پہنچا دیجئے اور ہم کوسلامتی کے گھر (جنت میں) داخل فرما لیجئے ، اے عظمت والے کرم والے! ہماری مرادیں پوری فرما۔

مزدلفہ میں روڈ نمبر پانچ پر مسجد مشعر حرام ہے، یہ بالکل اسی جگہ واقع ہے جہاں (اس کے قبلہ کی سمت میں) رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ججۃ الوداع کے موقع پر وقوف فرمایا تھا، اس جگہ پر بعد میں مسجد بنی، جس کی تغمیر وتو سیج وقاً فو قاً ہوتی رہی، آخری تو سیج سعودی دور ۱۳۹۹ھ میں عمل میں آئی، اس میں بارہ ہزار سے زیادہ افراد نماز ادا کر سکتے ہیں، اس کے پچھلے حصہ میں دو مینار ہیں، جن کی او نچائی ۳۲ میٹر ہے، سمت قبلہ کے علاوہ بقیہ تینوں طرف دروازے ہیں، اس مسجد کے قریب وقوف اضل ہے، مگر سارا مزد لفہ قیام گاہ ہے۔ (از تاریخ مکہ ص: ۱۲۵)

بہتر ہے کہ مزدلفہ سے والیبی پرستر کنگریاں احتیاطاً ورنہ کم از کم ۴۹ کنگریاں ساتھ لے کرچلیں جومنی میں رمی جمرات کے وقت کا م آئیں گی۔

#### ميدانِ عرفات:

عرفات ایک ہموار میدان ہے، بڑی کمان کے مانند پہاڑ اس کواپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہے، یہ حدود درم سے باہر حل میں مکہ مکر مدسے بجانب جنوب مشرق ہے، اور مسجد حرام سے اس کا فاصلہ ۲۲ کلومیٹر ہے، اس کا کل رقبہ ۱۰ اکلومیٹر مربع زمین پر محیط ہے، اس کی تعیین کے لیے رہنما بورڈ لگے ہیں جن سے حدود عرفات کاعلم ہوتا ہے، یہ بھی مشعر ہے۔ (یعنی عظمت والی جگہوں میں سے ایک ہے ) (تاریخ مکہ مکر مہرص: ۱۲۷)

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

ایک ساتھ اداکریں، خواہ جماعت سے ہویا تنہا، لیکن جماعت سے افضل ہے۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت نفل نہ پڑھیں، بلکہ عشاء کی نماز کے بعد پہلے مغرب اور پھر عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھیں، اس کے بعد ذکر واذکار میں مشغول رہ کرآ رام کا نقاضا ہوتو رات کا پچھ حصہ سوجا کیں، پھرآ خری حصہ میں اٹھ کرتو ہا وراستغفار میں گےر ہنا ہڑی خوش متی کی بات ہے، لیٹنا اور سونا منع تو نہیں، مگر اس کے لیے تو ساری زندگی اور مرنے کے بعد قیام قیامت تک کا وقت ہے، ایسی رات زندگی میں بار بارکب آتی ہے؟ اس لیے اس رات کو ہتو فیق الہی خوب وصول کریں۔

جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سابیہ تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سابیہ تلے

مز دلفه کی رات میں یا د ہوتو یہ بھی دعا پڑھتے رہیں:

"ٱللَّهُمَّ إِنِّى اَسُأَلُكَ أَنُ تَرُزُقَنِي فِى هَذَا الْمَكَانِ جَوَامِعَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، وَأَنُ تَصُرِفَ عَنِّى السُّوءَ كُلَّهُ، فَإِنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ غَيْرُكَ وَلَا يَجُودُ بِهِ إِلَّا أَنْتَ". (زيلعى احتصاراً:٢٧/٢، انوار مناسك/ص:٤٦)

''اے اللہ! میں تجھ ہی سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس مقدس مکان میں تمام بھلائیوں کا مجموعہ عطافر مااور مجھ سے ہرتشم کی برائیوں کودور فر ما، بلاشبہ تیرے علاوہ بیہ کام اور کوئی بھی نہیں کرسکتا اور نہ تیرے سوااور کوئی اس بھلائی کی بخشش کرسکتا ہے۔''

وقوفِ مزدلفہ جو جج کے واجبات میں سے ہاں کا اصل وقت طلوعِ صبح صادق سے طلوعِ شمس سے قبل تک ہے، لہذمزدلفہ میں رات گذارنے کے بعد نمازِ فجراوّل وقت میں پڑھ کروقوف کیا جائے اور دورانِ وقوف بید عاپڑ ھنابہت بڑے اجرکا باعث ہے:

"اَللّٰهُم بَحِقِ الْمَشُعرِ الْحَرَامِ وَالْبَيْتِ الحَرَامِ وَالشَّهُرِ الْحَرَامِ وَالشَّهُرِ الْحَرَامِ وَالرُّكُنِ وَالْمَقَامِ بَلِّغُ رُوحَ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ مِنَّا التَّحِيَّةَ وَالسَّلَامَ وَأَدُخِلُنَا دَارَ السَّلَامِ يَا ذَاالُجَلَالِ

رضا کے متلاشی ہیں، اے عرفات والو! میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ (تاریخ مکہ مکرمہ/ ص: ١٢٢)

قبول سب ہوگئیں دعائیں، معاف سب ہوگئیں خطائیں سحابِ رحمت برس رہا ہے، کرم باغوش ہو رہے ہیں

آج کل سعودی حکومت نے اس وسیع میدان میں ایسے انتظامات کیے ہیں جو جاج کرام کے لیے راحت بخش وآ رام دہ ہیں ،نو کشاد ہ سڑ کیں عرفات اور مز دلفہ کے درمیان منظم طریقے پر تیار کی گئی ہیں، جن پروشی کامعقول انتظام ہے، جگہ جگہ یینے اور وضو کے لیے یانی کا انتظام کیا گیا ہے، بیت الخلاءاور ڈسپنسریاں قائم کی گئی ہیں،۱۴۱۴ھ میں مسجد نمرہ اور جبل رحمت کے اردگرد کی فضا کو شنڈ اکرنے کے لیے ایسے یائی فٹ کیے گئے جن سے پانی انتہائی باریک ذرات کی شکل میں نکل کرفضا میں پھیل کرموسم کوخوشگوار بنا تا ہے، جس سے گرمی کی شدت میں کمی محسوں ہوتی ہے، نیز میدانِ عرفات میں تقریباً ایک لاکھ نیم کے درخت لگائے گئے ہیں تا کہ ماحول خوشگوار ہواوران کے سابیہ سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔(تاریخ مکہ/ص:۱۲۸) تحكم ہے كە 9/ ذى الحجه كونماز فجر منى ميں براھ كر ( تكبير تشريق ، تلبيه الله اور ضروریات سے فارغ ہوکر) جب سورج طلوع ہوجائے تو جاج کرام منی سے عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں، راستہ میں تلبیہ، تکبیر اور درود واستغفار میں مشغول رہیں، اگر تکان کا اندیشہ نہ ہواور نشاط وخوش دلی ہوتو منی ہے عرفات جو ۱ /میل کے فاصلہ یر ہے بیدل جانا بہتر ہے، جب میدانِ عرفات کے قریب ہوں اور جبل رحمت پر نظر پڑ جائے تو یہ دعا پڑھنا

"ٱللُّهُمَّ إِلَيْكَ تَـوَجَّهُتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ، وَوَجُهَكَ أَرَدُتُ، ٱللُّهُمَّ اغُفِرُلِي وَتُبُ عَلَيَّ وَاعُطِنِي سُوُّلِي، وَوَجِّه لِيَ الْحَيْرَ أَيْنَمَا تَوَجَّهُتُ، سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلُّهِ وَلَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ". (زيلعي: ٢٣/٢، انوار مناسك/ص: ٦٤٢) کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

عرفہ کے معنی پہچانے کے ہیں،حضرت آدم وحواعلیماالسلام جب جنت سے زمین یرا تارے گئے تو دونوں ایک دوسرے سے دوراورا یک دوسرے کی تلاش میں تھے، بالآخراسی میدان میں بہنچ کر دونوں کی ملا قات اور تعارف ہوا،اس مناسبت سے اس جگه کوعرفات کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام كواحكام فج سكھائے اور يہال آكر يو چھاكه "هَـلُ عَـرَفُت؟"كيا آپ نے متعلقه احکام ومقامات کو پیچان لیا؟ حضرت ابراجیم علیه السلام نے اثبات میں جواب دیا، حضرت ا بن عباس رضى الله عنهما فرمات مين كهاس وجه سے اس جكه كانام عرفات موكيا۔ ايك قول يكمى ہے کہ یہاں پرلوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ کرتے ہیں اس لیے اس کوعرفات کہا جاتا ہے۔واللہ اعلم ۔ (از تاریخ کم مکرمہ ص:۱۲۹)

واضح رہے کہ حج کارکن اعظم اور مرکزی عبادت ۹/ ذی الحجہ کوزوال سے غروب تک عرفات کی حاضری ہے،سارےا فعالِ حج کی جان اور حج کا نچوڑ یہی وقوف عرفہ ہے، رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كافرمان ہے: "ألْهُ عَرِفَةٌ" عرفه (كاوقوف) ہى جج ہے، عرفات کاسارامیدان موقف (تھہرنے کی جگہ) ہے،میدانِعرفات کا ذکر قرآنِ کریم میں

﴿ فَإِذَا أَفَضُتُمُ مِنُ عَرَفَاتٍ ﴾ (البقرة:١٩٨)

اسى ميدان مين تحيل دين اوراتمام نعمت كي آيت كريمه: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلُتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَ أَتُمَمُّتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الإِسُلاَمَ دِينًا ﴾ (المائدة: ٣) نازل ہوئی۔(صحیح بخاری/ کتاب المغازی)

اس مبارک میدان کاسب سے اہم عمل دعائیں کرنا ہے، حضرت امسلمہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ حق تعالیٰ عرفات والے دن (٩/ ذی الحجه کو) آسان دنیا پر (اپنی خاص تجلیات کا) نزول فرما کرفرشتوں سے فرماتے ہیں کہ بیلوگ پرا گندہ حال آئے ہیں اور میری

(۲) مسجد نبوی (۳) مسجد نمره \_ (انوار مناسک/ص:۱۳۵)

الغرض مسجد نمرہ میں امام خطبۂ جمعہ کی طرح نماز سے قبل دو خطبے دے گا، اور خطبہ سے فراغت پر ظہر وعصر کوظہر کے وقت میں الگ الگ دوا قامتوں کے ساتھ قصر کرتے ہوئے دور کعات پڑھی جائے گی۔

حضرت مفتی شبیراحمہ قاسمی مدظاہ فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں تحقیق سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ عرفات، مزدلفہ اور منی میں نماز پڑھانے والے اما منجد سے آتے ہیں اور مسافر ہی ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے وہ مسافر جی کو مسجد نمرہ میں نماز کا موقع ملے تو وہ مسافر ہی ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے وہ مسافر جی کو مسجد نمرہ میں نماز کا موقع ملے تو وہ امام کے سلام کے بعد سلام پھیرے بغیر فوراً کھڑے ہوکر دور کعات سور ہ فاتحہ اور سورت پڑھے بغیر قیام اور رکوع سجدہ کرکے اپنی نماز مکمل کریں، اور جو مسجد نمرہ سے دور ہوں وہ اپنے اپنے تیموں میں روز انہ کی طرح اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھیں، (مسجد نمرہ میں ظہر وعصر پڑھنے والے اور اپنے تیموں میں ظہر پڑھنے والے ایر اپنے تیموں میں ظہر پڑھنے والے ) نماز سے فارغ ہو کر نیت کرکے وقوف شروع کر دیں، ہو سکے تو سایہ کے بجائے دھوپ میں قبلہ رُخ کھڑے ہو کر وقوف کریں جب کہ سی ضرریا بیاری کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ اپنے خیمہ میں بھی وقوف کیا جاسکتا ہے اور وقوف کے وقت بیٹھنا اور لیٹنا بھی جائز ہے۔ یا دہو تو وف کی ابتدا میں یہ دعاء پڑھیں:

"لَبَيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَيْكَ، إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَ قِ، اَللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآغُونَ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ، اَللَّهُمَّ الْهُدِنِيُ بِاللَّهُلاي وَنَقِّنِي بِالتَّقُونِي وَاغُفِرُلِيُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولِي". (حصن حصين/ص:٤٤) (حصن حصين/ص:٨٨)

''اے اللہ! میں حاضر ہوتا ہوں، بلاشبہ اصلی بھلائی آخرت ہی کی ہے اور حقیقی زندگی بھی آخرت ہی کی ہے، اے اللہ! تو اپنی ہدایت وعنایت سے مجھے ہدایت عطا فر ما اور پر ہیز گاری سے مجھے پاک وصاف فر ما اور دنیا وآخرت میں میری مغفرت فر ما۔ گلاستهٔ احادیث (۳) گلاستهٔ احادیث (۳)

''اے اللہ! میں تیری ہی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور تجھ ہی پرتو کل کرتا ہوں اور تیری ہی ذات کا ارادہ کرتا ہوں ، اے اللہ! میرے گناہ معاف فر ما اور میری تو بہ قبول فر ما اور میری طلب ومراد مجھے عطا فر ما، ہرقتم کی خیر کو میرے لیے اس طرف متوجہ فر ما جدھر میں متوجہ ہوتا ہوں ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہرقتم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لاکق نہیں اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔''

عرفات پہنچ کراینے خیمہ میں قیام کریں اور زوال سے قبل کھانا بینا اور دیگر بشری ضروریات سے فارغ ہو جائیں ممکن ہوتو زوال سے قبل غسل فر مالیں ، تا کہ نشاط پیدا ہو جائے۔ (لیکن اس غسل میں صابون استعال کرنا اور بدن سے میل کچیل دور کرنا حالت احرام میں ہونے کی وجہ ہے نع ہے ) زوال ہوتے ہی فوراً ظہر کی اذان ہوتی ہے،اذان کے بعد میدان عرفات کی مسجد نمرہ کی طرف چلیں جومیدان کی مغربی حدود میں وادی ''عرنہ'' کے بطن میں واقع ہے،عرفہ کے دن حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہیں پرایک خیمہ میں قیام فر مایا تھا اور زوال کے بعد قریب ہی وادئ عرنہ میں خطبہ دیا اور نماز کی امامت فرمائی ، جس جگہ کھڑے ہوکرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا بیروا دی عرفات سے باہر ہے، نتیجۂ اس جگہ جومسجد نمرہ بنی وہ بھی عرفات ہے با ہرتھی، بعد میں اس مسجد کی توسیعے ہوتی رہی، آخری توسیع سعودی دور میں ہوئی ، جس میں مسجد نمرہ دوحصوں میں منقسم ہے، اگلا حصہ قبلہ کی سمت والا عرفات سے باہر ہے اور بیمسجد کا قدیمی حصہ ہے، اور پچھلا حصہ دومنزلہ عرفات کے اندر ہے، اور یہ بھی بعد کی توسیعات سے ہے، مسجد کے اندر عرفات کی حدواضح کرنے کے لیے بورڈ آویزاں ہیں تا کہ حجاج کرام نماز ظہر وعصر سے فارغ ہوکرمسجد کے پچھلے حصہ میں آ جائیں یا پھرمسجد سے نکل کرعرفات کی حدود میں مغرب تک وقوف کریں ،اس مسجد میں تین لا کھ پچاس ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے۔(تاریخ مکہ ص:۱۳۰)

کہتے ہیں پورے حجازِ مقدس میں تین مسجدیں بہت بڑی ہیں: (۱) مسجد حرام

میں ہراس چیز کے شرسے پناہ مانگتا ہوں جورات میں داخل ہواور ہراس چیز کے شرسے پناہ مانگتا ہوں جودن میں داخل ہواور ہراس چیز کے شرسے پناہ مانگتا ہوں جس کو ہواا پنے ساتھ لے آتی ہواور زمانہ کی مصیبتوں کے شرسے پناہ چاہتا ہوں۔''

وتوف عرفات کے دوران جب دھوپ ملکی پڑجائے اور آسانی ہوتو تلبیہ بڑھتے ہوئے جبل رحت کے قریب جائیں (جبل رحت میدانِ عرفات کی مشرقی سمت میں سڑک نمبر کاور ۸ کے درمیان سخت پھر والی چھوٹی سی پہاڑی ہے،اس کے نشیب میں بڑی بڑی چٹانیں ہیں،جن کے قریب رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم نے عرفہ کی شام میں اپنی قصواء نامی ا زنٹنی پر وقو ف فر مایا اور چېر هٔ انو رقبله کی طرف کر کے غروبیشس تک دعا میں مشغول رہے ،مسجد نمرہ سے اس کا فاصلہ تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر ہے، جبل رحمت کے پنچے دائیں طرف کی چڑھائی پر سطح زمین سے تعور ی بلندی پر مسجد تا ہے،اس کے گر د چھوٹی سی جہار دیواری ہے،جس کے اندروہ چٹانیں ہیں جن کے نز دیک حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے دن قصواءاونٹنی پر تشریف فرما کردعا میں مشغول تھے،لہذاا گرممکن ہوتو اس جگہ کے قریب آئیں )اورایسی جگہ یر وقوف کی کوشش کریں جہاں سے قبلہ کی طرف رُخ کرنے میں جبل رحت سامنے اور اپنی دائيں جانب ہو، پھراپنے دونوں ہاتھوں کوآسان کی طرف اٹھا کر تکبیر تہلیل شبیج ہتمید، تلبیہ اوراستغفار کرتے ہوئے حضورِ قلبی کے ساتھ اپنے لیے اور پوری امت کے لیے جم کر دل کھول کر دعا ئیں کریں، ہر دعا کا تین بار تکرار کریں، روایتوں میں ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پررسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے عرفات کی شام کو کثرت کے ساتھ جودعا کی وہ حسب

"اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ كَالَّذِي تَقُولُ وَخَيْرًا مِّمَّا نَقُولُ، اَللَّهُمَّ لَكَ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي، وَ إِلَيْكَ مَآبِي، وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ وَوَسُوسَةِ الصَّدُرِ وَشَتَاتِ الْأَمُرِ". (غنية/ص:٨٣) انوار مناسك ص:٢٤٤)

گلدستهٔ احادیث (۳)

اس دوران ایک لحه بھی ضائع کیے بغیر پورے خلوص اور دلجمعی کے ساتھ تلبیہ، تسبیحات، ذکر واذکار اور دعا واستغفار کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، کہتے ہیں کہ وقو فِ عرفات کے دوران سب سے افضل دعا دعاء تو حید ہے، جس کے متعلق حدیث میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ''میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے میدانِ عرفات میں جودعا ئیں کیں ان میں سب سے بہترین دعایہ ہے:

"لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ". (ترمذی:۱۹۹/۲، زیلعی:۲۰/۲، انوار مناسك/ص: ۲۶۳)
د'الله تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اسی کے ہاتھ میں تمام تعریفیں ہیں، اسی کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں اوروہ ہر چیز پر قادر ہے۔

علاوہ ازیں میدانِ عرفات میں حسب ذیل دعا کرنا بھی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ثابت ہے:

"اَللَّهُمَّ اجْعَلُ فِي قَلْبِي نُورًا وَّفِي سَمُعِي نُورًا وَّفِي بَصَرِي نُورًا، اَللَّهُمَّ اشُرَ وَشَتَاتِ اللَّهُمَّ اشُرَ صَدُرِي وَيَسِّرُلِي أَمُرِي، وَأَعُودُ بِكَ مِنُ وَسَاوِسِ الصَّدُرِ وَشَتَاتِ الْأَمُرِ وَفَتَنَةِ اللَّهُرِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنُ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيُلِ وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهُ اللَّهُ مَا يَلِحُ فِي النَّهَارِ وَشَرِّ مَا يَلِحُ فِي النَّهَارِ وَسَرِّ مَا يَلِحُ فِي النَّهُارِ وَسَرِّ مَا يَلِحُ فِي النَّهُارِ وَسَرِّ مَا يَلِحُ فِي النَّهَارِ وَسَرِّ مَا يَلِحُ فِي النَّهُارِ وَسَرِّ مَا يَلِحُ فِي النَّهُارِ وَسَرِّ مَا يَلِحُ فِي اللَّهُمُ مَا يَلِحُ فِي النَّهُ إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْمُ لِي مَا يَلِحُ وَشَرِّ بَوَائِقِ الدَّهُرِ". (غنية الناسك/ص:١٨٥ مناسك/ص:١٨٥)

''اے اللہ! میرے دل کونور سے بھردے اور میرے کا نوں کونور سے بھردے اور میرے کا نوں کونور سے بھردے اور میری آنکھوں کونور سے بھر دے اور میرا سینہ کھول دے اور میرے ہردنیوی واخروی کام کو آسان فر ما،اے اللہ! میں تجھ سے دل کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں اور کام کی پراگندگی اور پریشانی سے پناہ مانگتا ہوں،اے اللہ! میں تیرے دربار

## (۳۳) مدینه طیبه کے فضائل قرآن وحدیث کی روشنی میں

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهَا قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ عَنَهُا قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ عَنَهُ يَقُولُ: "إِنَّ اللّهُ سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ". (رواه مسلم، كذا في المشكوة/ص: ٢٣٩/ باب حرم المدينة حَرَسَهَا اللّهُ تعالى/ الفصل الأول) (حديث قدسي نمبر:٦)

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ'' حق تعالیٰ نے مدینہ کا نام ''طابہ' رکھاہے۔''

## مدینه طبیبه حضورصلی الله علیه وسلم کامسکن و مدفن ہے۔

مدینہ طیبہ وہ مقدس اور مبارک شہر ہے جس کو رب العالمین نے رحمۃ للعالمین فرمۃ للعالمین کے ہجرت کی ججرت کی ججرت کی جگہ اور آخری آ رام گاہ کے لیے تجویز فر مایا، اس کی عظمت وفضیلت کے لیے حضورا کرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش کے لیے حضورا کرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

''اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں ایسی جیسی تونے کی ہیں اور ایسی تعریف جو بہتر ہے اس تعریف سے جو ہم کریں، اے اللہ! میری نمازیں، میری قربانی و مناسک اور میری زندگی وموت تیرے ہی لیے ہے اور تیرے ہی پاس میرا ٹھکانہ ہے اور تیرے ہی لیے اے میری درب! میری میراث ہے، اے اللہ! میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور دل کے وسوسوں سے پناہ چاہتا ہوں اور کام کے انتشار اور پراگندگی سے پناہ چاہتا ہوں۔''

صاحبو! میدان عرفات کے اس کھوکھا کے مجمع میں اللہ تعالیٰ کے بے شاربندے ایسے ہوں گے جواس وقت کی قدر و قیت اور مقام کی اہمیت کو پوری طرح سمجھتے ہوئے اس دو پہر کی ایک ایک گھڑی اور اس سہ پہر کا ایک ایک لمحداینے رب کے آگے ہاتھ کھیلانے اور پیشانی رگڑنے، رونے، گڑ گڑانے اور توبہ، استغفار ومناجات میںمصروف ہوں گے، ان میں کیسے کیسے خلص ومتقی ، قطب وابدال اور اولیاءِ کاملین بھی ہوں گے ، کیاان کی دعا ئیں تنہا ا پنے لیے ہی ہوں گی؟ اور کیا ربِ کریم کی رحمتوں کا نز ول صرف ان ہی کے لیے ہوگا؟ ہرگز نہیں، قطعاً نہیں، بالکل بھی نہیں؛ کیوں کہ آج تو وہ دن ہے جس میں رب کعبہ کا کرم بے حساب اور رحمت بے پایاں اینے سائیر دامن میں لینے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے نا، اللہ والوں کی سفارش سے بڑھ کر کیا بہانہ ہوگا؟ ان مقبولین کے طفیل بھی خدا معلوم آج میدانِ عرفات میں کتنے غیر مقبول مقبول بن جائیں گے، کریم جب دینے پرآئے اور کریم کے در کے بھکاری ما نگنے میں کمی نہ کریں تو دا دودہش میں کیا کمی ہوگی؟ ہر کس ونا کس ،اہل ونااہل ، کھر ہے اور کھوٹے سب ہی اپنی اپنی قسمتوں کے حصہ کے مطابق نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ حق تعالی ہمارا بھی ان مخلص ومقبول بندوں میں شارفر مالیں ممحروم نے فر مائیں۔ آمین۔ يوم الجمعه/ ١٩/شعبان المعظم/١٣٣١ه مطابق:٢٢/ جولائي/١١٠ء

" اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

اورطیّبہ ان مینوں کے معنیٰ پاکیزہ اورخوشگوار کے ہیں، حق تعالیٰ نے اس کا بینام رکھااوراس کو ایسا ہی بنادیا کہ اس میں روحوں کے لیے جوخوشگواری اور سکون اور اطمینان و پاکیزگی ہےوہ بس اسی کا حصہ ہے۔ (معارف الحدیث:۱۸۰/۳)

واقعی پیشہراسم بامسمیٰ ہے، پیشرک کی گندگی سے پاک اوراس کی آب وہوا نہایت ہی خوشگوار، عمدہ وصاف اور معتدل مزاج والوں کے عین موافق ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں کے رہنے والے بھی عموماً نہایت ہی خوش وخرم ہوتے ہیں، اور جو بھی وہاں جاتا ہے اسے زندگی کی بہارنصیب ہوتی ہے، وہاں کا ہرزائر گویا بزبانِ حال کہتا ہے:

نظر کے سامنے جنت بھی اور کوثر بھی کیا کہنا معلوم ہوتی ہے قدر زندگی معلوم ہوتی ہے

#### مدينه كا دورِ جامليت والا نام:

اس کا دوسرانام جو حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے تجویز فرمایا وہ 'مدینہ' ہے۔ امام نووکی فرماتے ہیں کہ 'مدینہ' دین سے مشتق ہے، جس کے معنی طاعت کے بھی ہیں، اس لیے بینام تجویز کیا کہ اس شہر میں اللہ وحدۂ لاشریک لهٔ کی اطاعت کی جائے؛ کیوں کہ مدینہ دین کا، دین کا، دینی احکام کا، اللہ تعالی اور اس کے رسول میں بین سے دین پھیلا اور انسانیت پروان چڑھ کر اکرم میں بین سے دین پھیلا اور انسانیت پروان چڑھ کر اور بت اور بحث تک بینی ۔ ورنہ حضورا کرم میں بین کی ہجرت سے پہلے یہاں بھی بے دینی اور بت پستی کا غلبہ تھا، دورِ جا ہلیت میں اس کا نام ہی 'میر ب' تھا، اور جہلاءِ عرب بھی اس کو اس نام سے موسوم کرتے تھے، جسیا کہ خود قرآن نے جہلاءِ عرب کے قول کو تل کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ يَا أَهُلَ يَثُوبَ لَا مُقَامَ لَكُمُ فَارُ جِعُولُ ﴾ (الأحزاب: ۱۲)

جاہلیت کے اس نام ہی ہے اس کی قباحت و مذمت معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے'' یثر ب'' کہنے کو پسندنہیں فر مایا؛ کیوں کہ بیا یک بت یا بڑے

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

میں لے لیا اور آج بھی حضور اکرم سلطیقیا کا جسد اطہر اس میں موجود ہے، یہاں آج بھی ہزاروں جانثار اور وفا دارخوابراحت کے مزے لیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہاس کا چیپہ چیپہ آپ سیال آج بھی علی انوار کی برکات سے معمور اور ذرہ وزرہ پرنور ہے اور تا قیامت رہے گا۔ان شاء اللہ تعالی۔

عرب کے چاند کا یہ بھی عجب اک معجزہ دیکھا کہ خود غائب ہے لیکن چاندنی معلوم ہوتی ہے

## مدینه طیبه کے نام:

مدینه کی فضیلت وعظمت کا پیته اس سے بھی چلتا ہے کہ اس مقدس شہر کے گئی نام ہیں، چناں چہا بن جمر مکن ٹے فرمایا که''مدینه طیبہ کے تقریباً ایک ہزار نام ہیں۔'' (فضائل ج اس:۱۲۲) اور ہمارے استاذِ مکرم حضرت مفتی سید صلح الدین احمد صاحب قاشمی بڑودوی مد ظلهٔ نے فرمایا که'' وفاء الوفاء'' میں مدینه طیبہ کے چورانوے (۹۴) نام ذکر کیے گئے ہیں۔'' (انمول جج/ص:۲۲۷)

ظاہر ہے کہ ناموں کی اتنی کثرت بھی مسٹی کے شرف وضل پر دلالت کرتی ہے،البتہ اس کے مشہور ومعروف ناموں میں سے ایک نام تو وہ ہے جس کوخود رب العالمین نے تجویز فر مایا اور دوسرانام وہ ہے جس کور حمۃ للعالمین نے تجویز فر مایا، عجیب بات یہ ہے کہ ناموں میں بھی اس کے بے شار فضائل پوشیدہ ہیں۔مثلاً پر وردگار عالم نے اس مقدس شہر کا نام ' طابۃ' کھا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مدینہ رکھا۔

چناں چہ فدکورہ حدیث قدی میں ارشاد ہوا کہ فق تعالیٰ نے مدینہ سکینہ کا نام طابۃ رکھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ رب العزت نے نبی رحمت میں "طیبیّن کی لسانِ مقدس کے ذریعہ مدینہ کا نام طابہ ظاہر فرمایا ہے۔ اورایک روایت میں "طیبیّنہ "اور" طیبیّنہ "" میں کہ" طابہ طیبہ اسلام حضرت مولا نامجر منظور نعمائی فرماتے ہیں کہ" طابہ طیبہ

ظالم خص کا نام تھا، نیز زمانۂ اسلام سے پہلے کا نام تھا جس سے دورِ جاہلیت کی بوآتی تھی، پھر معنوی طور پر بھی بینام بالکل مناسب نہ تھا، کہ' یثر ب' کے معنی ہلاکت اور فساد کے آتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ شریفہ تھی برے نام بدل کر اچھا نام رکھنے کی، چناں چہ آپ علی تھی ہجرت کے بعداس کا نام'' یثر ب' سے بدل کر مدینہ رکھا، جس کے معنی شہر کے ہیں، مراد حضور اکرم علی تھی کا شہر ہے۔

#### دینی اعتبار سے مدینه کاغلبہ:

حدیث شریف میں ہے:

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "أُمِرُتُ بِقَرْيَةٍ تَاكُلُ الْقُرى، يَقُولُونَ "يَثُرِبُ" وَ هِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِى النَّاسَ كَمَا يَنْفِى الكِيرُ خَبَثَ النَّاسَ كَمَا يَنْفِى الكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ". (متفق عليه، مشكوة/ص: ٢٣٧)

'' حضور صلی الله علیه وسلم کاار شاد ہے کہ مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا جو تمام بستیوں کو کھالے، یعنی تمام بستیوں پر غالب رہے، لوگ اس بستی کو بیڑ ب کہتے ہیں اور اب وہ مدینہ ہے، اور وہ ہرے آ دمیوں کواس طرح نکال دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو نکال دیتی ہے۔''

اس حدیث پاک سے بھی مدینہ طیبہ کی عظمت وخصوصیت کا اندازہ ہوتا ہے،اس

گلدستهٔ احادیث (۳)

میں ایک بات تو یہ فرمائی کہ مدینہ کی بہتی تمام بستیوں پر (دینی اعتبار سے) غالب رہے گی،
اب اگر اس کو ظاہر پرمجمول کریں تو بھی یہ حقیقت ہے؛ کیوں کہ جولوگ بھی مدینہ طیبہ میں
رہتے ہیں وہ دوسری بہتی والوں پر غالب رہتے ہیں، یعنی دوسر ہے شہروں کو فتح کر لیتے ہیں،
دیکھئے تاریخی طور پر بھی اس عظیم الثان شہر کی یہ خصوصیت ثابت ہے کہ مدینہ طیبہ میں آکر بسنے
والے دوسر ہے شہروں پر غالب اور اکثر شہروں کے فاتح رہے ہیں، مثلاً سب سے پہلے قوم
عمالقہ آکر اس شہر میں آباد ہوئی، اس نے غلبہ حاصل کیا اور کتنے ہی شہروں اور علاقوں کو فتح
کیا، پھر یہود آئے تو وہ عمالقہ پر غالب ہوئے، اس کے بعد نصار کی پنچے تو انہوں نے
یہودیوں پر اپناا قد ارقائم کیا، یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی
اللہ عنہم نے اس شہرکو اپنا مسکن اور وطن بنایا تو ان کو جس طرح غلبہ حاصل ہوا اور جس طرح
انہوں نے مشرق ومغرب، شال وجنوب اور عرب وغیم بلکہ پورے عالم کو اپنے زیر اثر کیا وہ
سامنے کی بات ہے۔ (مظاہر حق جدید: ۲/ ۲۵۷)

#### مدينه کی خصوصيت:

علاوہ ازیں حدیث میں مدینہ کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ 'مدینہ طیبہ برے آ دمیوں کواس طرح نکال دیتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی لو ہے کے میل کچیل کو نکال دیتا ہے۔ علاء نے اس کے دومطلب بیان کیے ہیں: ایک یہ کہ اس کا تعلق ابتداءِ اسلام سے ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ خاص ہے، جس کی دلیل میں ایک واقعہ تل کیا گیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے حضور اکرم عیالی ہے دھنرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے حضور اکرم عیالی ہے دھنر بیاتی ہے کہ خصور اکرم بیان میں مبتلا ہوا، جس کی وجہ سے اس نے مدینہ طیبہ میں رہنا گوارانہ کیا، وہاں سے چلے جانے کا ارادہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا: "یا مُحَمَّدُ! أَقِلُنِی کَا ارادہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا: "یا مُحَمَّدُ! أَقِلُنِی نَا فِر اِیْنَا اِیْنَ

نیز بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ''ہرشہر میں دجال کا گذر ہوگا، مگر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں اس کا داخلہ نہ ہوگا؛ کیوں کہ فرشتے ان دونوں مقدس شہروں کی حفاظت کریں گے،اس وقت مدینہ طیبہ میں تین زلز لے آئیں گے جن کی وجہ سے گھبرا کر ہروہ خض جوا پنے ایمان میں مخلص نہ ہوگا مدینہ سے نکل پڑے گا۔''

بعض علماء نے ستر ہزار کی تعداد بیان کی۔ (والعیاذ باللہ العظیم)

اس وقت خالص دیندار مدینه طیبه میں رہ جائیں گے اور اس طرح دین ساری دنیا سے سمٹ کرمدینه میں آجائے گا، جس کی پیشین گوئی حضور طِلی آجائے گا، جس کی پیشین گوئی حضور طِلی آجائے گا، جس کی پیشین گوئی حضور طِلی آجائے قال:" إِنَّ الإِیْمَانَ لیَارِزُ عَنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ:" إِنَّ الإِیْمَانَ لیَارِزُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ قَالَ:" إِنَّ الإِیْمَانَ لیَارِزُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ قَالَ:" إِنَّ الإِیْمَانَ لیَارِزُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

"إِنَّ الدِّينَ لَيَأْرِزُ إِلَى الحِجَازِ .....الخ (مشكواة، ترمذى / ص: ٣٠)
سانپ سے اس ليے تشبيه دى گئى ہے كه وہ دوسر بے جانوروں كے مقابلہ ميں برعی
سرعت سے اپنی حفاظت كے ليے بل ميں گھس جاتا ہے اور پھر بمشكل نكلتا ہے، اہل ايمان كى
بھى يہى كيفيت ہوگى۔

روایت سے بھی ہوئی ہے جس میں فرمایا:

محدثین کا ایک قول یہی ہے کہ اس کا ظہور قربِ قیامت کے وقت ہوگا۔ (واللہ اعلم)
لیکن صحیح میہ ہے کہ مدینہ طیبہ کی میخصوصیت ہرزمانہ میں رہی ہے کہ وہ اپنے اندر سے برے
لوگوں کو زکال ہی دیتا ہے، بس قدرتی طور پر انہیں مستقل قیام کا موقع ہی نہیں ملتا۔

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۵۰۵ کل

شفقت انکار فرما دیا، یااس وجہ سے انکار فرمایا کہ جس طرح اسلام کی بیعت کو فتح کردینا جائز نہ تنقائی طرح آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی بیعت کو بھی فتح کردینے کی اجازت نہ تھی، مگر وہ دیہاتی دوبارہ اور پھر سہ بارہ آکر اصرار کرنے لگا، اور آپ طافیقیا ہر بارا نکار فرماتے رہے تو وہ آپ طافیقیا کی اجازت کے بغیر ہی مدینہ طیبہ سے بھاگ گیا، جب آپ طافیقیا کو اس کاعلم ہوا تب بیار شاد فرمایا:

"إِنَّـمَا الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَتَنْصَعُ طِيْبَهَا". (متفق عليه، كذا في المشكونة/ص: ٢٣٧)

''مرینہ تو بھٹی کے مانند ہے، جواپے میل کو دور کر دیتا ہے اور اپنے اچھے آدمی کو کھار دیتا ہے اور برے کو نکال دیتا ہے۔' یا مطلب بیہ کہ برے آدمی کو نکال باہر کرتا ہے اور پاک باطن ومخلص آدمی کو بلید ذہن اور بدطینت آدمی سے الگ کر دیتا ہے، ہرجائیوں کو کیجائیوں سے اور مجاوروں کو مجاہدوں سے جدا کر دیتا ہے۔ بہر حال بعض علماء محققین کی تشریح کے مطابق اس کا تعلق یا تو حضور طاب ہے کے زمانہ کے ساتھ خاص تھا۔ یا پھر دوسرا مطلب سے ہے کہ قیامت کے قریب جب د جال نمودار ہوگا اس وقت اس مقدس شہر کی بیخاصیت ظاہر ہوگی کہ مدینہ اپنے اندر سے ہر برے آدمی کو نکال دےگا۔

# مدينه كي حفاظت:

جبیها که حدیث شریف میں ہے:

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَنُفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ". (رواه مسلم، حَتّٰى تَنُفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ". (رواه مسلم، مشكوة/ص: ٢٤٠)

'' قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مدینہ اپنے فاسد اور خراب عناصر (مراد برے آ دمیوں کو) اس طرح باہر نہ نکال دے جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے میل

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۵۰۸ کلاستهُ احادیث (۳)

حضرت اما منا العلام امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت کے بارے میں منقول ہے کہ مدینہ طیبہ کے سفر کے دوران عموماً ایک دن یا تین دن سے زیادہ قیام نہ فرماتے اوراس قیام کے دوران عموماً روزہ رکھتے تھے، پیشاب پاخانہ نہ کرتے، فرماتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس زمین پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں میں اس جگہ کوملوث کروں، یہ میرے زدیک مدینہ طیبہ کی عظمت کے خلاف ہے۔

امام دارالبحرة والسنة امام ما لک مرینه طیبه میں ستره سال کی عمر ہے مسجد نبوی میں درسِ حدیث میں مشغول ہوگئے اور پوری زندگی مدینه طیبه میں گذاری، مدینة الرسول سلامی ہے ہا ہر کہیں جانا پسند نہ تھا، تین دن میں ایک مرتبہ قضاءِ حاجت کے لیے تشریف لے جاتے اور وہ بھی مدینه سے باہر، مدینه طیبه کی زمین پر بھی جوتے بہن کرنہ چلتے، اور نہ سوار ہوکر بھی نکلتے، مدینه الرسول سے اس محبت وعظمت کا انہیں جونقد صله ملااسے خود ہی بیان فرماتے ہیں: نکلتے، مدینه الرسول سے اس محبت وعظمت کا انہیں جونقد صله ملااسے خود ہی بیان فرماتے ہیں: ممایت نیکة ایک ویک رات ایسی نہیں گذری جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب نہ ہوئی ہو۔ (از: مبادیات فقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب نہ ہوئی ہو۔ (از: مبادیات فقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب نہ ہوئی ہو۔ (از: مبادیات فقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب نہ ہوئی ہو۔ (از: مبادیات فقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب نہ ہوئی ہو۔ (از: مبادیات فقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب نہ ہوئی ہو۔ (از: مبادیات فقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب نہ ہوئی ہو۔ (از: مبادیات فقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب نہ ہوئی ہو۔ (از: مبادیات فقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب نہ ہوئی ہو۔ (از: مبادیات فقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب نہ ہوئی ہو۔ (از: مبادیات فقہ کی سلم کی خواب میں دونہ میں دونہ و کیا کی میں دیار کیا ہوں کیا کی میں دونہ کیا ہوں کی دونہ میں دونہ کی دونہ کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا

# روضهٔ اقدس کی زیارت کی فضیلت:

عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا مَرُفُوعًا "مَنُ حَجَّ فَزَارَ قَبُرِى بَعُدَ مَوْتِى كَانَ كَمَنُ زَارَنِى فِى حَيَاتِى". (رواه البيهقى فى شعب الإيمان، مشكوة/ص: ٢٤١) كَانَ كَمَنُ زَارَنِى فِى حَيَاتِى". (رواه البيهقى فى شعب الإيمان، مشكوة اس كى حَيَاتِى " د جَمِي في مَيرى وفات كے بعد تو اس كى " جمس نے جج كيا، پھر ميرى قبركى زيارت كى ميرى وفات كے بعد تو اس كى

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

# مدینه سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت:

مدینہ پاکباز اور پاک باطن لوگوں کا مرکز ہے، اور پاکوں کے پاک صاحب لولاک کامسکن و مدفن ہے، اور وطن و مسکن سے محبت انسانی فطرت ہے نا! تو حضور اکرم طابقیظ کو بھی اس سے بہت محبت تھی، جبیبا کہ حدیث شریف میں ہے:

عَنُ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنُ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَانِ الْمَدِيْنَةِ أَوُضَعَ رَاحِلَتَهُ، وَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنُ حُبِّهَا". (بخارى، مشكوة/ص: ٢٤٠)

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں که رحمت عالم صلی الله علیه وسلم جب سی سفر سے واپس تشریف لاتے تو مدینه طیبه کی دیواریں (لیعنی اس کی عمارتیں) دیکھ کر (فرطِ محبت میں) اپنے اونٹ کو دوڑانے لگتے اورا گرکسی سواری پرسوار ہوتے تو اس کو تیز کر دیتے ، اور بیہ اس وجہ سے تھا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ سے محبت تھی۔

بہر کیف مدینہ طیبہ کی حرمت، فضیلت،عظمت اور حضور صلی اللّہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی اس کی بے پناہ محبت اور عظمت ہو۔

# مدينه طيبه كي عظمت:

جس طرح حضرات صحابہ رضی اللّه عنہم اور صلحاء کے دل میں مدینہ طیبہ کی بے پناہ محبت وعظمت تھی جس کی وجہ سے وہ ایسا کوئی کام یا کلام کرنا بھی پیند نیفر ماتے جوعظمت مدینہ کے خلاف ہو۔ حضرت شخ الحدیث صاحبؓ نے لکھا ہے کہ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللّه عنہ کوا پنے مکان کے کواڑ بنوانے کی ضرورت پیش آئی تو آپ طابھی ہے نے بنانے والے کوفر مایا شہر سے باہر بقیع کی طرف جائے اور وہاں سے بنا کرلائے ،اس لیے کہ ان کے بنانے کی آواز کا شور ہوگا۔ (جوعظمت مدینہ کے خلاف ہے۔) (فضائل جج/ص:۱۱۳)

فضیلت الی ہے جیسے میری زندگی میں میری زیارت کی۔''

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قبراطہ میں بلکہ تمام انبیاءِ کرام کیہ مالسلام کا اپنی قبور میں زندہ ہونا اس پر جمہور امت کا اتفاق ہے (اگر چہ حیات کی تعبیر اور نوعیت میں اختلاف ہے، ہمارے یہاں رائج یہی ہے کہ آپ علی قیام زندہ ہیں حیاتِ جسمانی کے ساتھ ) ایسی صورت میں کسی امتی کا قبر شریف پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنا ایک طرح آپ علی تھا کی ایسی صورت ہے، اور خدمت میں حاضر ہونا اور بالمشافہ سلام کا شرف حاصل کرنے ہی کی ایک صورت ہے، اور بلاشبہ بیہ وہ سعادت و نعمت ہے جس کو اہل محبت ہر قیمت پر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہیں۔ روضۂ اقدس کی زیارت اگر چہ جج وغمرہ کا کوئی رکن اور جزنہیں؛ لیکن ایک صاحب بیں۔ روضۂ رسول اللہ علی زیارت اگر چہ جج وغمرہ کا کوئی رکن اور جزنہیں؛ لیکن ایک صاحب ایمان کے لیے زیارتِ بیت اللہ کے بعداس سے بڑھ کراور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ اسے روضۂ رسول اللہ علی ہوجائے، یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے فضائل کے مصول کے لیے حضرات صحابہ وصلی ء نے مستقل اسفار بھی فرمائے ہیں۔

چناں چہ سید المؤ ذنین حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اجازت سے شام تشریف لے گئے تھے اور وہیں نکاح بھی کرلیا تھا، ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ علی آپ نے ناز ومجت کے انداز میں فرمایا: ارے بلال! یہ کیا ظلم ہے، ہماری زیارت کے لیے بھی وقت نہیں ملتا؟ بیدار ہوتے ہی سفر کے لیے اور فین تیار کی اور زیارت کے لیے حاضر ہوئے، آپ کی آ مدی خبرس کر حضرات مسنین کر بمین تشریف لائے، سلام کے بعد مصافحہ ومعانقہ کیا اور اذان کی درخواست کی ،اس پر آپ نے اذان دی تو مدینہ طیبہ میں اس اذانِ بلالی کو سنتے ہی لوگوں میں حضورا کرم علی تھا ہے فرمانہ کی یا دنازہ ہوگئی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جس وقت شام کے دورے پر تھے تو وہاں سے مستقل

گلدستهٔ امادیث (۳) گلدستهٔ امادیث (۳)

ایک سوار کوصرف اس لیے مدینہ طیبہ بھیجتے تھے کہ وہ روضۂ طیبہ پر حاضر ہوکران کی طرف سے سلام پیش کرے۔ سلام پیش کرے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ آپی کتاب ' جذب القلوب' میں رقم طراز ہیں:
''خوب سمجھ لو! حضور اکرم طلقی کی (قبرشریف کی) زیارت کا ارادہ کرنااور مسجد نبوی کی
زیارت سے مشرف ہونا مقبول حج کے برابر ہے، ارے زیارتِ مدینہ (وزیارتِ روضہ طیبہ)
اس حج کے بھی قبول ہونے کا ذریعہ ہے جس سے فارغ ہوکر آپ یہاں آئے ہیں'۔ (حج

#### آدابِ زيارتِ مدينه:

لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آ داب وستحبات کی مکمل رعایت کے ساتھ حاضری دی جائے۔حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جب مدینہ طیبہ جانے کا ارادہ ہوتو سب سے پہلاا دب ہے حسن نیت، جس کا مطلب میہ ہے کہ

(۱) "خالص الله کی رضا کے واسطے یعنی ریا اور نام ونمود سے بچتے ہوئے روضۂ یاک اور مسجد نبوی دونوں کی زیارت کی نیت کرئے ۔

بعض علماء نے صرف روضۂ اقدس کی زیارت کی نیت سے جانے کوران ح قرار دیا ہے، اورافضل تو یہ ہے کہ خود حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت کی جائے، شایداسی کی برکت اورا نباع سنت و تجی طلب سے حضور طابقی شائل کی زیارت نصیب ہو جائے۔ پھر چوں کہ خدمتِ اقدس میں حاضر ہونا نصیب ہور ہا ہے، الہذا بغیر تخفہ وہدیہ کے خالی ہاتھ جانا محبت ومروت کے خلاف ہے، اور آپ طابقی کی خدمت میں درود شریف سے بڑھ کرکوئی تخذ نہیں ہے۔ اس لیے دوسراا دب ہے درود شریف کی کثرت، مطلب یہ ہے کہ

(۲) "درینه طیبه جاتے ہوئے پورے راستہ حب رسول طالع میں بکثرت مستغرق ہوکر درود شریف کا ور در کھے"۔

اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا، علاوہ ازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا تصور کرے، اس کے لیے کوئی مناسب کتاب پڑھے، سنے، تاکہ مدینہ الرسول اور روضۃ الرسول کی زیارت کا شوق اور بڑھے، اس کے بعد جب حدودِ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کا وقت آئے تو بید عابر ٹھے:

"اَللَّهُمَّ هَذَا حَرَمُ رَسُولِكَ، فَاجُعَلُ دُخُولِيُ وِقَايَةً مِنَ النَّارِ، وَ أَمَاناً مِّنَ الْعَذَابِ وَسُوءِ الْحِسَابِ". (قاضى خان: ١٩/١، انوار مناسك/ص: ٢٥٦)

"اے اللہ! یہ تیرے رسول سی کا حرم پاک ہے، اس کو میرے لیے جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنادے اور اس کو میرے لیے عذابِ جہنم وحساب سے حفاظت کا ذریعہ بنادے۔''

صدودِ مدینه طیبہ بڑے بڑے دو پہاڑوں کے درمیان وسیع وعریض ہموار علاقہ ہے، جس کے ایک طرف جبل عمر سے، اور بعض روایات میں جبل اُحد کی جگہ جبلِ ثورآیا ہے: اُحد کی جگہ جبلِ ثورآیا ہے:

"المدينةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَىٰ تُورٍ"..... الخ (مسلم: ٤٤٣/٢)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رحمت عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ درمیان کا حصہ صدود حرم میں داخل ہے۔ (جبل عیر اور جبل ثور کا کے درمیان کا حصہ صدود حرم میں داخل ہے۔ (جبل عیر اور جبل ثور کا درمیانی علاقہ تقریباً پندرہ کلومیٹر کا ہے، یہ دونوں پہاڑ جنوب وشال میں مدینہ طیبہ کی حدود طیبہ کی حد ہیں )۔ واضح رہے کہ اب سعودی وزارت کی ایک سمیٹی نے حرم مدینہ طیبہ کی حدود کی نشاندہ ہی کا کام ممل کرلیا ہے اور مختلف مقامات پر ۱۲۱ برج نصب کیے گئے ہیں، جس کے بعد فضائی اور بری راستوں سے حدود حرم مدینہ کا تعین آسان ہوگیا ہے۔ (تاریخ مدینہ منورہ میں کہ الہٰذا جو خص اس میں بدعت پیدا کرے گایا کسی بدعتی کو پناہ دے گا تو اس پر اللہٰ تعالیٰ اور مل کی المور تمام انسانوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اس کی طرف سے نہ کوئی نفل عبادت ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اس کی طرف سے نہ کوئی نفل عبادت

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی فرض عبادت اس کی طرف سے قبول ہوگی۔'' حدیث مذکور میں مدینہ طیبہ کی حرمت وعظمت کی خلاف ورزی پر لعنت کی وعید آئی ہے، اس لیے حدو دِ مدینہ طیبہ میں داخل ہوکراس بات کا پورالحاظ رکھیں کہ کوئی کام یا کلام اس ارضِ مقدس کی حرمت وعظمت کے خلاف نہ ہونے یائے۔

آگیا حاصل انتظار آگیا که زائرو! لو نبی کا دیار آگیا دیگھو،دیکھو!کھجوروں کی جھرمٹ میں وہ کھ سامنے شہر رشک بہار آگیا

اور جب مدينظيب بني جائي والوقت دخول بيدعا يرصي:

بِسُمِ اللّهِ مَا شَاءَ اللّهُ لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلّا بِاللّهِ، رَبِّ أَدُخِلُنِي مُدُخَلَ صِدُقِ وَاجُعَلُ لِي مِنُ لَّدُنُكَ سُلطَانًا نَّصِيرًا، اللّهُمَّ افْتَحُ لِي مِنُ لَّدُنُكَ سُلطَانًا نَّصِيرًا، اللّهُمَّ افْتَحُ لِي أَبُوابَ رَحُمَتِكَ، وَارُزُقُنِي مِنُ زِيَارَةِ رَسُولِكَ عَلَيْ مَا رَزَقُتَ أُولِيَآءَكَ وَ أَهْلَ طَاعَتِكَ، وَأَنْقِذُنِي مِنَ النَّارِ وَاغْفِرُلِي وَارْحَمُنِي يَا خَيْرَ مَسُؤُولٍ". (غنية/ص: ٢٠٣، غنية حديد: ٢٧٦)

"اَللّٰهُمَّ اجُعَلُ لَّنَا فِيهُا قَرَارًا وَرِزُقًا حَسَنًا" . (غنية جديد/ص: ٣٧٦، از انوار مناسك/ص: ٢٥٦)

''اللہ تعالیٰ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، جواللہ تعالیٰ چاہیں گے وہی ہوتا ہے،اس
کی مدد کے بغیر معصیت سے تفاظت نہیں اوراطاعت پر قدرت نہیں،اے میر رے رب! مجھے
سچائی کے ساتھ داخل فرما سئے اور سچائی کے ساتھ نکا لئے اور اپنی طرف سے ایک طاقتور مددگار
ہناد ہجئے، اے میرے رب! میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دہجئے اور مجھے اپنی
رسول سلامی کی زیارت سے وہ فائدہ عطافر مائے جوآپ اپنے اولیاء اور فرماں برداروں کو
عطافر ماتے ہیں، اور مجھے جہنم کی آگ سے بچاہئے، اور میری مغفرت فرمائے اور مجھ پر رحم
فرمائے، اور آپ مانگے جانے والوں میں سب سے بہتر ہیں، اے اللہ! ہمیں اس شہر میں
بہترین ٹھکانہ اور بہترین رزق عطافر مائے۔''

شروع كيا، آپ صلى الله عليه وسلم به نفس نفيس اس ميں شريك ہوئے - عجيب بات بيہ كه آپ على الله عليه وسلم به نفس نفيس اس ميں شريك ہوئے - عجيب بات بيہ كه آپ على الله الله على الله

یہ ہے'' دست بکار، دل بیار''امت کوتعلیم دی کہتم بھی اینے مولیٰ کی یاد کے ساتھ کام کر سکتے ہو، پھرحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تغمیر شدہ مسجد نبوی سادگی کی ایک دل آویز تصویر تھی، کہ فرش تو ریت کا تھا جس میں صفوں کی جگہ کنگر تھے، اور حیجت تھجور کے پتوں کی تھی جس میں ستونوں کی جگہ تھجور کے درخت کے تنے تھے،اوراس کی دیواریں بھی کچی اینٹوں کی بنی ہوئی تھیں،مبلغ اسلام علامہ سیدعبدالمجید ندتیم شاہ صاحبؒ فرمایا کرتے تھے: ''مسجد تو نہایت کچی تھی ، مگر نمازی اور مصلی بڑے کیے تھے''۔مسجد کا طول ۱۰۵/فٹ (۷۰ ہاتھ) عرض ۹۰/ فٹ (۱۰ ہاتھ) اور بلندی تقریباً ۱۰/ فٹ، دیواریں ڈیڑھا ینٹ کی بنائی كَنُين، مسجد كے مشرقی گوشه میں ایک چبوتر ابنا دیا گیا، جہاں تقریباً ڈیڑھ سوایسے اصحاب مقیم تھے جن کے پاس نہ رہنے کے لیے کوئی مکان تھا نہ کوئی روز گار،صرف علم دین کا حصول ان کا مقصدتها، پیاسلام کی تاریخ میں قائم ہونے والا پہلا مدرسہ تھاجس کا فیض تاحشر جاری وساری رہے گا،ان حضرات نے اپنی آنکھوں کوحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، کانوں کوحضور بالنی آیم کلمات سننے کے لیے اورجسم وجان کوحضور بالنی آیم کی محبت کے لیے وقف کر رکھا تھا،جس کی وجہ سے بید ین کی دولت سے مالا مال تھے،سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ان ہی اصحابِ صفہ میں سے ایک تھے۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم ال مسجد کوتعلیم و بلیخ اور دین کی دعوت واشاعت بلکه دین و دنیا کے فلاحی کا مول کا مرکز بنانا چاہتے تھے، جس کے تحت آپ نے بیا ہتمام فر مایا اور حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے عہد اطہر میں بیتمام امور تقریباً اسی مسجد نبوی سے انجام دیے

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۵۱۳)

مدینظیبہ میں داخل ہونے کے بعدیہاں کے ذرّہ وزرّہ کوعقیدت و محبت کی نگاہ سے دیکھیں،اس شہر رسول طال ہونے کا دھیان رکھتے ہوئے جس قدرادب واحترام ممکن ہو بجالائیں، ہرفتم کے جھوٹے بڑے گناہ کے خیال تک سے باز رہیں،اور پہلی فرصت میں ضروریات سے فارغ ہوکر دربار رسالت میں حاضر ہونے کی فکر کریں،جس کے لیے تیسرا ادب جملہ آ داب کی رعایت کرنا ہے،جس کا مطلب ہے ہے کہ

(۳) ''اپنی قیام گاہ پر پہنچ کر موقع ہوتو اچھی طرح سنت کی نیت سے خسل کریں، ورنہ کم از کم (مسواک کے اہتمام کے ساتھ اگر ہو سکے تو) وضو کریں، پھر اپنے کپڑوں میں سے اچھے اور صاف سھرے شرعی کپڑے پہنیں، (سفید ہوتو افضل ہے) اچھی خوشبوا ور سرمہ لگا ئیں، پھر اپنی وسعت کے مطابق خلوصِ نیت کے ساتھ صدقہ دیتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہونے اور روضۂ طیبہ پر حاضری دینے کے ارادے سے تواضع کی چال چلتے ہوئے نظریں جھکائے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مست ہوکر درود پڑھتے ہوئے نظریں جھکائے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مست ہوکر درود پڑھتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف آئیں۔''

# مسجد نبوى على صاحبه الصلوة والسلام:

مسجد نبوی اس وقت جہاں ہے وہ دراصل سید نا ابوا یوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے ایک ناہموارز مین تھی، جہاں لوگ خرما خشک کر کے تمر بناتے تھے، بیز مین دو بیتم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی، جو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو مدین طیبہ کے ان دونوں بنتیم بچوں نے دینی جذبہ سے اپنی مملوکہ زمین خالصاً لوجہ اللہ (بلا معاوضہ) آپ طیابی کی خدمت میں پیش کرنا چاہا، مگر آپ طابی کے جذبہ صادقہ کی قدر کرتے ہوئے اس قطعہ مقدسہ کودس دینار میں خریدا جس کی قیمت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اداکی، جگہ خرید نے کے بعد کھور کے درخت کٹوائے، ٹیلے برابر کرائے اور تعمیر کا کام نے اداکی، جگہ خرید نے کے بعد کھور کے درخت کٹوائے، ٹیلے برابر کرائے اور تعمیر کا کام

ا الله! میرے گناہ معاف فر مااور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔'' اعتکاف کی نیت کرے، پھر پہلے منبر کی طرف جائے (لیکن لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے)اور ریاض الجنۃ میں اگر مکروہ وقت نہ ہواور موقع ہوتو دور کعات نماز پڑھے۔(نماز کے لیے کس کو تکلیف نہ دے)۔

#### روضهٔ اقدس:

آپ طال ای اور قبال است کو طوط ارکھتے ہوئے اپنے دل کو تمام دنیوی خیالات سے فارغ کر کے روضۂ اقدس کی تین جالیوں میں سے نے والی جالی کے سامنے آئیں اور قبلہ کی طرف پشت اور قبر اطہر کی طرف چہرہ کر کے اس یقین اور تصور کے ساتھ کھڑے رہیں کہ آپ طال پی قبر مبارک میں حیات ہیں، میری حاضری سے من جانب اللہ واقف ہیں اور میری معروضات وسلام بذات خود سنتے ہیں، پھر کمال ادب کے ساتھ آب دیدہ ہوکر اس طرح صلوٰ قوسلام پیش کریں:

"السَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَةَ اللهِ مِنُ جَمِيْعِ خَلْقِهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللهِ! إِنِّى سَيِّدَ وُلَدِ ادَمَ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، يَا رَسُولُ اللهِ! إِنِّى اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَّا اللهِ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشُهِدُ أَنَّكَ عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، وَ أَشُهَدُ أَنَّكَ عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، وَ أَشُهُدُ أَنَّكَ يَا رَسُولُ اللهِ! قَدُ بَلَّغُتَ الرِّسَالَةَ وَ أَدَّيْتَ الأَمَانَةَ وَنصَحْتَ الْأُمَّةَ وَكَشَفَتَ النَّهُ مَنَّ اللهُ عَنَا خَيْرًا، جَزَاكَ اللهُ عَنَا أَفْضَلُ مَا جَزى نَبِيًّا عَنُ أُمَّتِهِ. اللّهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّةَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ، فَجَزَاكَ اللهُ عَنَا خَيْرًا، جَزَاكَ اللهُ عَنَا أَفْضَلُ مَا جَزى نَبِيًّا عَنُ أُمَّتِهِ. اللّهُمَّ أَعُطِ سَيِّدَنَا عَبُدَكَ وَرَسُولُ لَكَ مُحَمَّدَهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلُةَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ، وَالْفَضِيلُةَ وَالْفَضِيلُةَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ، وَالْفَضِيلُةَ وَالْفَضِيلُةَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ، وَالْفَضِيلُةَ وَالْفَضَى بَعَنَدَكَ، إِنَّاكَ سُبَحَانَكَ وَعَدُتَهُ، وَأَنْزِلُهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنُدَكَ، إِنَّكَ سُبَحَانَكَ وَعَدُتَهُ، وَأَنْزِلُهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ، إِنَّكَ سُبَحَانَكَ وَعَدُتَهُ، وَأَنْزِلُهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ، إِنَّاكُ سُبَحَانَكَ وَلَا اللهُ الْمَعْرَابُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُعَرِّلُ اللهُ عَلَيْ وَالْمُولُ الْعَظِيمِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِقَ وَالْفَالُ اللهُ الْمَائِقَةُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَرِّ اللهُ الْمُعَلِقُولُ اللهُ الْمُعَلِقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِقُولُ اللهُ الْمُعَلِقُولُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِقُولُ اللهُ الْمُعَلِقُولُ اللهُ الْمُعَلِقُولُ اللهُ الْمُعَرَدُهُ الْمُعْلِلَةُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمُعَالِي اللهُ الْ

''اے اللہ کے رسول! آپ پر سلام ہو، اے اللہ کی مخلوق میں سب سے برگزیدہ

گلاستهٔ احادیث (۳) گلاستهٔ احادیث (۳)

جاتے تھے،اس طرح آپ طال ایکے نے اس مسجد کودنیا کی مساجد کے لیے نمونہ بنادیا۔

## مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت:

الغرض مسجد پاک کے کن کن حصوں کی پاکیاں اور کن کن گوشوں کی خوبیاں گنائی جائیں، مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی کا خوبی اور محبوبی کے لحاظ سے کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب بچپاس ہزار نماز وں کے برابر ہے۔ (ابن ماجہ/ص:۱۰سمشکلوة/ص:۲۲)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ جومسجد نبوی میں بلا ناغہ جالیس نمازیں پڑھے گا اسے نفاق اور جہنم سے براُت نصیب ہوگی۔ (منداحمہ)

یادرکھو! بیفنائل مسجد کے اسی حصہ تک محدود نہیں جوحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد کا حصہ تھا، بلکہ پوری مسجد کے لیے ہے۔ پھراللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو، اس نے دنیا کے جدید ترین آلات کے ذریعیہ مسجد کو وسیع ، حسین وجمیل اور بہترین بنانے کی جو بے مثال خدمت انجام دی ہے اس کی مثال بھی تاریخ میں نہیں ملتی۔

سائی ہیں شاہ فہدمرحوم نے اپنے دور میں ۱۲۰۰۰مربع میٹرتوسیع کی،جس سے مسجد نبوی میں نمازیوں کی گنجائش ۹ گنابڑھ گئی، یہنویں توسیع مسجد نبوی کی تاریخ میں سب سے بڑی توسیع ہے۔جس میں پانچ لا کھ پہنتیس ہزار (۵۳۵ ۵۳۵) نمازیوں کی گنجائش ہے۔

حسن نيت كي ساتھ مساجدكى توسيع اور حسين وتزئين بھى اعمالِ حسنه ميں داخل ہے، خير! باب جبرئيل ياكسى بھى دروازہ سے سنت كے مطابق داخل ہوتے وقت بيد عابر ہے:
"بِسُمِ اللّٰهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اَللّٰهِ مَا عُفِرُ لِى ذُنُوبِي وَافْتَحُ لِى أَبُوابَ رَحُمَتِكَ".

''الله كے نام سے داخل ہوتا ہوں اور صلوٰ ق وسلام اللہ كے رسول طالعہ اللہ كے رسول طالعہ اللہ علیہ از ل ہو،

💥 گلدستهٔ احادیث (۳)

وَأَمِيْنَهُ عَلَى الْأَسُرَارِ أَبَابَكُرِ وِ الصِّدِّينَ ا جَزَاكَ اللَّهُ عَنُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَكُ خَيرًا". (فتح القدير:٣/٨١/ از انوار مناسك ص: ٦٦٣)

''اے اللہ کے رسول مِیالیٰ کے خلیفہ اور غار ثور میں ان کے ساتھی اور سفروں میں ان کے رفیق اوران کے رازوں کے امین ابوبکر صدیق! آپ پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو امت محمد یہ کی طرف سے بہترین بدلہ عطافر مائے۔''

اس کے بعدایک ہاتھ اور دائیں جانب ہٹ کرسیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کوان الفاظ كے ساتھ سلام پیش كریں:

"اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ المُؤُمِنِينَ عُمَرَ الْفَارُونَ! الَّذِي أَعَزَّ اللَّهُ بِهِ الإسلام، إِمَامَ الْمُسُلِمِينَ مَرُضِيًّا حَيًّا وَمَيَّا! جَزَاكَ اللَّهُ عَنُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ خَيرًا". (حواله سابقه) ''اے امیر المؤمنین عمر فاروق! جن کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کوعزت و شوکت عطا فرمائی،آپ پرسلام ہو،اللدتعالی نےآپ کومسلمانوں کا امام بنایا اور الله تعالی نے آپ کوزندگی اورموت کے بعد پیند فرمایا ہے،اللہ تعالیٰ آپ کوامت محمدیہ کی طرف سے بہترین بدلہ عطافر مائے۔''

حضرات شیخین رضی الله عنهما کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے بعد دوبارہ حضور ﷺ کے چبرہ انور کے سامنے آ کرحق تعالیٰ کی حمدوثنا بیان کریں اور حضور عِلاَ فَيَامُ بر در دو شريف پڙه کرآپ عِليَّ الله الله الله الله على شفاعت کي درخواست کرين:

"يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَسُأَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَ أَتُوسَّلُ بِكَ إِلَى اللَّهِ فِي أَنْ أَمُوتَ مُسُلِمًا عَلَىٰ مِلَّتِكَ وَسُنَّتِكَ ". (فتح القدير:٣/١٨١، از انوار مناسك ص: ٦٦١) يارسول الله! ميس آب سے شفاعت كاسوال كرتا ہوں اور الله تعالى كى طرف آپ كا وسله حیا ہتا ہوں اس بات کے لیے کہ میں اسلام اور آپ کی سنت پر مروں۔ اور کہیں کہ حضور احق تعالی نے آپ کی شان میں فرمایا ہے:

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

بندے! آپ پرسلام ہو،اےاللہ کے بندول میں سب سے بہتر! آپ پرسلام ہو،اےاللہ کے حبیب! آپ پرسلام ہو، اے اولا دِ آ دم کے سردار! آپ پرسلام ہو، اوراللہ کی رحمت و بركت آب يرنازل مو ـ يارسول الله! مين اس بات كى گوائى ديتامون كه الله تعالى كسواكوئى عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے،اس کا کوئی ہمسرنہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ الله تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں اس بات کی گواہی ویتا ہوں کہ آپ نے رسالت کو پہنچاد یا اور امانت کوا داکر دیا اور آپ نے امت کی خیر خواہی فرمادی اور بے چینی کو دورکردیا،اللہ تعالی آپ کو ہماری طرف سے جزاؤں میں سب سے بہترین جزا عطا فرمائے جوکسی نبی کواس کی امت کی طرف سے دی جاتی ہے،اے اللہ! تواپنے بندے اور رسول محمر طالفاتيا كووسيله، فضيلت اور بلند و بالا درجه عطافر مااور آپ طالفاتیا كومقام محمود پریهنجا دے جس کا وعدہ تونے آپ طِلانیکیا سے فرمایا ہے اور آپ طِلانیکیا کو اپنے نز دیک مقرب درجہ عطافرما، بلاشبرتو پاک ہےاور عظیم احسان والاہے۔''

جس کوان الفاظ کے ساتھ سلام پیش کرنا نہ آتا ہووہ غلط سلط الفاظ میں سلام ہرگز پیش نہ کرے جن سے معنیٰ بھی بدل جا کیں، یا در کھو! سلام وہی بہتر ہے جودل کی حضوری اور عقیدت ومحبت کے ساتھ سمجھ کرپیش کیا جائے ،خواہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو،اس کے لیےاس قدرسلام پیش کرنا بھی کافی ہے کہ

"اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ". (نسائي/ص: ٣٤١)

یہ حدیث شریف سے بھی ثابت ہے اور بعض حضرات اسی طرح سلام پیش کرتے ہیں، بزرگانِ دین کااس سلسلہ میں اختصار ہی کامعمول رہااوراس کوستحسن سمجھا گیا ہے۔

پھرایک ہاتھ کے بقدر دائیں جانب کوہٹ کرسیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ کوان الفاظ كے ساتھ سلام پیش كريں:

"اَلسَّلامُ عَـلَيُكَ يَـا حَلِيْفَةَ رَسُولِ اللَّهِ وَثَانِيَةٌ فِي الْغَارِ وَرَفِيْقَةٌ فِي الْأَسْفَارِ

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

کی نہیں؟ موسم گل جب چمن سے رخصت ہو چکتا ہے اور کوئی ہوئے گل کا متوالا آنکاتا ہے تو عرقی گل ہے۔ کا متوالا آنکاتا ہے تو عرقی گل ہے۔ کے شیشوں اور قر ابوں کوغنیمت مجھتا ہے، پھرا گر آج کوئی ہوئے حبیب کا متوالا حکم "جَاءُ وُکَ" کی تعمیل میں خود کو ہزاروں میل کے فاصلہ پر دیارِ حبیب تک پہنچا تا ہے اور اپنی مظالم نفس کی تلافی و معافی کے لیے اپنے ایمان اور اپنی بیعت کی تجدید کے لیے اپنی تباہ کاریوں پر پشیمانی اور اشک افشانی کے لیے حبیب تک نہ سہی آستانہ حبیب تک گرتا پڑتا پہنچنا ہے۔ تو کیا اس پر بدعت و شرک کا فتو کی لگایا جائے گا؟" (ادبی شہ پارے/ص: ۱۷)

غرض! حضور صلی الله علیہ وسلم پر سلام وشفاعت کی درخواست پیش کرنے کے بعد قبلہ رُخ ہوکر آپ میں اللہ علیہ سے بہت ہی تضرع وعا جزی کے ساتھ دعا کریں، پھران ساری باتوں سے فارغ ہوکرا گرموقع ہوتوریاض الجنة میں آ کرنماز پڑھیں اور الله تعالی کاشکر ادا کریں۔

# رياض الجنة:

یادر کھے! روضۂ اقدس کے بعد یوں تو مسجد نبوی کا چپہ چپہ نور انشاں ہے اور خیر وبرکت کا خزانہ ہے، مگر''ریاض الجنہ''اس خزانہ کا ایک انمول حصہ ہے، یعنی منبررسول سلانے کیا اور قبر رسول سلانے کے خاص فضائل ہیں جو احادیث صححہ میں وارد ہوئے ہیں۔''زمین کا بیٹ کرا (جس کی لمبائی تقریباً ۳۵/ فٹ ہے، اور جس میں ڈھائی تین سونمازیوں کی گنجائش ہے) در حقیقت یہ جگہ باغ جنت کے مین نیچ ہے جس میں ڈھائی تین سونمازیوں کی گنجائش ہے) در حقیقت یہ جگہ باغ جنت کے مین نیچ ہے یا پھر جنت کا حقیقی باغیچہ ہے جو قیامت آنے پر جنت ہی میں منتقل کر دیا جائے گا۔ شایداسی لیے کہا گیا:

یوں تو جنت میں سب ہے، مدینہ نہیں اور جنت مدینہ میں موجود ہے

حدیث میں ہے:

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

﴿ وَلَوُ أَنَّهُمُ إِذُ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم جَآءُ وُكَ فَاسَتَغُفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَ جَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾ (النساء: ٢٤)

''اگریہلوگ جب انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کرلیا تھا آپ کی بارگاہ میں آتے اور آکر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے دعاءِ مغفرت کرتے تو ضرور یہلوگ اللہ تعالیٰ کوتو بہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔''

لہذایا رسول اللہ! ہم اپنی جانوں پرظلم کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گنا ہوں کی معافی ما نگنے کے لیے آپ کی چوکھٹ پر حاضر ہوئے ہیں، آپ بارگا و اللہ میں ہمارے لیے شفاعت فر ما دیجئے، اور بیدرخواست بیجے کہ وہ اپنی مرضیات پراستقامت بخشے اور آپ کے دین وملت وسنت پر ہمیں موت عطا فر ما کر قیامت کے دن ہمارا شار آپ کے زمرہ اور گروہ میں فر مادے۔ آمین ۔

صاحب طرزادیب علامه عبدالماجد دریا آبادی اس موقع پرفرماتے ہیں: (آیت کریمہ میں)

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

''اے اللہ! بلاشبہ بیجگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جسے آپ نے شرافت، عزت اور عظمت عطا فر مائی ہے، اور اسے اپنے پیارے نبی میلائی کے نور سے منور فر مایا ہے، اے اللہ! جس طرح آپ نے ہمیں دنیا میں حضور میلائی کی اور حضور میلائی کی کی اور حضور میلائی کی کی کی اور حضور میلائی کی مقدس مادگاروں کی زیارت نصیب فر مائی ہے اس طرح اے اللہ! ہمیں آخرت میں بھی آپ مقدس شفاعت سے محروم نہ فر مانا اور آپ میلائی کی محبت دینا اور آپ میلائی کی خوش کو شرب کے حوض کو شرب حضلہ ہے، آپ کے دست مبارک سے ہمیں ایساخوشگوار مشروب جومونین کے وارد ہونے کی جگہ ہے، آپ کے دست مبارک سے ہمیں ایساخوشگوار مشروب پلانا جسے نی کر ہم بھی پیاسے نہ ہوں ، ب شک تو ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔

#### ستونهائے رحمت:

قدیم مسجد نبوی میں روضۃ الجنۃ کے اندر آٹھ ستون ہیں، ان کو''اسطوانہائے رحت'' کہتے ہیں، یہ مبارک ستون اسی جگہ ہیں جہاں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجبور کے تنوں کے ستون تھے:

(۱) اسطوانہ حنانہ: پیستون محراب نبی بیالی آئے کے قریب اس کھجور کے تنے کی جگہ ہے جس کے پاس رحمت عالم بیالی آئے نماز ادا فرماتے تھے اور منبر بنائے جانے سے پہلے خطبہ کے دوران اس کا سہارا لیتے تھے، منبر بن جانے کے بعد جب آپ بیالی آئے نے منبر پرخطبہ شروع فرمایا تو کھجور کا بیت نہ آپ بیالی آئے کے فراق میں زور زور سے رونے لگا، جس کے رونے کی آوازان تمام لوگوں نے سی جواس وقت وہاں موجود تھے۔

مولا نا جلال الدين روميٌّ فرماتے ہيں:

 کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

عَنُ أَبِى هُرَيُرةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : "مَا بَيْنَ بَيْتِى وَمِنْبَرِى عَلَىٰ حَوْضِى ". (صحيحين، مشكوة ص: ٢٨) وَمِنْبَرِى عَلَىٰ حَوْضِى ". (صحيحين، مشكوة ص: ٢٨) " مير عاص الْحَنْبَ اللّه عنها كالمجره ها جَهال آپ عَلَيْهِمْ كى قبر) الله عنها كالمجره ها تشهر كالله عنها كالمجره عا كثير عائق عنها كالمجرة عنها كالمحرة عنها كالمحرة

علاء نے فرمایا کہ روضۂ جنت ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی رضا ورحمت کا خاص محل اور مورد ہونے میں یہ حصہ ایسا ہی ہے جیسا کہ جنت اور اس کا باغ، جس طرح جنت اللہ تعالیٰ کا مقامِ رضا ورحمت ہونے کے سبب ہر وقت وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا ورحمت کی موسلا دھار بارش برستی رہتی ہے اسی طرح یہاں بھی۔

دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس ریاض الجنة میں عبادت کرنے کا صلہ آبور اور باغ جنت ہے۔ اس لیے اس عاجز کا تو یہی خیال ہے کہ جو بندہ مومن خلص اللہ تعالیٰ کی رضا ورحمت کی طلب میں یہاں آیا گویا وہ جنت میں آگیا، اور جسے دنیا کی جنت کا دخول نصیب ہوگیا وہ آبِکو رُ اور آخرت کی جنت سے کیوں کرمح وم رہ سکتا ہے؟ رَزَقَنَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ زِیَارَتَهُ بِفَضُلِهِ وَ کَرَمِهِ مِرَارًا. آمین

اگریددعایاد ہوتوریاض الجنہ میں اس کا اہتمام کریں۔

"اَللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ رَوُضَةُ مِّنُ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، شَرَّفَتَهَا وَكَرَّمُتَهَا وَمَجَّدُتَهَا وَعَظَّمُتَهَا وَنَوَّرَتَهَا بِنُورِ نَبِيّكَ وَحَبِيبكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، اللَّهُمَّ كَمَا بَلَّغُتَنَا فِي الدُّنيا وَعَظَّمُتَهَا وَمَاثِرَهُ الشَّرِيْفَةَ فَلَا تُحْرِمُنَا يَا اللَّهُ فِي اللَّحِرَةِ مِنُ فَضُلِ شَفَاعَةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، وَاللَّهُ وَ مَاثِرَهُ الشَّرِيْفَةَ فَلَا تُحْرِمُنَا يَا اللَّهُ فِي اللَّحِرَةِ مِنُ فَضُلِ شَفَاعَةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، وَاللَّهُ مِنَ مَوْضِه وَاحْشُرُنَا فِي زُمُرَتِه وَتَحْتَ لِوَاءِ هِ وَأَمِتنَا عَلَىٰ مَحَبَّتِه وَسُنَتِه، وَاسُقِنَا مِنُ حَوْضِه المُورُودِ بِيدِهِ الشَّرِيُفَةِ شَرُبَةً هَنِيئَةً لَا نَظُمَأُ بَعُدَهَا أَبُدًا، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ". المُورُودِ بِيدِهِ الشَّرِيُفَةِ شَرُبَةً هَنِيئَةً لَا نَظُمَأُ بَعُدَهَا أَبُدًا، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ". (حَجُومُ وَلَاتِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَاتِي عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَ

گلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

چپ ہوگیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اگر حضور عِلیٰ اس طرح ہاتھ پھیر کرتسلی نہ دیتے تو وہ قیامت تک روتا رہتا، یہ جگہ مسجد نبوی میں بہت ہی برکت والی ہے، یہاں نوافل، استغفار، ذکرواذ کاراور درود وغیرہ کی کثرت کرنی چاہیے۔

(۲) اسطوان عائش نیا بیاستوان ابولبابه کے بازومیں ہے۔ حدیث (طبرانی) میں ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''میری مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے کہ اگرلوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت کاعلم ہوجائے تو وہاں نماز پڑھنے کے لیے ہر خض بے تاب و بے قرار ہوجائے ، جس کے نتیجہ میں لازمی طور پر قرعداندازی کرنی پڑے۔''

حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد سے صحابہ رضی اللہ عنہ مسلسل اس جگہ کی جشجو اور تلاش میں تھے، آپ علیہ کے وصال کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانج حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہا کو بیہ جگہ بتلائی جہاں ستون ہے، اس مناسبت سے اس ستون کوستونِ عائشہ کہا جاتا ہے۔ (مجمع الزوائد:۱۰/۴)

بعض روایتوں میں مذکور ہے کہ بیت المقدی سے بیت اللہ کی طرف تحویل قبلہ کے بعد شروع میں دن حضورا کرم ﷺ نے اس جگہ نماز پڑھی تھی ،اس کے بعد محراب النبی والی جگہ آپﷺ کامصلی (امامت ونماز کی جگہ ) متعین ہوا۔ (جج وعمرہ فلاتی کے ہمراہ/ص:۲۸۹) حضرات شخین سیدنا صدیق اکبروفاروق اعظم رضی اللہ عنہما اکثر اس کے قریب نماز پڑھا کرتے تھے،ہمیں بھی چاہیے کہ موقع ہوتو یہاں بکثر تنمازیں پڑھیں۔

(۳) اسطوانه الی البیت: یه منبرسے چوتھاستون ہے،اس کا قصه یہ ہے که حضرت ابولبا به رضی الله عنه ایک عظیم المرتبت اور رفیع المنز لت انصاری صحابی ہیں، غزوہ بنو قریظہ کے وقت ان سے ایک معمولی چوک ہوگئ تھی، جس کی تفصیل یہ ہے کہ مسلمان بنوقریظہ کے یہود کا ان کی غداری کی وجہ سے محاصرہ کیے ہوئے تھے، ان لوگوں سے سیدنا ابولبا بہرضی الله عنہ کے زمانهٔ جاہلیت سے بڑے اچھے تعلقات تھے، اس تعلق کی وجہ سے یہود یوں نے اللہ عنہ کے زمانهٔ جاہلیت سے بڑے اچھے تعلقات تھے، اس تعلق کی وجہ سے یہود یوں نے

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

آپ سے دریافت کیا کہ حضور طابھ ہارے ساتھ کیا برتاؤ فرمائیں گے؟ جواب میں آپ نے اپنی زبان سے تو کیے بھی نہیں کہا، مگر گلے پر ہاتھ بھیر کراشارہ کیا تھا کہ کم بختو! اب تہہیں اپنی بدا عمالیوں کی سزا ضرور بھگنی ہوگی، تہہاری خیر نہیں، تیار ہو جاؤ! تہہیں زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، بعد میں آپ کواپنی اس حرکت کی سکینی کا فوراً احساس ہوا کہ ہائے! میں نے سرکار دو عالم طابع کے راز کوفاش کر دیا، اس خیال کے آتے ہی آپ کو بے حدندامت ہوئی، حیرانی و پریشانی کے عالم میں سید ھے مسجد نبوی میں پہنچ اور کھور کے اس سے کے ساتھ اپنے آپ کو بندھوا کر بی عہد کرلیا کہ جب تک اللہ تعالی میرا یہ گناہ معاف نہیں فرما دیں گے میں اس طرح اپنے آپ کو باند ھے رکھوں گا،خواہ مجھے اس حالت میں موت ہی کی آغوش میں کیوں نہ جانا اپنے آپ کو باند ھے رکھوں گا،خواہ مجھے اس حالت میں موت ہی کی آغوش میں کیوں نہ جانا پڑے ،حضورا کرم طابع کی خواہ مجھے اس جات کی خبر ہوئی توارشا دفر مایا:

"عجیب آدمی ہیں! اگروہ میرے پاس آتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے اور میں بھی ان کے لیے دعا کرتا تو امید تھی کہ حق تعالیٰ ان کومعاف فرمادیتے، مگرانہوں نے ایسانہ کیا اورخود ہی اپنے لیے سزا تجویز کرلی، لہذا اب جب تک حق تعالیٰ کی طرف سے کوئی تھم یا فیصلہ نہیں آجا تا میں انہیں نہیں کھول سکتا۔"

اس حالت میں نودن گذر گئے، صرف نماز اور دیگر ضروریات کی تکمیل کے لیے ان کی بیوی یا بیٹی انہیں کھول جاتی ، فراغت کے بعد پھر باندھ دیتی ، ایک مرتبہ تہجد کے وقت جب حضورا کرم میں خوان وقت آپ میں اللہ عنہا کے حجرہ میں جلوہ افروز تھے اس وقت آپ میں ان کی توبہ قبول ہونے کے متعلق بیآیت کریمہ نازل ہوئی:

﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمُ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيُمٌ ﴾ (التوبة: ١٠٢)

حضرات ِ صحابہ رضی اللّه عنہم اپنے جکڑے ہوئے اس رفیق کوفر طِ مسرت میں بیمژ دہ اللّٰه عنہم اللّٰہ عنہم اللّٰہ عنہ مسرت خیز نشاط انگیز پیام سنانے کے بعد انہیں رسیوں مسرت خیز نشاط انگیز پیام سنانے کے بعد انہیں رسیوں

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

نگہبانی فرماتے سے، مگر جب آیت کریمہ: ﴿ وَاللّٰهُ یَعُصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (المائدہ: ۲۷) نازل ہوئی، جس میں رب العالمین نے رحمۃ للعالمین ﷺ کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اس کے بعد آپ ﷺ کی پہرہ داری ختم ہوگئ۔ آج جہاں بیستون ہے وہیں سے حضرات صحابہ رضی اللّٰد عنہم آپ ﷺ کی پاسبانی و بہرہ داری کے فرائض انجام دیتے تھے، اس لیے اسے اسطوان کرس کہتے ہیں۔ اور زیادہ تریہ فرائض مولی علی کرم اللّٰد وجہہ انجام دیتے تھے، اس لیے اسے اسطوان کی گئی کہتے ہیں، آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم عموماً سیدۃ عائشہ رضی اللّٰه عنہا کے حجرہ سے اسطوان کی حفاظت کا پختہ عزم وارادہ کریں۔ این ایک حفاظت کا پختہ عزم وارادہ کریں۔

(۲) اسطوانہ وفود: یہ اسطوانہ حارس یا علی کے پیچھے شال کی طرف واقع ہے، یہ ستون اس جگہ کی یادگارہ جہاں باہر سے آنے والے مختلف وفود کو تھہرایا جاتا تھا، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اکا برصحابہ رضی اللہ عنہم یہاں تشریف لا کران سے ملاقات فرماتے، ان کی حاجت پوری فرماتے، دین کی تعلیم دیتے اور ایمان کی دولت سے مشرف فرماتے، اس لیے اس ستون کو اسطوانہ وفود کہا جاتا ہے، یہاں بھی حسب موقع نماز اور دینی تعلیم و تبلغ کا اہتمام کریں۔

(2) اسطوانہ جبرئیل: اس کومقام جبرئیل بھی کہتے ہیں؛ کیوں کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام سید ناد حیہ کبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں وحی لے کرتشریف لاتے تو اکثر و بیشتر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی جگہ ملاقات ہوتی ، یہی وجہ ہے کہ اس جگہ پر جوستون ہے اسے ستونِ جبرئیل کہا جاتا ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا دروازہ اسی کے پاس تھا، یہاں بھی حسب تو فیق نماز اور تسبیحات کا اہتمام کریں۔

(۸) اسطوانة تهجد: السجگها كثر رحمت عالم صلى الله عليه وسلم نماز تهجدا دا فرماتے تھے، پیستون اب نظر نہیں آتا، اس لیے کہ وہ صفہ کے سامنے حجر ؤ مبار کہ کے اندر کی

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۵۲۵ کلدستهٔ احادیث (۳)

سے آزاد کرنا چاہا تو حضرت ابولبا بہرضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کوئی نہ کھولے، جب تک میرے آقاطات نہ مرحمت فرمائیں میں میرے آقاطات نہ مرحمت فرمائیں میں آزاد ہونا پیند نہیں کروں گا، بین کر آپ طافی آخاد ہونا پیند نہیں کروں گا، بین کر آپ طافی آخاد ہونا پیند نہیں کروں گا، بین کر آپ طافی آخاد ہونا کی اجازت نہیں کروں گا، بین کر آپ طافی آخاد ہونا کی اور کمالِ محبت وشفقت سے کھول کر آپ کو آزاد فرمایا۔

حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور! میں نے توبہ قبول ہونے پر اپنا سارا مال صدقہ کردیے کی ندر مانی ہے، آپ نے فر مایا: تیسرا حصہ صدقہ کرد

اس ستونِ لبابہ کوستونِ توبہ بھی کہا جاتا ہے،اس لیے کہ یہاں اس مخلص، وفا داراور تابعدار وجا ثار کی توبہ قبول ہوئی تھی۔

دلاتا ہے ستون اک یاد توبہ کرنے والے کی قبولِ توبہ کی اور اس کے استغفار کی

ہمیں بھی چا ہیے کہ یہاں حسب موقع دور کعت صلاق التوبہ پڑھ کر کامل اور کمل سچی توبہ کریں، صرف امید ہی نہیں، بلکہ یقین ہے کہ اس مبارک جگہ کی برکت اور مناسبت سے ہمیں بھی آخرت میں معافی کا پروانہ ل ہی جائے گا۔

(۳) اسطوان مریر: بیستون ستون ابولبا به کے مشرق میں روضہ اقدس کی جالی سے ملا ہوا ہے، مسجد نبوی کے اعتکاف میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست گاہ یہاں ہوتی تھی، اور یہیں آپ طافی کے استر بچھایا جاتا تھا، اس مناسبت سے اس ستون کو اسطوان تر سریر کہا جاتا ہے، جوخوش نصیب اسطوان ترسریر کے قریب ہوتو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمبارک کے بالکل برابر ہوتا ہے۔

(۵) اسطوانة حرس: پیستون بھی اسطوانة سریر کے پیچھے ثال کی طرف جالی کے ساتھ ملا ہوا ہے، ہجرت کے بعد ابتدا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرهٔ مبارکہ کی حفاظت و پاسبانی کی جاتی تھی، جا ثار وفا دار حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم پوری رات

سے اہم مقام یہی ہے، حضور طِنْ اِیمان بار بارتشریف لاتے اور بقیع والوں کوسلام ودعاسے نوازتے تھے، اس قبرستان کی آخری توسیع شاہ فہدمر حوم کے زمانہ میں ہوئی۔ اسی طرح دیگر مقاماتِ متبرکہ کی زیارت کے لیے جائیں، نیز اگر کوئی خلافِ مزاج بات پیش آجائے تو وہاں کی تکلیف پرصبر کریں۔

سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنه کی روایت ہے کہ 'ایک بار مدینہ طیبہ میں مہنگائی ہوگئی جس سے لوگ پریثان ہوگئے، تب رحمت عالم طلقینے نے فرمایا: 'صبر وَحُل سے کام لو، میں مہیں بثارت دیتا ہوں کہ میں نے تمہارے لیے صاع ومد (بیا نوں) میں برکت کی دعا مانگی ہے، تم مل جل کر کھایا کرو، ایک آ دمی کا کھانا دو کو کفایت کرجائے گا اور دو کا چار کو اور چار کا کھانا پانچ چھآ دمیوں کے لیے کا فی ہے، اکٹھ رہنے میں برکت ہے، جو مدینہ کی مشکل اور شخی برصبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دوں گا اور شفاعت کروں گا، اور جو اس سے اعراض کر کے چلا جائے گاحق تعالی اس کو پانی میں نمک کی طرح بگھلا دے گا'۔ (مجمع الزوائد: تاریخ مدینہ منورہ /ص: ۱۲)

ایک بات خاص طور سے یا در کھیں کہ مکہ مکر مہاور مدینہ طیبہ کے مابین تقابل ہرگز نہ کریں، جبیسا کہ بعض جہلاء کرتے ہیں، مکہ مکر مہ میں تعبۃ اللّٰہ معبود کا گھر ہے تو مدینہ منوّرہ اللّٰہ کے مجبوب علیٰ آگے کے کا گھر ہے۔

## مدینه طیبه سے والیسی کے آ داب:

پھر جب مدینہ طیبہ سے واپسی کا ارادہ ہوتو مسجد نبوی میں محراب النبی علق کے قریب یا ریاض الجنہ میں ورنہ مسجد نبوی کے جس حصہ میں جگہ میسر ہواور مکروہ وقت نہ ہوتو دو رکعات نماز پڑھ کرخوب دعا کریں، پھر روضہ اقدس پر حاضر ہوکر نہایت خشوع وخضوع کے ساتھ پہلے کی طرح صلوۃ وسلام پیش کریں، اس وقت آنھوں سے آنسوکا نکلنا اور دل پرغم کا غلبہ ہونا قبولیت کی علامت ہے، جس قدر آپ علاق کے جدائی کاغم اور آنھوں میں اشک

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

جانب واقع ہے،اب اس جگہ ستون کی جگہ ایک محراب ہے جس کومحرابِ تہجد کہتے ہیں، جب نمازی اس کی طرف منھ کر ہے تو اس کی بائیں جانب باب جبرئیل ہوگا۔ حق تعالیٰ کی عنایت شامل حال ہوتو یہاں ہم بھی تہجد کا اہتمام کریں۔

غرض!ان خاص ستونوں کے خصائص وفضائل کو پیش نظر رکھا جائے ،حسب تو فیق ان جگهول میں عبادات کریں، ورنہ پوری مسجد میں جب جہاں موقع مل جائے غنیمت منجھیں، ظاہر ہے کہ سجد نبوی کا کونسا حصہ ایسا ہوگا جہاں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک نہ یڑے ہوں،صحابہ رضی اللّٰعنہم نے نمازیں نہ پڑھی ہوں،اور نہصرف مسجد نبوی، بلکہ سارے مدینه کا کونسا حصہ ایبا ہوگا جہاں ان بابرکت ہستیوں کے مبارک قدم بار بارنہ بڑے ہوں، اس لیے وہاں کی ہرجگہ برکت والی ہے، لہذا وہاں کے قیام کوغنیمت جانیں، اکثر اوقات مسجد نبوی میں گذاریں،روزانہ جس قدر بھی ہو سکےروضۂ اقدس برحاضر ہوکرسلام پیش کریں،اگر کسی وجہ سے روضۂ اقد س تک نہ پہنچ سکیس تو مسجد نبوی کے کسی بھی حصہ میں کھڑے ہوکر سلام عرض کریں، مگراس کی وہ فضیلت نہیں جومواجہ شریف کے سامنے کی ہے، نیز مسجد نبوی کے باہر سے بھی اگر روضة اقدس كے سامنے سے گذرنا ہوتو تھوڑى دىر پھبر كرسلام عرض كريں، ادب واحتر ام اور ذوق وشوق ہر وقت ملحوظ رکھیں، بکثر ت درود شریف پڑھیں، بدنی عبادات کے علاوہ نفلی صدقات کا بھی خوب اہتمام کریں، مدینه طیبہ کے باشندوں اور تا جروں وغیرہ کے ساتھ خوش اخلاقی ومحبت کا برتاؤ کریں، ان سے خرید وفروخت میں بھی اعانت کی نیت ر میں، موقع بموقع جنت البقیع جومدینه منورہ کا قبرستان ہے جے بقیع الغرقد بھی کہا جاتا ہے؛ کیوں کہ یہاں غرقد (بول) کے لمبے لمبے درخت تھے جنہیں کاٹ کراس سرز مین کوقبرستان میں تبدیل کیا گیا،اس میں دس ہزار کے قریب حضرات صحابہ رضی اللّعنہم مدفون ہیں،جن میں آ بِ ﷺ کی از واج (سیدہ خدیجہاورسیدہ میمونہ رضی اللّٰہ عنہما کے علاوہ) اوراولا دبھی ہیں، نیز بے شار تابعین وصالحین بھی یہیں مرفون ہیں، سچی بات توبہ ہے کہ یہاں خاک کے ہر ڈھیر کے پنچے اسلام کاانمول خزانہ ہے، مدینہ طیبہ میں روضۂ اقدس اورمسجد نبوی کے بعد سب

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

بِمَسْجِدِيُ هٰذَا وَقَبُرِيُ".

''ا ہے معاذ! شایداس سال کے بعد پھرتمہاری ملاقات مجھ سے نہ ہو سکے اور تمہارا گذر میری مسجد اور قبر ہیں پر ہو پائے۔'' حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور طِالْقِیَامُ اور شہر رسول طِالْقِیَامُ کی جدائی کاغم تو پہلے سے ہی نڈھال کیے ہوئے تھا، اب جب رحمت عالم طِالْقِیَامُ سے یہ بات سی تو ضبط نہ کر سکے، آئکھیں بہہ پڑیں، اس وقت آپ طِالْقِیَامُ نے فرمایا:

"إِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ مَنُ كَانُوْا وَحَيْثُ كَانُوا". (مسند أحمد ص:٥٠)، مشكوة ص:٥٠) كتاب الرقائق/الفصل الثالث)

لیعنی یقیناً لوگوں میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب پر ہیز گارلوگ ہی ہیں،خواہ وہ کوئی ہوں اور کہیں کے رہنے والے ہوں،لہذاتم ہماری جدائی کا زیادہ غم نہ کرو، اور تقویٰ اختیار کروگے تو صورۃ ٔ جدائی کے باوجودتم ہمارے ساتھ ہو۔

حق تعالی ہمیں زندگی میں بار بارنہایت ادب واحترام کے ساتھ مع اہل وعیال حرمین شریفین کی منظور ومقبول حاضری نصیب فرما کیں اور حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما کر مدینہ منوّرہ کو ہمارامدفن بنا کیں ۔ آمین ۔

" اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ".

☆.....☆



گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

''اے اللہ! آپ اپنے نبی طِلْنَا ہِمْ مسجدی نبوی اور حرم نبوی کی زیارت کو آخری زیارت کو آخری زیارت نہ بنا کیں، بلکہ میرے لیے دوبارہ آنا اور قیام کرنا آسان فرمایئے، اور جھے دنیا و آخرت میں سلامتی وعافیت نصیب فرمایئے، اور جھے اپنے گھر عافیت وسلامتی اور اجرو تواب کے ساتھ پہنچاد بیجے، اے ارحم الراحمین! پنی رحمت سے مالا مال فرماد بیجے۔''

اس کے بعد پوری زندگی آپ علی الی کے طریقوں پر مکمل عمل کرنے کا عہد وعزم کرکے نہایت حسرت وندامت کے ساتھ رخصت ہوں اور جو پچھ میسر ہوصد قد کریں ، اور سفر سے واپسی کی جو دعا کیں احادیث میں ہیں وہ پڑھتے ہوئے روانہ ہوں ، سواری میں جہاں تک گنبد خضراء اور مسجد نبوی کے مینا راور مدینہ طیبہ کے مکانات ، باغیچا ور درخت دکھائی دیں حسرت سے دیکھیں اور درود شریف پڑھتے رہیں۔

یادآئے تو اس واقعہ کونصور میں لائیں جب حضرت معاذبین جبل رضی اللہ عنہ کو رحمت عالم علی ہے۔ حضرت معاذرضی اللہ حمت عالم علی ہے کے اللہ عنہ کو مایا۔ حضرت معاذرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر خود آپ علی ہے الوداع کہنے کے لیے باہر تشریف لائے آپ علیہ ہیں کہ اس موقع پر خود آپ علیہ ہیں کا حکم دیا، پھر فرمایا:

"يَامُعَاذُ! إِنَّكَ عَسْي أَن لَّاتَلُقَانِيُ بَعُدَ عَامِيُ هٰذَا، وَلَعَلَّكَ أَنُ تَـمُرَّ

# حضور مِلاللهِ وَلِيْ بِرِقْ تَعَالَىٰ كَي

#### خاص عنايت اور درودوسلام كاخاص امتياز:

خالق كائنات كى تمام مخلوقات ميں سب سے اونچا مرتبہ ومقام حضراتِ انبياءِ كرام عليهم السلام كاہے، جنہيں رب العالمين نے مختلف قتم كے انعامات واعز ازات سے نوازا،مگر ان تمام میں جومرتبہ ومقام امام الانبیاء والمرسلین ،سیدالا ولین والآخرین محبوب رب العالمین رحمة للعالمين جناب محمدرسول التصلي التدعلية وسلم كوملا وهسي اور كونهيس ملا اوربية قاعده كي بات ہے کہ ہر شخص کی تعظیم و تکریم اس کے مرتبہ کے مطابق ہوتی ہے، مثلاً کسی بادشاہ کے پاس اس کا کوئی ادنیٰ دوست آ جائے تو بادشاہ اس کی تعظیم کے لیے اپنی رعایا کو حکم دیتا ہے اوراسی پر ا کتفا کر لیتا ہے، پھرا گر دوست اس سے زیادہ تعلق رکھنے والا آ و بے تو اس کی تعظیم کے لیے ، رعایا اور خاص ارا کین کوبھی تھم دیا جا تا ہے کہتم سب بھی اس کی تعظیم کرو، کین اگر کوئی ایسا دوست آجائے جواخص الخواص ہے تو رعایا اور اراکین سلطنت کے ساتھ خود بادشاہ بھی اس کی تعظیم ونکریم کا اہتمام کرتا ہے، یہ تعظیم کا انتہائی درجہ ہے۔رحت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حضرات انبیاء ورسل علیهم السلام میں سب سے او کچی ہے، اس لیے حق تعالیٰ آپ علیہ ﷺ کی عظمت شان وعلومکان کے پیش نظرانسانوں اور فرشتوں کوصلو ۃ وسلام کا حکم دیا اورخود بھی اس میں شریک ہوئے ، جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم پرحق تعالیٰ کی خاص الخاص عنایت اور پیار ومحبت کی علامت ہے، قرآنِ یاک میں فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَة يُصَلُّونَ عَلَىٰ النَّبِيِّ لِيَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيمًا ﴾ (الأحزاب:٥٦)

اس آیت کریمه میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے بڑے مؤکدانداز میں حکم دیا گیا کہ وہ رحت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰ ق وسلام بھیجا کریں، پھراس حکم میں خاص اہمیت اور وزن بیدا کرنے کے لیے پہلے بطور تمہیدیہ فرمایا:



# (۳۴) فضائل درود نثریف

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي طَلُحَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَ الْبِشُرُ فِي وَجُهِهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ جَاءَ نِي جِبْرَئِيلُ فَقَالَ: "إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ: "أَمَا يُرُضِيكَ يَا مُحَمَّدُ أَنُ لَا يُصَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنُ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشُرًا وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنُ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشُرًا وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنُ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشُرًا وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنُ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمُتُ عَلَيْهِ عَشُرًا". (رواه النسائي والدارمي، مشكوة/ص: ٨٦/ الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم سلانی آیا ایک دن تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پرخوشی اور بشاشت کے آثار فنمایاں تھے، (اس کا سبب بیان کرتے ہوئے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ'' آج جہرئیل امین آئے اور انہوں نے بتایا کہ'' تمہمار ارب فرما تا ہے کہ'' اے محمد! کیا یہ بات تمہمیں راضی اورخوش نہیں کردے گی کہ تمہمار اجوامتی تم پر درود بھیجے میں اس پردس رحمتیں بھیجوں اور جو تم پرسلام بھیجے میں اس پردس رحمتیں بھیجوں اور جو تم پرسلام بھیجے میں اس پردس سلام بھیجوں۔'' (حدیث قدسی نمبر: کے)

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

حیثیت سے صلوٰ قاوسلام دراصل الله تعالیٰ کے حضور میں کی جانے والی بہت ہی اعلیٰ اورا شرف درجہ کی ایک دعا ہے۔

سَلَامٌ عَلَىٰ خَيْسِ الْأَنَامِ وَسَيِّدِ حَبِيْسِ إِلَّهِ الْعَالَمِيْنَ مُحَمَّدِ

بَشِيْسٍ نَسْدِيْسٍ فَاشِمِيٍّ مُكَرَّم عَطُوفٍ رَوُّوفٍ مَنُ يُسَمَّى بِأَحْمَدِ

''سلام ہوخلوقات میں سب سے بہتر ذات اوران کے سردار، رب العالمین کے
مجبوب محمد طِلْقَیْقِا پر جو بثارت دینے والے ہیں (جنت کی) اور شفقت و محبت کے ساتھ
ڈرانے والے ہیں (جہنم سے) ہاشمی النسل اور باعزت ہیں، مہر بان اور شفق ہیں، جن کا نام احمد ہے۔

## درودوسلام کی خاص حکمت:

محقق اسلام حضرت مولا نا محر منظور نعمانی فرماتے ہیں کہ ''انبیاء علیم السلام اور خاص کرسیدالا نبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عقیدت و محبت اور و فا داری و نیاز مندی کا ہدیداور ممنونیت و سیاس گزاری کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے درودوسلام کا طریقہ مقرر کرنے کی سب سے بڑی حکمت بیر ہے کہ اس سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے، اللہ تعالی کے بعد سب سے مقدس اور محترم ہستیاں انبیاء علیم السلام ہی کی ہیں، اور ان میں سب سے اکرم وافضل خاتم انبین سیدنا حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب ان کے بارے میں بھی بی حکم دے دیا گیا کہ ان پر درود وسلام بھیجا جائے، (یعنی اللہ تعالی سے ان کے بارے میں بھی بی حکم دے دیا گیا کہ ان پر درود وسلام بھیجا جائے، (یعنی اللہ تعالی سے ان کے لیے خاص الخاص عنایت ورحمت اور سلامتی کی دعا کی جائے ) تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت اور نظر کرم کے تابع ہیں اور ان کاحق اور مقام عالی بہی ہے کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ دعا نمیں کی جائیں، اس کے بعد شرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی، کتنا ہڑا کرم ہے دب کہ ان گرم کا کہ اس کے اس حکم نے ہم بندوں اور امتیوں کو نبیوں اور رسولوں کا بالحضوص سید الا نبیاء کریم کا کہ اس کے اس حکم نے ہم بندوں اور امتیوں کو نبیوں کا دعا گو ہووہ کسی مخلوق کا پرستار صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کا دعا گو بنادیا، اب جو بندہ ان مقدس ہستیوں کا دعا گوہوہ کسی مخلوق کا پرستار صلی اللہ علیہ وسلی کا دعا گو بنادیا، اب جو بندہ ان مقدس ہستیوں کا دعا گوہوہ کسی مخلوق کا پرستار

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﴾

یعنی نبی پرصلوٰۃ (جس کا تمہیں تھم دیا جارہا ہے، یہ) رب کریم اوراس کے پاک فرشتوں کا وظیفہ، معمول اور دستور ہے، حقیقت یہ ہے کہ تکم اور خطاب کا بیا نداز قرآنِ پاک میں صرف صلوٰۃ وسلام ہی کے لیے اختیار کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے اعلیٰ سے اعلیٰ میں مروء عمل کے لیے بھی کہ وہ عمل کرتے ہیں لہٰذائم بھی کرو، عمل کے لیے بھی نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالی اوراس کے فرشتے یہ کس کرتے ہیں لہٰذائم بھی کرو، بلاشبہ صلوٰۃ وسلام کا یہ بہت بڑا امتیاز اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے:

يُصَلِّى عَلَيْهِ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ عَلَيْهِ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ

# درودوسلام کی حقیقت:

''درود' فاری کالفظ ہے، جب کے صلا ق عربی کالفظ ہے، جس کے معنیٰ میں بہت ہی وسعت ہے، تکریم وتشریف، مدح وثا، رفع مراتب، محبت وعطوفت، برکت ورحمت، پیار ودلار، ارادہ خیر ودعاءِ خیر، ان سب کوصلو ق کامفہوم حاوی ہے، اس لیے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ ، اس کے فرشتوں اور ایمان والوں کی طرف یکساں طور پر کی جاستی ہے، البتہ یہ فرق ہوگا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پرخق تعالیٰ کا دروداس کی شانِ عالی کے مطابق ہوگا، جس کا مطلب ہیہ ہے کہ حق تعالیٰ فرشتوں کے جمع میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان مطلب ہیہ ہے کہ حق تعالیٰ فرشتوں کے جمع میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور فرشتوں کا حضور علیٰ تعظیم و تکریم اور مدح وثنا بیان کرتے ہیں، اور آپ علیٰ تھیا ہے کہ فرشتے بھی آپ علیٰ اور رفع درجات کی دعا میں کرتے ہیں، لہذا اے ایمان والو! لیے حق تعالیٰ سے لطف وعنا بیت اور رفع درجات کی دعا میں کرتے ہیں، لہذا اے ایمان والو! تم بھی ایسا ہی کرواور اپنی حیثیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص لطف وعنا بیت، محبت وعطوفت اور رفع درجات کی دعا میں اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص لطف وعنا بیت، محبت وعطوفت اور رفع درجات کی داخ کرواور آپ علیٰ بی سلام بھیجا کرو، اس

كيسي موسكتا بي (معارف الحديث: ٥/ ٣٥٨)

اس موقع پر ہمارے شاہ صاحب علامہ سید عبد المجید ندتیم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ارشاد جو آپ نے اگست ۲۰۱۱ء ماہ ورمضان ۲۳۲ اھے سفر عمرہ کے موقع پر حرم کی مجلس میں فرمایا تھاوہ قابل توجہ ہے کہ '' حضرات ابنیاء ورسل علیہم السلام کے متعلق قرآنی حقائق کو کموظ رکھے بغیر انصاف کے نقاضے پورے کرنا اورا یمان کو بچانا ممکن نہیں ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ '' مجھ سے محبت میں غلونہ کرنا جیسا کہ یہود ونصار کی نے سیدناعیسی وعز برعلیہ السلام کی محبت میں کیا ، ایمان کی سرحد میں قدم رکھتے ہی اقر ایوالو ہیت کے بعدا قر ایوبدیت پہلے ہے اوراقر ایورسالت بعد میں ہے : "وَ أَشُهَدُ أَنَّ مُتحمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ" اس سے واضح ہوتا انبیاء کہ اللہ جل شانہ نے رسالت کا انکار نبوت ورسالت کے انکار کے متر ادف ہے ، اسی طرح حضرات انبیاء ورسل علیہم السلام کی بشریت کا انکار نبوت ورسالت کے انکار کے متر ادف ہے ، نیز نبی گر یم حضرات انبیاء ورسل علیہم السلام کو عالم الغیب ما نناوی کے انکار کے متر ادف ہے ، نیز نبی گر یم کے اور می ارک میں انکار کے متر ادف ہے ، نیز نبی گر یم کے اور می کو انکار کے متر ادف ہے ، نیز نبی گر یم کے اور می ارک می انکار کے متر ادف ہے ، نیز نبی گر یم کے اور می کا انکار کے متر ادف ہے ۔ اور می ارکل ما ننا شفاعت کے انکار کے متر ادف ہے ۔

یادرکھو! حضرات انبیاء ورسل علیہم السلام ہدایت و تنویر کا آسان ہوتے ہوئے بنی نوع انسان ہی میں سے ہوتے ہیں اورعلم و حکمت کا سمندر ہونے کے باوجود عالم و حکمت کا سمندر ہونے کے باوجود والم وحک ہوتے ہیں، عالم الغیب اللہ تعالی ہی ہے، نیز ان کے فیوض و بر کات عالم گیر ہونے کے باوجود وہ اپنی قبور میں تشریف فر ما ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ بارگا والو ہیت میں امتیازی وانفرادی محبوبیت کے باوجود اللہ تعالی کے در کا فقیر ہونا اور دعا ئیں کرنا ان کے لیے مائی افتخار ہے اور مانگا و ہی ہوجوئی ایک نہ ہو۔'

# درود وسلام كااصلى مقصد:

مگریہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ صلوٰ ۃ وسلام اگر چہ بظاہر رحمت عالم صلی اللہ

گلدستهٔ احادیث (۳)

علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالی سے کی جانے والی ایک دعا ہے، کین جس طرح کسی دوسرے کے لیے دعا کرنے کا اصلی مقصداس کو نفع پہنچانا ہوتا ہے،اسی طرح رحمت عالم صلی اللّه علیہ وسلم پر درود وسلام تصیخے کا مقصد آپ سِلان کے ذات کو نفع پہنچانانہیں ہوتا، اور نہ ہی ہماری دعا وُں کی آپ الله اور مدیوں کے بادشاہوں کومسکینوں کے تحفول اور مدیوں کی کیا ضرورت؟ بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم بندوں برحق ہے کہ ہم اس کے حضورا بنی عبادت وعبدیت کا نذرانه پیش کریں اوراس سے اللّٰہ تعالیٰ کوتو کوئی نفع نہیں پہنچتا، بلکہ وہ خود ہماری ضرورت ہے اوراس کا نفع بھی ہم ہی کو پہنچتا ہے،ٹھیک اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم كے محاسن وكمالات، خصائص وفضائل، آپ اللي يا كى پيغمبرانه خد مات اورامت بيعظيم الشان احسانات کا بیت ہے کہ ہم امتی بھی آپ میں ایکھیے کے حضور میں عقیدت ومحبت کا نذرانہ صلوۃ وسلام کی شکل میں پیش کریں، تو درود وسلام وہ دعاہے جواہل ایمان رحمت عالم علی ایمان احسانات اور قربانیوں کے سبب اپنی قلبی محبت کے اظہار کے لیے اپنے رب کے حضور کرتے ہیں،اوراس سے آپ اللہ تعالیٰ کو نفع پہنچانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا ورحمت، ثوابِ آخرت اور رحمت عالم سِلْفَاقِيمُ كي محبت اور قربت حاصل كرنامقصود موتا ہے، اور صلوٰ ہ وسلام کا بیاصلی مقصداس خوش قسمت کو حاصل ہوتا ہے جوخلوص نیت کے ساتھ اس کا التزام واہتمام کرتاہے۔

# درودوسلام كى فضيلت:

چناں چہ حدیث فدکور سے صلوۃ وسلام کا اہتمام کرنے والے مخلص کے لیے بڑی زبردست فضیلت ثابت ہوتی ہے، حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مابین تشریف لائے تو آپ ﷺ کے چہرہ انور پر خوشی اور بشاشت کے آثار صاف نظر آرہے تھے، پھرخود ہی اس کا سبب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ' آج جبرئیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے بتایا کہ تہمارے رب کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

سے ایک ہزار گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور ایک ہزار نیکیاں کھی جاتی ہیں، اللہ اکبر کبیرا! کتنا ارزاں ونفع بخش سودا ہے، اب کتنے خاسراور بےنصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس سعادت سے خود کومحروم کررکھا ہے، حق تعالیٰ ہمیں یقین نصیب فرمائے اور توفیق ممل دے، آمین۔

#### ایک داقعه:

صاحبو! واقعہ یہ ہے کہ درودِ پاک ہمارے پاس حق تعالیٰ کی جانب سے دیا ہواایک انمول عطیہ، رحمتوں و برکتوں کا خزینہ اور بلندی درجات کا زینہ ہے، جس سے انسان کے ہموم وغموم دور، دل ود ماغ پر نور، اعمال رشک طور اور ربِ کریم بے حدمسر ور ہو جاتا ہے، بشرطيكه حضور عليهيم كي محبت مين مرشار هوكر حضور قلب اور خلوص نبيت كے ساتھ برٹھا جائے۔ اس کی تائیدایک واقعہ سے بھی ہوتی ہے۔حضرات ِ صحابہ رضی اللّٰء نہم میں سیدنا ابی بن کعب رضی الله عنه بھی کثیر العبادات اور مستجاب الدعوات صحابی تھے، حق تعالیٰ ہے بہت ہی زیادہ دعامانگا کرتے تھے،ایک مرتبان کے دل میں خیال آیا کہ میں حق تعالی سے جو دعائیں مانگتا ہوں اور جتنا وفت اس میں لگا تا ہوں اس میں سے کیچھ وفت حضورصلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لیے مخصوص کر دوں ، مگر خودا پنی طرف سے کوئی معمول مقرر کرنے کے بجائے حاضر خدمت ہوکر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے دریا فت کرلیا کہ میں کتنا وقت اس کے لیے ہی کی رائے پر چھوڑ دیا، مگر ساتھ ہی ہے بھی ارشاد فرما دیا کہتم اپنی بشاشت سے اس کے لیے جتنا بھی زیادہ وقت دو کے اور جننی کثرت سے درود پڑھو کے وہ تمہارے ہی لیے بہتر ہوگا، بالآخرانہوں نے یہ طے کیا کہ میں وہ سارا وقت جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا ہوں وہ حضور طِالْفِيَةِ مر درود بيجني مي ميں صرف كرول كا، ان كے اس فيصله پر حضور طِالْفِيَةِمْ نے بيد

"إِذًا يُكُفْى هَمُّكَ وَيُكَفَّرُ لَكَ ذَنْبُكَ". (رواه الترمذي، مشكوة/ص:٨٦

گلدستهٔ اعادیث (۳) گلدستهٔ اعادیث (۳)

کاارشاد ہے کہ'اے محد! کیا یہ بات مہیں راضی کرنے کے لیے کافی نہیں کہ تہہارا جوامتی ایک بارتم پرصلوٰ قودرود بھیجے گا تو میں اس پردس مرتبہر حتیں نازل کروں گااور جوتم پرایک سلام بھیجوں گا۔' یہ وعدہ حق تعالیٰ کااس شخص کے لیے ہے جو خلوصِ نیت اور حضورِ قلب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، قرآنِ کریم میں ارشادِ باری مین

﴿ وَلَسَوُ فَ يُعُطِيُكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى ﴾ (الضحى: ٥)

محبوبم! تمہارارب تمہیں اتنادے گا کہتم راضی ہوجاؤ گے۔ اس وعدہ کربانی کاحقیقی ظہورتو قیامت کے دن ہوگا، لیکن یہ بھی اس کی ایک قسط ہے کہ فق تعالی نے آپ طابقیا کا اتنا اعزاز واکرام فرمایا اور محبوبیت کبری کا وہ مقام عالی عطا فرمایا کہ جو بندہ آپ طابقیا کی محبت وعظمت میں ڈوب کرخالصاً للد آپ صلی الله علیہ وسلم پرایک بارصلوٰ قوسلام بھیج گاحق تعالی فظمت میں دوس رحمتیں اور عنایتیں جھیج کا فیصلہ فرمالیا، جس کی اطلاع خود آپ طابقیا کے جبرئیل امین علیہ السلام کے ذراجہ دی گئی۔

مرحبا صلِ علیٰ کیا ہی مبارک کام ہے ہاتھ میں جامِ محبت لب پہان کا نام ہے

دوسری روایتوں میں دس صلوۃ وسلام کے علاوہ اس کے درجے بلند کرنے اور دس گناہ مٹانے اور دس نیکیاں کھنے جانے کا بھی ذکر آیا ہے۔ (نسائی ،مثلؤۃ /ص:۸۲) اب اگر صلوۃ وسلام کے فضائل کے حصول کے لیے جوخوش نصیب امتی خلوصِ قلب کے ساتھ روزانہ کم از کم سود فعہ صلوٰۃ وسلام جیجنے کا اہتمام کرلے تو ان احادیث مبارکہ کی بشارت کے مطابق (جوایک دونہیں بلکہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے صحاح اور سنن ومسانید کی تقریباً ساری کتابوں میں قابل اعتماد سندوں کے ساتھ مروی ہیں) اس پرحق تعالی ایک ہزار رحمتیں اور نوازشیں فرما تا ہے، اس کے ایک ہزار درجات بلند کیے جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال

عَلَى نَبِيِّكَ". (ترمذى، مشكوة/ص: ٨٧/الفصل الثالث)

''دعا آسان اور زمین کے درمیان ہی رکی رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔'' (مندرجہ بالا روایت میں اس کا ذکر اگر چنہیں ہے کہ حضرت عمر صنی اللہ عنہ نے یہ بات خود حضور طابق کے سین تھی، کین چوں کہ یہ ایسی بات ہے کہ حضرت عمر صنی اللہ عنہ نے یہ بات خود حضور طابق کیا کوئی اور صحافی یا حدیث کا راوی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحافی تو کیا کوئی اور صحافی یا حدیث کا راوی بھی اپنی رائے اور فہم سے ایسادعو کی نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کے رسول سے ایسی کے مطابق یہ کر ہی ایسی بات کہی جاسکتی ہے، اس لیے حضرات محدثین کے مسلمہ اصول کے مطابق یہ روایت حدیث مرفوع ہی کے حکم میں ہے )

اس سے معلوم ہوا کہ دعا کے شروع میں اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد جس طرح درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دعا کی قبولیت کا خاص وسلہ ہے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ درود شریف خودایک اعلیٰ درجہ کی دعا ہے، (جبیبا کہ تفصیل گذر چکی ہے) اسے حق تعالیٰ ضرور ہی قبول فرماتے ہیں، پھر جب بندہ اپنی دعا سے پہلے اورا خیر میں درود پڑھ کر گویا حق تعالیٰ سے حضور ﷺ کے حق میں دعا کرے اور اس کے درمیان اپنی دعا کرے تو اس کے کرم سے یہ بہت ہی بعید ہے کہ وہ اوّل و آخر کی دعا کیں (جوبشکل درود ہیں) قبول کرے اور درمیان کی دعا قبول نہ کرے، اس لیے جس جائز دعا کے اوّل و آخر میں درود پڑھا جائے وہ ان شاء اللہ ضرور ہی قبول ہوگی۔

چناں چہ تر مذی شریف میں منقول ہے کہ صحابی رُسول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نماز کے بعد اپنے معمول کے مطابق دعا سے پہلے درود شریف پڑھا، حضور طِلِیٰ آئے نے سنا تو فر مایا کہ ''سکُ تُعُطَهُ، سَلُ تُعُطهُ'' (مشکوٰۃ /ص:۸۷ الفصل الثانی) ''اب ما نگو جو (جائز) دعائیں (آداب کے ساتھ) مانگی جائیں گی وہ ضرور قبول ہوں گی۔''

گلاستهٔ امادیث (۳) گلاستهٔ امادیث (۳)

الفصل الثاني)

اگرتم ایسا کرو گے تو کثرتِ درود کی برکت سے تمہارے وہ سارے مسائل اور مشکلات جن کے لیے تم دعائیں کرتے ہوتی تعالیٰ ان تمام کوحل فر مادیں گے اور تمہارے گنا ہوں کو بھی معاف فر مادیں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنے مقاصد کے لیے دعاؤں کی جگہ بھی درود ہی پڑھے توان شاءاللہ اس کے دین و دنیا کے سارے مسائل پر دہ غیب سے مل ہوجا ئیں گے۔
چناں چہ اس سلسلہ میں ایک اور واقعہ مواہب لدنیہ میں تفسیر قشیری سے قل کیا گیا ہے کہ قیامت میں کسی مومن کی نیکیاں کم وزن ہوجا ئیں گی تو رحمت عالم سے انگشت کے برابر نکال کر (اللہ جل شانہ کی اجازت سے ) میزان میں رکھ دیں گے، جس سے انگشت کے برابر نکال کر (اللہ جل شانہ کی اجازت سے ) میزان میں رکھ دیں گے، جس سے اس مومن کی نیکیوں کا بلہ وزنی ہوجائے گا، وہ مردمومن تجب سے کہا گا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجائیں آپ کون ہیں؟ آپ کی صورت وسیرت بڑی حسین ہے، تب آپ پڑھا ہوا درود ہے۔' (جس کی برکت سے آج شیری نجات ہوئی) (از فضائل درود اُس: پڑھا ہوا درود ہے۔' (جس کی برکت سے آج شیری نجات ہوئی) (از فضائل درود اُس:

ہر کہ باشد عامل صلوٰۃ مدام آتش دوزخ شود بروے حرام

# درود شریف دعا کی قبولیت کا وسیله:

علاوہ ازیں خود دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ بھی تو درود ہی ہے، جس طرح نماز کی تنجی وضو ہے، اسی طرح درود نثریف دعا کی تنجی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے:

"إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُو فَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصُعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّي

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث ۵۴۲

یوں تورحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفیج المذنبین ہیں، اپنے سبحی گناہ گارامتیوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے، ان شاء اللہ کیکن جواہل ایمان آپ علیہ قیائی پرخاص ان فدکورہ الفاظ میں درود بھیجیں گے اور اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا کریں گے تو ان کی شفاعت کا آپ علیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی سفارش بڑے اپنے اوپرخصوصی حق سمجھیں گے اور قوی اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی سفارش بڑے اہتمام سے فرمائیں گے۔

# د نیا میں کہیں سے بھی درود بھیجا جائے حضور مِلاٹیا ہے اسلامیں کہیں ہے:

پهر عجیب بات به ہے که درود دنیا میں کہیں بھی پڑھا جائے اسے حضورا کرم سِلِنَّ اِیَّمْ کَی بارگاہ میں فرشتوں کے ذریع برب العالمین پہنچا دیتے ہیں، جسیا کہ حدیث میں ہے:

"عَنُ أَبِی هُرَیُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْ يَقُولُ:

"لَا تَحْعَلُوا بُیُورَا وَ لَا تَحْعَلُوا قَبُرِی عِیدًا، وَصَلُّوا عَلَیَّ، فَإِنَّ صَلوتَکُمُ تُبَلَّغُنِی حَیدُ کُنتُمْ". (رواہ النسائی، مشکوة /ص: ۸۸/ الفصل الثانی)

اس میں تین ہدائیں فرمائی گئیں: پہلی ہے ہے کہ اپنے گھروں کوقبریں نہ بناؤ۔ اس کا ایک مطلب تو ہے کہ جب کی انتقال ہو جائے تو اسے عام قبرستان میں فن کرو، گھر میں نہیں، کیوں کہ بیان بیاءِ کرام علیہم السلام کی خصوصیت ہے۔ اس کا دوسرامطلب عام طور سے شارحین نے یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح قبروں میں مردے ذکر وعبادت نہیں کرتے اور قبرین ذکر وعبادت نہیں کرتے اور قبرین ذکر وعبادت سے خالی رہتی ہیں، تم اپنے گھروں کو ایسا نہ بنالو کہ وہ ذکر وعبادت سے خالی رہتی ہیں، تم اپنے گھروں کو ایسا نہ بنالو کہ وہ ذکر وعبادت سے خالی رہیں، اپنے گھروں کو ایسا نہ بنالو کہ وہ ذکر وعبادت سے معمور رکھو! اس سے معلوم ہوا کہ جن گھروں میں اللہ تعالی کا ذکر اور اس کی عبادت نہ ہووہ زندوں کے گھر نہیں، بلکہ مردوں کے قبرستان ہیں۔ دوسری ہدایت: یہ فرمائی گئی کہ میری قبر کوعیداور میلہ نہ بنا ؤ لیعنی جس طرح سال کے کسی معین دن میں میلوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں اسی طرح میری قبر پر کوئی میلہ نہ لگایا جائے، اسی سے مزارات وادلیاء پر عرس وغیرہ کے نام سے میلہ کرنے کا عدم جواز ثابت

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

## كثرت درود برقيامت مين حضور طِللْهَايَامُ كا قرب اور شفاعت:

غور کیجئے! درود شریف کے بیکوئی معمولی فضائل ہیں؟ اور اس سے بڑی بات تو بیہ ہے کہ جوخوش نصیب امتی دنیا میں درود کی کثرت کرے گا اسے قیامت کے دن حضور پاک صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا قربِ خاص نصیب ہوگا ،حدیث پاک میں ہے:

"عَنِ ابُنِ مَسُعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكَ":"أَوْلَى النَّاسِ بِيُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمُ عَلَيَّ صَلواةً". (رواه الترمذي، مشكوة/ص:٨٦، الفصل الثاني)

مطلب یہ ہے کہ (ایمان اور ایمان ازندگی کی بنیادی شرط کے ساتھ) قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین اور مجھ پرزیادہ حق رکھنے والا میراوہ امتی ہوگا جو مجھ پرزیادہ درود جھیے والا ہوگا، اس کو میرا خصوصی قرب اور خاص تعلق نصیب ہوگا۔ معلوم ہوا کہ درود شریف حضور طابقی سے عقیدت و محبت کے اظہار کے علاوہ قیامت میں آپ طابقی کے قرب کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ ایک روایت میں ہے:

"عَن رُوَيُفِع بُنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: "مَنُ صَلَّى عَلى مُحَمَّدٍ وَقَالَ: "اَللَّهُمَّ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتُ لَهُ شَفَاعَتِيُ". (رواه أحمد، مشكوة/ص: ٦٧، الفصل الثالث)

ميراجوامتى مجى پردرود تصح اورساته بى بدعاكر : "الله مَّ أَنْزِلُهُ المَقْعَدَ المُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

اے اللہ! ان (لیعنی ہمارے آقاطاتی ایک کوقیامت کے دن اپنے قریب کی نشست گاہ (کرسی ُخاص) عطافر ما۔ تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ اس درود کوطبر انی نے بھی المجم الکبیراور المجم الاوسط میں ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے:

"اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّأَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ".

اس میں درود اور دعاکے پورےالفاظ آگئے جو بہت ہی مخضر ہیں۔



# (۳۵) مصطفی طاللد آبار مجرت مصطفی طلاللد آبار

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ أَنَّ أَبَابَكُرِ وِ الصِّدِّيُقَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: " نَظُرُتُ إِلَى أَقُدَامِ النَّمُشُرِ كِيُنَ عَلَىٰ رُوُّوسِنَا وَنَحُنُ فِي الْغَارِ، فَقُلُتُ: " يَا رَسُولَ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان فر مایا کہ''جبہم غارمیں چھے ہوئے تھے اور میں نے مشرکین کے بیروں کی طرف دیکھا جو گویا ہمارے سروں پر تھے، تو میں نے عرض کیا:''یا رسول اللہ! اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی نظرا پنے بیروں کی طرف چلی گئی تو وہ ہم کود مکھ لے گا''، حضرت نے سن کرار شاد فر مایا:''ان دو شخصوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، جن کا تیسراساتھی اللہ تعالیٰ ہے''۔

# هجرت كى حقيقت وفضيلت:

دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور میں خیر کے مقابلہ میں اکثر شرغالب رہاہے، یہی وجہ ہے کہ جب بھی روئے زمین پر کوئی اصلاحی واخلاقی تحریک اللے میں مبتلا انسانیت کو دین حق کی دعوت دے کر خیر کی طرف بلایا گیا تو اکثر ایسا ہوا کہ جہالت کے

گلدستهُ احادیث (۳) گلدستهُ احادیث (۵۴۳)

ہوگیا۔اس کے باوجوداب جولوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں وہ حضور طالی کے نافر مان ہیں۔
اور تیسری ہدایت: یہ فرمائی گئی کہتم مشرق یا مغرب، شال وجنوب حتی کہ خشکی یا
تری میں جہاں سے بھی مجھ پر درود بھیجو گے وہ مجھے ضرور پہنچے گا۔غور کیجئے! درود پڑھنے والوں
کے لیے یہ کتنی بڑی بشارت اور تسلی کی بات ہے کہ وہ ہزاروں میل کی دوری سے بھی اگر درود
تھیجتے ہیں توان کا درود آپ طالی کیا تھا ہے۔

قربِ جانی چو بود بُعد مکانی سہل است

ایک روایت میں ہے کہ جو شخص دور سے درود بھیجے فرشتہ اس پر متعین ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچائے،اور جوروضۂ اقدس پر قریب سے پڑھتا ہے تو خود آپ علاق کے اسے سنتے ہیں۔

حق تعالیٰ ہمیں حضورا کرم صلی اللّه علیہ وسلم کی سچی محبت واطاعت اور درودِ پاک کی کثرت کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

ے/رمضان المبارک/۱۳۳۲ھ (بعد الفجر) مطابق: ۸/اگست/۲۰۱۱ء بعد الفجر/ بروز: پیر (بزم صدیقی)

" اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقُعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

 $\diamondsuit.....\diamondsuit$ 

روحانی بیار، رسم قدیم کے عشاق اور شرپندوں نے دہشت گردی سے کام لیتے ہوئے اصلاح پبندوں اور دین کے داعیوں کے لیے زمین اس کی وسعت کے باوجود تنگ کردی، انہیں طرح طرح کی اذبیتیں اور تکلیفیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ انہیں اپنے دین وایمان کی حفاظت اور دعوت کے لیے وطن عزیز کوچھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی۔

''ہجرت' ایک اسلامی اصطلاح ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ دین پر ممل کرنے یا ایمان کی حفاظت اور دینِ حق کی دعوت واشاعت کی غرض سے اپنے وطن کو خیر باد کہہ کر کسی ایسے علاقہ میں جابسنا اور نیا میدان تلاش کرنے کے لیے مرکز قائم کرنا جہاں شعائر اسلام پر عمل کرنے کی اور دین حق کی دعوت واشاعت کی مکمل آزادی ہو، شریعت میں اس ممل خیر کو ''ہجرت' کہتے ہیں۔ ہجرت گوشئہ عافیت تلاش کرنے کا نہیں، بلکہ میدانِ دعوت تلاش کرنے کا نام ہے، یہ کوئی سفر تجارت نہیں کہ مال واسباب کے ساتھ باسانی گھرسے نکل جائیں اور پھروالیں لوٹ آئیں، بلکہ یہ ایک پر مشقت سفر ہے جس میں آبائی وطن کو دین کے جائیں اور پھروالیں لوٹ آئیں، بلکہ یہ ایک پر مشقت سفر ہے جس میں آبائی وطن کو دین کے لیے چھوڑ نا پڑتا ہے، جائیداد سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اعزہ واقر باء جدا ہو جاتے ہیں، اس لیے اس مل خیر پر بہت سے وعد ہے قرآن کریم میں وار دہوئے ہیں۔

قرآن پاک میں فرمایا گیا:

﴿ وَالَّـذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعُدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّ تَنَّهُمُ فِي الدُّنُيَا حَسَنَةً ١ وَلَا خُرُ اللَّاخِرَةِ أَكْبَرُ ، لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (النحل: ٤١)

''جن لوگوں نے دوسروں کے ظلم سہنے کے بعد اپناوطن چھوڑ ایقین رکھوانہیں ہم دنیامیں بھی اچھی طرح بسائیں گے اور آخرت کا اجرتو یقیناً سب سے بڑا ہے، کاش کہ پہلوگ جان لیتے'' اس میں ہجرت کرنے والوں کے لیے دنیا وآخرت کی بہتری کا وعدہ فرمایا گیا ہے،ایک اور مقام پرفرمایا:

ا ﴿ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنُ دِيَارِهِمُ وَأُوْذُوا فِي سَبِيلِي وَقَتْلُوا وَقُتِلُوا

💢 گلدستهُ احادیث (۳)

لَّا كَفِّرَنَّ عَنُهُمُ سَيِّئَاتِهِمُ وَ لَأُدُخِلَنَّهُمُ جَنَّتٍ تَجُرِيُ مِنُ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ ، ثَوَابًا مِنُ عِنُدِ اللَّهِ عَنُدَهُ حُسُنُ الثَّوَابِ ﴾ (ال عمران: ٩٥)

'' سوجن لوگوں نے ہجرت کی اورانہیں ان کے گھروں سے نکالا گیااور میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں اور جنہوں نے (دین کے خاطر) لڑائی لڑی اور قل ہوئے، میں ان سب کی برائیوں کا ضرور کفارہ کر دوں گا اورانہیں ضرور بالضرورا یسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچ نہریں بہتی ہوں گی، یہ سب پچھاللہ کی طرف سے انعام ہوگا، اوراللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین انعام ہے۔' اس جگہ مہاجرین اور مجاہدین کے لیے رب العالمین نے مغفرت اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ ہجرت اور جہاد کی شریعت مطہرہ میں بڑی اہمیت و فضیلت ہے، واقعہ میہ ہے کہ اس کی برکت سے کایا ہی بلٹ جاتی ہے، اہل ایمان اس کی وجہ سے دارین کی خوشحالی و کامیابی سے سرفراز ہوتے ہیں، حضرات انبیاء علیہم السلام وصحابہ رضی اللّٰه عنہم کی تاریخ اور ہجرتِ مصطفیٰ علیہ اس کی بہترین مثال ہیں۔

یوں تو تقریباً ہرنی اور رسول نے ہجرت فرمائی ہے، شاید ہی کوئی پیغیر ہوں جن کو ہجرت نہ کرنی پڑی ہو، حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت موسیٰ علیہم السلام وغیرہ کی ہجرت نہ کرنی پڑی ہو، حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت مصطفیٰ عِلیہ گی ہڑی نرالی ہجرت کے واقعات تو خود قرآنِ کریم میں مذکور ہیں، کیکن ہجرتِ مصطفیٰ عِلیہ آئے گی ہڑی نرالی شان ہے، اس کا ایک ایک واقعہ عبرت وضیحت کا عنوان اور جواہرات ونوا درات سے بھر پور ہے، عقل سلیم کا تقاضا ہے ہے کہ اس میں عبرت اور موعظت کے نقوش تلاش کیے جا کیں اوران سے اپنی مملی زندگی میں رہنمائی حاصل کی جائے۔

# هجرت مصطفى مِللنَّهَا يَمْ كاليس منظر:

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اے۵م میں پیدا ہوئے اورٹھیک جالیس سال کی عمر مبارک یعنی ۱۲۱ میں آپ کو نبوت سے سرفراز فر مایا گیا، نبوت ملنے کے بعد ۱۳ / سال تک

گلدستہ احادیث (۳) کیستہ احادیث (۳) کیستہ احادیث (۳) کیستہ احادیث (۳) کیستہ اور ان کے جسم سے دال کرگرم ریت پر گلسیٹا جاتا، بعضوں کوسلگتے ہوئے شعلوں پر لٹایا جاتا اور ان کے جسم سے رسنے والے لہوسے آگ بجھائی جاتی ،کسی کو دھوئیں کی دھونی دی جاتی ،بعض تو بے رحمی سے شہید ہی کردیے گئے۔'' حضرت حفیظ نے اس منظر کواس طرح بیان کیا ہے:

اُدھر کے میں دنیا ننگ تھی ایمانداروں پر اُدھر کے میں دنیا تنگ تھی حادوں پر کے روندے جارہے تھے پھول کے سے جسم خاروں پر صحابہ پر اگرچہ قہر کے بادل برستے تھے

بیچارے سائس آزادی سے لینے کو ترستے تھے

هجرت مدينه كاحكم:

لیکن بیر کہاں ممکن تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے دامن صبر چھوٹ جائے اور حکم الہی کے بغیر خود سے فیصلہ کریں، بالآ خرخود رب العالمین کی طرف سے مکہ مکر مہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم نازل ہوا، تب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم خفیہ طور پر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے گے، اِدھر قریش مکہ نے جب بیصورت حال دیکھی کہ مسلمان رفتہ رفتہ ہجرت کرکے مدینہ طیبہ جارہ ہے ہیں اور خود محمصلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ طیبہ کواپنا مرکز بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے مشرکین مکہ کوسخت فکر ہوئی کہ کہیں محمد اور ان کے رفقاء ہمارے لیے خطرہ نہیں ، الہذاقبل اس کے کہ محم بھی ہجرت مدینہ کے لیے روانہ ہوں ہمیں کچھالیی تدبیر کرنی چاہیے کہ محمد اور اس کی کہ محمد ہوا ہے، اس سلسلہ میں مکہ کے سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دار الندوۃ (جوقسی بن کلا ب کا بنایا ہوا بڑا مکان بلکہ ان کا میٹنگ بل تھا) میں ایک میٹنگ بلائی، تا کہ محمد کے اثر اور رسوخ کو کم کرنے اور ان کے رفقاء کے بال تھا) میں ایک میٹنگ بلائی، تا کہ محمد کے اثر اور رسوخ کو کم کرنے اور ان کے رفقاء کے بروسے ہوگئے تو ابلیس لعین بھی ایک بوڑھے مشرک کی شکل مسب پروگرام جب تمام سردارانِ مکہ جمع ہوگئے تو ابلیس لعین بھی ایک بوڑھے مشرک کی شکل میں نہ جب تمام سردارانِ مکہ جمع ہوگئے تو ابلیس لعین بھی ایک بوڑھے مشرک کی شکل میں نہورا واور دروازہ پر کھڑ اہوگیا، اجلاس کے اراکین نے جب اس سے دریافت کیا کہ میں نہودار ہوا اور دروازہ پر کھڑ اہوگیا، اجلاس کے اراکین نے جب اس سے دریافت کیا کہ میں نہودار ہوا اور دروازہ پر کھڑ اہوگیا، اجلاس کے اراکین نے جب اس سے دریافت کیا کہ میں نہودار ہوا ور دواؤر وروازہ پر کھڑ اہوگیا، اجلاس کے اراکین نے جب اس سے دریافت کیا کہ میں نہودار ہوا ور دواؤر وروازہ پر کھڑ اہوگیا، اجلاس کے اراکین نے جب اس سے دریافت کیا کہ علیہ کیا کہ میں کہ اس کی دورا کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوروان کے دوریافت کیا کہ کیا کہ کوروان کیا کہ کوروان کے دوریافت کیا کہ کوروان کے دوریافت کیا کہ کوروان کے دوریافت کیا کہ کیا کہ کوروان کے دوریافت کیا کہ کوروان کے دوریافت کیا کہ کوروان کے دوریافت کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوروان کے دوریافت کیا کہ کوروان کے دوریافت کیا کہ کوروان کیا کہ کوروان کے دوریافت کیا کہ کیا کہ کوروان کیا کیا کہ کوروان کیا کہ کوروان کیا کہ کوروان کیا کوروان کے دوریافت

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

آپ میلی پیان نے مکہ مکرمہ میں دعوت دین کی اس طرح جدو جہد فر مائی کہ شب وروز آپ میلی پیان پیانے بے قرار رہتے تھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کو یالیں اور راہِ ہدایت کی طرف لوٹ آئیں، پورا بورا دن آپ ﷺ گلیوں، کو چوں اور بازاروں میں گھوم گھوم کر دعوت دیے میں گزارتے،ایک ایک کے دروازہ پر پہنچتے اور درِ دل کو دستک دیتے،لیکن بہت کم تھے وہ سعادت مند جنہوں نے آپ ﷺ کی دعوتِ خیر پر لبیک کہہ کر دین حق قبول کیا، اکثریت ان لوگوں کی تھی جن کے سامنے دین حق کی روشنی دو پہر کی دھوپ کی طرح کھل کرآ گئی ،مگروہ اییخ آباء واجداد کے بت برستی والے باطل طریقہ کوچھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے، بلکہ ان شقاوت پیندوں نے آپ مِنالِيْقِيَامْ کی مخالفت کی ، آپ مِنالِیْقِیَامْ کواور آپ مِنالِیْقِیَامْ کے اصحاب کو طرح طرح کی شدید تکلیفیں بہنچائی گئیں،آپ سالٹھیٹے کا پورے خاندان سمیت بائیکاٹ کیا گیا،جسم اقدس پراونٹ کی او جھاُور غلاظت ڈالی گئی، راہوں میں کا نٹے بچھائے گئے، جملے کے گئے اور تالیاں پیٹی گئیں، آپ طان کے اور العقل اور جادوگرمشہور کیا گیا وغیرہ، تب آپ سِلَيْهِ اللهِ في حال كف كارخ فر ما يا كه شايدان كوقبول اسلام كي تو فيق مو اليكن طا كف كي زمين مکہ سے بھی زیادہ سخت ثابت ہوئی ، انہوں نے نہ صرف آ پ سِلان کیا کی وعوتِ حق کا انکار کیا بلکہ آپ عِلاَ ﷺ کو مارا اورجسم مبارک کولہولہان کردیا، اس دوران آپ عِلاَ ﷺ نے خوب دعا فرمائی تو دریائے رحمت کو جوش آیا، پھریہ ہوا کہ ایمان واسلام کا جو تخم آپ ساتھ کے نے مکہ اور طائف کی زمین میں بویا تھااللہ تعالیٰ اس سے اہل مدینہ کے دلوں کو بار آ ورفر مار ہے تھے۔

فقیہ العصر علامہ خالد سیف اللہ صاحب رحمانی مدظائہ (راوعمل/ص: ۰۷ میں)
فرماتے ہیں کہ' بارش کہیں اور ہورہی تھی اور ایمان کا آپ حیات کہیں اور جمع ہور ہا تھا، جج
کے موقع سے مدینہ طیبہ کے لوگ مکہ مکر مہآئے تو ان کے کان آپ علی ہے۔
متوجہ ہوئے، وہ مخلص اور حق کے متلاثی تھے، آئہیں ضداور اکر نہ تھی، اس لیے فوراً ہی کا نوں
سے دلوں تک کا فاصلہ طے ہوگیا، ایمان لائے اور اہل ایمان کو پناہ دینے کا عہد بھی کیا، اُدھر
مکہ کی زمین اہل ایمان پر تنگ سے تنگ تر ہوتی جارہی تھی، بعض مسلمانوں کو گلے میں پھندا

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

آپ کون ہیں؟ تو بولا میں نجد کا ایک شیخ ہوں، تمہاری گفتگوسننا چاہتا ہوں، اگرممکن ہوتو اپنی رائے اورمشورہ سے تمہاری امداد کروں گا،انہوں نے اندرآنے کی اجازت دے دی، جب گفتگو کا سلسله شروع ہوا تواس میں مختلف تجاویز زیرغور آئیں ،ایک رائے اور تجویزیہ آئی کہ محمد کولو ہے کی زنجیروں میں جکڑ کرایک بند کوٹھڑی میں قید کر دیا جائے اور انہیں کھانے یینے کے لیے کچھ نہ دیا جائے ،اس طرح وہ نعوذ باللہ خود بخو د ہلاک ہو جائیں گے، شیطان جو پینخ نجدی کی صورت میں بیٹھا تھا فوراً بول اٹھا کہ بیرائے درست نہیں،اس لیے کہ محمد کے اصحاب ان یر د بوانہ واراوریر وانہ وار نثار ہوتے ہیں ،ان کے وجود کی خوشبوان کے عقیدت مندوں کو ان کی قیدو بند کی خبر کردے گی اوروہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیرتم پرحملہ کر کے تم ہے ان کو چھڑا لیں گے، دوسری رائے بیآئی کہ محمد کو جلاوطن کر دیا جائے، شیخ نجدی نے اس بات سے بھی اختلاف کیا اور کہا کہ تہمیں معلوم نہیں کہ محمد جہاں بھی جائیں گے اپنی زبان کا جادوضرور جگائیں گےاور بالآ خرلوگ ان کا کلام س کرایمان لے آئیں گے،اور پھرتم اور تمہارا مذہب خطرہ میں یر جائے گا،اس لیے بیرائے تو بالکل ہی غلط ہے،اب کی بارابوجہل نے کہا کہ محمد کے بڑھتے ہوئے اثر اوران کی مقبولیت کوختم کرنے کاصرف ایک ہی طریقہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے ،اور اس کی تدبیر ہیہ ہے کہ ہر ہر قبیلے سے ایک معتمد اور بہا درنو جوان منتخب کیا جائے، پھر پیسارے مل کراچا نک محمد پرحملہ کر کے قل کردیں،اس طرح قل کی ذمہ داری تمام قبائل پر ہوگی، بنوعبد مناف تمام قبائل سے لڑنہیں سکیں گے، دیت کا مطالبہ کریں گے جوہم سب مل کر بآسانی ادا کر دیں گے،اس طرح راستہ صاف ہوجائے گا،اس کے سوااور کوئی حل نہیں، شخ نجدی نے اس کی تائید کی اور کہا واقعی اس سے بہتر اور کوئی تجویز نہیں ہوسکتی، چراغِ مصطفوی کوگل کرنے کے لیے اسی رائے پرسب کا اتفاق ہو گیا اور پیجھی طے پایا کہ پیکام اسی شب میں انجام کو پہنچایا جائے۔

صاحبو!اس سے معلوم ہوا کہ موحدین پر حملے کرنااوراس کے لیے پلاننگ کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ مشرکین کا پرانامنشوراور طریقہ رہاہے،جس پران کی معنوی اولا دقیامت

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

تَكَعُمُل بِيرار ہے گی۔ ایک طرف مشرکوں کی بد پر سازش مجلس برخاست ہوئی اور دوسری طرف رحمت عالم طِلْ اَلْمَ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اَللَّهُ مَنْ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ مَنْ اللَّهُ اَللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

''اور(اے پیغیر) وہ وقت یا دکرو جب کا فرلوگ منصوبے بنارہے تھے کہ تہہیں گرفتار کرلیں یا تہہیں قبل کردیں یا تہہیں (وطن سے ) نکال دیں اور اللہ تعالی اپنامنصوبہ بنار ہاتھااور اللہ تعالی سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔''

محبوبم! کفروشرک کے سرغنوں نے اگر آپ کوختم کرنے کی تدبیر کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو بچانے کی تدبیر کی مقابلہ ہرتد ہیر بھی آپ کو بچانے کی تدبیر کے مقابلہ ہرتد ہیر مکڑی کا جالا ہے۔

اسى كساته آپ الله الله كو جمرت مدينه كاتكم دے كريد عاتلقين كى گئى: ﴿ وَقُلُ رَبِّ أَدُ خِلْنِي مُدُخَلَ صِدُقٍ وَ أَخْرِ جُنِي مُخْرَجَ صِدُقٍ وَ اجْعَلُ لِيُ مِنُ لَدُنْكَ سُلُطَانًا نَصِيرًا ﴾ (بنى إسرائيل: ٨٠)

''اوریہ دعا کرو کہ یارب! مجھے جہاں داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما اور جہاں سے نکال اچھائی کے ساتھ داخل فرما اور جہاں سے نکال اچھائی کے ساتھ نکال اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایساا قتد ارعطا فرما جس کے ساتھ (تیری) مدد ہو۔''

حضرت على رضى الله عنه سے مروى ہے كه جب حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كو ہجرتِ مدينه كا حكم ملاتو آپ عليہ الله عليه السلام سے دريافت كيا كه مير سے ساتھ كون ہجرت كرے گا؟ عرض كيا: "ابو بكر صديق"۔

#### ہجرت کے لیے تیاری:

اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، سیدہ عاکنشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ افر ماتی ہیں کہ ہمارے گر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر صبح یا شام کوتشریف لاتے، لیکن اس وقت عین دو بہر میں بے وقت نقاب ڈالے تشریف لائے، ہم نے سمجھ لیا کہ کوئی خاص بات پیش آئی ہے، آپ طابھ یکنی للہ نے آکر فر مایا:''اگر گھر میں کوئی ہوتو ہٹا دو، پچھ خاص بات کرنی ہے'' حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے عرض کیا:'' حضور! افرادِ خانہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، تب آپ طابھ اندرداخل ہوئے اور فر مایا:'' مجھے ہجرتِ مدینہ کا ہمرت کا دوست کو فر مائن حق مدینہ کی ہجرت کا نوید زندگی بخشی، دیا مژدہ رفاقت کا

سن کرسید ناصدیق اگررضی الله عند کاچهره خوشی سے کھل اٹھا اور آنکھیں مسرت کے آنسوؤل سے لبریز ہوگئیں، سیدہ عاکشہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے مجھے گمان نہ تھا کہ فرطِ مسرت سے بھی کوئی رونے لگتا ہے، سیدنا صدیق اکبررضی الله عنہ نے ہجرت کی تیاری کے لیے پہلے ہی سے دواونٹنیاں تیار کررکھی تھیں، جن کوچار مہینے سے ببول کے پتے کھلا رہے تھے، تاکہ مکہ مکر مہسے مدینہ طیبہ کے صبر آزما سفر پرخطر میں انہیں استعمال کیا جا سکے، عرض کیا: ''حض کیا: ''حض کیا۔ ''حض کیا۔ ''حض کیا۔ ''مض کیا۔ ''مض کیا۔ ''مض کیا۔ ''مض کیا۔ ''اگر حضورا ہی میں خوش ہیں تو قیمۃ کے لیں'' کہ میری ذاتی خواہش اورخوشی کی جھنہیں، سب کچھ حضورا سی میں خوش ہیں تو قیمۃ کے لیں'' کہ میری ذاتی خواہش اورخوشی کے خہیں، سب کچھ حضورا سے میں خوش ہیں تو قیمۃ کے لیں'' کہ میری ذاتی خواہش اورخوشی کے خہیں، سب کچھ تہاں دو تو تھی تا کہ میری ذاتی خواہش اورخوشی کے خہیں، سب کچھ تھیں۔ کیا تارہ کے اثارہ کے تابع ہے۔

اس مقام پر بعض لوگوں کو بیشبہ پیش آیا کہ صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے اس اونٹنی سے کہیں زائد آپ طالع اللہ عنہ کے ذاتِ بابر کات پرخرج کیا اور آپ طالع اللہ نے اس کو قبول فرمایا،

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ 'ابو بکرنے اپنی جان و مال سے جتنا مجھ پراحسان کیا اتناکسی نے نہیں کیا' اور ترفدی شریف میں ہے کہ 'جس کسی نے میر بے ساتھ کوئی احسان کیا ہے تو میں نے اس کی مکافات کر دی ہے، سوائے ابو بکر کے، کہ اس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی دے گا' اس لیے شبہ ہوا کہ اس وقت آپ علیٰ بے اونٹنی کی قیمت دینے پر کیوں اصرار کیا؟ علاء نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہجرت ایک عظیم عبادت ہے، جس کو حق تعالیٰ نے ایمان کے بعد ذکر فر مایا ہے؛ اس لیے آپ علیٰ بار اور آخری بار ہجرت کا موقع مل شریک نہیں کرنا چاہتے ہے، آپ علیٰ بیان اور مال سے ہو، تا کہ ذیادہ سے زیادہ اجر و تواب حاصل رہا ہے، الہذا ہجرت صرف اپنی جان اور مال سے ہو، تا کہ ذیادہ سے زیادہ اجر و تواب حاصل ہو سکے، اس لیے آپ علیٰ بار اور آخری بار ہجرت کا موقع مل موائد گئے نے ان میں سے ایک اور ٹی سکی کانام علامہ واقد گئے نے ''قصواء'' اللیا ہے اس کی قیمت چار سودر ہم ادا فر مائی اور ہجرت کے لیے تیاری کا پروگرام بنا کرتشریف لے گئے۔

# ہجرت کے لیےروائگی:

جبرات کا وقت آیا اور تاریکی چھا گئ تو مشرکین مکہ کے سوسکے نو جوان بہادروں نے پروگرام کے تحت آستانۂ نبوت کا جاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا، ان کے دل میں عداوت، آنکھوں میں شرارت اور پوری فضا میں ابوجہل اور شیطان کی سیاست کی وجہ سے حرارت تھی، ایک طرف کفر کی قوت تھی تو دوسری طرف اللہ تعالی کی عظیم طاقت تھی، جس کا مقابلہ کرنا حماقت ہی جماقت تھی۔

پھرلطف کی بات یہ ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جورحت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو' صادق وامین' کے لقب سے یاد کرتے تھے، اور آپ علیقی م کے جانی وشمن ہونے کے باوجوداپی امانتیں آپ علیقی ہی کے پاس رکھا کرتے تھے، اور آج حضور علیقی کے گرتھی تو صرف ان ہی امانتوں کی جومشرکین مکہ کی آپ علیقی کے پاس موجود تھیں، اس رات آپ علیقی کے کے اس موجود تھیں، اس رات آپ علیقی کے کا میں موجود تھیں، اس رات آپ علیقی کے کا میں موجود تھیں، اس رات آپ علیقی کے میں موجود تھیں، اس رات آپ علیقی کے میں موجود تھیں۔

💹 گلدستهٔ احادیث (۳) 💢 🗴 🔯 کلدستهٔ احادیث (۳)

شب ہجرت میں اپنے بستر پر سبز جا در دے کر لٹا دیا ، اور گھر میں سے ایک مشت خاک لیے ہوئے برآ مد ہوئے، آپ مِلا اِلله اِلله علیہ اس مشت خاک برسورہ کیس کی ابتدائی چند آیات: ﴿ فَهُمُ لَا يُبُصِرُونَ ﴾ (یس: ۹) تک پڑھ کرایی چونک ماری کمشرکین کے چبرے سیاہ پڑ گئے، آنکھیں چندھیاں گئیں،اور دل کے اندھے آنکھوں سے بھی اس وقت اندھے ہو گئے، جومشرک آنکھیں بھاڑ بھاڑ کر کاشانہ نبوت کود مکھر ہے تھا یک دم ان کی آنکھوں پر بردے یٹ گئے اور وہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے عاجز رہ گئے ، آپ طال کے ان کے سامنے سے گزر گئے اور کسی کونظر نہ آئے ، بیدراصل ﴿فَقَدُ نَصَرَهُ اللّٰهُ ﴾ ہی کی ایک جھلک تھی ،اس موقع برعقل حیران ہوگئی کہ یہ کیسے اور کیوں کر ہوا؟ ایسے معاملوں میں ہمیشہ عقل حیران و پریشان رہی ہے، کین یا در کھئے! جواللہ تعالیٰ کے ہوجاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ہوجا تا ہے، پھر انہیں راستوں کی ضرورت نہیں رہتی ، وہ راستے تلاش نہیں کرتے ، راستے ان کو تلاش کرتے ہیں،حضورا کرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم ان کے سامنے سے نکل کرحضرت ابوبکررضی اللّٰدعنہ کے گھر تشریف لے گئے، جہاں آپ پہلے ہی سے منتظر تھے، فوراً تیار ہو گئے، سیدہ عائشہ واساء رضی الله عنهما جوحضرت ابوبكررضي الله عنه كي يليال تهين انهول نے جلدي جلدي رخت سفرتيار كيا، عجلت میں جب توشہ دان باند صنے کے لیے رسی نہ ملی تو سیدہ اساء رضی اللہ عنہا نے اپنا پڑکا ( کمر بند جوعورتیں کام کے وفت اپنی کمریر باندھتی ہیں) پھاڑ کراس کے دوگلڑے کیے ایک سے ناشتہ دان کا منھ باندھا اور دوسرے سے مشکیزہ بند کیا،حضورا کرم ﷺ نے خوش ہوکر جرت کے لیےرواگی سے بل انہیں "ذَاتُ النّطَاقيُن" (یعنی دو پیکوں والی) کا تمغددیا،اس دن سے سیدہ اساءرضی اللہ عنہانے ساری زندگی اسی لقب کوحر نے جان بنائے رکھا، سجان اللہ! باب "ثَانِيَ اثْنَيْنِ" بِين وبيني "ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ" --

اس کے بعد ہجرت کے لیے روانگی سے پہلے عبد اللہ بن اربقط وُکلی کو (جوتھا تو مشرك ليكن حضورا كرم صلى الله عليه وسلم اورحضرت الوبكررضي الله عنه كالمعتمد تقا) اجرت دے کرراستہ کی خدمت کے لیے مقرر کیا، اونٹنیاں اس کے سپر دکیس کہ دونوں کو تیسرے دن 💥 گلدستهُ احادیث (۳) 💢 🛇 کلدستهُ احادیث (۳)

ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، آپ طلیقیا اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، جب فارغ ہوئے تو حضرت علی رضی اللّٰدعنہ کو جگایا اورفر مایا:''علی! میری سنر حیا در اوڑھ کرمیرے بستریر لیٹ جاؤ، مجھے ہجرتے مدینہ کا تکم ملاہے،تم میرے پاس اہل مکہ کی جو امانتیں ہیں ہرایک کی امانت اس کے سیر دکر کے آنا، تا کہ دنیا کو پیتہ چل جائے کہ محمد واقعی امین

> خدا حافظ ہے، دیکھ! دل میں اندیشہ نہ کچھ لانا یہ چیزیں ان کو پہنچا کر سوئے مدینہ چلے آنا

> > شبِ ہجرت:

اسموقع پرعلامه ضياء القائمتي نے اپنے مخصوص انداز ميں خوب فرمايا كه 'على رضي کرو کہ ٹی کی مٹھی بھر کے ان کی طرف چینکو،مولی تو ہی بتا، کیسے چینکوں؟ دروازے بند،روشن روایات میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید ناعلی کرم اللہ و جہہ کو

اللَّه عنه كوسنر چا در ميں سلايا، صديق وعمر رضى اللَّه عنهما كوسنر روضے ميں سلايا، اے خدا! اے محر ﷺ کے خدا! تو بتا، نبی صلی الله علیه وسلم کی امانت تو علی رضی الله عنه کے حوالے، تیری امانت کس کے حوالے؟ آواز آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے، خدا کی امانت صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے، مولائے کریم نے فرمایا: میرے محبوب! تیاری کرو، ہجرت کے لیے تیار ہو جاؤ، کیسے جاؤں مولی! زبانِ حال سے عرض کیا موگا: حارون طرف محاصرہ ہے جمم ہوا: جرئیل! ماربِ جلیل! میرے محبوب کوسلام کہوا ورعرض دان بند، کھڑ کیاں بند، اور سامنے بھینکیں تو دائیں جانب والے بچ گئے، دائیں جانب بھینکیں توبائیں بازووالے نچ گئے، تقدیر آواز دیتی ہے: میرے محبوب سے کہو!مٹی بھینکنا تیرا کام، اور اندھے کرنا میرا کام، اگروہ چاروں طرف ہیں تو بچانے والا بھی تو جاروں طرف مُوجُود ہے، "لَا مَوْجُودَ فِي الْكُونَيُنِ وَلَا مَقُصُودَ إِلَّا هُوَ" (خطباتِ قاسمی: ا/ ۷۷ تا ۷۹)

گلستهٔ احادیث (۳) کستهٔ احادیث (۳) کستهٔ احادیث (۳) کسته احادیث (۳) کسته احادیث (۳) کسته احادیث (۳) کسته احادیث اور استه احتار افزار کی طرف روانگی :

بہر کیف مکہ مکر مہ کوالوداع کہہ کر دونوں حضرات رات ہی کے وقت غارِ ثور کی طرف روانہ ہوئے جو مکہ مکر مہ سے چار پانچ میل کے فاصلہ پر مدینہ طیبہ کے راستہ پر نہیں، بلکہ الٹی سمت پر واقع ہے، دلائل بیہ فی میں مجھ بن سیرین سے مرسلا مروی ہے کہ جب آپ علیہ الٹی سمت پر واقع ہے، دلائل بیہ فی میں مجھ بن سیرین سے مرسلا مروی ہے کہ جب بااخلاص اور صدیق بااختصاص کی بے تابی اور بھی نے بی کا عجب حال تھا، بھی آپ علیہ کے آگے چلتے اور بھی بیچے اور بھی دائیں اور بھی بائیں، بالآخر آپ علیہ نے دریافت فرمایا: ''اے ابو بکر! یہ کیا ہے؟ اور بھی آگے چلتے ہواور بھی بیچے؟ صدیق آکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: '' یارسول اللہ! چارول طرف اندھرا ہے اور در ٹمن کا خطرہ ہے، اس لیے جب بھی خیال آتا ہے کہ در ثمن بیچے ہے آگر مملی کا تو دوڑ کر بیچے ہوجا تا ہوں تا کہ در شمن کے حملہ کا شکار میں ہوجا وَں اور آپ محفوظ رہیں، جب آگے یادائیں بائیں سے دشمن کے حملہ کا شکار میں، میری جان آپ پر نثار موجا تا ہوں، منشا یہی ہے کہ آپ ہر حال میں دشمن سے سلامت رہیں، میری جان آپ پر نثار ور بوجا ئے۔ (سیرۃ المصطفی: ۱۳۱۱ سے)

جب غارِ تور کے قریب پہنچے تو اس کی چڑھائی نہایت دشوارتھی، راستہ بھی بہت ہی سنگلاخ تھا، نو کیلے پتھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے پائے مبارک لڑ کھڑانے گئے۔

لڑ کھڑاتے تھے قدم راہ میں چلتے چلتے

لغزش یا کی دیتی تھی غضب کی سی تھکن

عاشق رسول علی کی دشواری الله عنه نے غارِ تورکی چڑھائی کی دشواری اور اسپے محبوب علی گئی دشواری اور اسپے محبوب علی کی تھا وٹ ومشقت کو دیکھا تو برداشت نہ کر سکے، نہایت ہی ادب سے عرض کیا: ''یارسول اللہ! آپ تکلیف نہ اٹھائے، آئے اورسوار ہوجائے'' دنیا جانتی ہے کہ اس

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۵۵۵ کلیستهٔ

جبل ثور پر لے کر حاضر ہواور غیر معروف راستہ سے مدینہ طیبہ کی طرف لے کر روانہ ہو جائے۔اس سے معلوم ہوا کہ کا فرومشرک بھی اگر قابل اظمینان ہوتو اجرت دے کراس سے خدمت لینا جائز ہے، مگر بیبھی یا درہے کہ بیر کا فرحضور طِلْقِیم کا اجیر اور مزدور تھا، معاذ اللہ! قائداورامیر نہ تھا، نیز علامہ واقد کی نے بعد میں ان کامسلمان ہونا بھی بیان کیا ہے۔ (زرقانی تا کہ ۱۳۳۹،اصابہ: ۲۲۴/۲۰۱۱ رسیرة الصحابہ: ۴۸۲۱ سیرة المصطفیٰ: ۴۸۲۱)

#### الوداع اے مکہ!

بعدازال حضورانورصلی الله علیه وسلم حضرت ابو بکررضی الله عنه کے گھرکی پشت کی کھڑی سے باہر نکلے، اور جبل ثور کا قصد فر مایا، مکہ مکر مہ سے روائگی کے وقت حزورہ نامی ایک او نجے ٹیلے پر سے مکہ کی سوئی ہوئی وادی اور آبادی کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھا تو آئھیں برسنے گیں؛ کیوں کہ آپ صلی الله علیه وسلم اسی مکہ میں پیدا ہوئے تھے، جسے آج الوداع کہہ رہے تھے، کہی آپ علی الله علیہ وسلم اس کہ میں پیدا ہوئے تھے، اسی دھرتی پر جوان موئے اور نبوت سے نوازے گئے تھے، آج اسی کو الوداع کہہ رہے تھے، آپ علی الله الله الرکرتے ہوئے ارشاد فر مایا:

"وَاللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَ أَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَىٰ اللَّهِ، وَلَوُ لَا أَنِّي اللّهِ عِنْكِ مَا خَرَجُتُ". (رواه الترمذي وابن ماجه، مشكوة/ص:٢٣٨)

اے مکہ! تورحمتوں، برکتوں اور تجلیات ِ الہی کا مرکز ہے، مختبے چھوڑنے کومیرا جی نہیں چاہتا، مجھے تجھ سے پیار ہے، کیکن کیا کروں؟ تیرے سینے پر بسنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔

اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ مکہ مکر مدمدینه طیبہ سے افضل ہے اور یہی جمہور کا قول ہے، البتہ مدینه طیبہ میں روضۂ اقدس کا وہ حصہ جوحضور طِالْقَاقِیمُ کے جسد اطہر سے ملا

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

صفائی کی اور جوسوراخ تھا بنی چا در پھاڑ کراسی سے انہیں بند کیا، مگر دوسوراخ باقی رہ گئے، اتنی گنجائش نہ تھی کہ انہیں بند کر شکیس، تو آپ نے اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیاں ان پرر کھ دیں، پھر حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم سے ادب کے ساتھ عرض کیا:

عرض کی حضرت صدیق نے یا شاہِ زمن! جلوہ گر ہو کے سیاہ خانہ کو کیجئے روثن

سیاہ رات میں اندھیرے غار کوصاف کر کے جب جناب صدیق اکبرضی اللہ عنہ نے حضور انور طابقی کے اندر بلایا تو آپ علی کے تشریف لاتے ہی وہ غار تو رنور سے منور اور روشن ہوگیا، اس کے بعد سیدنا صدیق اکبرضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ حضور! رات کا وقت ہے، تھکان کے اثرات بھی ہیں، لہذا آپ آرام فرمالیں اور اس کے لیے میری گود حاضر ہے، آپ علی بی گود میں اپنا سر ہے، آپ علی بی درخواست منظور فرمائی اور حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کرسو گئے۔

ذاتِ والا پہ ہوا نیند کا غلبہ طاری زانوئے یار پہ وہ سو گئے رکھ کر گردن

# ﴿ ثَانِيَ اثُنَيْنِ إِذُ هُمَا فِي الْغَارِ ﴾

سبحان الله! کیاخوب منظرتها، نبوت صداقت کی گود میں، ایسامحسوں ہوتاتھا کہ جیسے رحل پر قرآنِ کریم رکھا ہواور حضرت ابو بکررضی الله عنه اسے پڑھ رہے ہوں، اسی موقع کو قرآنِ کریم نے اس طرح بیان فر مایا:

﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذُ أَخُرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْهُمَا فِي الْغَارِ ﴾ (التوبة: ٤٠)

''اگرتم رسول الله کی مددنه کرو گے تو کیا ہوگا؟ الله تعالیٰ ان کا پہلے ہی سے مددگار ہے، اسی نے آپ کی مدداس وقت بھی فرمائی جب کہ آپ کو کفار نے مکہ سے نکالاتھا، جب کہ

کلدستهٔ اعادیث (۳) کلدستهٔ اعادیث (۵۵۷ کلاستهٔ اعادیث (۳) کلدستهٔ (۳) کلدس

وقت و بال كوئى سوارى نهيس تقى ، اس ليصداقت نبوت كى سوارى بن گئى ، صديق اكبررضى الله عنه في حضور انور على الله عنه في كار عن الله عنه في من عنه الله عنه في حضور انور على الله عنه في كار الله عنه في الله عنه الله عنه في الله عنه الله عنه في الله عنه في الله عنه الله ع

یے عشق و محبت کا روح پرور، ایمان افروز اور عدیم النظیر منظرتھا، اللہ کی قسم! اگر دنیا نے بھی اپنے نبی طالبی کے آئر منہ و حلیمہ کے کندھوں پر دیکھا، بھی انٹی ، گھوڑ ہے اور براق کے کندھوں پر دیکھا، تو آج آئیں اور اپنے نبی طالبی کے اللہ عنہ کے کندھوں پر بھی درکھے لیں، سواری بھی اعلی، سوار بھی اعلی، نور علی نور۔ ابن جر فرماتے ہیں کہ 'لوگو! آج تک تم نے یہی سنا ہوگا کہ محبوب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر نبوت کی مہر ہے، صحیح ہے، لیکن ابو بکررضی اللہ عنہ کی عظمت پر قربان جاؤں کہ اس کے کندھوں پر آج خود وجو دِ نبوت ہے۔' (جواہراتے فاروقی: ۲۰۲/۲)

جب غارِثور پر پہنچے تو سیدنا ابو بکررضی اللہ عنہ نے حضورا کرم مِیالیْ ایکٹی کے کندھوں سے اتارا اور ادب سے عرض کیا: ''یارسول اللہ! ذرائھ ہریئے، میں اندر جاکر آپ کے لیے غار کو صاف کرلوں، اچھی طرح ہاتھوں سے ٹول کرد کھے لوں، تا کہ اگر کوئی موذی جانور ہوتو آپ اس کی تکلیف سے محفوظ رہیں، مجھے تکلیف ہوتو کوئی حرج نہیں۔''

آپ تھہریں تو ذرا صاف میں کرلوں جاکر اور جھاڑو کے لیے کافی ہے بس میرا دامن

اندازہ لگائے! رات کی تاریکی اور اندھیرے غارمیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گھس جانا کوئی آسان کام تھا؟ لیکن عاشقِ صادق کے لیے پھوشکل نہ تھا۔ گھس گئے غار میں بے خوف جنابِ صدیق ان کو آسان تھے وہ کام جو ہوتے تھے کٹھن

روایتوں میں ہے کہ صدیق اکبررضی اللہ عنه غار میں داخل ہو گئے ،خود جھاڑ ودی،

وہ دومیں دوسرے تھے،جس وقت کہ وہ دونوں غارمیں تھے۔''

یہاں اوّل تو حضور ﷺ شھاور ثانی ابو بکر رضی اللّٰدعنہ تھے۔علامہ قرطبی ًفرماتے ہیں کہ ﴿ تَانِعِیَ اَنْنَدُنِ ﴾ کالفظاس بات کی دلیل ہے کہ نبی ﷺ کے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللّٰدعنہ ہوں گے،اس لیے کہ خلیفہ با دشاہ کا ثانی ہوتا ہے۔ (سیرۃ المصطفی: ۱/۲۷۰)

جس وقت سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم اپنی یا رِغار کے زانو پر اپناسر مبارک رکھ کر مشخولِ استراحت ہوئے تب ایک سوراخ میں سے سانپ نے سیدنا صدیق اکبرضی الله عنه کے پاؤں میں ڈس لیا، مگر آپ نے ذراح کت نہ کی ، تاکہ آپ سیال ہے ہے آرام میں خلل نہ ہو، لیکن زہر کے اثر سے جب آ تکھیں متاثر ہوئیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آئے سے آنسو کا ایک قطرہ نکل کر چر کا انور پر گرا، تب آپ سیال ہوگئے نے بیدار ہو کر فر مایا: "مَا لَكَ يَا أَبَا بَكُرٍ؟" ابو بکر تہمیں کیا ہوا؟ عرض کیا: "میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، جھے سانپ نے کاٹ لیا ابو بکر تہمیں کیا ہوا؟ عرض کیا: "میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، جھے سانپ نے کاٹ ایس سیال اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ سانپ نے کاٹ اتھا اپنا لعا ب د ہمن لگا دیا، تو اس تریاتی نے زہر کا اثر ختم کر دیا۔ (مشکل ق /ص: ۵۵۲)

علامہ ضیاء الرحمٰن فاروتی فرماتے ہیں کہ''اسلام میں دوقطرے، دوراتیں اور دو رفتی بہت محبوب ہیں، دوقطروں میں ایک صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی آکھ سے نکلنے والا وہ قطرہ جور خسارِ نبوت پر گرا، اور دوسرا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شہادت کے موقع پرجسم سے نکلنے والاخون کا قطرہ جو کتا ہے ہدایت پر گرا، ایک قطرہ کتاب اللہ پر تو دوسرا چہرہ رسول اللہ برگرا۔''

اور دوراتوں میں ایک ہجرت والی رات اور دوسری معراج والی رات ، ہجرت والی رات ، ہجرت والی رات ، ہجرت والی رات کے متعلق سیدنا فاروق اعظم رضی اللّه عنه فرماتے تھے که ''اللّه کی فتیم! ابو بکر کی حضور ﷺ کے ساتھ ہجرت والی رات عمر کے سارے خاندان کی زندگی سے بہتر وافضل ہے۔'' (حیاة الصحابہ: ۱/۲۳۲)

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

اور دور فیق میں سے ایک تور فیق معراج ہے دوسرار فیق ہجرت ہے، رفیق معراج روح الا مین ہیں اور ہجرت کا رفیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، رفیق معراج کی رفاقت تو عارضی تھی، کیکن رفیق ہجرت کی رفاقت دائمی ہے، زندگی اور موت کے بعد بھی تھی اور جنت میں بھی رہے گی۔ (جواہراتِ فارو قی: ۲۱۰/۲۲)

حضرت انس رضی الله عنه کی روایت ہے کہ' جب شب ہجرت ختم ہوئی توضیح میں سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبررضی الله عنه سے دریافت کیا کہ تمہاری چادرکہاں ہے؟ اس پرصدیق اکبررضی الله عنه نے محبوب رب اکبرکو وہ ساری کارروائی جوغار کی صفائی کے وقت ہوئی تھی سنائی ،سرکار دو عالم طِنْ الله عنه کے صفائی کے وقت ہوئی تھی سنائی ،سرکار دو عالم طِنْ الله عنه کے لیے دعافر مائی:

"اَللَّهُمَّ اجُعَلُ أَبَابَكُ مِ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي فِي الْجَنَّةِ، فَأَوْ لحي اللَّهُ إِلَيْهِ قَدِ اسْتَجَبُنَا لَكَ".

الله العالمین! ابوبکر کو جنت میں میرے درجہ میں شامل فرمالیں ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ ہم نے آپ کی دعا قبول فرمالی۔ (سیرتِ حلبیہ)

# ﴿إِذُ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾

اُدهر مکہ میں مشرکین نے تمام رات حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سعادت کدہ کا محاصرہ تو کیا، مگر بیت نبوت میں داخل نہ ہوئے، جس کی ایک ظاہری وجہ یہ بھی تھی کہ اہل عرب سی کے زنانہ مکان میں گھنے کو معیوب سیجھتے تھے، اسی دوران ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے پاس سے گزرا تو مشرکین مکہ سے دریافت کیا کہتم کیوں کھڑ ہے ہواور کس کے متنظر ہو؟ کہا کہ ہم محمد کے منتظر ہیں کہ وہ برآ مد ہوں تو ہم ان کوئل کردیں، اس شخص نے کہا کہ 'م کمہ نہارے سروں پر خاک ڈال کر گزر بھی گئے'' جب صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ علی رہ کی کر دشمنوں کی حیرت کی انتہاء نہ

💥 گلدستهٔ احادیث (۳) 💥 💥

﴿ إِذُ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ (التوبة:٤٠)

''جبآپاپنارغارسے فرمارہے تھے کہآپ بالکاغم نہ کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔''

# آیت کریمہ کے بکھرے موتی:

علماءِ محققین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا ایک ایک جملہ قیمتی موتوں کا سمندر ہے، ہے، اس میں جس قدر غوط لگائے جائیں گے اس قدر موتوں کے خزانے ملتے جائیں گے، مثلاً فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ ﴿لِصَاحِبِهِ ﴿ سے مراد سیدنا صدیق اکبرضی اللہ عنہ ہیں، اس سے بھی آپ کی صحابیت ٹابت ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ علماءِ مفسرین نے صراحت کی ہے کہ سیدنا صدیق اکبرضی اللہ عنہ کی صحابیت کا منکر قرآنِ کریم کی اس آیت کریمہ ﴿إِذُ يَقُولُ لُو سِے، اور قرآنِ کریم کا منکر ہے، اور قرآنِ کریم کا منکر ہے، اور قرآنِ کریم کا منکر ہے۔

آگار شاد ہوتا ہے: ﴿ لَا تَسُحٰزَ لُ صَد لِقِهَ الْمِرَون وَمُ تَهَا لَو صَرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا،اس لیے آپ علی ہے انہیں تعلی دیتے ہوئے فرما یا کہ جزین اور ممگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہ الاسلام حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب نا نوتو کُ فرماتے ہیں کہ' لفظ ﴿ لَا تَسُحٰزَ لُ ﴾ سیدناصد بی المبرضی اللہ عنہ کے عاشق صادق ہونے کو ثابت کرتا ہے؛ کیوں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حزن حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اپنے لیے ہوتا تو لفظ حزن کے بجائے "حوف" استعمال ہوتا، اس لیے کہ عربی میں' حزن' اور' خوف' میں فرق ہے، 'حرف' کا لفظ اپنی جان کا خطرہ اور ڈر ہو وہاں استعمال کیا جاتا ہے، چناں چہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوکو وطور پر پیغیمری کی اور حکم ہوا کہ اپنا عصاز مین پر ڈالو، ڈالا توا ژ دھا بن گیا، حس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے، اس وقت رب العزت نے اطمینان جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے، اس وقت رب العزت نے اطمینان دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا:

کلاستهٔ اعادیث (۳) کلاستهٔ اعادیث (۳)

رہی، کہنے لگے کہ' واللہ! اس مخص نے ہم سے بچ کہا تھا، اور نہا بت ندامت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بوچھا کہ محرکہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ برآئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ برآئے اور حضرت مشرکین اپنی ناکا می کا ماتم کرتے ہوئے سید ھے آستانۂ ابو بکر رضی اللہ عنہ پرآئے اور حضرت اساء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ ماسے بوچھا کہ ''ایسن آئیو کے ؟''کیوں کہ انہیں یقین تھا کہ جہاں ابو بکر ہوں کے وہیں محمد بھی ہوں گے، جب سیدہ اساء رضی اللہ عنہا نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا تو ابو جہل نے جہالت کا ثبوت پیش کیا ، جب سیدہ اساء رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو و استقلال بن گئیں، پائے ابو جہل نے جہالت کا ثبوت پیش کیا ، طیش میں آگر منھ پرایک طمانچہ اس ذرہ مرابر بھی لغرش پیدا نہ ہوئی ، کفار کف افسوس ملتے ہوئے واپس ہوئے ، کھر کھوجیوں کے ذریعہ سراغ لگانے کی کوشش کی تو سرکار دو عالم طیابی اور صدیت آگر رضی اللہ عنہ کیوں کہ بقول کے جمراہ مشرکین مکہ غارِ ثور کے دہانے تک جا بہنچ ، کیوں کہ بقول

کے دیتی ہے شوخی نقشِ یا کی اس راہ سے گذرا ہے کوئی

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه نے غار کے اندر سے جب دشمنوں کواپنی طرف آتے دیکھا تو عرض کیا:''یارسول الله!ان میں سے اگر کسی کی نظراپنے قدموں پر پڑجائے تو ضرور ہم کود کیھے لےگا''اس وقت آپ ﷺ نے ارشا دفر مایا:

"مَا ظَنُّكَ بِاتَّنَيْنِ اللَّهُ تَالِثُهُ مَا". (متفق عليه، مشكوة/ص:٥٣٠)

''اے ابوبکر! ان دو کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔'' آپﷺ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ حزین اور ممگین ہونے کی ضرورت نہیں، ہم دونوں تنہانہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، جوہم کوان دشمنوں کے شرسے محفوظ رکھے گا، قرآن نے اسے یوں بیان فرمایا:

# غارِثُور میں نصرتِ الہی کا نزول:

اس کے بعد حسب وعدہ حق تعالیٰ نے اپنی نصرت کا نزول اس طرح فرمایا کہ سب سے پہلے حزین ومکین صدیق اکبرضی اللہ عنہ کے دل کوتسکین عطا فرمائی، ارشاد ہے: ﴿ فَأَنُوزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ﴾ (التوبة: ٤٠) رب العالمين في صديق اكبرضى الله عنه ير تسكين نازل فرمائي،سكون ہے آپ كا دل لبريز فرما ديا، يہاں رئيس المفسرين سيدنا عبدالله بن عباس رضى الله عنهما كے قول كے مطابق "عليه" كي خمير "صاحبه" ليعنى سيرنا صديق اكبر رضی اللّه عنه کی طرف راجع ہے،امام رازیؓ نے بھی تفسیر کبیر میں اسی کواختیار فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضورانور مِلاَیْقَامِ نے صدیق اکبرضی الله عنه کو حدیث مذکور میں تسلی وشفی ويت موت فرماياتها كه "مَا ظَنُّكَ بِالنَّدُن اللَّهُ ثَالِثُهُمَا". توحق تعالى في حضور مِاللَّهَ يَا تسلی کے لیےاس جملہ سےصدیق اکبررضی اُللہ عنہ پرتسکین نازل فر مادی ، جسے ﴿فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيُنتَهُ عَلَيْهِ ﴾ ميں بيان فرمايا ، يعنى محبوب كى تكليف كے تصور سے صديق اكبر رضى الله عنه کے دل میں جوآتش سوزاں تھی مولائے کریم نے اسے اپنی خاص عنایت سے ٹھنڈا فر ما دیا اور اسى يربس نهيں كيا، بلكة قرآن كهتا ہے: ﴿ وَأَيَّدَهُ بِحُنُودٍ لَمُ تَرَوهُ هَا ﴾ (التوبة: ٤٠) حق تعالیٰ نے تائید فرمائی ( قوت ونصرت عطا فرمائی ) ایسے لشکروں کے ذریعہ جوتمہاری نظر کی رسائی سے باہر تھے۔ چنال چرت تعالی نے غارِثور برفرشتوں کا پہرہ لگادیا، جس کی وجہ سے مشرکین کے دلوں پر ایک رعب طاری ہوگیا، اور وہ غار کے اندرآنے اور جھا کنے کی ہمت ہی نہ کر سکے،اس وقت غارِثور پرایسارعب طاری کردیا گیا جیسے اصحابِ کہف کے غار پر طاری کیا گیاتھا،علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کے حکم ہے ایک مکڑی نے جالاتن دیا،اللہ تعالیٰ کی شان تو دیکھئے كهوبى مكرى كاجالاجم ﴿إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُونِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُونِ ﴿ (العنكبوت: ١٤) فرمايا گیا،اسی کمزور جالے کوآ ہنی قلعہ سے بڑھ کرمضبوط اور حفاظت کا ذریعہ بنادیا،اسی کے ساتھ ایک کبوتری سے غار کے منھ پر انڈے رکھوا دیے، عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ اللہ رب گلدستهٔ احادیث (۳) کستهٔ احادیث (۳)

﴿ يَا مُوسَى لَا تَحَفُ إِنِّى لَا يَحَافُ لَدَيَّ الْمُرُسَلُونَ ﴾ (النمل: ١٠)

"ا عموی افوف نه يجځ مير عرسول مير عياس ڈرانهيں کرتے۔"

اس سے بھی صاف ظاہر ہوا کہ اپنی جان کا اندیشہ ہوتو "فوف" کا لفظ استعال کرتے ہیں، جیسا کہ یہاں ہوا۔ ﴿ لَا تَسَحُدِنَ ﴾ نہيں فرمایا، بياسی وقت کہا جاتا ہے جب محبوب کی جان کا خطرہ ہو، تو اس وقت بھی سيدنا صدیق اکبرضی اللہ عنہ کو دشمنوں سے اپنی جان کا تو کوئی خطرہ ہی نہ تھا، اس بات کو اللہ تعالی اور اس کے رسول جالی آئے الجھی طرح جانے جے، اسی ليت لي اس لفظ سے دی۔ ﴿ لَا تَسُونَ نُ ﴾ جس سے صدیق اکبرضی اللہ عنہ کا عاشق صادق ہونا ثابت ہوا۔

#### سفر چرت کا دوسرا مرحله:

حضراتِ اشنین کریمین نے تین دن اور تین را تیں غارِثور میں گزاریں،اس دوران صدیق اکبر رضی الله عنه کے صاحبزاد ہے سیدنا عبد الله بن ابی بکر رضی الله عنه ارات میں تشریف لاکردن بھر کی خبروں سے آگاہ فرماتے اور رات گزار کر صبح کے قریب نکل جاتے، اسی طرح صدیق اکبر رضی الله عنه کے آزاد کردہ غلام عام بن فہیرہ حسب ہدایت عشاء کے وقت وہاں بکریاں لے کرحاضر ہوتے، تاکہ انہیں تازہ دودھ لطور غذا کام آجائے،ان کی اس قابلِ حسین خدمت سے خوش ہوکر سرکارِ دو عالم صلی الله علیہ وسلم نے اپنے ہمراہ سفر ہجرت میں ساتھ رہنے کی اجازت مرحمت فرمادی۔

اس موقع پر مولانا نانوتوی کا ایک ایمان افروز واقعہ یاد آتا ہے کہ ۱۸۵۷ھ میں جب انگریز حکومت کی طرف سے گرفتاریاں ہوئیں تو حضرت کے نام بھی گرفتاری وارنٹ جاری ہوا، اس وفت آپ بھی صرف تین دن روپیش رہے، اس کے بعدلوگوں کے اصرار اور خطرات کے باوجودروپیش رہنے سے انکار کردیا اور فر مایا: ''حضورا کرم طابقی غارثور میں تین دن ہی روپیش رہنا سنت کے خلاف ہے۔''''اللہ دن ہی روپیش رہنا سنت کے خلاف ہے۔''''اللہ اکبر کبیرا'' کیا حال اور کس قدرا تباع سنت کا خیال تھا۔ (از: اسلاف کے جرت انگیز واقعات/ ص: ۳۱)

غرض تین دن کے بعد حضرت ابو بکر رضی الله عنه کا اجر عبدالله بن اُریقط حسب وعدہ وقت مقرر پر دونوں اونٹنیاں لے کرغار تور پر بہنچ گیا اور سفر ہجرت کا دوسرا مرحله غار تور سے مدینہ طیبہ کا شروع ہوا، ایک اوٹٹی پر آ کے حضور انور طالتی اور پیچے صدیق اکبر رضی الله عنہ بیٹے، گویا خلیفہ کیلوں کا مملی منظراوٹٹی پر سوار ہے کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، یہ بلافصل نبی اور صدیق تھے، دوسرے اونٹ پر عامر بن فہیر ہ رہے، اور عبدالله بن اربقط راستہ بنانے کے لیے اپنے اونٹ پر سوار تھے، یہ قافلہ شیح منھ اندھیرے روانہ ہوا اور ایک ایسے راستہ کو اختیار کیا جو غیر معروف تھا، ساحل سمندر کی طرف جو عام شاہراہ نہیں تھی اس طرف سے کو اختیار کیا جو غیر معروف تھا، ساحل سمندر کی طرف جو عام شاہراہ نہیں تھی اس طرف سے

گلدستهٔ اعادیث (۳) گلدستهٔ اعادیث (۳)

العزت نے مکڑی اور کبوتری سے محبوب دوعالم علی الله الله کا کام لے کر حقیر جانوروں کا حصہ بھی عشق رسول میں شامل فرمالیا، اوراس طرح وشن نصرت الله کے سبب غارِ تورک قریب جا کر بھی حضورا کرم علی الله کو ہر مقصوداسی کان میں پنہاں ہے، شاعر اسلام حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے اشعار میں فرمایا:

مَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلِمُوا الله عَنْ عَلِمُوا الله عَنْ عَلِمُ الله عَنْ عَلِمُوا الله قَدْ عَلِمُوا الله عَنْ اله عَنْ الله عَن

حضرت ابوبکررضی الله عنه حضور انور طِلْقَاقِمْ کے بارِ غار، جانثار اور وفا دار ہیں، جب وہ غار میں تھے تو دشمن بھی ان کے گرد چکر لگاتے رہے، مگران کود کچھ نہ سکے۔

یہ بات عیاں ہے دنیا پر کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کوحضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت تھی دنیا میں اتن محبت وعقیدت حضور مِلاللہ ﷺ سے کسی اور کونہیں۔

واقعی صدیق اکبرضی الله عنه نے اس تاریخی سفر ہجرت میں ایثار و محبت کی الیم مثالیں قائم فرمائیں جورہتی دنیا تک یادگار بن گئی ہیں، غرض رب العالمین نے اپنی خاص نصرت سے نبی اکرم سی الله عنه کی مکمل حفاظت و صیانت فرمائی، اسی کوفرمایا:

﴿ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفُليٰ لَو كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا لَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ﴾ (التوبة:٤٠)

''اللہ تعالیٰ نے کا فروں کی تدبیر کو نیچا کر دیا اور اللہ تعالیٰ ہی کا بول بالا ہو کر رہا، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔''

یہاں سفر ہجرت کا پہلا مرحلہ مکہ مکرمہ سے غارِ ثورتک کا ختم ہوا۔ (متفاداز: سیرة المصطفیٰ:۱/۹۷وخطیات قاسی:۱/۹۹)

قافلہ چلا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کثیر الاحباب تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ راستہ میں ایسے ملے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تو واقف نے، مگر حضور اکرم علی اللہ عنہ کو حضور انور نہ تھے، جب ان شناسا لوگوں میں سے کسی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور انور علی اللہ عنہ کو حضور انور علی اللہ عنہ کے متعلق بو چھا کہ "مَنُ هذا؟" یہ کون بیں جو آپ کے آگے بیٹے بیں؟ یہ موقع بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے ایک آزمائش سے کم نہ تھا؛ کیوں کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تنور اندر ہا اور یاریا رِغار نہ رہا ، اور اگر کہتے بیں کہ جھے معلوم نہیں ، تو ابو بکر صدیق نہ رہا ، آخر ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور انور علی آئے ہیں کہ شاگر و شید سے نہ اللہ عنہ حضور انور علی آئے ہیں ہو جھے رسید سے نہ اس کے برجستہ فرمادیا:"هذا رَجُلٌ یَهُدِیٰنی السَّبِیٰلُ". یہ وہ تحص بیں جو جھے راستہ بتلاتے ہیں ۔ مراد آخرت و ہدایت کا راستہ ہے ، مگر وہ اس مراد کو نہ سمجھے اور نامراد واپس موراد کو نہ سمجھے اور نامراد واپس

# سراقه بن ما لك كاواقعه:

دوسری طرف مکہ میں مشرکوں نے اپنے جھوٹے خداؤں کے سامنے بہت منت ساجت کی کہ کسی طرح محمہ ہاتھ آ جائیں، لات وعزی کی دہائی دی، جبل کو پکارا، مگرسب ہاؤہو بے کار ثابت ہوئی، تو مجبور ہوکرانہوں نے اعلان کر دیا کہ جوبھی محمہ کوگر فقار کر کے یاان کا سرقلم کرکے لائے گا وہ سواونٹ انعام پائے گا، اس اعلان واشتہار کوئی کر انعام کے لالچ میں بہت سے لوگ تلاش کے لیے نکل پڑے، جن میں سراقہ بن مالک بن جعشم بھی تھے، (جو بعد میں غزوہ حنین وطائف سے حضورا کرم جائے گا گا واپسی پر جعر انہ کے مقام پر کلمہ پڑھ کر مشرف باسلام ہوئے) سراقہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے قبیلہ ''بنی مدلے'' کی مشرف باسلام ہوئے) سراقہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے قبیلہ ''بنی مدلے'' کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان ہی میں سے ایک شخص نے آ کراطلاع دی کہ میں نے چندلوگوں کوابھی ساحل کے راستہ سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، میرا گمان ہے کہ وہ محمداوران کے رفقاء ہیں، سراقہ کا بیان ہے کہ میں نے فوراً فیصلہ کرلیا کہ وہ وہ ہی ہیں، مگرانعام کے لالے میں سے کہ کر

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

میں نے ٹال دیا کہ وہ کوئی اور ہی ہوں گے،مقصد بیتھا کہ کوئی اور یا بیخودان کی تلاش میں نہ نکل پڑے اور پھروہ خود انہیں گرفتار کر کے انعام حاصل کرلے۔

تھوڑی دہر کے بعد مجلس سے اٹھ کرمیں گھر گیا اور باندی سے کہا کہ گھوڑے کوفلاں ٹیلے کے نیچ لے جا کر کھڑا کردے، پھر میں نے اپنا زادِراہ اور نیزہ لیا اور گھر کی پشت کی جانب سے چیکے سے نکل گیا، اور گھوڑا تیز دوڑا دیا، یہاں تک کہ پچھ ہی دہر میں ان کے اتنا قریب پہنچ گیا کہ حضورا کرم طِلْنَقِیم کی تلاوت سنائی دیے گئی۔

حضورانورصلی الله علیه وسلم تلاوت میں اور حضرت ابو بکررضی الله عنه بظاہران کی حفاظت میں مشغول سے، بار بار إدهراُ دهر و کیمتے، جب سراقه پرنظر پڑی تو پھر بے چین ہو گئے، عرض کیا: '' حضور! وشمن آگیا، 'آپ علی ایک فرمایا که ' الله تعالی ہمارا محافظ ہے اور وہ پہلے ہی سے ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ﴿لاَ تَدُوزَنُ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ﴾ غم نه کرو، الله تعالی ممارے ساتھ ہے، اس لیے ﴿لاَ تَدُونَ اللّٰهُ مَعَنَا ﴾ غم نه کرو، الله تعالی محارے ساتھ ہے، پھر آپ علی الله تعالی کی طرف متوجہ ہوکر دعافر مائی: "اَللّٰهُمَّ الْحُفِنَا بِمَا شِئْتَ". (فتح الباری: ۱۸۷/۷)

الہ العالمین! تو جس طرح چاہے ہماری کفایت فرما۔ اس دعا کا اثریہ ہوا کہ سراقہ کا گھوڑا اسی وقت گھٹوں یا پیٹ تک زمین میں دھنس گیا، حالاں کہ وہ زمین نہایت سخت اور پیشر یکی تھی، مگر آپ سِلی تھی، مگر آپ سِلی تھی، مگر آپ سِلی تھی، مگر آپ سِلی تھی کے مجزہ سے وہ گھوڑا زمین میں دھنس گیا، سراقہ نے گھبرا کر معافی طلب کی کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کروں گا، بلکہ جو بھی آپ کی تلاش میں آئے گا اسے واپس لوٹا دوں گا، حضورا کرم سِلی تھی نہ کروں گا، بلکہ جو بھی آپ کی تلاش میں آئے گا اسے واپس نے کہا: اب مجھے یقین ہوگیا کہ عنقریب حضور سِلی تھی کی شان ظاہر ہوگی اور انہیں غلبہ نصیب ہوگا، چناں چہ میں نے عرض کیا کہ شرکین مکہ نے آپ کے لیے سواونٹ کا انعام مقرر کیا ہور ان کے تمام حالات سے واقف کر دیا اور اپنا زادِ راہ خدمت اقدس میں پیش کیا، مگر آپ سے سے واقف کر دیا اور اپنا زادِ راہ خدمت اقدس میں پیش کیا، مگر آپ سے سے واقف کر دیا اور اپنا زادِ راہ خدمت اقدس میں پیش کیا، مگر آپ سے سے واقف کر دیا اور اپنا زادِ راہ خدمت اقدس میں پیش کیا، مگر آپ سے سے قبول نہ کیا اور فرمایا کہ بس اتنا کرو کہ ہمارا حال کسی پر ظاہر نہ کرنا، میں نے آپ سے سے قبول نہ کیا اور فرمایا کہ بس اتنا کرو کہ ہمارا حال کسی پر ظاہر نہ کرنا، میں نے آپ سے سے داخلال کے بیا اور فرمایا کہ بس اتنا کرو کہ ہمارا حال کسی پر ظاہر نہ کرنا، میں نے آپ سے سے سے داخلال کی بیا اور فرمایا کہ بس اتنا کرو کہ ہمارا حال کسی پر ظاہر نہ کرنا، میں بیا

بچھا کر حضور میں ہیں۔ درخواست کی کہ آپ آرام فرمائیں، میں آپ کی دیچہ بھال اور تو شہ کا انتظام کرتا ہوں، جب حضور میں ہیں گئے تو میں انتظام کے لیے نکلا، اسے میں ایک چرواہا نظر آیا، جواسی چٹان کی طرف آرہا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس کا چرواہا ہے؟ اس نے ایک شخص کا نام لیا، پھراس سے پوچھا کہ کیا بگر یوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا: ہاں، ہے، میں نے کہا: کچھ دودھ نکال کر دیے سکتے ہو؟ یعنی تہمیں یوں دودھ نکال کر دیے کی مالک کی طرف سے اجازت ہے؟ اس نے کہا: ہاں، ہے، اب میرے کہنے پراس نے ایک مکری کی ٹائیس با ندھیں اور تھنوں سے غبارصا ف کر کے دودھ دو ہنا شروع کیا، میرے پاس ایک چری لوٹا تھا، جو میں نے حضور میں ہے جارہ اورضو کے لیے رکھا تھا، اس میں دودھ لیا اور حضور میں ہے ہیں آیا، آپ میں ہی ہوگھ آرام فرما رہے تھا اس لیے بیدار کرنا مناسب نہ اور حضور میں تھا ہے۔ بیدار کرنا مناسب نہ تہ تھا، جب آپ میں آیا، آپ میں تو تو میں نے دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں ذرا پائی ڈالا، جس سے اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہوگیا، پھر کپڑے سے چھان کر خدمت با برکت میں پیش ڈالا، جس سے اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہوگیا، پھر کپڑے سے چھان کر خدمت با برکت میں پیش کیا، جس کوآپ میں نوش ہوگیا، اس کے بعدہم آگی منزل کی طرف چل کیا، جس کوآپ میں نوش ہوگیا، اس کے بعدہم آگی منزل کی طرف چل دیے۔ (از:الرجی الحقہ قراص کا کیا، جس کوآپ میں نوش ہوگیا، اس کے بعدہم آگی منزل کی طرف چل دیے۔ (از:الرجی الحقہ قراص کا کیا، جس کوآپ میں نوش ہوگیا، اس کے بعدہم آگی منزل کی طرف چل

غور کیجئے! کیاعشق نبوی ہے کہ دودھ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فر مار ہے ہیں اورخوش حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ ہور ہے ہیں۔

#### أم معبد كاواقعه:

دوران سفر کھآ گے چل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک محسوں فر مائی تو اثنائے سفر ہی ام معبد کے خیمہ کے پاس سے گذر ہوا، یہ قبیلہ خزاعہ سے تعلق رکھتی تھیں، نہایت شریف، مہمان نواز اور خدمت خلق کا بے مثال جذبہ رکھنے والی عورت تھیں، یہ قافلہ جب اس کے خیمے کے پاس سے گزرا تورجمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبررضی اللہ عنہ سے فر مایا کہ 'اس بوڑھی خاتون سے کچھ خور دونوش کا سامان خرید لیا جائے۔'' مگر یو چھنے عنہ سے فر مایا کہ 'اس بوڑھی خاتون سے کچھ خور دونوش کا سامان خرید لیا جائے۔'' مگر یو چھنے

گلدستهٔ اعادیث (۳) گلدستهٔ اعادیث (۳)

البدایة والنهایة میں منقول ہے کہ لوگ صحابہ کرام رضی الله عنہم کی بڑی کرامت میہ سبجھتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کالشکر دریائے دجلہ کوعبور کر گیا، جب کہ محققین کے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بڑی کرامت میہ ہے کہ جب ان کے سامنے قیصر وکسر کی کی دولت کے دریا بہے تو وہ اس میں سے ایمان کو بچا کر گذر گئے۔ (تصوف وسلوک/ص:۱۸۵)

#### حضور مِلانْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ العَلَيْ اللهِ الل

صیح بخاری شریف میں مروی ہے، سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ غار سے نکل کررات بھراوردن میں دو پہر تک چلتے رہے، جبٹھیک دو پہر کا وقت ہوا تو راستہ خالی تھا، کوئی گزرنے والا نظر نہ آتا، اس دوران ہمیں ایک لمبی چٹان نظر آئی، اس کے سایہ میں حضور طاق کے آرام کے لیے میں نے اپنے ہاتھ سے جگہ صاف کی، پھرا یک پوشین کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

حلیہ مبارکہ کا نقشہ عجیب انداز میں کھینچا کہ یا کیزہ اور کشادہ چہرہ خوبصورت ساخت، درمیانہ قد، سرمگیں اور سیاہ وسفید آئکھیں، لمبی اور بیلی پلکیں، چمکدار کالے گھنگھر یالے بال، خاموش رہیں تو باو قاراور بات کریں تو پر کشش معلوم ہوں، نہ ترش رو نہ لغوگو، رفقاء آپ کے گردحلقہ بنائے ہوئے، پچھ فرما ئیں تو توجہ سے سیں، تکم دیں تو بجا لائیں، اُم معبد سے شانِ مصطفیٰ بنائے ہوئے، پچھ فرما ئیں تو توجہ سے سیں، تکم دیں تو بجا لائیں، اُم معبد سے شانِ مصطفیٰ بارے میں لوگوں نے تیمی جن کے بارے میں لوگوں نے تیمی بنار تھی ہیں اور ارادہ کر لیا کہ ان سے جا کر ضرور ملنا ہے، بارے میں لوگوں نے تامی بنار تھی ہیں اور ارادہ کر لیا کہ ان سے جا کر ضرور ملنا ہے، اس کے بعد دونوں میاں بیوی حاضر خدمت ہو کر مشرف باسلام ہوئے اور ہجرتِ مصطفیٰ دیں شامل ہوئے اور ہجرتِ مصطفیٰ دیں شامل ہوئے ، اس واقعہ کے بعد مکہ میں ہا تف غیبی نے بیا شعار پڑھے، آواز سائی دی میا گیا۔

جَزَا اللّهُ رَبُّ النَّاسِ حَيُرَ جَزَائِهِ ﴿ رَفِيْ قَيُنِ حَلَّا خَيْمَتَى أُمَّ مَعُبَدِ

هُمَا نَزَلَا بِالْبِرِّ وَارُتَحَلَا بِ ﴾ ﴿ وَأَفُلَحَ مَنُ أَمُسْلَى رَفِيْتَ مُحَمَّدِ

دُّ اللَّه تعالَى ان دونوں رفیقوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے جواُم معبد کے خیمہ میں
اُترے، وہ دونوں خیر کے ساتھا ترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوگئے، اور جومحہ کا رفیق ہوا وہ
کامیاب ہوا۔''

سیده اساء بنت ابوبکررضی الله عنها فرماتی ہیں کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے، لیکن جب یہ غیبی اشعار سنے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضورا کرم طِلْقَیْم نے بھی مدینہ طیبہ ہی کارخ فرمایا ہے۔ (الرحِق المحقوم/ص:۲۶۵ تا ۲۶۷ وسیرة المصطفی:/۳۹۸)

#### مدینه طیبه کے قریب کے واقعات:

 کچھ بھی ہوتا تو میز بانی میں ہر گزینگی نہ کرتی ، پھر ہماری بکریاں بھی دور دراز ہیں ،اگروہ ہوتیں ، تو کم از کم دودھ ہی بلا دیتی، خیمہ میں ایک طرف کو ایک بکری نظر آئی،اس کے متعلق ام معبد نے کہا: 'بیٹا! یہ بکری بے کاربھی ہے اور بیار بھی، نہ ہی دودھ دیت ہے نہ ہی چرنے کے لیے بكريوں كے ساتھ جاتى ہے، يہى وجہ ہے كہ ميرا خاوندا سے يہيں چھوڑ گيا،اگريد دودھ والى موتی تو میں ضرور حاضر کر دیتی ، رحت عالم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ''اگر اجازت ہوتو اس ہے دودھ نکال لیں''بولیں:اگر نکال سکتے ہوتو نکال لو،فر مایا اجازت دیناتمہارا کام، دودھ دیناالله تعالیٰ کا کام! اُم معبد نے بخوشی وہ بکری خدمت اقدس میں پیش فرمائی، آپ ﷺ نے ایک بڑا برتن طلب کیاا ورخود ہی بکری کا دودھ دو ہنے کے لیے بیٹھ گئے ،معلوم ہوا کہ پیر بھی آ قاطِلْ فَیْم کی سنت ہے، لہذا اسے حقیر نہ مجھا جائے، جون ہی آپ طِلْ فِیم نے بسم الله پڑھ کر نبوت والا ہاتھ تھن سے لگایا تو اللہ تعالٰی نے اس لاغراور بے کاربکری سے دودھ کا چشمہ َ جاری فر ما دیا، ایک بڑا برتن جس ہے آٹھ دس آ دمی سیراب ہو جائیں دودھ سے بھر گیا ،اولاً آپ ﷺ نے اس میں ہے اُم معبد کو پلایا، جب وہ سیراب ہو کئیں تو اپنے رفقاء کو دیا، اخیر میں خود آ پ میل نے نوش فرمایا، پھرا یک اور پیالہ دودھ کا بھر کے اُم معبد کودے دیا کہ اسے گھر میں رکھ لینا،ضرورت کے وقت کام آئے گا، اُم معبدییہ نظارہ جیرت ومسرت کی ملی جلی کیفیت سے دیکھتی رہیں،رسالت کے اس عظیم معجز ہنے ان کے دل کی دنیامیں ایک انقلاب پیدا کردیا،حضورا کرم صلی الله علیه وسلم تواسے دودھ کا پیالہ عطا فرما کر چل دیے،مگر اُم معبد ا بمان وعقیدت کی نظر سے دور تک حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ کو دلیمتی رہیں، شام کےونت اُم معبد کا خاوند جب بکریاں چرا کروا پس آیا تواینے گھر کونو رِنبوت سےروثن ومعطر یایا، اُم معبد سے صورتِ حال دریافت کی توانہوں نے کہا کہ آج یہاں سے ایک مردمبارک کا گزر ہوا، واللہ! پیسب اسی کی برکت ہے، پھرانہوں نے حضور ﷺ کی تشریف آوری کا پورا واقعه سنایا، خاوند نے کہا: ذرا توصیف وتعریف وضاحت کے ساتھ بیان کیجئے، تو اُم معبد نے

طَلَعَ البُدُرُ عَلَيْنَا ﴿ مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنَا ﴾ مَا دَعَالِلْهِ دَاعِ وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنَا ﴾ مَا دَعَالِلْهِ دَاعِ وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنَا ﴾ مَا دَعَالِلْهِ دَاعِ مَعْرَت حِيْظُ جِالنَّرُ هُرِيُّ فِي اللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ كومدا كيا: دَعِل اللهُ مُلا عَلَيْنَا وَلَيْ اللهُ عَلَيْنَا وَلَيْ عَلَيْنَا وَلَيْ عَلَيْنَا وَلَيْ عَلَيْنَا وَلَيْ وَلِي اللهُ وَاعِ مَينَ قَيْنِ وَلَيْ اللهُ وَلَا عَلَيْنَا وَلَا مَينَ قَيْنِ وَلَيْ اللهُ وَلَا عَلَيْنَ فَينِ وَلَيْ مَعْمُومُ مَنْ فَي يَعِيلَ تَعْيِلُ وَفَ بَعِيلًا وَلَوْلُ مِلْ يَكِيلُ مَعْمُومُ مَنْ فَي جَانِ الشَّارِ فَي رَبِي وَلَيْ تَعْيلُ وَلِيلًا لِللهِ وَاللهُ اللهُ وَلَا عَلَيْنَ عَيلُ وَلَا مِنْ اللهُ وَلَا عَلَيْنَ عَيلُ وَلَيْ تَعْيلُ وَلَا مِاللهُ مِنْ فَي جَانِ الشَّارِ فَي حَالَ اللهُ وَلَا عَلَيْنَ عَيلُ وَلَيْ تَعْيلُ وَلَيْ عَيلُ اللهُ وَلَا عَلَيْنَ عَيلُ اللهُ وَلَيْ عَيلُ اللهُ وَلَا عَلَيْنَ عَيلُ اللهُ وَلَا عَلَيْنَ عَيلُ اللهُ وَلَا عَلَيْنَ عَيلُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْنَ عَيلُ اللهُ اللهُ وَعَالَ عَلَيْنَ عَيلُ اللهُ الله

نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی

درود ونعت کے نغمات کی آواز آتی تھی

گلدستهٔ احادیث (۳)

نے ان سے یو جھا: "مَنُ أَنْتَ"؟ کون ہو؟ کہا: "أَنَا بُرَيْدَةُ" ميں بريدہ ہول، آب طِلْ اللَّهِ اللَّهِ الله حضرت ابوبكررضي الله عنه كي طرف متوجه بهوكرنيك فالى ليت بهوئ فرمايا: "بَرَدَ أَمُهُ أَسُهُ نَا وَأَصْلَحَ" ہمارا کام شنڈ ااور درست ہوگیا، پھر پوچھا:''تم کس قبیلہ سے ہو؟'' کہا: "مِنُ أَسُلَمَ" قبيلة اللم سے ہول، آب الله الله على الله عنه كي طرف متوجه هوكر نیک فالی لیتے ہوئے ارشاد فرمایا: "سَلِمُنا" ہم سلامت رہے، پھریو چھا کہ قبیلہ اسلم کی کس شاخ سے ہو؟ كہا: "مِنُ بَنِيُ سَهُم" بني سَهُم" بني سَهُم عن، آپ طِلْ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ مَايا: "خَرَجَ سَهُمُكَ" تمهارا حصه نكل آيا، ابتمهين اسلام سے حصہ ملے گا، بريده حضور حِلْقَاقِيمْ سے ناواقف تھے، اس لیے اس عجیب وغریب گفتگو کے بعد دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ ارشادفر مایا:"أَنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ وَ رَسُولُ اللهِ" مِن محمد بن عبدالله اورالله تعالى كارسول مول ، فوراً بريده في كها: "أَشُهَدُ أَنْ لاَ إلْهَ إلا الله وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ" ان كساته سرّافراد بهي مسلمان ہو گئے،اس کے بعد حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کھضور! مدینہ طیبہ میں داخلہ کے وفت آپ کے سامنے ایک جھنڈا ہونا جا ہے' آپ سِل اِن اِس رائے کو پہند فرمایا اورایناسفیدعمامه نیزه سے باندهاا ورحضرت بریده رضی الله عنه کوعطا فرما دیا، مدینه طیب به تجارت کے ساتھ ملک شام سے واپس آرہے تھے،حضرت زبیرضی اللہ عنہ نے حضور انور مِينَ الله عَلَى الله عنه كوسفيد لباس جوآب مِينَ الله عنه كوما الله عنه عطا فرمايا جس کوزیب تن کیا گیا، ابن ابی شیبه کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی دونوں حضرات کی خدمت میں لباس پیش کیا تھا۔واللّٰداعلم۔(حوالہُ سابقہ)

حضور صَاللهُ اللهُ أَلَمْ مِد بينه طبيبه مين:

اُدھر مدینہ طیبہ والوں کا حال بڑا عجیب تھا؛ کیوں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبران کے لیے سب سے عظیم مسرت تھی ، مدینہ والے بڑے جوش وخروش



# بغمبر إنقلاب صاللت

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِأَرْبَعِينَ سَنَةً، فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشُرَةَ سَنَةً يُوحىٰ إِلَيْهِ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجُرَةِ، فَهَاجَرَ عَشُرَ سِنِينَ، وَمَاتَ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً. " (صحيح البحاري، مشكوة/ص: ٢١ه/ باب المبعث وبدأ الوحي)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ''رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں رسالت پر فائز کیا گیا،اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مکہ مکر مہ میں رہے،اس دوران آپ علیہ علیہ پر وحی کا نزول ہوتارہا، پھر آپ علیہ ایس جرت کا حکم دیا گیا، تو آپ علیہ عین ) رہے، جبرت کا حکم دیا گیا، تو آپ علیہ عین کو عمر تریسے سال تھی۔'' جب آپ علیہ علیہ کی وفات ہوئی تو عمر تریسے سال تھی۔''

### دنیا کی تاریخ کاسب سے تاریک دور:

یہ حقیقت ہے کہ ہماری اس دنیا کی تاریخ کا سب سے تاریک دور جہالت، طلاکت اور خلمت کے اعتبار سے وہ تھا جس کے خاتمہ کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ میں اللہ جس زمانہ میں پیدا ہوئے اسے آج بھی دور جاہلیت کے نام سے یادکیا جاتا ہے؛ کیوں کہ جہالت کے سبب اس دور میں طرح طرح کی گراہیاں اور

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۵۷۵ کلاستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ (۳) کلاستهٔ

اس طرح ہجرتِ مصطفیٰ علیہ مقدس سفر ۲۷/صفر بروز جمعرات مکہ مکر مہ سے شروع ہوکر ۱۱/ریج الاول پیر کے دن تقریباً پندرہ دنوں میں مکمل ہوا، آپ علیہ ہی کواپنامسکن والوں کے جذبات اور محبت وعقیدت کااحترام کرتے ہوئے بھکم الہی مدینہ طیبہ ہی کواپنامسکن بلکہ مذن بنانے کا فیصلہ فر مالیا، اور ایسا ہی ہوا، آپ علیہ قیارت بلکہ قیامت تک رہیں گے۔ میں رہے، مگر مدینہ طیبہ میں حیات طیبہ کے دس سال ہی نہیں، بلکہ قیامت تک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ بھی کے دوار نصیب فر مائے۔ آمین۔

1/ رمضان المبارک/۱۳۳۳ میں دور جمعرات مطابق: ۹/اگست/۱۲۰۲ء/ بروز جمعرات مطابق: ۹/اگست/۱۲۰۲ء/ بروز جمعرات

" اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

☆.....☆



💥 گلدستهٔ احادیث (۳)

#### دورِ جاہلیت اوراوہام پرستی:

پھراس بت پرتی نے جہالت کے ان بیاروں کوضعیف الاعتقاداور تو ہم پرست بنا دیا، ان کی اوہام پرتی کا حال بیتھا کہ بہت ہی باتوں اور چیزوں کونجس، ناپاک اور نحوست والا تصور کرنے گے، مثلاً صبح صبح سامنے سے کوئی کتا، بلا اور جانور گذر جاتا تو لوگ سبحت کہ آج کا دِن منحوں ہے، مہینوں میں'' صفر المنظف '' کونا مبارک اور ائشجھ خیال کرتے، شوال کے مہینہ میں شادی کرنا پیندنہ کرتے ،سفر پر نکلنے سے پہلے پرندوں کواڑاتے، اگروہ دائیں جانب اڑتا تو بدفالی لیتے اور سفر سے گریز تو نیک فالی لیتے اور سفر کرتے، کی اگر وہ بائیں جانب اڑتا تو بدفالی لیتے اور سفر سے گریز کرتے، وہ بیچارہ بے زبان اگر کسی گھر کی حجیت پرآ بیٹھتا تو لوگ سبحتے کہ یہ گھر اب اجڑجائے گا، دائیں بائیں آئھ کے پھڑکئے پرخوف زدہ ہوجاتے۔

# دورِ جامليت اوراولا دُشي :

اس اوہام پرتی نے جہالت کے ان بیاروں کومختلف طرح کے انجانے اور بے جا خوف ودہشت میں مبتلا کر دیا تھا، منجملہ ان میں سے فقر وفاقہ کا خوف انہیں اس قدر حیران کرتا کہ اس کی وجہ سے وہ اولا دکشی اور بالخصوص دختر کشی کے بدترین جرم کے مرتکب ہوگئے، یہ تصور کہ'' بیچ دوہی اچھ' کوئی نیا نہیں ہے، دورِ جاہلیت سے چلا آرہا ہے، اس زمانہ میں عموماً دوسے زائد بیٹوں کو فقر وفاقہ کے خوف سے ذرج کر کے تل کر دیا جاتا، اس لیے حق تعالی نے کتاب ہدایت میں کم از کم دوجگہ فقر وفاقہ کے خوف سے اس گھناؤ نے جرم کے ارتکاب سے منع فرمایا اور بتایا کہ رزاقی مطلق ہم ہی ہیں:

﴿ وَمَا مِنُ دَآبَةٍ فِي الْأَرُضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزُقُهَا ﴾ (هود: ٦)

"روئ زمین برجتنی مخلوق ہے ان سب کی روزی بھی اللہ تعالی کے ذمہ ہی ہے۔"
اللہ تعالی ذراسی (جائز) کوشش اور (مناسب) تدبیر سے اور بھی بھی تو اس کے بغیر بھی انہیں

گلدستهٔ اعادیث (۳)

خرابیاں پائی جاتی تھیں، تلاشِ حق کا جذبہ رکھنے والے چند نفوس باقی رہ گئے تھے جوانگیوں پر گئے جاسکتے تھے اور جن کی حیثیت برسات کی اندھیری رات میں جگنوسے زیادہ نتھی، چند گئے جاسکتے تھے اور جن کی حیثیت برسات کی اندھیری رات میں جگنوسے زیادہ نتھی ، چند گئے چنے نیک لوگوں کو چھوڑ کرساری دنیا میں جہالت وضلالت کا دور دورہ تھا، انسانی برادری ، ساج اور سوسائٹی کفروبت پرسی ، اوہام پرسی ، ظلم وزیادتی اور خواہشات نفسانی وہوسنا کی کی آ ماجگاہ بنی ہوئی تھی ، کوئی برائی الیمی نتھی جس سے معاشرہ محفوظ ہو۔

#### دورِ جاملیت اور بت پرستی:

جہاں تک شرک اور بت پرتی کی بات ہے تو یہ معلوم ہونا چا ہیے کہ دنیا میں شرک محبت کے عنوان سے آیا ہے اور وہ اس طرح کہ چنداللہ تعالی کے محبوب اور مقرب بندوں کی محبت میں جہالت کے بیاراعتدال کی حدوں کو پارکر گئے، یہاں تک کہان کی وفات کے بعد با قاعدہ ان کی صورت اور مورت بنا کران کی عبادت و پرستش کرنے گئے، کہتے تھے کہ باقاعدہ ان کی صورت اور مورت بنا کران کی عبادت و پرستش کرنے گئے، کہتے تھے کہ

﴿ مَا نَعُبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى ﴾ (الزمر:٣)

ہم ان کی پرستش اسی لیے کرتے ہیں کہ بیاللہ تعالیٰ کے مجوب اور مقرب ہیں اور ہم گناہ گارو بدکار، اس لیے وہ ہماری سنتانہیں اور ان کی ٹھکرا تانہیں، لہذا ہماری ان کے آگے اور ان کی ٹھکرا تانہیں، لہذا ہماری ان کے آگے اس طرح کی گمراہ اور غلط سوچ سے شرک و بت پرستی کی ابتدا ہوئی اور جہلا ءِعرب میں عمرو بن لحی سے بت پرستی شروع ہوکر بیسلسلہ دورِ جالمیت میں اس قدر بڑھا کہ اللہ وحدۂ لاشریک کی ذات وصفات میں بہت سول کو ہمیم وشریک کرلیا گیا، باطل خداؤں کی ایک بڑی فوج تیار کرلی گئی تھی ، تقریباً ہر فرد کا خدا جدا تھا، ایک ایک گھر بت خانہ بن گیا تھا، حتیٰ کہ بعض علاقوں اور جگہوں پر تو صور سے حال بیتھی کہ بت پرستوں کی تعداد کم اور بتوں کی تعداد کم اور بتوں کی تعداد کم اور بتوں کی تعداد زیادہ تھی ۔ بقولِ مولا ناحاتی مرحوم ً

کسی کا ہبل تھا،کسی کا صفا تھا اسی طرح گھر ٹیااک خدا تھا قبیله قبیله کابت ایک جداتھا پیمزیٰ یه، وہ ناکلہ پیفداتھا

Fatawa Section

ان کے فیصلے (بہت ہی) برے ہیں۔

#### دورِ جاملیت اور ہوسنا کی:

دورِ جاہلیت میں جو بچیاں زیرز مین دفن ہونے سے نی جاتیں وہ عموماً رسوائی کی زندگی گذار نے پر مجبور خیس؛ کیوں کہ اس زمانہ میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورت کو ہوں اور شہوت کی تحکیل کا ایک بہترین کھلونہ اور آلہ سمجھا جاتا تھا، اس کے بعد مکان کے دوسر سے سامان کی طرح یا جانوروں اور مویشیوں کی طرح جہاں چاہتے نتقل کر دیتے تھے، کہاں تک کہ ایک عورت کئی مردوں کی مشتر کہ بیوی ہوا کرتی تھی، پھراس مشتر کہ بیوی سے جب کوئی بچہ بیدا ہوتا تو رواج کے مطابق قیافہ شناس کو بلوا کراس کے سلسلۂ نسب کی شناخت کرواتے ،اس زمانہ میں اسے 'نکاحِ رہط'' کہا جاتا تھا۔ (بخاری: ۲۹/۲)

اس کے علاوہ بھی ہوسنا کی اور خواہشاتِ نفس کی تکمیل کے لیے انہوں نے بہت سے حرام اور ناجائز طریقے تجویز کر رکھے تھے، بالکل جانوروں کی طرح ان میں بھی کوئی خاص پاس ولحاظ اور پابندی نتھی، جو، جب، جہاں اور جس سے چاہتا منھ کالا کر لیتا۔

#### دورِ جاملیت اورشراب نوشی:

یتوشاب کی مستی کا حال تھا، شراب نوشی کا حال بھی بڑا مجیب تھا، اس لیے کہ شراب تو ان کی گھٹی میں پڑی تھی، جہالت کے بعض بیماراپنے یہاں پیدا ہونے والے بچہ کے حلق میں پہلے شراب ٹرکایا کرتے، دودھ بعد میں پلواتے، یہی وجہ ہے کہ شراب نوشی ان کا نہایت ہی محبوب اور ایک عام مشغلہ تھا، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ زمانۂ جاہلیت میں شراب کے قریب سونام ملتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم سوقتم کی شراب اس زمانہ میں پائی جاتی تھی۔

روایات میں آتا ہے کہ ایک مشہور شاعر کے لیے جب قتل کی سزا تجویز ہوئی اوراس

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

روزی پہنچادیں گے،اس کیے فرمایا:

﴿ وَلَا تَقُتُلُوا أَوُ لَا دَكُمُ خَشَيةَ إِمُلَاقِ نَحُنُ نَرُزُقُهُمُ وَإِيَّاكُمُ ﴾ (بنى إسرائيل: ٣١)

"فقروفاقه، مفلسى اوررزق كَي تَنكَى كَنوف سے اپنى اولا دَوْلَل نه كرو، ہم ہى انہيں اور تہم ہى انہيں اور تہم ہى انہيں اور تہم ہى انہيں اور تہم ہى رزق ديتے ہيں۔ "

حدیث میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر شرک اور عقوقِ والدین کے بعدسب سے بدترین جرم اور گناہ اس کو ہتلایا ہے۔ ( بخاری شریف)

فقروفاقہ اورافلاس کی وجہ سے اولادکشی کے واقعات زیادہ پیش نہ آئے تھے، لیکن 'دوخرکشی' کا رواج دورِ جاہلیت کے عربوں میں بہت ہی زیادہ تھا اور اس کے لیے الیمی شقاوت قبلی کا مظاہرہ کیا جاتا تھا کہ پڑھین کر آج بھی کلیجہ منھ کو آلگتا ہے اور دل کا نپ اٹھتا ہے، اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ جہلا عِعرب غیور تھے، مگر ان کی غیرت انہائی شقاوت اور سنگ دلی کے سانچ میں ڈھل گئی تھی، وہ اپنے گھر میں داماد لانے کوشرم اور عار کی بات اور سنگ دلی کے سانچ میں ڈھل گئی تھی، وہ ہے کہ بیٹی کی پیدائش کے بارے میں سنت سنجھتے تھے، بیٹی کو ایک بڑا بوجھ بھے تھے، یہی وجہ ہے کہ بیٹی کی پیدائش کے بارے میں سنت رسوائی اور بوجھ بھی کرزندہ رکھا جائے، یا پھر منوں مٹی کے پنچ وفن کر دیا جائے، اکثر اس معصوم پھول سی بیٹی کوزندہ بی زمین میں وفن کر دیا جاتا، قر آن کر کم نے اسے یوں بیان فر مایا: هو وَ اِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمُ بِالْأُنشَى ظُلَّ وَ حُهُمُ مُسُودًا وَ هُو کَظِیُمٌ ہِ یَتُواری مِنَ الْفَوْمِ مِنُ سُورُ ءِ مَا بُشِرَ بِهِ الْمُ مُسَمِّحُهُ عَلَی هُو نِ أَمُ یَدُسُّهُ فِیُ التُرابِ اللَّ سَاءَ مَا یَحُدُمُونَ ہِ وَ النحل نہ ۱۹۰۵)

''جبان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تواس کا چہرہ سیاہ ہوجا تا ہے اور وہ دل ہی دل ہیں دل میں گھٹتار ہتا ہے، اسے (بیٹی کی پیدائش پر ) جو بشارت دی گئی اس کی وجہ سے وہ چھیا ہوار ہتا ہے (اور سوچتا ہے کہ ) آیا اسے ذلت پر رو کے رہے یا مٹی میں گاڑ دے، خبر دار!

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

مطالبات بھی تلوار اور طاقت کے زور سے منوالیا کرتا، جب کہ بہت سے ناتواں، عورتیں، غلام اور بچے وغیرہ اپنے جائز حقوق سے بھی محروم تھے۔

بقول حاتى مرحومٌ:

چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ ہر اک لوٹ مار میں تھا یگانہ فسادوں میں کٹا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ وہ تھے قتل وغارت میں چالاک ایسے درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے

#### قرآنِ كريم ميں دورِ جاہليت كا اجمالي خاكه:

مخضریہ کہا جاسکتا ہے کہ چھٹی صدی عیسوی جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی دنیا کی تاریخ کا اتنا بدترین دورتھا کہ اب تک ہمارے معتبر مؤرخوں اور تاریخ نویسوں نے دورِ جاہلیت کا جو کچھ نقشہ کھینچا ہے حقیقت یہ ہے کہ ساری تفصیلات قلم بنداور جع کرنے کے باوجود کوئی کما ھے؛ اسے بیان نہیں کر سکا، یہ کلام اللہ کی حقانیت، صدافت و فصاحت کی ایک بڑی دلیل ہے کہ اس نے نہایت ہی اختصار کے ساتھ دورِ جاہلیت کا اجمالی خاکہ پیش فرمایا:

﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتُ أَیْدِی النَّاسِ ﴾ (الروم: ٤١)

کفروبت پرسی، ظلم وزیادتی، ہوسناکی وخواہشاتِ نفسانی، بدکاری وفحاثی اور ساجی واخلاقی بدا عمالیوں کے سبب ساری کا ئناتِ انسانی میں فساد پھیل پڑا، نہ خشکی میں امن رہانہ تری میں، نہ مشرق میں نہ مغرب میں، نہ شال میں نہ جنوب میں، تمام دنیا میں لوگوں کے اعمال کے سبب فتنہ وفساد کھیل گیا، واقعہ یہ ہے کہ آیت کریمہ کودورِ جاہلیت پرمحمول کیا جاسکتا

کلاستهٔ احادیث (۳)

سے پوچھا گیا کہتم کس طرح قتل ہونا چاہتے ہو؟ تواس نے بیتمنا ظاہر کی کہ خوب شراب پی کر جب میں انتہائی مست اور بے خود ہوجاؤں تب مجھے قتل کیا جائے ۔ بعض توایسے ثقی القلب تھے کہ اپنے دشمنوں کوقتل کرنے کے بعدان کی کھو پڑیوں میں مزے لے کرنہایت فخر وغرور کے ساتھ شراب پیتے تھے، اس شراب نوشی نے انہیں نہایت جری وجنگجو بنا دیا تھا۔

# دورِ جا ہلیت اور آل وغارت گری:

مگران کی جرائت و شجاعت کا سارا زور تقریباً آپس کی خانه جنگیوں اور خونریزیوں میں صرف ہوتا تھا اوراس طرح گویا جنگ وجدال ان کی طبیعتِ ثانیہ بن چکی تھی ، ایک معمولی واقعہ اکثر بڑی خون ریزی اور طویل جنگوں کا سبب بن جاتا ، مثلاً کسی مخص کا اونٹ دوسرے کی چراگاہ میں چلا گیا ، بس اتن ہی بات پرخون خرابہ ہوجاتا ، یا گھوڑ دوڑ میں کسی کا گھوڑ ادوڑ شروع ہوتے وقت مقرر حدسے ذرا آگے نکل گیا ، یا کوئی دوسرا کا میاب ہوگیا تو اس پرتلواریں نیام سے نکل آئیں اور زمین انسانوں کے خون سے رنگین ہوجاتی۔

بقول حالى مرحوثمً:

کہیں تھا مویثی چرانے میں جھڑا کہیں ہھڑا کہیں یہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھڑا لب جو کہیں آنے جانے پہ جھڑا کہیں یانی پینے پلانے پہ جھڑا

قتل وقبال اور جنگ وجدال ان کے لیے ایک کھیل تھا، انسانی جان کی ان کی نگاہ میں کوئی خاص قدر و قیمت نہ تھی، جیسے درختوں کی ڈالیاں اور گھاس کاٹ دی جاتی ہیں بالکل اسی طرح وہ سخت دل بھی ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیتے، باہمی قتل وغارت گری اورظلم وزیادتی معمولی بات تھی، خصوصاً کمز ورطبقہ تو طاقتوروں کے لیے لقمہ ترکے مانند تھا، نہان کی جان محفوظ تھی، نہ عزت و آبرو، جس کو طاقت اور وجاہت حاصل ہوتی وہ اپنے ناجائز

#### ولا دت سے بعثت تک رونما ہونے والے انقلابات:

پھر دنیانے دیکھا کہ اس پینمبرانقلاب کے تشریف لاتے ہی ظاہری وباطنی طور پر
آپ علی ایک میں مست جاگئے گی ، چنال چہ آپ علی ایک ولا دت سے بعثت تک کے زمانہ
میں رونما ہونے والے چندانقلا بات پرایک سرسری نظر ڈالنے سے بیہ حقیقت منکشف ہوجاتی
میں رونما ہونے والے چندانقلا بات پرایک سرسری نظر ڈالنے سے بیہ حقیقت منکشف ہوجاتی
ہے، مثلاً جس وقت آپ علی اللہ عنہ کی ولا دتِ باسعادت ہوئی تو حضرت عثمان ابن الی العاص
تقفی رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں اس موقع پر حضور علی الحالی کی والدہ بی بی آ منہ کے پاس موجود تھی ، میں نے دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا اور دیکھا کہ
آسان کے ستارے جھکے آتے ہیں، علماء نے فرمایا کہ نور اور ستاروں کے زمین کی طرف جھک
آسان کے ستارے دیکھا کہ اب آپ علی ایکھی کی نبوت کا نورانی سورج طلوع ہونے کے
اسمان کے ستاری دنیا روشن اور تاریکی ختم ہوکر انوار وہدایت سے ساری دنیا روشن اور منور ہو
جائے گی۔

﴿ قَدُ جَآءَ كُمُ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَبٌ مُبِينٌ ﴾ (المائدة: ١٥)

'' حقیق کہ تمہارے پاس حق تعالیٰ کی جانب سے نورِ ہدایت اور روشن کتاب آئی ہے۔'' جس سے ساراعالم منور ہونے والا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ سِلْ اِیْرِ کے عالم وجود میں تشریف لاتے ہی ایوانِ کسر کی میں زلزلہ آیا جس سے کل کے چودہ کنگرے گر پڑے اور فارس کا آتش کدہ جو ہزارسال سے مسلسل روشن تھاوہ بجھ گیا، اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ اب باطل اوران کی حکومتیں ختم ہوں گی اور حق کا غلبہ ہوگا۔

﴿ قُلُ جَآءَ اللَّحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾ (بني إسرائيل: ٨١)

اب حق والا آ گیا، لہذا حق کا ہی غلبہ ہوگا، ولا دت کے بعد سب سے پہلے رحمت

گلاستهٔ احادیث (۳) گلاستهٔ احادیث (۳)

ہے؛ کیوں کہ جوصورتِ حال اس میں پیش کی گئی وہ دورِ جاہلیت کی ہو بہوتصور ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماءِ مفسرین نے فرمایا کہ بندوں کی بدکاریوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں خرابی کا پھیلنا گو ہمیشہ ہوتارہا ہے اور ہوتارہے گا،لیکن جس خوفناک عموم اور شمول کے ساتھ بعث محمدی سے پہلے یہ تاریک گٹا مشرق ومغرب اور برو بحر پر چھا گئی تھی دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ما سکتی۔

یورپ کے محققین نے اس زمانے کی تاریک حالت کا جونقشہ کھینچا ہے اس کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم مورخ بھی اس مشہور ومعروف صداقت پر کوئی حرف گیری نہیں کر سکے، شایداسی عموم فتنہ وفساد کو پیش نظرر کھ کر حضرت قادّہ نے آیت کا محمل زمانهٔ جاہلیت کو قرار دیا ہے۔ (گلدستهٔ تفاسیر: ۴۲۹/۵)

ایک اور مقام پر دورِ جاہلیت کی منظرکشی کرتے ہوئے فرمایا گیا:

﴿ وَكُنتُهُ عَلَىٰ شَفَا حُفُرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمُ مِنْهَا ﴾ (ال عمران: ٣٠)

دنیاوالو! جہالت کے اس دورکوبھی یا دکروجبتم کفروعصیان اورظلم وعدوان کی وجہ سے دوزخ اور گویا آگ کے سمندر میں چھلانگ لگانے کی پوری تیاری کر پچکے تھے کہ موت آئے اوراس میں جاگریں، مگرعین انسانیت کے اس جال کنی کے عالم میں حق تعالیٰ نے اپنی سنت وعادت کے مطابق انسانیت کو ہلاکت وضلالت سے بچا کر حیاتِ جاودانی بخشنے کے لیے، جہالت وظلمت کے اس تاریک جنگل کوعلم وہدایت سے روثن کرنے اور خیروخوبی سے ویران دنیا کی آبادی کو صدق وصفا اور محبت ووفا کی سبتی بنانے اور ایک عظیم اور بہترین انقلاب برپاکرنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ منعم تھی گاوہ انعام واحسان ہے جے خوداس نے جنلایا ہے:

﴿ لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤُمِنِيُنَ إِذُ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا مِنُ أَنْفُسِهِمُ ﴿ (ال عمران: ١٦٤) حق تعالى في الصان كيا (انسانيت پر بالخصوص) مومنين پر، جو بهجاان ميں ايك

کے کروالیں آتے ہیں۔'(بدعقید گی کی وجہ سے) (خطباتِ قاسمی: ا/۱۱۱)

یہ سعادت حلیمہ کی قسمت میں مقدرتھی، اس لیے ان کے دل میں اس در یہتم کو لینے کا شدید داعیہ اور تقاضا پیدا ہو گیا، حلیمہ کہتی ہیں کہ اس مولو دِمسعود کو گود میں لینا تھا کہ پھرا یک بار انقلاب آنا شروع ہوگیا، خیر و برکت کا کھلی آنھوں مشاہدہ ہونے لگا، حلیمہ نے جوں ہی آپ جائی ہے گیا، سوگھی چھا تیوں میں دودھ اتر آیا، جس سے آپ جائی ہے ہوں میں دودھ اتر آیا، جس سے آپ جائی ہے ہی سیراب ہوگئے اور آپ جائی ہے کے رضاعی بھائی عبداللہ بھی، پھران کے شوہر اونٹی کا دودھ دو ہے کے لیے اٹھے تو کیاد کھتے ہیں کہ اس کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، جب قافلہ کی روائلی کا وقت آیا تو جس دبلی بیلی اونٹی کو پہلے چا بک مار مار کر ہنکارا جاتا ہیں، جب قافلہ کی روائلی کا وقت آیا تو جس دبلی بیلی اونٹی کو پہلے چا بک مار مار کر ہنکارا جاتا ہیں، جب قافلہ کی روائلی کے اور ہوا سے بیا تیں کرنے گئی؛ کیوں کہ اب سوار بدل چکا تھا، پھر حلیمہ جہاں جہاں ہمارے آقا جائی تھے کے لیے کرگئیں بر کمیں اور حمیں ساتھ ساتھ رہیں اور حالات بد لنے گے۔

﴿ أَلَمُ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَاوْى ﴾ (الضحيٰ: ٦١)

سیج ہی تو کہاہے:

قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں قدم نہیں پڑے وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا

#### تنصيب ِحجراسود كاواقعه:

آپ کی بدولت بعثت سے قبل ہی رونما ہونے والے انقلابات میں تعمیر کعبہ کے بعد تنصیب ِحجر اسود کا واقعہ بھی بڑامشہور ہے، خانۂ کعبہ کی عمارت مرورِ زمانہ اورسیلاب کی وجہ سے نہایت بوسیدہ ہوگئ تھی ،اس لیے قریش مکہ نے اس کی تعمیر میں

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۵۸۵ کلیستهٔ

عالم صلى الله عليه وسلم كوآپ كى والده بى بى آمنه نے دو چارروز تك دودھ بلايا، اس كے بعد حضور طِلاَيَّة كَ جَيَا بولهب كى آزاد كرده باندى تُو يبد نے بلايا ، تُو يبد نے آپ طِلاَيَة كَ سِي جَيَا بولهب كى آزاد كرده باندى تُو يبد نے بلايا ، تُو يبد نے آپ طِلاَيَة كَ سِي جَيَا بولهب كى آزاد كرده باندى تُو يبد نے بلايا تقا، اس ليے حضرت حمزه رضى الله عنه حضور طِلاَيَة كے بعد تُو يبد نے ابوسلمه كو دودھ بلايا۔ (سيرة المصطفىٰ: ١/ ١٨)

مولانا محمد ضیاء القائتی نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ' معلوم ہوا کہ بعض در مصطفیٰ طیافتی ہے بڑی عجیب بات فرمائی کہ' معلوم ہوا کہ بعض در مصطفیٰ طیافتی پر بہنچ کر بھی محروم رہتے ہیں، صرف حضوری (اور حاضری) شرط نہیں، عقیدے کا صحیح ہونا بھی شرط ہے، جس طرح کہ مکہ مکرمہ میں دودھ پلانے والی عور تیں خالی جھولی واپس گئیں، اسی طرح آج بھی ہزاروں رو پیپنجرچ کر کے جانے والے بعض نام نہاد عاشق رسول خالی دامن

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

تمام قبیلوں سے ایک ایک سر داراس چا در کوتھام لے، تا کہ تنصیب ِحجر اسود کا شرف تمام قبائل میں مساوی طور پر بٹ جائے ،سب نے اسیابی کیا، جب اس طرح حجر اسود کوچا در میں اٹھا کر اس جگہ پہنچ جہاں اس کو رکھنا تھا، تو آپ عِلیہ ﷺ نے آگے بڑھ کر اسے چا در سے زکال کر مطاف کے سرے پرلگا دیا، آپ عِلیہ کی اس حسن تدبیر اور حکمت عملی سے سب خوش ہوگئے، مھینچی ہوئی تلواریں نیام میں آگئیں، ایک خونریز جنگ رک گئی اور امن و آشتی اور صلح وسلامتی کی فضا قائم ہوگئ، جسے ایک بہترین انقلاب سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

#### محمر بن عبر الله سي محمد رسول الله صِلالله عِلاَهُمَا :

جب آپ طال کے معمد میں عبد اللہ سے محمد رسول اللہ ہو گئے ، تو آپ طال کے کو منصب رسالت کی تکمیل کے لیے جو وظا نف سپر د کیے گئے قرآن کریم نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ يَتُلُو عَلَيْهِمُ اليَّهِ وَيُزَكِّيهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكُمَةَ ﴾ (ال عمران: ١٦٤) رحمت عالم صلى الله عليه وسلم نے (۱) تلاوت آيات (۲) تزكية نفوس (۳) تعليم كتاب وحكمت (اپنام ولم علم عمل) كور يعه منصب نبوت كفرائض انجام ديـ حضرت ابن عباس رضى الله عنهما كول كمطابق: "فَمَكَتَ بِمَكَّةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوْحَىٰ

💥 گلدستهُ احادیث (۳) 💢 🛇 🔯 توسب ہی شامل تھے، مگر جب حجراسود کی تنصیب (اس کواینی جگه پرر کھنے) کا وقت آیا تو سخت اختلاف بیدا ہوگیا، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ تنہا وہی اس مقدش پتھر کواٹھا کراس کوضیح جگہ نصب کرے، اس پر بات بڑھنے گئی اور نوبت یہاں تک پنچی کہ تلواریں بھنچے گئیں، لوگ جنگ وجدال اورقتل وقبال برآ مادہ ہو گئے؛ کیوں کہ دورِ جاہلیت میں اس سے بہت معمولی باتوں میں بھی جنگیں ہوتی رہتیں، پھریہ تو بہت بڑی بات تھی، اس لیے جنگ کی تیاریاں شروع موكنين، جوش برطتا كيا، قريش حياريانج دن تك اسى الجهن ميں رہے،اس نازك صورت حال كود كييركريانچوين دن ابواميه بن مغيره جوقريش مين سب سے زيا ده معمراورس رسيده تھا اس نے کہا کہ نادانو!اتنے بے قابو کیوں ہوئے جاتے ہو؟ کیا حرم مقدس کی زمین کوخون سے لالہزار بنانے کاارادہ ہے؟ یہاں تلوار چل گئ تو پھرر کے گی نہیں، صدیوں تک اس جنگ کے شعلے بھڑ کتے رہیں گے، میں کہتا ہوں کہ ہر بات کا فیصلہ تلوار ہی سے نہیں ہوا کرتا، اس کی دوسری صورتیں بھی ممکن ہیں،اس پرسب بولے:اچھاجی! آپ ہی کوئی تدبیر بتائیے،ہم کیا کریں؟ ابوامیہ نے کہا کہاس مسلہ کوکسی پنج پر چھوڑ دینا جا ہیے، کین یہ بات بھی خودایک نزاع بن جائے گی کہ ثالث کس کو بنایا جائے ، تواس مشکل کاحل ہیہے کہ جوشخص سب سے یہلے خانهٔ کعبہ میں داخل ہواس کو حاکم مان لیاجائے اور جو فیصلہ وہ کرے اسے سب لوگ بغیر کسی چون و چرا کے مان لیں ،اس پرسب نے حامی بھری کہ ہمیں یہ بات منظور ہے ،اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے خانهٔ کعبہ میں محمد بن عبدالله داخل ہورہے ہیں، آب الله يَالِينَ الله كود كيست بي سب ني بساخة كهاكه "هذا مُحَمَّدٌ الْأَمِينُ رَضِينَاهُ" بيتو محمر الامين ہيں، ہم ان كو حكم بنانے پر راضى ہيں، تمام لوگ يد كہنے كے بعد آب الله يا كا چېرہ د کیھنے لگے کہ نہ جانے کس کے حق میں فیصلہ صادر ہوتا ہے، ہر کوئی پُر آرز وبھی تھا اور مایوس بھی، ایسے موقعوں پر تصویر کے روثن اور تاریک دونوں پہلو سامنے آیا کرتے ہیں، مگر آپ میلی کے خدا دادھن تدبیراورموقع کی نزاکت کومدنظرر کھتے ہوئے اپنی ردائے رحمت كوفرشِ كعبه يربجيا ديا، اور حجر اسود كواييخ دستِ مبارك سے اٹھا كراس ميں رکھا پھر فر مايا كه

سزانہایت سخت ہے،اعتراف جرم کیااور باصرارعرض کیا کہ ہمیں پاک سیجئے، یہاں تک کہ ان پر نثر عی حدنافذ کی گئی۔

پورے عہد نبوی میں ایسے جرائم کے جن پر شرعی حدمقرر ہے، صرف چھ سات واقعات رونما ہوئے ، پھر عام طور پر مجر مانہ إقدام واقعات مال وزر کے حصول کے لیے پیش آتے ہیں، تو آپ علی ہے اللہ عنہ م کے دلوں میں ان درجہ بھا دی کہ وہ دوسرے کا مال لینے سے خوب اجتناب کرتے تھے، چناں چہ ایک صاحب کا مقدمہ در بارِاقدس میں آیا، گواہ نہیں تھے، اس لیے فریقین کا بیان من کرآپ علی ایک صاحب کا مقدمہ در بارِاقدس میں آیا، گواہ نہیں تھے، اس لیے فریقین کا بیان من کرآپ علی ایک سے متاثر ہوکر تمہاری چرب زبانی سے متاثر ہوکر تمہارے جق میں فیصلہ کر دیا ہو، حالاں کہ فی الحقیقت وہ زمین تمہاری نہ ہو، اگر سے متاثر ہوکر تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہو، حالاں کہ فی الحقیقت وہ زمین تمہاری نہ ہو، اگر ایسا ہوتو یہ تمہارے حق میں زمین کا نہیں بلکہ جہنم کا گلڑا ہے، آپ علی قبل کی بیہ بات من کر وہ صاحب زمین سے دست بردار ہوگئے، اور دوسرے شخص نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا، بالآخر آپ علی تھی نے وہ زمین دونوں کے درمیان برابر تقسیم فرما دی، واقعہ بہ ہے کہ جب تک بالآخر آپ علی تھی نے وہ زمین دونوں کے درمیان برابر تقسیم فرما دی، واقعہ بہ ہے کہ جب تک دل کی دنیا نہ برلے اور بنیا دی فکر وسوج میں انقلاب نہ آگے ساج کو جرائم سے پاکنہیں کیا جا متاز، اس لیے آپ علی تھی نے سب سے پہلے دلوں کا تزکی فرما کردل کی دنیا میں خوف خدا و فکر عقبی کا خد بہ بیدار کیا۔

(۲) دوسرے آپ طالتھ نے ان راستوں کو بند کیا جو آدمی کو گناہ تک لے جاتے ہیں، مثلاً اسلام میں زنا حرام ہے تو اس جرم کورو کئے کے لیے مکنہ تدبیریں اختیار کرنے کا حکم فرمایا، نکاح کونہایت آسان اور زنا کو بہت ہی سگین جرم قرار دے کرنہایت ہی مشکل بنادیا،اس کے لیے پردہ کا نظام دیا، غیرمحرم کے ساتھ تنہائی کو شع کیا، مخلوط تعلیم وعبادت سے روکا، وغیرہ، شراب اور نشہ جو ام الخبائث ہے اس کو سگین جرم قرار دیا، اس کی خرید وفروخت، اس کی صنعت، نیز اس کے حمل وقل کو بھی جرم قرار دیا، جس سے اس کی فراہمی ہی

گلاستهٔ احادیث (۳) گلاستهٔ احادیث (۳)

إِلَّهِ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجُرَةِ، فَهَاجَرَ عَشُرَ سِنِينَ"

کمی زندگی میں نبوت کے بعد مسلسل تیرہ سال اور مدنی زندگی میں ہجرت کے بعد دس سال یعنی کل تیکیس سال کے عرصہ میں نہایت ہمت و حکمت سے وہ کارنامہ انجام دیا کہ نقشہ ہی بدل گیا۔مولانا حالی نے کہا:

رٹا ہر طرف غل سے پیغامِ حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نامِ حق سے اورکسی عاشق کے بقول:

دنیا کو تم نے آگر پرنور کردیا اور ظلمتوں کو کیسر کافور کردیا پیغام حق سناکر مسرور کردیا وحدت کی مئے بلاکر مخبور کردیا

يغمبرانقلاب طِلْقَايِم نِه انقلاب لانے کے لیے تین طریقے اختیار فرمائے:

آپ صلی الله علیه وسلم نے بقول علامہ خالد سیف الله صاحب رحمانی دامت برکاتهم اس کام کے لیے تین طریقے اختیار فرمائے:

(۱) دلوں کا تزکیہ کیا اور لوگوں کی فکر وسوچ میں انقلاب پیدا کیا، دلوں میں خوفِ خدا اور فکر عقبی کا جذبہ بیدار کیا، جس کے نتیج میں صحابہ رضی اللہ عنہم معمولی سی لغزشوں پر بھی تڑپ اٹھتے اور بے چین ہوجائے، چناں چہ کتب حدیث میں ایک صحابی حضرت ماعز رضی اللہ عنہ اور صحابیہ حضرت عامدیہ رضی اللہ عنہ اکا ذکر آتا ہے کہ از راہِ بشریت ان سے برائی کا صدور ہوگیا، حالاں کہ ان کی علطی کو نہ کسی آئکھ نے دیکھا نہ کسی زبان نے ٹوکا، نہ کسی مدعی نے ان کے خلاف بارگاہ نبوی میں دعولی کیا، لیکن احساسِ گناہ نے ان کے زندہ اور با ایمان ضمیر کو ایسا تڑیا دیا کہ از خود در بار رسالت میں حاضر ہوئے اور بیجانتے ہوئے کہ اس جرم کی

کفری ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی لہرایا توحیدکا پر چم، صَلْبی اللّٰه عَلَیْه و سَلّم برم ملل تی نظم سے خالی، بکھرے ہوئے تھے حق کے لآئی اس نے کیے سب آ کے منظم، صَلّی اللّٰه عَلَیْه و سَلّم باغ جہال میں حارس نامی، جس نے مٹائی رسم غلامی باغ جہال میں حارس نامی، جس نے مٹائی رسم غلامی بھر سے سنواراگشن آ دم، صَلّی اللّٰه عَلَیْه و سَلّم وَهُم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا فرد وجماعت، امر واطاعت، کسب وقناعت، عفو وشجاعت فرد وجماعت، امر واطاعت، کسب وقناعت، عفو وشجاعت حل کیے جواسرار تھے بہم، صَلّی اللّه عَلَیْه وَسَلّم مَلْم اول، مرسل فاتم، صَلّی اللّه عَلَیْه وَسَلّم مظہراول، مرسل فاتم، صَلّی اللّه عَلَیْه وَسَلّم

ہاں، مگر جواز لی شقی اور بد بخت تھے انہوں نے آپ ﷺ کے انقلابی پیغام کو قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ محروم ہی رہے، اورایسے لوگ محروم ہی رہتے ہیں۔العیاذ باللہ العظیم۔

# صالح انقلاب کے لیے پیغام مصطفیٰ طِلان ایکم کوعام کیاجائے۔

صاحبو! اس میں کوئی شک نہیں کہ روئے زمین پر مختلف اوقات اور مختلف علاقوں میں ہڑے ہڑے رہبر وفلا سفر آئے ، ہڑے ہڑے داعی وہا دی آئے اور انہوں نے اپنے اپنے اوقات میں عظم انقلاب ہریا کیے ، کیکن ہا دی اعظم ، رحمت عالم ، فخر بنی آ دم صلی الله علیہ وسلم جو عظیم اور بہترین انقلاب لائے ، بقول علامہ عبد الماجد دریا آبادی دوریا آبادی داریا مسلم کے بیچھے ایک منظم حکومت ۱۱/ لاکھ مربع میل کی چھوڑ گئے اور وہ بھی لاکھوں انسانوں کے تل کے بعد نہیں ، ہزار ہا ہزار جانیں لینے کے بعد نہیں ، بلکہ جبرت کے کانوں سے سنئے کہ اس کی ساری (ظلم کومٹانے ہزار جانیں لینے کے بعد نہیں ، بلکہ جبرت کے کانوں سے سنئے کہ اس کی ساری (ظلم کومٹانے

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

دشوار ہوگئی، غرض ساج میں صالح انقلاب لانے کے لیے دوسرا طریقہ آپ طان کے نے یہ اختیار کیا کہ ان اسباب ومحرکات کا سد باب فرما دیا جو معاصی اور جرائم میں معاون ہو سکتے تھے۔

(۳) علاوہ ازیں تیسراطریقہ آپ الیہ الیہ الیہ الیہ الیہ کہ آپ کتی ہی محبت کی زبان سزائیں مقرر فرمائیں؛ کیوں کہ بعض طبیعتیں الیہ ہوتی ہیں کہ آپ کتی ہی محبت کی زبان استعال کرلیں اور خیر خواہی و ہمدر دی کے ساتھ دل کے بند دروازوں پر کتنی ہی مرتبہ دستک دیں، مگر قانون کی تلوار اور طاقت کے سواکوئی چیز ان کوسر خمیدہ اور جرائم سے باز نہیں کر پاتی، ایسے لوگوں کے لیے سخت قانون بھی ایک ساجی ضرورت ہے، اسی لیے ساج میں انقلاب کے لیے آپ علی ایسے الیہ الیہ مقرر کیں، یہی لیے آپ علی ایسے الیہ الیہ مقرر کیں، یہی طریقۂ کارتھا، جس سے جرائم کے خوگر عرب ساج کی حالت بدلی۔ (مسقاداز: راؤمل ص: ۲۳۵) مرض اور علاج)

## دنيا كاسب عظيم انقلاب:

دنیاسے کفر وضلالت کی ظلمت مٹنے گی اور ہرسوہدایت ورحت کی موسلا دھار بارش برسنے گی، پھر باغ عالم میں عجب تازہ بہارآ نے گی، اب کل تک جو بدترین دورتھاوہ بہترین اور سعیدترین دور ہوگیا، جوقوم ذرّات سے زیادہ ذلیل تھی وہ آفتاب سے زیادہ عزیز بن گئ، جولوگ شرک وبت پرسی کے عادی تھے وہ اس کے ماحی (مٹانے والے) اور توحید کے داعی بن گئے، جو شراب پی کر مست رہتے تھے اب وہ یا دِ الٰہی میں مست ہونے گئے، جو نفسانی خواہشات پر مرتے تھے اب ربانی مرضیات پر قربان ہونے گئے، جو جان کے دہمن تھے وہ محافظ بن گئے، جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے، اور بید نیا کا سب سے ظیم انقلاب معلم کتاب کی تعلیم وحکمت اور تربیت کا ثمرہ و نتیجہ تھا، اسی کو کسی عاشق نے نہایت سادہ اور سلیس الفاظ میں یوں ادا کیا ہے:



# 

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْنَ "مَثَلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ السّتَوُقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَ تُ مَا حَوُلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهذِهِ الدَّوَابُّ النَّيِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعُنَ فِيهُا، فَلَمَّا فَضَعَلَ يَحُجُزُهُنَّ وَيَعُلِبُنَهُ، فَيَتَقَحَّمُنَ فِيهُا، فَأَنَا الْجِذْ بِحُجَزِكُمُ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُم تَقَحَّمُونَ فِيهَا". (صحيحين، مشكوة اص: ٢٨/ باب الاعتصام بالكتاب والسنة) النَّارِ، وَأَنْتُم تَقَحَّمُونَ فِيهَا". (صحيحين، مشكوة اص: ٢٨/ باب الاعتصام بالكتاب والسنة) ترجمه: حضرت ابو ہریرہ وضی اللّه عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: "میری مثال اس شخص کے ما نند ہے جس نے (لوگوں کے نفع کے فاطر) آگروش کی ،اور جب آگ نے اپنے اروگردی جگہوں کو بھی روثن کر دیا تو پروانے فاطر) آگ ورثن کر دیا تو پروانے اور وہ جانور جو (روشی سے عشق کے باعث ) آگ پرگرا کرتے ہیں، (آگ روشن ہوتے ہیں) آگ میں گرنا شروع کر دیتے ہیں، آگ روثن کرنے والا انہیں روکتا بھی ہے، مگر وہ اور وہ جانور جو (روشی سے شق کے باعث ) آگ میں گرنے میں اس پرغلبہ پالیتے ہیں، اور آگ میں داخل ہو جاتے ہیں، تو میں بھی (اس طرح سے) تمہاری کم (آگ سے تمہیں بچانے کے لیے) جاتے ہیں، تو میں بھی (اس طرح سے) تمہاری کم (آگ سے تمہیں بچانے کے لیے) کی جارہ ہوئے ہوں اور تم ہوکہ اس میں گرے وار ہے ہوئے"

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

کے لیے کی جانے والی جنگوں اور ) لڑا ئیوں میں دوست ودشمن سب ملا کرکل ملا کرایک ہزار اٹھارہ انسان کام آئے۔'' (ازمعارفِ قاسم جدید،سیرۃ النبی نمبر/ص:۵۱)

ظاہر ہے کہ اتنے کم نقصان کے ساتھ الیا انقلاب تاریخ انسانی میں نہ آج تک کوئی لایا ہے، نہ لاسکتا ہے، اور اب نہ آپ طابق کے کوئی کی تعلیمات وہدایات کے ہوتے ہوئے کسی انقلاب کی ضرورت ہے، لیس آپ طابق کے جو کتاب وسنت پر بہنی پیغام ونظام ہمیں قیامت تک کی انسانیت کے لیے پیش کیا ہے اسے سیچ دل سے قبول کر کے اہل اللہ اور صلحاء سے رسی نہیں، بلکہ صحیح تعلق قائم کر کے اپنا علاج ویز کیہ کریں، نیز معاصی اور اسبابِ معاصی سے بھی اجتناب کریں، اس کے باوجود اگر کوئی گناہ ہوجائے تو سیچ دل سے توبہ کرلیں، یقین جانیں اجتناب کریں، اس کے باوجود اگر کوئی گناہ ہوجائے تو سیچ دل سے توبہ کرلیں، یقین جانیں کہ یہی وہ پیغام ہے جسے اگر قولاً وفعلاً عام کیا جائے تو آج بھی جاہلیت قدیمہ کی طرح جاہلیت جدیدہ کومٹا کر ایک صالح انقلاب بیدا کیا جاسکتا ہے، جس کی زمانہ کوسخت ضرورت ہے، اور صالح انقلاب لانے کے لیے پیغام صطفیٰ طابق کے اپنے پیغام صطفیٰ طابق کے اپنے پیغام صطفیٰ طابق کے اپنے پیغام صطفیٰ طابق کیا ہوجائے انقلاب برپا کردے۔ آئیں۔

٢/ربيخ الاول/٣٣٣١ھ

مطابق:۲۶/جنوری/۲۱۰۶ء ..

(بزم صد لقي، بروودا)

" ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أُنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

☆.....☆

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبٌ فرماتے ہیں کہ'' قرآنِ کریم میں ذات وصفات کی آیات آپ علی تھیئے کے عقائد ہیں،احکام کی آیتیں آپ علی تھیئے کے اعمال، قبر وغلبہ اعمال، تکوین کی آیتیں آپ علی تھیئے کا حال،قبر وغلبہ کی آیتیں آپ علی تھیئے کا جال ہے،وغیرہ'' کی آیتیں آپ علی تھیئے کا جال اور مہر ومحبت کی آیتیں آپ علی تھیئے کا جمال ہے،وغیرہ''

# سيرة النبي عِلاَيْقِيَامُ كاموضوع تبھی برانا ہونے والانہیں۔

گلدستهٔ اعادیث (۳) گلدستهٔ اعادیث (۳)

# سيرة النبي طِلْتُعَايِّمُ كلام اللي كيعملي تفسير ہے:

"سيرة النبي" كالمطلب برحمت عالم صلى الله عليه وسلم كي ولا دت سے وصال تك كى حيات طيبه كے مقدس حالات اور واقعات \_ ظاہر ہے كه آب طابع كے مقدس ذات جامع الصفات والكمالات اورنهايت منفردو بے مثال ہے،اس ليے بيموضوع نهايت منفرد، یا کیزہ اور بابرکت ہونے کے ساتھ بہت ہی جامع ، وسیع اور ہمہ گیربھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان يد بكه ﴿ لَيْسَ كَمِثُلِهِ شَيْءٌ ﴾ (الشورى: ١٢)توسيرت رسول الله على على شان بھی یہ ہے کہاس مقدس ومنفر دموضوع کومختصر لفظوں میں بیان کرنا ہوتواس کے لیےا تنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ''بعداز خدابزرگ توئی قصہ خضر''الله تعالیٰ کے بعدسب سے عظیم الثان مرتبہ ومقام آپ مِلاَيْهِ يَيْمُ كا ہے، كين اگر سيرة النبي مِلاَيْهِ كم مقدس ومنفر دموضوع كومفصل بيان كرنا ہوتو پھر بقولِ مبلغ اسلام علامہ سیدعبد المجید ندیم شاہ صاحب اس کے لیے تو خادم رسول حضرت جبرئيل امين عليه السلام كي زبان ، عاشق رسول الطيفية مهديق اكبررضي الله عنه كا قلب اطهراوراللّٰد تعالیٰ کے پیغیبر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے، پھر بھی اس مقدس اور منفر د موضوع کاحق ادانہیں ہوسکتا، اور میخض عقیدت ہی نہیں، بلکہ حقیقت ہے؛ کیوں کہ جس وقت مريم اسلام، عفيفه كائنات، ام المومنين والمومنات سيده عائشه صديقه بنت صديق رضي الله عَنْها عد سيرة النبي عِلَيْهِ فَيْ كَمْ تَعْلَقُ يُوجِها كَيا تُوفْرِ ماياكه "فَإِنَّا خُلُقَ نَبِيّ الله عَلَيْ كَانَ الْقُرُآنَ". (رواه مسلم، مشكوة المصابيح/ص:١١١/ باب الوتر) آپ عِلَيْفَاقِيم كي سيرت طيباورا خلاق حسنقرآن ہے۔ واقعی"آلم" سے لے کر "والسناس" تک جوقرآن کا "قال" ہے وہ آپ سِلیٰ یکی کا ''حال'' ہے، قرآنِ کریم اگر علمی کتاب ہے تورسولِ کریم سِلیٰ یکی ا مقدس ذات عملی کتاب ہے، جو کچھ قرآنِ کریم کےصفحات میں ہے وہ سب کچھ سیرۃ النبی مِلِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِن ہے؛ كيوں كه سيرة النبي مِلِينَا يَكِمْ كلم اللَّهِ كَام اللَّهِ كَام عَلَى تفسير ہے اور مختلف عناوين ومضامين بمشتمل آيات ِقر آني در حقيقت سيرة النبي طِلْقَيَةُمْ كِمُخْلَفُ الانواع بهلومين \_

ہور ہا تھا اور جس کی آمد کے لیے جدالا نبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اساعیل ذیح اللہ علیماالسلام نے بڑے بڑے امتحانات میں سوفیصد کا میا بی حاصل کرنے کے بعد عالمی رشد وہدایت کے مرکز بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر دعائیں کی تھیں، جسے کلام اللہ نے یوں بیان فرمایا:

﴿ وَإِذُ يَرُفَعُ إِبُرِهِيمُ الْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسُمْعِيلُ لَا رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا لَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥ رَبَّنَا وَاجُعَلُنَا مُسُلِمَيْنِ لَكَ وَمِنُ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسُلِمَةً لَكَ رواً زِنَا مَسُلِمَيْنِ لَكَ وَمِنُ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسُلِمَةً لَكَ رواً زِنَا مَسُلِمَيْنِ لَكَ وَمِنُ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسُلِمَةً لَكَ رواً وَالْعَنُ وَيُهِمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ مَنَاسِكَنَا وَابُعَتُ فِيهُمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ مَنَاسِكَنَا وَابُعَتُ فِيهُمُ مَا يُتِكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ٥ رَبَّنَا وَابُعَتُ فِيهُمُ مَا يَتَكَ الْعَزِيرُ يَتُكُومُ مَا يَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكُمَةَ وَيُزَكِّيهُمُ مَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ لَكَ مَنَا وَابُعَلَى مَا يَتَكَ الْعَزِيرُ لَكَ مَنْ اللّهُ وَيُومُ مَا يَتَكَ الْعَرْيُرُ مِنْ وَالْمِكَمَةُ وَيُزَكِّيهُمُ مَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ لَكَ مَنَا مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُومُ مَنْ وَاللّهُ وَيُعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُومُ مُ اللّهُ وَيُعَلّمُ وَاللّهُ وَيُعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُومُ مَا الْعَلَى الْعَلْمُ وَلَاكُ أَنْتَ الْعَلْمُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُسُلِمُ لَلْكُومُ مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ الْعَلَالُومُ وَلَيْ الْعَلَى الْعَلَالَةُ وَلَيْ اللّهُ وَلَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَيْكُ أَلْكُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عُلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُومُ مُنْ اللّهُ وَلَا لَا عَلَالْمُ وَاللّهُ وَلَيْكُومُ مُنْ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلْمُ لَا عَلَالُومُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَيْلُولُومُ اللّهُ وَلِمُ لَا اللّهُ وَلِمُ لَا اللّهُ وَلِي لَا اللّهُ وَلَا لَا عَلَالْمُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا عَلَالْمُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِمُ لِلللّهُ وَلِمُ لَا اللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلِمُ لِلللّهُ وَلِمُ لَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ لِلْمُلْمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلَ

''اوراس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھارہے تھے اور اساعیل (علیماالسلام) بھی ان کے ساتھ شریک تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ: اے ہمارے پروردگار! ہم سے (بیخدمت) قبول فرمالے، بےشک تو ہی ہے ہرایک کی سننے والا ہرایک کو جانئے والا، اے ہمارے پروردگار! ہم دونوں کو اپنا مکمل فرمال بردار بنالے اور ہماری نسل سے بھی الی امت پیدا کر جو تیری پوری تا بع دار ہواور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے اور ہماری تو بقول فرمالے، بےشک تو ہی ہے معاف کرنے کا خوگر اور بڑی رحمت کا ملک، اور ہماری تو بقول فرمالے، بےشک تو ہی ہے معاف کرنے کا خوگر اور بڑی رحمت کا ملک، اور ہمارے پروردگار! ان میں ایک ایسارسول بھی بھیجنا جوان ہی میں سے ہو، جوان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اوران کو پاکیزہ بنائے، بےشک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا افتد اربھی کامل ہے جس کی حکمت بنائے، بےشک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا افتد اربھی کامل ہے جس کی حکمت بھی کامل ہے۔''

یہ مقدس نبیوں کی وہ مقدس دعاہے جومقدس مقام اور مقدس وقت میں مقدس نبی کے لیے کی گئی کہ دعا کرنے والے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں،اس دعا میں شریک ہوکر

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۵۹۷)

بھی کستوری کی اس ڈبید کے مانند ہے کہ اسے جب بھی کھولا جائے دل ود ماغ اور ساری فضا معطر اور خوشگوار ہو جائے ، سیرۃ النبی علیقیا کا بھی بہی حال ہے ، رسومات اور بدعات سے پاک ہوکراسے جب بھی اور جہاں بھی بیان کیا جائے ساری فضا معطر اور انوار سے منور ہو جائے ، رب العالمین نے ہور فَو دَف عُنَا لَکَ ذِکْرَکَ کَ کَ تقاضوں کو یوں پورا کیا کہ رحمۃ للعالمین علیقیا کے اردگر دپیش آنے والے حالات اور واقعات کو سدا بہار بنا دیا ، یہ اسی کا اثر ہے کہ امت کے ہزاروں ، لاکھوں افراد آج تک سیرۃ النبی علیقی کے مختلف گوشے بیان کرتے آئے ہیں، مگر آج تک اس کی رعنائی میں کوئی فرق نہیں آیا ، نہ یہ موضوع پرانا ہوا ، نہ کہ ماشقوں کو اس سے ہر مرتبہ نئی روشنی اور روحا نیت کبھی اس سے اکتا ہے بیدا ہوئی ، بلکہ عاشقوں کو اس سے ہر مرتبہ نئی روشنی اور روحا نیت ولذت محسوس ہوتی رہتی ہے۔

﴿ لَقَدُ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ أَنْفُسِكُمُ ﴾

آئے! ہم اورآپ آج عملی طور پراس کا مشاہدہ کریں اور سیرۃ النبی طال کے اس بحر ذخار سے چندموتی چنیں، اس کے لیے ہم بطور نمونہ قرآنِ کریم سے صرف ایک آیت کریم بیش کرتے ہیں، جس میں حق تعالی نے نبی کریم طال کے کی چارصفات اور خصوصیات کا تذکرہ فرمایا ہے:

﴿ لَقَدُ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مِنُ أَنْفُسِكُمُ عَزِيُزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيُصٌ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهُومُونِيُنَ رَءُوُفُ رَحِيُمٌ ﴾ (التوبة: ١٢٨)

''بلاشبہ تہہارے پاس ایک رسول آئے جوتم ہی میں سے ہیں ہمہیں جوتکایف پہنچی ہے وہ ان پر نہایت گرال گذرتی ہے، وہ تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند ہیں، اہل ایمان کے لیے توبڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔''

اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے تو آمرِ رسول طِلْقَیْظِ کی اطلاع دی گئی کہ ﴿ لَفَ دُ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ ﴾ تمہارےوہ رسول آئے جس رسول کی آمرکا انتظار صدیوں سے

لیکن اگراس لفظ کو قر اُتِ شاذّہ کے مطابق ﴿ مِنُ أَنْ فَسِکُمُ ﴾ ''فا'' کے زبر کے ساتھ پڑھیں تو معنی ہوں گے کہ وہ آنے والا اللہ تعالی کا آخری رسول انسانیت کے افضل ترین طبقہ اور بہترین خاندان میں سے سب سے افضل واشرف بشر ہے، تو اس میں بھی کوئی شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں، آپ عِلیٰ ہے گی شان تو بلند وبالا ہے ہی، خاندان بھی بہت ہی عمدہ واعلی ہے، شرافت، سیادت اور عفت جس کی بہجان ہے، آپ عِلیٰ ہے، شرافت، سیادت اور عفت جس کی بہجان ہے، آپ عِلیٰ کے تو آباء واجداد میں بھی او پرسے نیچ تک کسی کا دامن عفت بھی داغدار نہ ہوا، سب کے سب پا کباز ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس آیت کریمہ کو تلاوت فر ما کرار شادفر مایا:

"أَنَّا أَنَّهُ مُكُمُ نَسَبًا وَّصِهُرًا وَّحَسَبًا، لَيُسَ فِي آبَائِي مِنُ لَدُنُ آدَمَ سِفَاحٌ، كُلُّنَا نِكَاحٌ". (رواهُ ابن مردویه عن أنس، زرقانی شرح مواهب اللدنیة: ١/٧٦، سیرة المصطفی: ١٣/١)

میں باعتبارِ خاندان اور باعتبارِ حسب نسب (بحد الله) تم سب سے بہتر ہوں،
میرے آباءواجداد میں حضرت آ دم علیہ السلام سے عبداللہ تک کہیں زنانہیں ہوا، بھی کے نکاح
ہوئے، ہمارے آباء واجداد اور امہات وجدات میں سب کے سب حصنین ومحصنات اور
عفیف و پاکدامن ہیں، ان میں کوئی فرد بھی زنامیں مبتلانہیں ہوا، پھریہ وہ حقائق ہیں جن سے
اہل مکہ خوب اچھی طرح واقف تھے، یہی وجہ ہے کہ شاہِ حبشہ کے سامنے حضرت جعفر بن ابی
طالب رضی اللہ عنہ نے اور شاہ کسر کی کے سامنے حضرت عبداللہ بن حذافہ ہمی رضی اللہ عنہ
نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

"إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ فِيُنَا رَسُولًا مِنَّا نَعُرِفُ نَسَبَهُ وَصِفْتَهُ وَمَدُخَلَهُ وَمَخْرَجَهُ وَصِدْقَهُ وَمَدُخَلَهُ وَمَخْرَجَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ". (ابن كثير:٢/٣٠٤)

''حق تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول مبعوث فر مایا جو ہم ہی میں سے ہے، ہم اس کے حسب ونسب اور حالات کوخوب اچھی طرح جانتے ہیں، ہم اس کی سچائی وامانتداری سے

گلدستهٔ اعادیث (۳) کلدستهٔ اعادیث (۳)

آمین کہنے والے اساعیل ذیخ اللہ علیہ السلام ہیں، جن کے متعلق دعا کی گئی وہ ہیں محدرسول اللہ علیہ اللہ علیہ السلام ہیں، جن کے متعلق دعا کی گئی وہ ہیں محدرسول اللہ علیہ السلام میں جو سیدنا اساعیل علیہ السلام کے واسطہ سے چلی اس میں سیدہ آمنہ کیطن مبارک سے اللہ تعالی کے آخری رسول علیہ آئے کا ظہور ہوا، اس لیے حضور علیہ اللہ علیہ موقع پر فر مایا:

"أَنَّا دَعُوَةُ إِبْرَاهِيمَ وَبَشَارَةُ عِيسلى وَرُونُيا أُمِّي". (مشكونة/ص: ١٥)

''میں اپنے والدروحانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اوراینی والدہ بی بی آمنہ کے خواب کی تعبیر ہوں ۔''

ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہُویدا دعائے خلیل ونوید مسیحا

# ﴿مِنُ أَنْفُسِكُمْ ﴾ كى وضاحت:

فرمايا

﴿ لَقَدُ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنَ أَنْفُسِكُمُ

''تہہارے پاس اللہ تعالیٰ کا (آخری) رسول آیا جوتم ہی میں سے ہے۔' یہاں بطورِخاص اصلاحِ عقیدہ کے لیے جس لفظ پرغور کرنا ہے وہ لفظ ہمن اُنفُسِکُمُ ہے ہاس لفظ کواگر جمہور کی قرائت کے مطابق' نا' کے پیش کے ساتھ پڑھیں تو مفہوم یہ ہوگا کہ وہ آنے والا اللہ کا آخری رسول کوئی اجنبی اورالگ جنس (نوری یا ناری میں سے ) نہیں، بلکہ جنس بشرسے ہے، بشریت اورانسانیت کے تمام لواز مات وخصوصیات کا بھی پابند ہے؛ کیوں کہ اسے انسانوں ہی میں سے انسانِ اسے انسانوں ہی میں سے انسانِ کامل بنا کرمبعوث فرمایا، اب جسے بھی حقیقی معنیٰ میں انسان بننا ہووہ اُس انسانِ کامل کا اتباع اوراسوہ اختیار کرے۔

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

داروں کو ہتلا دو کہ جو بھی ایمان واحتساب کی کیفیت ( یعنی اخلاص واستقامت اوراتباعِ سنت کی رعایت ) کے ساتھ ان پانچ نمازوں کوادا کرے گا سے پانچ نمازوں کا ثواب پچپاس کے برابر دیا جائے گا۔ (حوالہ ُسابقہ )

بِدا يك نمونه بِ آبِ طِلْقَائِم في صفت ﴿عَزِيُزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُهُ ﴾ كار

(۲) اس طرح ۸ج میں جس وقت آپ طابھ ۱۱ رمضان المبارک کودس ہزار قد وسیوں کے لشکر ظفر پیکر کے ہمراہ فتح مکہ کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو ہزار قد وسیوں کے لشکر ظفر پیکر کے ہمراہ فتح مکہ کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے کا آپ طابھی اور اصحابِ رسول طابھی ہزارت کے علاوہ ہر ماہ ایا م بیض کے روز ہے، اس طرح عموماً ہر پیر اور جمعرات کا روزہ آپ طابھی کا معمولِ مقدس تھا، اس وجہ سے آپ طابھی کے لیے سفر وحضر میں روزہ رکھنا بہر حال آسان تھا، مگر دورانِ سفر جب آپ طابھی مقام کدید پنچ تو آپ طابھی نے محسوس کیا کہ دورانِ سفر جب آپ طابھی مقام کدید پنچ تو امت کے عام لوگوں کو اس سے دشواری ہوگی، امت کو اس دشواری سے بچانے کے لیے امت کو عام لوگوں کو اس سے دشواری ہوگی، امت کو اس دشواری سے بچانے کے لیے آپ طابھی نے دورانِ سفر روزہ کی حالت میں پانی منگوایا، اور دست مبارک بلند کر کے لوگوں کو دکھا کر پانی پیا اور افطار فر مایا، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی آپ طابھی کی افتدا میں روزہ افطار کرلیا۔ (سیرۃ المصطفی /ص: ۲۱)

ظاہر ہے کہ آپ عَلیْ کے کا یہ کمل بھی امت کودینی دشواری ومشقت سے بچانے کے خاطر تھا؛ کیوں کہ امت کی مشقت آپ عَلیْ پر نہایت شاق گذرتی ہے، جبیبا کہ فرمایا: ﴿عَلِيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِا عَنِتُنْمُ ﴾

# وشمنول كے قل ميں ﴿عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ﴾ كاظهور:

اس موقع پراگرمز يدغوركيا جائے توايك اور نكته واضح موگا كه لفظ ﴿عَـزِيُـزٌ عَـلَيُهِ مَا عَــنِتُـــُمُ ﴾ ميں رب العالمين نے رحمة للعالمين طِلْقَيَامٌ كي پاكيزه صفت اور خصلت كاتذكره گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

بھی اچھی طرح واقف ہیں۔'' مطلب یہ ہے کہ صرف آپ طافیقیم کا مرتبہ ومقام ہی بلند وبالا نہیں، بلکہ خاندان اور حسب نسب بھی نہایت اعلیٰ ہے، جبیبا کہ لفظ "مِنُ أَنفَسِكُمُ" سے اس طرف اشار وملتا ہے، آپ طافیقیم کی شان میں کیا خوب کہا گیاہے:

بعد خدا ہر ایک سے افضل اثرف واکمل اطیب واجمل اصدق واعدل اجود واحکم صلی اللّٰه علیه وسلم

# ﴿عَزِيُزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمُ

آگ آپ علی این کا میان کا دیگر صفات اور خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:
﴿ عَزِیْرُ عَلَیٰهِ مَا عَنِیْنُہُ ﴾ آپ علی ایک علی المبرکا حال بیہ ہے کہ تہماری تکلیف آپ علی این کے بہر نہایت شاق گذرتی ہے، آپ علی این کی خصاس دل تمہاری دینی، دینوی اور اخروی دقت اور دشواری کوفوراً محسوس کر لیتا ہے، اور پھراس سے تہمیں نجات دلانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، سیرۃ النبی علی کی مثالیں ملتی ہیں، مثلاً دیکھئے! شب معراج میں جس وقت پچاس نمازوں کا عطیہ لے کر آپ علی خوشی خوشی خوشی واپس تشریف لا رہے تصوقواس موقع پر حضرت موسی علیہ السلام نے امت کی دینی دشواری کی طرف توجہ دلائی کہ حضور! آپ کے لیے دن رات میں پچاس نمازیں پڑھنا یقیناً وشوار نہیں ہے، آپ کے کمالِ عبدیت اور شوقِ عبادت کے سامنے اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ مگر سوال آپ کی امت کا ہے:

"إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِينُقُ" (بخاري، مشكواة/ص:٨٨ ٥/باب المعراج)

آپ کی امت میں اس کی سکت اور طاقت کہاں؟ آپ کی امت کو دن رات کی پیاس نماز وں سے دفت ہوگی، بس جیسے ہی امت کی دشواری کا خیال آیا اس وقت اُس پاک صفت کا ظہور ہوا جو ﴿عَزِیُزٌ عَلَیٰهِ مَا عَنِتُمُ ﴾ میں بیان کی گئی، فوراً بارگا والہی میں حاضر ہوئے اور امت کی سہولت کے خاطر تخفیف کی بار بار درخواست کی ، یہاں تک کہ فق تعالیٰ نے بچاس سے پانچ نمازیں فرض فر مادیں ، اور ساتھ ہی سے فیصلہ بھی سنا دیا کہ ''محویم! اپنی امت کے وفا

آپ ﷺ نے اپنے جانی دشمنوں کواس قحط سالی سے نجات دلانے کے لیے سردارِ نخبر ثمامہ بن اُ ثال کو تکم بھیجا کہ فوراً مکہ غلہ رہانہ کیا جائے، تمیل حکم میں مکہ غلہ روانہ کیا گیا، جس کے بعد اہل مکہ کواس تکلیف سے نجات ملی۔ (رحمۃ للعالمین:۱۷/۴)

سیرة النبی طِلْقَیْم کایدواقعہ بھی آپ طِلْقَیْم کی صفت ﴿عَـزِیُـزٌ عَـلَیْـهِ مَا عَنِتُم ﴾ کا ایک بے مثال نمونہ ہے، سیرة النبی طِلْقَیم میں ایسے کی واقعات ملتے ہیں جن سے آپ طِلْقَیم میں ایسے کی واقعات ملتے ہیں جن سے آپ طِلْقَیم کا ہرایک کے ق میں وقتی القلب اور کریم انتفس ہونا ثابت ہوتا ہے۔

#### ﴿ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ ﴾ كاثبوت:

یاسی کااثر تھا کہ ایک طرف تو آپ علی امت کودین، دینوی اوراخروی مصائب سے نجات دلانے کی ہر ممکن کوشش فرماتے، تو دوسری طرف آپ علی ایک کو امت کے لیے دین، دینوی اوراخروی منافع کی بڑی خواہش بھی تھی، اسی کوفر مایا: ﴿ حَرِیْتُ عَلَیْکُمْ ﴾ آپ علی فرط شفقت ورحمت سے تہماری منفعت کے بڑے حریص اورخواہش مند ہیں، اس سلسلہ میں آپ علی فی سب سے بڑی خواہش میتھی کہ تمام بی نوع انسان ایمان قبول کرلیں، تا کہ اللہ تعالی کے فضب اور فصہ سے نی جائیں اور جہنم سے نی کرحقیقی نفع اور دارین میں فوز وفلاح کے حقدار بن جائیں، اس کے لیے آپ علی کے مرحقیقی نفع اور وحکمت کے ساتھ مسلسل محنت وکوشش کی اور دین کی وعوت دی، جس کو حدیث مذکور میں ایک مؤثر مثال سے تمجھایا گیا، اس سے آپ علی قال کے علاوہ اور میں ایک مؤثر مثال سے تمجھایا گیا، اس سے آپ علی قالی واقعہ پیش کیا جا تا ہے:

عتبہ بن ربیعہ کا شار رؤساءِ قریش میں ہوتا تھا، جاہلیت کے سردار اور صاحب الرائے تھے، ابتداءِ اسلام میں جب آپ میں ہوتا تھا، جاہلیت کی دعوت دی اور سعادت مندوں نے اسے قبول کیا اور دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئ، تو جہلاءِ عرب کو یہ بات نا گوار گذری، انہوں نے اس بارے میں مفاہمت اور بات چیت کے لیے عتبہ بن ربیعہ کو

گلدستهُ احادیث (۳)

عمومیت کے ساتھ فرمایا، جس کا مطلب سے ہے کہ بلاکسی فرق وامتیاز کے ہرکسی کی تکلیف کو آپ علیقی آم اپنی تکلیف کو آپ علیقی آم اپنی تکلیف میں دیکھنا گوارا نہ فرماتے، حتی کہ آپ علیقی کو کیا دوست اور کیا دشمن، آپ علیقی کے آپ علیف میں دیکھنا گوارا نہ فرماتے، حتی کہ آپ علیقی کو ستانے اور تکلیف پہنچانے والے بھی جب تکلیف میں مبتلا ہوئے تو انہیں بھی اس دنیوی تکلیف سے نجات دلانے کی آپ علیقی نے فکر فرمائی، سیرة النبی علیقی میں اس کی بھی کئی مثالیں ملتی ہیں:

مثلا جب سانیوی ۲۷/صفر بروزِ پنجشنبه مطابق ۱۲۰ دیمبر ۱۲۰ و کو مکه مگر مه سے مدینہ طیبہ کی طرف آپ علی ہے جرت فرمائی ، تو اس کے بعد مکہ والوں پر سخت قبط کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، قبط اس شدت کا تھا کہ بھوک کی وجہ سے مکہ کے کا فروں کی بینائی کمزور ہوگئی ، اس موقع پر قرایش مکہ کے ایک سردار ابوسفیان جواس وقت مسلمان نہ ہوئے سے ایک مردور آپ علیہ ہے ہے گئی وقت مسلمان نہ ہوئے میں بیش بیش بیش سے ، مگر قبط سالی نے انہیں آپ علیہ ہے ہی خدمت میں حاضر ہونے پر مجبور کیا؛ کیوں کہ آپ علیہ ہے جی ایک حافلاقی کر بمانہ واوصا ف جمیلہ سے بھی ایک حاضر ہونے ہوئے واضا ہوگئی کے اخلاقی کر بمانہ واوصا ف جمیلہ سے بھی ایک حاضر ہوگرا پنی عاجزی و بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کرنے لگے کہ آپ ہمیشہ اپنوں اور پر ایوں کے ساتھ بلاکسی فرق کے احسان اور صلہ رحمی کی تعلیم و تاکید کرتے رہے ہیں ، یہ وقت ہمارے لیے تکلیف دہ ہے ، پھر ہم آپ کے قرابتی بھی شدید قبط سے نجات دلا ہے واصلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہمیں اس شدید قبط سے نجات دلا ہے۔

صاحبو! قربان جائے اس رسولِ کریم اور رؤف رحیم عِلِیَّا یَیْم پر دشمنوں کو بھی یہ یعنی کا کام نکلیف بہنچا نانہیں، تکلیف سے نجات دلانا ہے۔ پڑھئے گا درود اس پروہ جس نے کہ دشمن کو نخجر سے نہیں مارا اخلاق سے ماراہے

کندستهٔ احادیث (۳) کندستهٔ (۳) کند

یمی تھا کہ اللہ تعالی کا دین دنیا میں عام ہوجائے، اور تمام ہی بنی نوعِ انسان اسے قبول کر کے سعادتِ ابدی کے حقد اربن جائیں، خود حق تعالی نے قرآنِ پاک میں اس کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا:

﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوُ حَرَصُتَ بِمُؤُمِنِينَ ﴾ (يوسف:١٠٣)

''محبوبم! بہت سے بد بخت آپ کی دعوت کے باوجود ایمان لانے والے نہیں،
اگر چہ آپ کوان کے ایمان لے آنے کی بڑی حرص ہے۔' واقعی انسانیت کی منفعت کے
آپ طافی کے بڑے ہی خواہش مند تھے، آپ طافی نے امت کے نام جو پچھ احکامات،
پیغامات اور ہدایات پیش فرمائیں وہ بھی دینی، دنیوی اور اخروی نفع ہی کے خاطر تھیں، اسی کو
لفظ ﴿ حَرِیْصٌ عَلَیْکُمُ ﴾ میں بیان فرمایا گیا۔

# ﴿ بِالْمُوْمِنِينَ رَءُ وُفٌ رَحِيمٌ ﴾

آگے قرآنِ کریم میں ﴿ إِلَّهُ مُو مُونِیُنَ رَءُ وُفٌ رَحِیُہٌ ﴾ سے اس حقیقت کی وضاحت فرمائی کہ یوں تو آپ علی ﷺ مخلوقِ خدا کی منفعت عامہ کے بلاکسی فرق کے بڑے ہی طالب، شائق اور خواہش مند ہیں، مگر اہل ایمان کے لیے آپ علی ﷺ کی بیصفت بدرجہ اہم واکمل ہے، اہل ایمان کے لیے تو آپ علی ﷺ نہایت ہی مہر بان اور شفیق ہیں، باپ سے زیادہ شفیق اور ماں سے زیادہ مہر بان ہیں۔

اس کا اندازہ حدیث پاک کے ایک واقعہ سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ ایک دن رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس ومبارک مجلس میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ آیت کریمہ پڑھی جس میں فرمایا گیا کہ آپ قیامت کے دن اپنی امت کے متعلق بارگاہِ رب البیت میں عرض کریں گے:

﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضُلَلُنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ ، فَمَنُ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ، وَمَنُ عَصَانِي

کلاستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، خانۂ کعبہ کے ایک گوشہ میں عتبہ نے رحمت ہے تو وہ ہم تمہارے لیےا تناا کٹھا کر دیں گے کہتم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہوجاؤگے، اوراگراس سے تمہارامقصود عزت وشہرت ہے تو ہم تمہیں اپناسردار (بلاکسی الیکشن کے ) تسلیم کرلیں گے، پھرکوئی فیصلہ تمہاری مرضی کے بغیرنہیں کریں گے،اوراگرییسب باتیں آسیب اور جن کے اثرات سے آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم معالجین فراہم کر سکتے ہیں اور تمہارے علاج پر بوری فیاضی کے ساتھ خرج کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو نجات کامل حاصل ہو جائے'' جب عتبہ نے اپنی بات مکمل کرلی، تو آپ ﷺ نے فرمایا:''اے ابو الوليد! مجھ کونة تمہارا مال ودولت در کار ہے، نة تمہاری حکومت ورپاست کی طمع ہے، میں تواللہ تعالی کارسول ہوں، مجھے حق تعالی نے تہاری ہدایت کے لیے کتاب بدایت وے کرمبعوث فرمایا ہے، تا کہ میں تہہیں (تمہارے دینی، دنیوی اور اخروی نفع کے خاطر )اس کے وعدوں کی بشارت سناؤں اور وعیدوں سے ڈراؤں، اگرتم میری دعوت وہدایت کوقبول کرلوتو وہ تمہارے لیے سعادتِ دارین اور فلاحِ کونین کا باعث ہے اور اگرتم نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالی میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔''اس کے بعد آپ ﷺ نے سورۂ (حم السجدہ کی ابتدائی آیتیں تلاوت فرمائیں:

﴿ حَمْ تَنُزِيُلُ مِّنَ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ان آیتوں میں عتبہ کی زبانی قریش کی جانب سے پیش کی ہوئی باتوں کا جواب تھا،
اس کا اثر عتبہ پراس قدر ہوا کہ وہ ایمان تو نہ لایا، مگرا پنے رفقاء کے پاس آکر کہنے لگا:''اگرتم میرا کہنا مانوتو محمد کوان کے حال پر چھوڑ دو،اللّہ کی قسم! جو کلام ان سے میں سن کر آیا ہوں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عنقریب اس کی ایک شان ہوگی۔'' (سیر قالمصطفیٰ /ص: ۱۸۷) غرض! اس واقعہ سے بھی واضح ہوگیا کہ آپ طالیہ کے گاتوں اور کوششوں کا مقصد غرض! اس واقعہ سے بھی واضح ہوگیا کہ آپ طالیہ کے گاتوں اور کوششوں کا مقصد

باب الحوض والشفاعة/ الفصل الأول، حديث قدسي نمبر: ٨)

''محبوبم! بالیقین ہم آپ کو آپ کی امت (مسلمہ) کے بارے میں راضی کر دیں گاور آپ کوممکین نہ کریں گے۔'' قر آنِ پاک میں فرمایا:

﴿ وَلَسَوُ فَ يُعُطِيُكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى ﴾ (الضحى: ٥)

''اورآپ کوآپ کا پروردگاراس قدر دے گا که آپ خوش ہوجائیں گے۔'' اس وعد ہُ اللّٰہی کا ظہور جب قیامت کے دن ہوگا تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:''میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری امت (مسلمہ) کے ایک ایک فرد کو بخش نہ دیا جائے گا۔''سجان اللہ!

صاحبوا واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم انباع کامل کے ذریعہ اپنے آپ کوحضور طال ہے گامتی ابت کردیں تو ان شاء اللہ العزیز نجات کے لیے اتنا بھی کافی ہوسکتا ہے، اور ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہوسکتی ہے کہ ہم اپنے کسی استحقاق کے بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ طال ہے گئے متی ہیں، بس ضرورت صرف اتنی ہے کہ ہم اور آپ صحیح معنیٰ میں اینے آپ کوحضور طال ہے گئے کامتی بنادیں۔

خاکِ او باش، و بادشاہی گن آنِ او باش، و ہرچہ خواہی گن حق تعالیٰ اپنے اس مقدس اور معظم گھر اور مطاف کی برکت سے ہمیں اور ہمارے اہل وعیال اور ہماری نسلوں کو اپنا بنالیں ،محروم نہ فر مائیں اور اپنے رسول طلق کی پاکیزہ سیرت وشریعت کا اتباع کامل نصیب فر ماکر سعادت دارین کا ابدی مالک بنادیں ۔ آمین ۔ مطابق: ۲/ مارچ/۱۱۰۱ء/قبل الجمعة

في مكة المكرمة بالمسجد الحرام في المطاف " اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ"

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (إبراهيم: ٣٦)

''ربِ کریم! یہ بت بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے ہیں، بس ان لوگوں میں سے جنہوں نے میری اطاعت قبول کی وہ میرے اپنے اور میرے تابعدار ہیں اور جنہوں نے میرا کہنانہ مانا تو (ان کا معاملہ میں آپ پر چھوڑ تا ہوں) آپ بہت بخشنے والے مہر بان ہیں۔'' پھرآپ میں آپ سلسلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ آپ تیت کریمہ پڑھی جس میں یہ بیان ہے کہ آپ قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں اللہ رب العزت سے عض کریں گے:

﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمُ فَإِنَّهُمُ عِبَادُكَ ، وَإِنْ تَغُفِرُ لَهُمُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ﴾ (المائدة : ١١٨)

''الہی!اگرتوان کوعذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو بہر حال وہ تیرے بندے ہیں،اور اگرتوانہیں معاف کر دیے تو یقیناً تیراا قتد اربھی کامل ہے حکمت بھی کامل۔''

اس کے بعد حدیث میں ہے کہ "فَرُفَعَ یَدَیْهِ فَقَالَ: "آپِ عِلْاَیْقِیْمْ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا نے اور جھولی چھیلا کرع ض کیا: "اکٹھہ ہم اُمَّتِی وُبکی" یااللہ! میری امت کو بخش دے، میری امت پر رحم فرما، دعا کے دوران اس خوف سے آپ عِلاَیْقِیْمْ پر رفت طاری ہوگئ اور آئھیں بہہ پڑیں کہ کیا معلوم قیامت کے دن میری امت کا کیا حشر ہوگا؟ جب رب العالمین نے رحمۃ للعالمین عِلاَیْقِیْمْ کو اشکبار دیکھا تو آپ عِلاَیْقِیْمْ کی دلجوئی اور اپنی عنایت العالمین نے رحمۃ للعالمین عِلاَیْقِمْ کو اشکبار دیکھا تو آپ عِلاَیْقِمْ کی دلجوئی اور اپنی عنایت ورحمت کے اظہار کے خاطر (جاننے کے باوجود) حضرت جرئیل امین علیہ السلام کو جھجا کہ جاکر رونے کی وجہ دریافت کرو! حضرت جرئیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور رونے کا حسب دریافت کیا، تو آپ عِلاَیْقِمْ نے فرمایا کہ' جرئیل! میری امت کے گناہ گاریاد آگئے کہ حیب سبب دریافت کیا، تو آپ عِلاَیْقِمْ نے فرمایا کہ ' جرئیل المین میں وجہ بتلائی ، تو ارشادِ عالی ہوا: قیامت میں ان کا کیا ہوگا؟ جرئیل علیہ السلام نے بارگاہِ الٰہی میں وجہ بتلائی ، تو ارشادِ عالی ہوا: جرئیل جادری جاؤاور یہ بشارت سنادو:

"إِنَّا سَنُرُضِيُكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُ كَ". (رواه مسلم، مشكوة/ص:٤٨٩/

مومن ہیں، اور جوآ زادی والی زندگی گذارتے ہیں وہ کافر ہیں؛ کیوں کہ دنیا میں شرعی اور پابندی والی زندگی مومنانہ ہے اور غیر شرعی وآ زادی والی زندگی کا فرانہ ہے، اسی وجہ سے حدیث پاک میں بڑی جامعیت کے ساتھ دنیوی زندگی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اس کو "سِدُنُ الْمُوَّمِنِ وَجَنَّةُ الْکَافِرِ" فرمایا گیا کہ دنیامومن کے لیے قیدخانہ اور کا فرکے لیے جنت ہے۔

علاءِ محدثین نے اس حدیث کی جامعیت کو مجھاتے ہوئے فرمایا کہ دنیوی زندگی کو مون کے لیے قید خانہ سے جو تشبیہ دی گئی اس کی گئی وجوہات ہیں: مثلاً پہلی وجہ یہ ہے کہ جس طرح قید خانہ میں قیدی قانون کا پابند ہوتا ہے اسی طرح مومن دنیا میں قانون الہی کا پابند ہوتا ہے، فرق یہ ہے کہ قیدی جو قانون کی پابندی کرتا ہے وہ اس کی مجبوری ہے، جب کہ مومن قانون الہی کی جو پابندی کرتا ہے وہ اس کی مجبوری ہے، جب کہ مومن قانون الہی کی جو پابندی کرتا ہے وہ مجبوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی مرضی سے رضاءِ الہی حاصل کرنے کی غرض سے کرتا ہے۔ علاوہ ازیں قید خانہ میں قیدی اپنی زندگی میں آزاد نہیں ہوتا، بلکہ وہ کھانے بینے میں، کہیں آنے جانے میں، حتی کہ کیڑے پہنے اور سونے اٹھنے میں، عرض ہر حال میں قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے، قوذ راسے فرق کے ساتھ بہی حال دنیوی زندگی میں ایک مومن کا ہوتا ہے، وہ دنیوی زندگی میں شرعی حدود وقیو دکا پابند بنایا گیا ہے، فرمایا:
﴿ وَمَا اللّٰکُ مُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَ وَمَا نَهٰکُمُ عَنُهُ فَائْتَهُوا ﴾ (الحشر: ۷)

آیت کریمه میں حق تعالی نے اپناایک قانون بیان فرما دیا که 'اوررسول جو کچھ میں حق تعالی نے اپناایک قانون بیان فرما دیا که 'اور رسول جو کچھ میں دیں وہ لے لواور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔'اس قانونِ الٰہی کی پابندی کی وجہ سے وہ آزادا نہ زندگی نہیں گذارتا،اس لیے فرمایا:''اَلدُّنُیاَ سِحُنُ الْمُومِنِ " بخلاف کا فر، کہ اس نے حکم الٰہی اور قانونِ شرعی کو قبول ہی نہیں کیا، الہذاوہ کھانے پینے، رہنے سہنے، کمانے اور زندگی گذارنے میں پوری طرح بظاہر آزاد ہوتا ہے، الہذا یہ دنیا کی آزادانہ

گلدستهٔ احادیث (۳)

# (۳۸) د نیوی زندگی کی حقیقت

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ: " اَلدُّنيَا سِحُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ". (رواه مسلم، مشكوة/ص:٣٩)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا کہ' دنیامومن کے لیے (بمنز لیہُ ) جنت'۔ فرمایا کہ' دنیامومن کے لیے (بمنز لیہُ ) جنت'۔

#### دنیامومن کے لیے قید خانہ ہونے کی وجہ:

اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا فانی اوراس کی زندگی عارضی ہیں: ہے،اوراس فانی دنیا میں عارضی زندگی گذارنے والے انسانوں کی مجموعی طور پر دوشمیں ہیں:

(۱) جولوگ دنیا کی حقیقت سے باخبر ہوگئے وہ قانونِ الٰہی یعنی شریعت اسلامید کی یابندی والی زندگی گذارتے ہیں۔

(۲) اس کے برخلاف جولوگ دنیا کی حقیقت سے سیجے معنیٰ میں عافل ہیں وہ آزادی والی زندگی گذارتے ہیں۔انہیں قانونِ الٰہی اورشریعت اسلامیہ کا کوئی پاس ولحاظ نہیں ہوتا، پہلی قتم کےلوگ جوقانونِ الٰہی کی پابندی والی زندگی گذارتے ہیں درحقیقت وہی

💥 گلدستهٔ احادیث (۳)

لیے بھیجا ہے، جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، حق تعالی نے بھی مومن کے لیے دنیا کو قید خانہ سے نجات مل جائے، اس کی تا کید ونیا کو قید خانہ سے نجات مل جائے، اس کی تا کیداس حدیث شریف سے ہوتی ہے، جس میں فرمایا گیا: "لیُسسَ عَسلیُهَا عَذَابٌ فِی الْآخِرَةِ". (أبو داؤد، مشكوة/ص: ٤٦٠)

# قیدی کوقیدخانه میں مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں تو مومن کودنیا میں مصائب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ قید خانہ مصیبت اور مشقت کی جگہ ہے، یہی وجہ ہے کہ خود شریعت مطہرہ میں تادیب اور تعزیر کا ایک ذریعہ ' قید وجس' کو بھی تسلیم کیا گیا ہے، چناں چہ قرآنِ کریم نے راہزنی کی ایک سزا' نَفُ سُی اللّٰہ وجس (ما کدہ: ۳۳ ) ہتائی ہے، توحفیہ کے ہہاں اس سے سزائے قید مراد ہے۔ (بدائع: کہ ۹۵) رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی یہ سزا بعض حضرات کودی گئی ہے، عام طور پرایسے قید یوں کو ستون سے باندھ دیا جاتا تھا؛ کیوں کہ عہد نبوی میں باضا بطہ کوئی قید خانہ نہ تھا، یہ حضرت عمرضی الله عنہ کی اولیات میں سے ہے کہ انہوں نے مکہ مکر مہ میں چار ہزار درہم میں ایک مکان خرید کراس کو مستقل جیل بنادیا تھا۔ (الفاروق: ۲/۲ کے علامة بی نعمائی ، از: قاموس الفقہ: ۴/ ۱۳۸)

غرض! قیدخانه مشقت اور مصیبت کی جگه ہے، توجس طرح قیدخانه میں قیدی کوقید وبند کی اور طرح طرح کی صعوبیت و مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اسی طرح مومن کو بھی خصوصیت کے ساتھ اس دنیا میں طرح طرح کے مصائب و شدا کد کا سامنا کرنا پڑتا ہے:
﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُرَكُوا أَنْ يَقُولُوا الْمَنَّا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ (العنكبوت: ٢)

'' کیالوگوں نے یہ بچھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہ دیں کہ''ہم ایمان لے آئے'' اور ان کو آز مایانہ جائے؟'' یعنی دنیوی زندگی میں دعوئے دیں کہ''ہم ایمان لے آئے'' اور ان کو آز مایانہ جائے؟'' یعنی دنیوی زندگی میں دعوئے

گلاستهٔ احادیث (۳) گلاستهٔ احادیث (۳)

زندگى اس كے قق ميں جنت ہے،اس وجه سے فرمایا: "وَ جَنَّهُ الْكَافِرِ".

قرآنِ كريم نے اس حقيقت كويوں بيان فرمايا:

﴿ زُيِّ مَنَ اللَّذِيُنَ كَفَرُوا الْحَيواةُ الدُّنْيَا وَ يَسُخَرُونَ مِنَ الَّذِيُنَ امَنُوا ، وَ الَّذِيُنَ اتَّقَوُا فَوُقَهُمُ يَوُمَ القِيامَةِ﴾

''جن لوگوں نے کفر اپنالیا ہے ان کے لیے دنیوی زندگی بڑی دل کش بنادی گئ ہے، اور وہ اہل ایمان کا مُداق اُڑاتے ہیں، حالال کہ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا وہ قیامت کے دِن ان سے کہیں زیادہ بلند ہوں گے۔''

اسی کودانائے روم نے یول تعبیر فرمایا:

مست دنیا جنت آن کفار را ابل فسق وظلم آن اشرار را بهر مومن مست زندان این مقام نیست آن جائے عیش واحتشام

ید دنیا کافروں، فاسقوں اور شریروں کے لیے جنت ہے؛ کیوں کہ انہوں نے حکم الہی اور قانونِ شرعی سے اپنے آپ کوآزادر کھا ہے، جب کہ مومن اس کا پابند ہوتا ہے، اس لیے مومن کے لیے دنیوی زندگی قید خانہ ہے، اور قید خانہ بیش وعشرت اور حشمت کی جگہ نہیں ہے۔

صاحبوا پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جومون دنیوی زندگی کی حقیقت کو بہھ کر نفسانی خواہشات کوربانی مرضیات پر قربان کر دیتا ہے وہ ہر حال میں اپنے خالق کی مرضی کا خیال رکھتا ہے، اس کے ہر حکم کا پابندر ہتا ہے، تواس کا خالق و ما لک اس کو دنیوی پابندی کے نتیجہ میں اخروی پابندی سے نجات عطا کرتا ہے؛ کیوں کہ تق تعالی نے مومن کو دنیا کے قید خانہ میں کسی گناہ کی سزا کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس کے کمالات ظاہر کرنے اور درجات بلند کرنے کے گئاہ کی سزا کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس کے کمالات ظاہر کرنے اور درجات بلند کرنے کے

حالات ومصائب کاسا منا کرنا پڑے گا،موت کے بعد ہرمومن کواس قیدخانہ سے چھٹکارااور سارے حالات ومصائب سے نجات مل جائے گی،ان شاءاللہ۔اور یہی فرق ہے مومن اور کافر میں کہ مومن موت کے بعد جالات سے نجات پائے گا، جب کہ کا فرموت کے بعد بھی حالات سے نجات نہیں پائے گا، بلکہ اور زیادہ حالات میں مبتلا ہوگا۔

### مومن دنیا کوایسے ہی ناپیند کرتا ہے جیسے قیدی قید خانہ کو:

تیسری وجہ یہ ہے کہ مومن دنیا کوایسے ہی ناپیند کرتا ہے جس طرح قیدی قید خانہ کو، قید خانہ میں بودو باش یعنی رہنا سہنا کوئی عقلمند پیند نہیں کرتا، اگر کسی وجہ سے قید خانہ میں رہنے کی نوبت آگئ (العیاذ باللہ بالعظیم) تو قیدی کا اس میں جی نہیں لگتا، وہ قید خانہ کواپنا گھر بھی نہیں سمجھتا، بلکہ ہروقت اس سے نکلنے اور رہائی پانے کی خواہش اور کوشش کرتا ہے۔ چوں کہ دنیامومن کے لیے قید خانہ ہے: "اللہ نُنیا سِہُ نُ اللہ وَ مُونِ" اور ایک باخبر وہا تو فیق مومن دنیا کی دنائت اور اس کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے، اس لیے ایک سچا پکامومن بھی اس فانی دنیا کی دنائت اور اس کے عیش وعشرت اور راحت ولذت کو اپنا مطلوب و مقصود نہیں بنا تا، اس کا مطمح نظر آخرت ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا دل لگانے کے لائق ہے بھی نہیں، اسی کا مطمح نظر آخرت ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا دل لگانے کے لائق ہے بھی نہیں، اسی لیے کہتے ہیں:

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے

یہ عبرت کی جا ہے، تماشہ نہیں ہے
اور جولوگ اس قید خانہ کوعیش کدہ مجھ بیٹے ہیں انہیں علامہ اقبال یے کہا:

اس سراب رنگ وبو کو گلتاں سجھتا ہے تو

اے ناداں! قنس کو آشیاں سجھتا ہے تو
قرآنِ کریم میں حق تعالیٰ نے فرمایا:
﴿لَا یَغُوّنَاکَ تَقَلُّبُ الَّذِیْنَ کَفَرُوا فِیُ الْبِلَادِ ﴾ (ال عمران: ۱۹۲)

گلدستهٔ احادیث (۳)

ایمان کے بعد اہل ایمان کو مختلف حالات ومصائب سے گذرنا ہوگا۔ یوں دنیوی زندگانی کا حال توبیہ ہے:

#### دریں دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد

دنیا میں حالات توسیجی پرآتے ہیں، گراہل ایمان پرزیادہ حالات وامتحانات آتے ہیں، ''اس لیے جولوگ اللہ تعالی اور اس کے رسول طاقت وعبادات کی مشقتیں بھی رسول طاق ہیں انہیں دنیوی حالات کے علاوہ طاعات وعبادات کی مشقتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، نفسانی خواہشات کوروک کر منکرات ومنہیات ہے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے اور اس میں جو مشقتیں آئیں انہیں جھیلنا ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ مومن اپنے آپ کو دنیا کی ناجائز لذتوں میں مشغول نہیں کرتا، بلکہ ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اس میں کو دنیا کی ناجائز لذتوں میں مشغول نہیں کرتا ہے، اس لیے یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ کی ما نند ہے، جب کہ کافریہاں کی ہرلذت میں مشغول رہنا چا ہتا ہے، اس لیا ظریب کا ظریباں کے لیے جنت کے مانند ہے۔

حضرت فضیل بن عیاض ؓ فرماتے ہیں کہ جس (مومن) نے دنیا کی (ناجائز) لذتوں کوچھوڑا، لذتوں کوچھوڑااس کے لیے بہ قیدخانہ ہے، اور جس نے یہاں کی (ناجائز) لذتوں کونہ چھوڑا، پھراس کے لیے بہ قیدخانہ کہاں ہے۔ گویاحقیقت کو سمجھانے کے لیے فرمایا: "السدُّنیَا سِبحنُ السُمُوَّمِنِ" اس کے برخلاف کا فرطاعات وعبادات کی مشقتوں سے آزاداور نفسانی خواہشات ولذات والی زندگی گو "جَنَّهُ الْکَافِرِ" بتلایا، اس فرمانِ مبارک کے مطابق اگراہل ایمان دنیوی زندگی کی اس حیثیت کو مدنظر رکھیں تو پھران شاء اللہ حالات کی شکاییت بھی ختم ہوجائیں گی؛ کیوں کہ قیدخانہ میں قیدی کو حالات ومصائب کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، جب دنیا مومن کے لیے قیدخانہ ہے تو یہاں مومن کو بھی

''دنیا میں کافروں کا آزادی سے رہنا سہنااور گھومنا پھرنا کہیں تہہیں دھو کہ میں نہ ڈال دے۔''ان کی بیر بہاراور آزادی چند دنوں کی ہے، دنیا کا سرماییہ بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کی چبک دمک نہایت ہی مخضر ہے، لہذاان کی طرح اس میں مشغول مت ہوجانا، اس کی حقیقت کو بھول مت جانا، اس کے عیش وعشرت کو اپنا مطلوب مت بنالینا' کیوں کہ اس دنیا کے عیش وعشرت اور مال ومتاع کا کوئی بھروسہ بھی نہیں۔

# قرآنِ کریم نے دنیا کی مثال پانی سے دی۔

اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے قرآنِ کریم نے دنیوی زندگی کی مثال پانی سے دی ہے:

﴿ وَاضُرِبُ لَهُمُ مَثَلَ الْحَيوْةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ ﴾ (الكهف: ٥٤)

''اوران لوگوں سے د نیوی زندگی کی بیمثال بھی بیان کردو کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسان سے پانی برسایا۔' حدیث شریف میں د نیا کوقید خانہ سے اور قرآن میں پانی سے تشبید دی گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ق تعالی نے حیاتِ د نیا کو پانی سے اس لیے تشبید دی کہ د نیا اور پانی میں گی طرح سے مما ثلت پائی جاتی ہے، مثلاً پانی کی صفت و خاصیت ہے کہ وہ ایک جارت نہیں، جہاں بہنے کا موقع ملتا ہے فوراً بہہ جاتا ہے، یہی حال د نیا کا بھی ہے کہ وہ ایک جگھر تی نہیں، موقع ملتے ہی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، گئی لوگوں کے پاس آئی، مگر بالآخر ہاتھ سے نکل جاتی ہی ہوٹ کے د نیا کوچھڑا دیا، پانی کی دوسری سے نکل گئی، بھی ہے کہ جو پانی میں د نیا جہوٹ گئی، یا چرموت نے د نیا کوچھڑا دیا، پانی کی دوسری مفت ہے کہ جو خص د نیا میں د اخل ہوتا ہے وہ ضروراس سے متاثر ہو کے رہتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ د نیا میں د نیا کی محبت داخل ہوتی ہے وہ ضروراس سے متاثر ہو کے رہتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ د نیا میں د نیا کی محبت داخل ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ د نیا میں د نیا گئی میں، د نیا میں د نیا گئی میں د نیا کورکھنا برا ہے، دل میں تو اللہ تعالی ہیں ر ہے۔

علاوہ ازیں عاجز کے خیالِ ناقص میں حیاتِ دنیوی کو پانی سے تشبیہ دینے کی ایک

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ پانی زندگی کی ضرورت تو ہے، لیکن مقصد نہیں، اسی طرح دنیا اور اس کے اسباب زندگی کی ضرورت تو ہیں، گرمومن کے لیے مقصودِ اصلی نہیں۔ان حقائق کو سمجھانے کے لیے قرآنِ کریم نے دنیا کی مثال پانی سے دی، اس لیے بھی اہل دل دنیا کی ناجائز خواہشات ولذات کو پسند نہیں کرتا، جیسے قیدی قید خانہ کو گھر کے مقابلہ میں پسند نہیں کرتا، ایک بچامومن بھی آخرت کے مقابلہ میں دنیا کو پسند نہیں کرتا کہ بیاس کے لیے قید خانہ ہے۔

#### ايك عبرتناك داقعه:

اس سلسله میں ایک نہایت عبر تناک واقعہ منقول ہے، حضرت عمر صنی اللہ عنہ کو تے حضرت سالم ایک مرتبہ حرم مکہ مکر مہ میں تشریف لائے، مطاف میں آپ کی ملاقات بادشاہ وقت ہشام بن عبد الملک سے ہوئی، ہشام نے سلام کے بعد عرض کیا کہ حضرت! کوئی چاہت اور ضرورت ہوتو حکم فرما ئیں، تاکہ آپ کی خدمت کی سعادت حاصل ہو سکے، آپ نے نور مایا: ہشام! بیت اللہ میں غیر اللہ کے سامنے حاجت بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ کہہ کر آپ نے ٹال دیا، جب آپ طواف و نماز وغیرہ سے فارغ ہوکر باہر نکلے تو ہشام ابن عبد الملک بھی اسی وقت باہر آئے، موقع دیکھ کر پھر قریب آکر عرض کیا: حضرت! اب فرما ئے! کیا خدمت کر سکتا ہوں، آپ نے فرما یا ہشام! بتاؤ! میں تم سے دین کا مطالبہ کروں یا دنیا گا؟ ہشام کو معلوم تھا کہ دین کے معاملہ میں تو آپ میدان کے شہسوار اور وقت کی عظیم ترین ہستی ہشام کو معلوم تھا کہ دین کے معاملہ میں تو آپ میدان کے شہسوار اور وقت کی عظیم ترین ہستی بین، لہذا عرض کیا: حضرت! آپ مجھ سے دنیا ماگئیں، آپ نے فوراً جواب دیا کہ ' دنیا تو میں نے کبھی دنیا کے بنانے والے سے بھی نہیں ماگی، بھلائم سے کیا ماگوں گا۔' (البدایہ والنہایہ نے کبھی حیر نیا کے بنانے والے سے بھی نہیں ماگی، بھلائم سے کیا ماگوں گا۔' (البدایہ والنہایہ کو معلوم تھا کہ دین کے معاملہ میں تو ایک بھلائم سے کیا ماگوں گا۔' (البدایہ والنہایہ کے بنانے والے سے بھی نہیں ماگی، بھلائم سے کیا ماگوں گا۔' (البدایہ والنہایہ کہ کہورے موتی :۵/ ۱۳۵۸، بھرے موتی :۵/ ۱۵۸۸)

الغرض! جس طرح ایک قیدی قید خانه کونا پسند کرتا ہے بالکل اسی طرح ایک سچا پکا مومن بھی دنیا کونا پسند کرتا ہے، اس اعتبار سے ہمارے آقاطِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ أَنِيا سِبحُنُ اللّٰهُ وَمِن ".

گااورائے آگ میں ایک مرتبہ غوطہ دے کر پوچھاجائے گا کہ تونے بھی (دنیامیں) بھلائی دیکھی تھی؟ یا کوئی نعمت وراحت تجھے ملی تھی؟ وہ کہے گا: واللہ اے میرے رب! بھی نہیں، پھر دنیا کے سب سے زیادہ شدید مصائب میں مبتلا (مومن) جنتی کولایا جائے گا اوراسے جنت میں ایک غوطہ دے کر پوچھاجائے گا کہ تونے بھی (دنیامیں) تکلیف یا بختی دیکھی تھی؟ وہ کہے گا واللہ اے میرے رب! بھی نہیں۔'

یعنی آج کے بے ایمان کفار زندگی بھرکی راحت کوآخرت میں عذابِ الہی کی ایک جھلک د کیھ کر بھول جائیں گے، جب کہ ایمان والے نعمت الہی کی ایک جھلک کو د کیھ کر زندگی بھرکی شدت ومصیبت کو بھول جائیں گے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ایک غریب یہودی نے جب دریافت کیا کہ تمہارے ناناجان نے دنیا کوتمہارے لیے ''تین 'اور ہمارے لیے ' جنت ' بتایا، توان کا یہ قول میرے اور آپ کے حال پر کس طرح صادق آتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نعمتوں میں ہیں، جب کہ میں نکلیفوں میں، اس وقت آپ نے یہی جواب دیا کہ بلاشبہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہی ہے، رہی بات یہاں کی نعمتوں کی تو آخرت کے مقابلہ میں یہ بیج ہیں، اور جہاں تک تمہاری نکلیفوں کا معاملہ ہے تو چوں کہ دنیا تمہاری جنت ہے، اس لیے آخرت کے مقابلہ میں یہ نکلیفیں جو دنیا کے مقابلہ میں یہ نکلیفیں جو دنیا کے مقابلہ میں بہت خطرناک ہیں ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنیا کی حقیقت کو بچھ لواور دنیوی میں بہت خطرناک ہیں ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنیا کی حقیقت کو بچھ لواور دنیوی مظاہر حق جدید جان کر آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو مشغول رکھو۔ (مستفاداز: مظاہر حق جدید ج کے / ۵

## دنيا كى حقيقت:

دنیا کی حقیقت کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہاہے: بیہ عالم عیش وعشرت کا، بیہ حالت کیف ومستی کی کلاستهٔ اعادیث (۳) کلاستهٔ اعادیث (۳)

# دنیا کی متیں آخرت کے مقابلہ میں ہی ہیں۔

چوتھی عجیب وغریب وجہ علماء نے یہ بیان فر مائی کہ ایک مومن کواللہ پاک نے اپنے فضل وکرم سے جو پچھراحتیں اور نعمتیں اس فانی دنیا کی عارضی زندگی میں عطافر مائی ہیں ان کی حثیت آخرت کی راحتوں اور نعمتوں کے مقابلہ میں بالکل ایسی ہے جیسے قید خانہ کا ساز وسامان، آخرت کی جوراحتیں اور نعمتیں ہیں ہیں، مارے آ قاطل کے فرماتے تھے:

اَللَّهُ مَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ اللاِحِرَةِ فَاعُفِرِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةِ

(متفق عليه، مشكواة/ص:٩٠٩)

حقیقی عیش وعشرت اور راحت تو بس آخرت ہی میں میسر ہوگی؛ کیوں کہ بید نیا تو سے بنے نو سے بنیاں آخرت ہی میں میسر ہوگی؛ کیوں کہ بید نیا تو سے بنیاں آخرت کے عیش کا تصور بھی نہیں ہوسکتا،اس کے بالمقابل کا فروں کو اس دنیا میں جن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آخرت کے مقابلہ میں وہ بھی بیج ہیں، جہنم کے مصائب کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث قدس ہے:

عُنُ أَسُ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: " يُؤتى بِأَنْعَمِ أَهُلِ الدُّنيا مِنُ أَهُلِ الدُّنيَا مِنُ أَهُلِ الدَّنيَا وَيُومَ الْقِيَامَةِ، فَيُصُبَغُ فِي النَّارِ صَبُغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: " يَاابُنَ آدَمَ! هَلُ رَأيُتَ خَيُرًا قَطُّ؟ هَلُ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟" فَيَقُولُ: " لَا، وَاللّهِ يَارَبِّ! وَيُوتِي بِأَشَدِّ النَّاسِ بُعُسًا فِي الدُّنيَا مِنُ أَهُلِ الْجَنَّةِ، فَيُصُبَغُ صَبُغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقُالُ لَهُ: " يَاابُنَ آدَمَ! هَلُ بُوسً بُؤسًا فِي الدُّنيَا مِنُ أَهُلِ الْجَنَّةِ، فَيُصُبِغُ صَبُغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقُالُ لَهُ: " يَاابُنَ آدَمَ! هَلُ رَأَيْتَ بُوسًا قَطُّ؟ وَهِلُ مَرَّ بِكَ شِدَّةً قَطُّ؟" فَيَقُولُ: " لَا، وَاللّهِ يَارَبِّ! مَامَرَّ بِي بُؤسٌ رَأَيْتَ بُؤسًا قَطُّ ؟ وَهِلُ مَرَّ بِكَ شِدَّةً قَطُّ؟" فَيَقُولُ: " لَا، وَاللّهِ يَارَبِّ! مَامَرَّ بِي بُؤسٌ وَلَكُ مِنْ اللّهِ يَارَبِ اللّهِ يَارَبِ اللّهِ اللهِ الذَارِ وأهلها، حديث قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ". (مسلم، مشكوة/ص: ٢٠٥/ باب صفة النار وأهلها، حديث قدسة نهي اللهُ ا

''قیامت کے دن دنیا کے سب سے زیادہ عیش والے ( کافر) دوزخی کو لا یاجائے

Fatawa Section



# (۳۹) موت کی حقیقت اور محمتیں

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: "مَنُ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَ أَنَّ. (متفق عليه، لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَ أَنَّ. (متفق عليه، مشكوة: ٣٩)

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ '' جس کواللہ تعالیٰ سے ملنا پیند ہو، تو اللہ تعالیٰ کوبھی اس سے ملنا پیند ہوتا ہے، اور جس کواللہ تعالیٰ کی ملاقات نا گوار ہو، اللہ رب العزت کو بھی اس سے ملنا نا گوار ہوتا ہے۔

# موت برحق اور یقنی چیز ہے۔

الله جل شانہ کے سوااس دنیائے دنی میں بقااور دوام کسی کو حاصل نہیں ،اس سرائے فانی میں جو بھی آتا ہے وہ جانے ہی کے لیے آتا ہے، ہمیشہ رہنے والی صرف اور صرف الله پاک کی ذات ہے:

﴿ كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانٍ ٥ وَيَبُقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ (الرحمٰن: ٢٦-٢٧)

گلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

دانائے روم مولانا جلال الدین رومی قرماتے ہیں:

چیست د نیااز خداغافل بدن 🌣 نه قماش نقر هٔ وفرزندوزن

دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے غافل ہوجانے کا نام دنیا ہے، روٹی ، کیڑا اور مکان وغیرہ کا نام دنیا نہیں، البتہ یہی ساری چیزیں کسی کو اللہ تعالیٰ اور زندگی کے حقیقی مقصد سے غافل کر دیں تو پھراس کے حق میں یہ چیزیں دنیا ہیں، حضرت شنخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ فرماتے تھے:

" كُلُّ مَا شَغَلَكَ عَنِ اللهِ فَهُوَ صَنَمُكَ".

''جو چیز تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل اور مشغول کردے وہی تمہارا بت ہے۔'' (آپ بیتی/حصہ دوم/ص:۵۴)

خلاصۂ کلام ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کردے وہ دنیا ہے،اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی یاد سے وابستہ رکھے وہ دین ہے۔

الله تعالی ہمیں دنیا کے مکر وفریب سے بچا کر اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔آمین۔

٢٠/ جمادى الاولى ١٣٣٣ ه قبل المجمعة مطابق: ١٣/ إلى يل ٢٠١٢ و (بزم صديق) " اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ".

☆.....☆.....☆

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳) فر ۱۱:

﴿ قُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيُكُمُ ﴾ (الجمعة: ٨)

عجیب بات بہہ کہ انسان موت کی اس حقیقت سے باخبر ہونے کے باوجود موت سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا ، حالاں کہ کوشش کرنے والا جہنم سے نیخ کی کوشش نہیں کرتا ، حالاں کہ کوشش کرنے والا جہنم سے تو بچ سکتا ہے، مگر موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔

واقعہ یہ ہے کہ موت سے بھا گنے والا انسان خوداسی مقام تک جا پہنچے گا جہاں اسے موت آنی ہے۔ کہتے ہیں کرا جی میں ایک جگہ پانچ منزلہ عمارت تعمیر ہورہی تھی، ایک مزدور پانچویں منزل سے نیچ آگرا، لیکن اللہ تعالی کی شان کہ اسے پچھ بھی نہ ہوا، یہاں تک کہ وہ مزدور نیچے سے اپنی ٹائلوں پر چل کراوپر جا پہنچا، وہاں اس کے ساتھیوں نے اس کے جیرت انگیز طریقے سے نیچ جانے پرخوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے مٹھائی کا مطالبہ کیا، ٹھیکہ دار نے اپنی جیب سے بچاس رو بیٹے دیے اور کہا کہ مٹھائی لاکر تقسیم کرو، وہ مزدور خوشی خوشی مٹھائی لیے جارہا تھا کہ سڑک پار کرتے ہوئے اسے ایک گاڑی نے ٹکر ماری اور وہ وہ ہیں مرگیا، اس مزدور کی موت چوں کہ اس وقت ایک دوسری جگہ گاڑی کے ایکسٹرنٹ سے طے شدہ تھی، اس مزدور کی موت چوں کہ اس وقت ایک دوسری جگہ گاڑی کے ایکسٹرنٹ سے طے شدہ تھی، اس لیے پانچویں منزل سے گرنا بھی اسے پچھ نقصان نہ دے سکا، لیکن عبرت کی بات سے ہے کہ اسے بڑے ویں منزل سے گرنا بھی اسے پچھ نقصان نہ دے سکا، لیکن عبرت کی بات سے ہے کہ اسے براے حادثے سے نی جانے کے باوجود وہ موت سے نہ نی کے سکا۔ (ازندائے منبر و محراب: ا

لعنی ''مرتے مرتے بچا، تو چ کے بھی ضرور مرا۔''
اسی لیے حدیث پاک میں حکم ہے کہ موت کو بھی نہ بھولو۔
عَنُ أَبِی هُرَيُرةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ :''أَ كُثِرُوا ذِكُرَ هَاذِمِ
اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ''. (ترمذی، مشكونة/ص: ۱۲)
''لذتول کو ختم کرنے والی چیز موت کو ہمیشہ یا در کھو۔'' موت برق ہے اور ضرور

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

اس کی تر جمانی کسی نے یوں کی ہے: ہر صبح کو طائر انِ خوش الحان پڑھتے ہیں کل من علیہا فان ذاتِ معبود جاودانی ہے باقی جو کچھ ہے وہ فانی ہے

زمین پرزمانہ سے نوعِ انسانی آباد ہے اور آج بھی لاکھوں کروڑوں نہیں، بلکہ کھر بوں انسان اور دیگر مخلوقات اس دنیا میں موجود ہیں، اور دنیا کے سارے انسانوں کا قصہ تقریباً کیساں ہے کہ ہر آنے والا دنیا میں آیا تو بڑوں نے دیکھ بھال کی اور اس کی پرورش ہوئی، پھرایک مقرروفت تک وہ زندہ رہااور بالآخر مرکر پیوندز مین ہوگیا۔

جب سے دنیا وجود میں آئی ہے آنے جانے کا میسلسلہ برابر جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا، ہر آنے والے کو چار و نا چارا پی مدت اور میعاد پوری کر کے جانا ہی پڑتا ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہر کسی نے انکار نہیں کیا، کیوں کہ اس دنیا میں موت سے زیادہ قطعی اور یقینی چیز نہ صحت ہے نہ فرصت، نہ مال ودولت ہے، نہ شان وشوکت، نہ حکومت وسلطنت ہے، نہ اولا دوا حباب کی کثرت، میساری چیزیں امکانی اور احتمالی ہیں، انتہائی تدبیر اور جدو جہد کے بعد ملنے کا امکان تو ہے، لیکن نہ ملنے کا بھی اندیشہ ہے، جب کہ موت ایک ایس چیز ہے کہ ہر انسان کو اس کا امکان ہی نہیں، بلکہ ایقان اور اور اذعان (یقین ) ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآنِ پاک میں موت کو یقین سے تعبیر فرمایا:

﴿ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴾ (الحجر: ٩٩)

اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ موت بستر مرگ پرآئے گی یا میدانِ جہاد میں، تنہائی میں آئے گی یا مجمع میں، حالت سفر میں یا اپنے وطن میں، کسی کو پچھ ہیں معلوم، پھر کوئی اس سے بچنااور بھا گنا چاہے تو یہ ممکن بھی نہیں۔

موت سے کس کو رستگاری ہے آج ان کی، کل اپنی باری ہے

ئي<u>ن</u>:

آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سوبرس کا ہے، پل کی خبر نہیں (در

ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن کیا پیتہ کہاں روح پرواز ہو؟ دفن ہوگا مقدر میں، ہو جائے گا ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں

#### حضرت خالدرضي الله عنه كاواقعه:

سيدنا خالد بن وليدسيف الله رضي الله عنه جليل القدر صحابي بين، جن كي كتابٍ زندگی کا سب سے جلی عنوان اور روثن باب جہاد فی سبیل اللہ ہے،ان کی زندگی کا بیشتر حصہ اسی میں گذرا،ان کے اسی شوق جہاداور بہادرانہ کارناموں کے صلہ میں ان کو دربارِرسالت مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَ كَا لَقْبِ مِلا ، تَقْرِيباً سوا سولرُ ائيوں ميں اپني تلوار كے جوہر دكھائے، رحمت عالم صلی الله علیه وسلم کے موئے (بال) مبارک ایک ٹو بی میں سلوائے تھے، جس کو پہن كرميدانِ جنگ ميں جاتے تھے، شوقِ جہاد ميں كہا كرتے تھے كه ' مجھے ميدانِ جنگ كى وہ سخت رات جس میں دشمنوں سے لڑوں اپنی شب ز فاف سے زیادہ مرغوب ہے۔'' ساری عمر میدان کارزار میں کفار سے تمنائے شہادت میں لڑتے رہے، دعا کرتے تھے کہ''یا اللہ! میری موت عورتوں کی طرح حاریائی پر نہ ہو، بلکہ ایک مجاہد کی طرح میدانِ جہاد میں جام شہادت نوش کرتے ہوئے ہو''کیکن اللہ تعالیٰ کی تلوار کوکون توڑ سکتا ہے؟اس لیے آپ کے سامنے کوئی ٹھبرنہیں سکتا تھا، جس طرف رخ کرتے آپ کی تلوار دشمن کا شیراز ہ بکھیر دیتی اوراس طرح آپ کی آرزوئے شہادت پوری نہ ہوئی، آخری وقت جب اپنی زندگی سے مایوں ہو گئے تو بڑی حسرت کے ساتھ فرماتے تھے کہ 'افسوس! میری ساری زندگی تو میدانِ جنگ میں گذری اور آج بستر مرگ پر جانور کی طرح ایڑیاں رگڑ کر جان دے رہا ہوں۔'' بالآخر سن المجرى ٢٢ مين مدينه طيبه مين آب كي وفات موئى - (سرة الصحاباص: ١٤١٥ تا ١٤١، مهاجرين، حصد دم)

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

آئے گی، بلکہ دیگرتمام احکام اورموت میں یہی فرق ہے کہ دیگراحکام کوقبول کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے، کین موت کے متعلق کوئی اختیار نہیں۔

> آنے والی کس سے ٹالی جائے گی جان کھہری، جانے والی جائے گ

لہذادانائی اسی میں ہے کہ موت کا نامعلوم وقت آنے سے قبل آج موقع ہے اس کی تیاری کا، جو کچھ تیاری کرنی ہوآج اور ابھی کرنی چا ہیے، آئندہ پر نہ ٹالنا چا ہیے؛ کیوں کہ موت کے وقت نہ کچھ کر سکتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ آج تک موت کا کوئی دہریہ اور کا فربھی انکار نہ کر سکا،موت کے برق اور یقینی ہونے کو ہر کسی نے مانا ہے،کسی کوانکار کی مجال نہیں۔

# موت کاٹھیک وقت اور سیح مقام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کومعلوم نہیں:

دوسری مسلّم حقیقت ہے ہے کہ موت کاٹھیک وقت اور شیح مقام اللّدرب العزت کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں ، یہ بھی وہ سچائی ہے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں ، یہ بھی وہ سچائی ہے جسے آج تک کوئی دہریہ اور کا فربھی نہ جھٹلا سکا ، اس حقیقت کو قر آن نے اس طرح بیان فرمایا:

﴿ وَمَا تَدُرِي نَفُسُ بِأَيِّ أَرُضٍ تَمُونَ ﴾ (لقمان: ٣٤)

رحمت عالم صلی الله علیه وسلم نے اسی کی وضاحت کرتے ہوئے ارشا وفر مایا:

عَنُ مَطَرِ بُنِ عُكَامسٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِذَا قَضَى اللهُ لِعَبُدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرُضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً". (رواه الترمذي، مشكوة/ص: ٢٢/ باب الإيمان بالقدر/ الفصل الثاني)

حق تعالی جب کسی بندے کی موت کسی جگہ مقدر فرمادیتے ہیں (جس کااس بندہ کو بالکل علم نہیں ہوتا) تواس کے لیےاس زمین میں کوئی (دینی یادنیوی) حاجت پیدا فرمادیتے ہیں، پھروہ بندہ بے خبر ہوکراس ضرورت سے وہاں پہنچ کرلقمہ ُ اجل بنتا ہے۔اسی لیے کہتے بہتر سے بہتر ڈاکٹر بھی نہ کسی کی زندگی کو بچاسکتا ہے، نہ بڑھاسکتا ہے، اسی کوفر مایا:
﴿ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ فَلَا يَسُتأُ حِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسُتَفُدِمُونَ ﴾ (یونس: ۹٤)

تاریخ ہمیں بتاتی ہے اور ماضی میں ایسا متعدد بار ہوا کہ اچا نک پوری کی پوری قوم
اس ہنستی کھیلتی زندگی سے محروم ہوگئ، مگراسے زبان کو جنبش تک دینے کا موقع نہ ملا۔

#### ایک عبرت ناک واقعه:

اس سلسله میں ایک نہایت عبرت ناک واقعہ ہے کہ یورپ میں حال ہی میں کھدائی کے دوران ایک ایسی پوری قوم کے باقیات ملے ہیں جوساوی آفت ہی کے نتیج میں ہلاک ہوئی ، اوراتنی تیزی سے کہ جسے لیحہ بھر ہی کہا جا سکتا ہے ، اس میں ایک ایسے کمرے کے آثار ملے ہیں جس میں چندا فراد بیٹے کھا نا کھار ہے تھے ، ان میں سے ایک شخص کا ہاتھ اس کے منص کے نزد یک ایسے حال میں ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کھا نا کھا رہا ہے ، اس نے نوالہ تو اُتو لیا لیکن ہاتھ منھ تک پہنچنے سے پہلے ہی موت نے اس کو آپڑا ، اور دنیا کی عبرت کے لیے قدرت لیکن ہاتھ منھ تک بہنچنے سے پہلے ہی موت نے اس کو آپڑا ، اور دنیا کی عبرت کے لیے قدرت نے اسے اس حال میں محفوظ کر دیا ، جسے اب سائنسدانوں نے کھود کر زکالا ، یعنی اس شخص کو اتن بھی مہلت میسر نہ ہو تکی کہ منھ کا نوالہ یا تو وہ چھوڑ دے یا منھ میں ڈال لے۔ (از: صبح دیں بج

سے ہی کہاہے:

کسے کسے گھر اجاڑے موت نے کھیل کتوں کے بگاڑے موت نے سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے

## موت الفجاءة (احیا نک کی موت) کیاہے؟

تو قرآنِ کریم کے بیان کے مطابق ہرایک کی موت کا وقت اللہ رب العزت کے علم میں پہلے ہی ہے متعین ہے اور اس کے مطابق اس کی موت آتی ہے ، البتہ ہمیں چوں کہ اس کا گلدستهٔ امادیث (۳) گلدستهٔ امادیث (۳)

# موت سی کومهات نهیں دیتے۔

توموت کے متعلق جن حقائق کا قرآن وحدیث میں انکشاف کیا گیا ہے اور جن کا ہرکسی کو اقرار اور اعتراف ہے ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ برحق ہے، دوسری بات یہ کہ موت کا وفت اور مقام کسی کو بھی معلوم نہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ موت اپنے مقرر وقت ہی پرآتی ہے، جس کی موت کا جو وفت اللہ تعالی نے متعین کیا ہے اس میں ذرہ برابر تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، نہ ایک سینڈ آگے، نہ ایک سینڈ پیچے، قرآن کا فرمان ہے:

﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلَّ الإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمُ فَلاَ يَسْتَأُخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ﴾ (يونس: ٤٩)

موت وقت سے پہلے نہ کسی کو مرنے دیتی ہے اور نہ کسی کو لمحہ بھر کی مہلت دیتی ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانصیحت فرمایا کرتے تھے:

"إِذَا أَمُسَيُتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَ إِذَا أَصُبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذُ مِنُ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنُ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ". (رواه البحاري، مشكوة/ص: ١٣٩)

''جبشام ہوجائے توضیح کا انتظار نہ کرو ( کیا پیتہ ضیح تک تم رہو یا نہ رہو) اور جب شیح ہوتو شام کا انتظار نہ کرو ( معلوم نہیں کہ شام تک تم زندہ رہوگے یا نہیں) اور تندر سی کی حالت میں بیاری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے کچھ تیاری کرلو؛ کیوں کہ موت کسی کو بھی ذرہ برابرمہلت نہ دے گی۔''

مولا ناجلال الدين روميٌ فرماتے ہيں:

چوں قضا آید طبیب ابلہ شود آں دوا در نفعِ خود گرہ شود

جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو طبیب کی عقل ماری جاتی ہے،اس کی دوااور تدبیرا پنے مسلمہ اصول کے بجائے الٹی تا ثیر کرتی ہے۔ ہزار وں کوششوں کے باوجود دنیا کا

#### موت کیاہے؟

بہرحال موت برحق ہے، جس کا وقت اور مقام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں،
لکین جب موت اپنے مقرر وقت پر آئی ہے تو پھر کسی کو ذرہ برابر مہلت نہیں دی جاتی، ان
حقائق کے بعداب سوال یہ ہے کہ موت کیا ہے؟ اس سلسلہ میں تقریباً دوسو جوابات دیے گئے
ہیں: بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سانس کی آمدورفت بند ہوجانے کا نام موت ہے، پچھلوگوں کا
کہنا ہے کہ حرکت قلب بند ہوجانے کا نام موت ہے، کسی نے ظاہر کیا کہ گردشِ خون تقم جانے
کا نام موت ہے، ایک رائے یہ ہے کہ جسم ناکارہ اور رگیس پقراجانے کا نام موت ہے، وغیرہ
وغیرہ، حالاں کہ یہ سب موت کے اسباب ہیں، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ مادی آلاکشوں سے
آزاد ہونے اور روح کے اپنے جو ہر لطیف کی طرف رجوع ہونے کا جوکا میاب وقت ہے اس
کا نام موت ہے، اور یہ در حقیقت ایک ختم نہ ہونے والی زندگی کا مقدمہ اور ایک دوسرے عالم
وسیع تک لے جانے کا دروازہ ہے؛ کیوں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق دنیا کا انسان موت
کی وجہ سے معدوم ہوکر مٹ نہیں جاتا، بلکہ عالم دنیا سے عالم عقبی کی طرف منتقل ہوجاتا ہے،
اقال ؓ نے فرمایا:

مرنے والے مرتے ہیں، فنا ہوتے نہیں یہ حقیقت میں بھی ہم سے جدا ہوتے نہیں

أور

جوہر انسال عدم سے آشنا ہوتا نہیں آکھ سے اوجھل تو ہوتا ہے، فنا ہوتا نہیں

ایمان اورعلم الہی کے نور سے جولوگ محروم ہیں انہوں نے سمجھا کہ مرنے کے بعد سارا قصہ ختم ہوجا تاہے۔

﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيْثَنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحُيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِيْنَ ﴾ (المومنون:٣٧)

گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

علم نہیں ہوتااس لیے بوڑھا ہے اور بیاری کے بغیر کسی حادثے یا اکسیڈنٹ وغیرہ سے جب
کسی کی موت واقع ہوجاتی ہے تو ہمارے لیے مرنے والے کی وہ موت اچا تک کی ہوتی ہے،
ورنہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے ہی سے اس کی موت کا وقت مقرر تھا، اس علم الہی کے اعتبار
سے کوئی اچا تک نہیں مرتا، ہرا یک اپنے مقرر وقت ہی پر مرتا ہے، لیکن ہمیں اس کا وقت معلوم
نہیں ہے اس لیے ہروقت اس کے لیے تیار رہنے کا تکم ہے۔

اے بے خبر! حیات کا کیا اعتبار ہے؟ ہروقت موت سر پر بشر کے سوار ہے

اب جوم دِمومن اس حقیقت سے باخبر ہوکر پہلے ہی سے موت کے لیے تیاری کر لیتا ہے اس کے لیے ایک کی میرموت مصیبت نہیں، بلکہ رحمت ہے کہ زندگی کے آخری لیتا ہے اس کے لیے اچا نک کی میرموت مصیبت نہیں میں کسی کامختاج نہ ہونا پڑا، البتہ جس نے پہلے سے موت کی کوئی تیاری نہیں کی محق اچا نک کی موت اس کا فروفا جر کے لیے اللہ تعالیٰ کی پکڑا ور بڑی ہلاکت و مصیبت ہے کہ اس کوتو ہے کاموقع نہ ملا ۔ العیافہ باللہ العظیم ۔ اس لیے حدیث میں ہے:

عَنُ عُبَيُدِ اللّهِ بُنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: "مَوْتُ الْفُجَاءَةِ أَخُذَةُ الْأَسِفِ". (رواه أبو داؤد، وزاد البيهقي في شعب الإيمان ورزين في كتابه: "أَخُذَةُ الْأَسِفِ لِلْكَافِرِ، وَرَحُمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ". (مشكوة/ص: ١٤٠)

نا گہانی موت اللہ تعالیٰ کے غضب وغصہ کی پکڑ ہے۔ (العیاذ باللہ العظیم) بیہی اور رزین کی روایت میں ہے کہ اچا نک کی موت کا فر کے لیے اللہ تعالیٰ کے غصہ کی پکڑ ہے اور مومن کے لیے رحمت ہے۔

چوں کہ دنیا کی محبت، اس کی زیب وزینت، عیش وعشرت اور آرزؤں میں پھنس کر اکثر لوگ موت سے مخروم رہ جاتے ہیں، اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچیا تک کی موت سے پناہ ما نگنے کی تعلیم وہدایت بھی فرمائی۔

🄀 گلدستهٔ احادیث (۳)

انسانوں کا زمین میں سمانا مشکل ہوجاتا، حضرت کیم الاسلام قاری محمطیب صاحب نے اپنے مواعظ میں حدیث بیان فرمائی کہ'' حق تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولا دکو ملائکہ کے سامنے پیش کیا، تو ان کی کثر سے تعداد کو دیکھ کر فرشتوں نے حیرت سے عرض کیا: یا اللہ! یہ کیسے زمین میں سائیں گے؟ حق تعالی نے فرمایا:''میں موت کومسلط کر دوں گا، جس کی وجہ سے اگلے آتے رئیں گے اور آنے والے خالی جگہ میں بستے رئیں گے، اور آنے والے خالی جگہ میں بستے رئیں گے، اور آنے والے خالی جگہ میں بستے رئیں گے۔''بقولِ شاعر:

مسافر خانهٔ دنیا میں جو آیا، ہوا راہی بیمنزل آمدوشد کی ہے،اس میں ہے وطن کس کا؟

اسی لیے دنیا کوسرائے فانی کہتے ہیں، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ' آپ کی عمرسب پینمبروں سے زیادہ ہوئی ہے، بتلائے! آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ فرمایا: '' مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ایک مکان کے دو دروازے ہیں، ایک میں سے اندر گیا اور دوسرے سے باہر نکل گیا۔''

جہاں چیست؟ ہمچوں سرائے دودر ازیں سو بیا، ازاں سو گذر (ندائے منبرومحراب:ا/۳۸۸)

#### موت مولیٰ کی ملاقات کا ذریعہ ہے۔

(۳) تیسری اہم حکمت ہے بھی ہے کہ موت مولی کی ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو مولی کی ملاقات کیوں کر ہوتی ؟ روایتوں میں حضرت موسی علیہ السلام کے متعلق منقول ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے بارگا و الہی میں عرض کیا:''الہی ! چہ خوش بودے گر چہار چیز بودے و چہار چیز نہ بودے' یا اللہ! کیا اچھا ہوتا کہ چار چیز یں ہوتیں اور چار چیز یں نہ ہوتی (۱) زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی (۲) جنت ہوتی، جہنم نہ ہوتی (۳) مالداری ہوتی ، خوبی نہ ہوتی (۳) مالداری ہوتی ، خوبی نہ ہوتی (۳) مالداری ہوتی ، خوبی نہ ہوتی (۳) میں ارشاد باری ہوا کہ

گلدستهٔ احادیث (۳)

مرنے والا مرکزمٹی میں مل جاتا ہے اور نیست ونا بود ہوجاتا ہے، آگے کی خیبیں ہوتا، حالاں کہ بیان کی عقل وقہم کا بنیا دی قصور ہے، اسی لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا:

موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے بیشام زندگی، صبح دوام زندگی

مرنے والاموت کے ذریعہد وسرے عالم کی طرف منتقل ہوتا ہے، متنا نہیں ہے۔

موت کی حکمتیں:

پر قرآنِ کریم نے کہا کہ زندگی اور موت کا خالق اللہ تعالی ہی ہے: ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّالَّةُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اوراللدرب العزت حکیم مطلق ہے، لہذا اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ، اس نے موت میں بھی بہت ہی حکمتیں رکھی ہیں :

(۱) مثلاً ایک تو یمی که موت اس دوسری دنیا تک پینچنے کا ذریعہ اور بل ہے جہاں جزاوسزا کاحقیقی معاملہ ہوگا ،اس دنیا میں بہت سے مجرم اور گنہگارا یسے ہیں کہ ان کوان کے جرائم کی حقیقی سز انہیں ملتی ، جب کہ بہت سے نیکوکا راور پر ہیز گارا یسے ہیں کہ ان کی نیکیوں کاحقیقی بدلہ ان کونہیں ملتا ، بعض اوقات ان کی پوری زندگی مصیبت اور کرب والم میں گزرتی ہے ،اگرموت نہ ہوتی تو گنہگاروں کوان کے گنا ہوں کی حقیقی سز ااور نیکوکاروں کوان کے حسن عمل کاحقیقی صلہ کیسے ملتا؟ اس کے لیے حق تعالی نے موت کا سلسلہ جاری فرمایا، قرآنِ پاک میں فریا ا

﴿ كُلُّ نَفُسٍ ذَا ثِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوُنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ﴾ (ال عمران:١٨٥) (٢) ايك اور حكمت موت كى بيربيان كى گئى كه موت زمين كى آبادكارى كا ذريعه ہے، اگر موت نه ہوتی تو زمين پر انسانوں كى آبادى بہت مشكل ہوجاتی ،اس ليے كه اگر پيدائش وافز ائش نسل كا سلسله تو جارى رہتا، مگر انتقال وارتحال كا سلسله نه ہوتا، تو اس سے کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

مومن کے لیے اپنے مولی کی جانب سے ملنے والے انعامات کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ صاحبو! موت کی اگر میہ حکمت سمجھ میں آ جائے تو پھر واقعی اللہ تعالی کے محبوب بندوں کے لیے موت سے زیادہ مرغوب شی اور کوئی نہیں ؛ کیوں کہ موت کے بعد مولی ان کوان کی نیکی اور رب چاہی زندگی کا صلہ عطافر مانے والا ہے، قرآن کہتا ہے:

﴿ وَمَا عِنُدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴾ (آل عمران: ١٩٨)

''اللہ تعالیٰ کے یہاں جوصلہ ملنے والا ہے نیک لوگوں کووہ بہت بہتر ہے۔''اوروہ حقیقی صلہ چوں کہ مرنے کے بعد ملنے والا ہے اس لیے حدیث میں موت کومومن کے لیے ایک بہترین تحفیقر اردیا گیاہے:

عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُروٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "تُحُفَةُ الْمُؤْمِنِ ٱلْمَوُتُ". (رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكوة/ص: ١٤٠)

کیوں کہ جس اجر و تو اب کی امید پر اس نے ساری زندگی مرضی الہی کے مطابق گذاری وہ موت کے بعد ملنے والا ہے، تو موت مولی کی ملا قات اور اس کے انعامات پانے کا بہترین فرریعہ ہے، اس لیے بیہ موت مومن کے لیے تخذہ ہوئی، پھر حدیث کے مطابق دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور مصائب کا گھر ہے، جس سے چھٹکارا موت کے بعد ہی ملتا ہے، اس لیے بھی موت مومن کے لیے ایک تخذ ہے، نیز موت کے بعد مرنے والے مردِمون کو لوگوں کی ہمدردی حاصل ہوتی ہے؛ کیوں کہ اس کا بھلائی سے تذکرہ کرنے کا حدیث میں تکم ہے، اس لیے اسے مرحوم یعنی قابل رحم کہااور سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے دعاءِ مغفرت اور ایصالِ تو اب کیا جاتا ہے، وغیرہ، تو اس لحاظ سے بھی موت مومن کے لیے ایک تخذ ہے اور ہر مومن طور پر تو نہیں مگر عقلی طور پر موت کو پیند کرتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح کہ آپیش مومن طبعی طور پر قبلی کو ارانہیں ہوتا، لیکن اس امید پر کہ آپیشن وغیرہ کے بعد آنکھ میں روشنی آ جائے گی ، عقلی طور پر وہ نشر لگوانے کو مجبوب اور مرغوب سمجھتا ہے اور مرغوب سمجھتا ہے اور

گلدستهٔ اعادیث (۳) گلدستهٔ اعادیث (۳)

''اے موسیٰ!اگرزندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی تو ہماری ملاقات کیسے ہوتی ؟اگر جنت ہوتی اور جنت ہوتی اور جنت ہوتی اور جہنم نہ ہوتی تو ہماری خہنم نہ ہوتی تو ہماری نہ ہوتی تو ہماری نعتوں کا شکر کون ادا کرتا؟ اگر تندر سی ہوتی اور بیاری نہ ہوتی تو ہمیں یادکون کرتا؟ (گلزارِ دبتاں:۳۰/۲)

اسی طرح منداح میں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جب وقت موعود یعنی موت کا وقت آیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام (ملک الموت) نے اپنا فرضِ منصی انجام دینے سے پہلے اجازت لینا چاہی، تو آپ نے فرمایا کہ 'میری طرف سے بارگاہ رب العزت میں عرض کرنا کہ 'کیا خلیل اپنے خلیل کی بھی جان لیتا ہے؟'' ملک الموت نے دربارِ اللی میں عرض رسانی کردی، تو جواب میں ارشاد ہوا کہ جاکر کہدو کہ 'دوست اگراپنے دوست کو ملنے بلائے تو کیا وہ آنے میں پہلو تھی کرسکتا ہے؟'' ظاہر ہے کہ اب مزید کسی پیغام کی سخوائش ہی نہ تھی، اسی وقت حضرت خلیل علیہ السلام موت کے لیے آمادہ ہوگئے، اس موقع پر صاحب طرزادیب علامہ عبدالما جددریا آبادگ فرماتے ہیں کہ ' حدیث بہلی ظِ اسناد جس درجہ کی ہواسے محدثین جانیں ،لیکن یہ جوا پنے اندررس اور مٹھاس رکھی ہے وہ وجدآ فریں ہے۔'' کی ہواسے محدثین جانیں ،لیکن یہ جوا پنے اندررس اور مٹھاس رکھی ہے وہ وجدآ فریں ہے۔''

نیز اس سلسله میں حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه فرماتے تھے که 'میں تین چیزیں پیند کرتا ہوں: (۱) غریبی، (۲) بیماری، (۳) موت، غربت تواس لیے پہند ہے کہ اس سے بندہ میں عاجزی اور انکساری آتی ہے جواللہ رب العزت کو پہند ہے، اور بیماری اس لیے پہند ہے کہ یہ کفار وُ معاصی ہے، اور ہی بات موت کی تو کیوں کہ وہ مولی کی ملاقات کا ذریعہ ہے اس لیے مجھے موت پہند ہے۔'(روضة الصالحین: ا/ ۲۷)

موت مومن کاتخدہے۔

چوتھی اہم حقیقت یہ ہے کہ موت مولی کی ملاقات کا ذریعہ ہونے کے ساتھ بندہ

کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

تواس وفت مومن کے نز دیک موت ہے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہوتی ، پھریہ ہوتا ہے۔ کہ موت کے وقت بندہ مومن اپنے مولی سے ملاقات اور اس کے انعامات کے لیے بے چین ہوجا تا ہے،اس کا داعیہ اور شوق وجذبہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ جلدا زجلداً سی عالم میں اور اینے مولى كي آغوش رحمت مين بني جائه ، حديث مين عن "فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، وَأَحَبَّ اللهُ لِـقَاءَ ہُ"اس طرح موت کے وقت مومن عالم آخرت کے حقائق کامشاہدہ کر کے موت سے طبعی طور پر بھی محبت کرنے لگتا ہے،اورمولیٰ کی ملاقات وانعامات کا مشاق ہوجا تا ہے،تو پھر الله تعالیٰ بھی اس سے ملنا پیند کرتے ہیں،اس کے برعکس جو بندہ کا فریا فاجراینی بداعمالی وبدنختی کی وجہ سے مرنے کے بعداللہ تعالیٰ کے غضب وعذاب کامستحق ہوتا ہے تو موت کے وفت اس کے اس برے انجام برموت کا فرشتہ اُس کومطلع کردیتا ہے،جس کی وجہ سے وہ موت اورمولی کی ملاقات کوسخت ناپیند سمجھتا ہے،اس لیے وہ الله تعالی کے حضور حاضر ہونانہیں عابها؛ كيول كماس كواييز حق مين سخت مصيبت مجهة اسي، اس ليحديث مين سي: "فَكُرهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكُرهَ اللَّهُ لِقَاءَةُ". (متفق عليه، مشكوة: ١٣٨) كموه موت اورالله كي ملاقات كو نا پیند کرتا ہے، توالیے شخص سے اللہ تعالیٰ بھی (محبت ورحمت سے ) ملنا پیند نہیں کرتے ۔ مگر ظاہرہے کہ موت مولی کی ملاقات کا اصل ذریعہ اور وسیلہ ہے، لہذا ہر مرنے والا اللہ تعالیٰ سے ملاقات تو کرتا ہی ہے، بس فرق بیہ ہے کہ مردِمومن اپنے مولی سے خوشگوار حالت میں ملتا ہے، اور کا فروفا جرجب ملتا ہے تواس کا رب اس پرغضبنا ک ہوتا ہے۔العیاذ باللہ العظیم۔

# موت اور دخولِ جنت میں آسانی کے لیے تین اعمال:

ضرورت اس بات کی ہے کہ موت سے قبل اس کی تیاری کی جائے، جس کے لیے تو بہ کے ساتھ اعمالِ صالحہ کا اہتمام اور گنا ہوں سے اجتناب لازم ہے، اور اگر پھر خدانخواستہ مجھی گناہ ہوجائے تو بچی و بکی توبہ کا التزام ضروری ہے۔

حدیث میں ہے کہ تین چیزیں الیم ہیں جن کی وجہ سے موت اور اس کے بعد دخولِ

گلدستهٔ احادیث (۳)

ڈاکٹر کی فیس دے کر آنکھ میں نشتر لگوا تا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ آپریشن کا نفع قطعی اور یقینی نہیں، احتمالی ہے، لیکن موت کے بعد مر دِمومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور پھراس کا قربِ خاص اور انعامات کا ملنا یقینی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہرمومن اپنی زندگی میں تو عقلی طور پر موت کو پہند کرتا ہی ہے، لیکن موت کے وقت جب اس کواللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اس کے قربِ خاص اور انعامات کی بشارت سنائی جاتی ہے تو طبعی طور پر بھی تو وہ موت کو پہند کرنے لگنا ہے۔

#### موت کے وقت مومن و کا فرکی حالت:

مومن وکافر کی حالت بیان کرتے ہوئے رحمت عالم ﷺ نے فرمایا:

"مَنُ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَ هُ، وَمَنُ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَ اللهِ جُوصُ الله رب العزت سے ملاقات میں کراہت محسوں کرتا ہے تو حق تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کونا پیند کرتے ہیں، آگے حدیث میں ہے کہ حضورا کرم علیہ الله عنها یاازواجِ مطہرات میں علیہ الله عنها یاازواجِ مطہرات میں سے کسی اور نے عرض کیا کہ حضور!" إِنَّا لَنَکُرَهُ الْمَوْتَ "ہم تو فطری اور طبعی طور پرموت سے کسی اور نے عرض کیا کہ حضور!" إِنَّا لَنَکُرَهُ الْمَوْتَ "ہم تو فطری اور طبعی طور پرموت سے کھراتے اوراس کونا پیند کرتے ہیں، تواب ہمارا کیا ہے گا؟ تب آپ اِنٹیکِمْ نے ارشاد فرمایا کہ بات اس طرح نہیں، بلکہ واقعہ بیہ ہے کہ موت کے بعدا یک مون کے ساتھ رب کریم کی طرف سے اس کی رضا ورحمت اور فضل وکرم کا جومعا ملہ ہونے والا ہے موت سے پہلے ہی اس کی بشارت اور خوشخری اسے سنائی جاتی ہے، جس کی طرف قرآنِ کریم نے اشارہ کرتے ہوں ان کے ساتھ رب کے ہوں ان کے ساتھ در آنِ کریم نے اشارہ کرتے ہوں ان

﴿ اِرْجِعِيُ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرُضِيَّةً ٥ فَادُخُلِي فِي عِبْدِي ٥ وَادُخُلِي جَنَّتِيُ٥﴾ (الفحر:٢٨ تا٣٠)

# (۴۰) و کرالگدکے فضائل قران وحدیث کی روشنی میں قران وحدیث کی روشنی میں

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: "كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى السَّرَحُمْنِ، خَفِيهُ فَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، تَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، سُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ". (رواه البحارى: ٢٠/١، مشكوة ص: ٢٠٠/ باب ثواب التسبيح)

ترجمه: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه سے مروی ہے، رحمت عالم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے که 'دو کلے ایسے ہیں جواللہ جل شانه کے نزد یک نہایت محبوب اور پہندیدہ ہیں اور زبان پر بہت ہی ملکے پھیک ہیں، کیکن میزانِ عمل میں بہت ہی وزنی اور بھاری ہیں اور وہ دومبارک کلے یہ ہیں: سُبُحانَ اللهِ وَ بَحَمُدِه سُبُحانَ اللهِ الْعَظِیمِ".

گلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

جنت میں آسانی ہوجاتی ہے:

عَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ثَلَثْ مَنُ كُنَّ فِيهِ يَسَّرَ اللَّهُ حَنُهُ وَ النَّبِيِّ عَلَى الْوَالِدِيْنِ، وَ إِحُسَانُ إِلَىٰ حَتُهُ وَ أَدُخَلَهُ جَنَّتُهُ : رِفُقٌ بِالضَّعِيُفِ، وَشَفْقَةٌ عَلَى الْوَالِدِيْنِ، وَ إِحُسَانُ إِلَىٰ الْمَمُلُوكِ. (ترمذى، مشكوة/ص: ٢٩١)

جس شخص میں تین باتیں پائی جائیں اللہ تعالیٰ اس کی موت کوآسان کردیں گے اور اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں:(۱) کمزور اور ضعیف (خواہ جسامت یادیٰ ودنیوی اعتبار سے یاعقل وہم کے اعتبار سے ہی کیوں نہ ہواس) کے ساتھ نرمی کرنا۔(۲) والدین کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا۔(۳) نوکروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔(یعنی مالک پر جوحقوق ومعاوضہ وغیرہ لازم ہیں ان سے زائد سلوک کرنا) اگران تین اعمال کا التزام کرلیا جائے تو حدیث کے مطابق اس سے موت اور اس کے بعد دخولِ جنت کا معاملہ آسان ہوجائے گا۔

حق تعالى جميس توفيق عطافر ماكرا پني رضاوالى موت عطافر مائے۔آمين۔ ۵/رمضان المبارک/۱۳۳۳ه/ هرا بروز جمعرات مطابق:۲۶/ جولائی/۲۰۱۲ه (برم صدیقی، بروودا) "اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدُكَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ".



کلدستهٔ اعادیث (۳) کلدستهٔ اعادیث (۳)

بالائی میں، پستی میں، وریانوں میں، بستی میں آگ لگا کر ہستی میں کہتا پھر تو مستی میں:

لا اله الا الله لا اله الا الله، لا اله الا الله شهادت دل مين ركه، ذوق عبادت بيدا كر

تو حرصِ دنیا پیچھے ڈال اور حسن شریعت پیدا کر

لا اله الا الله لا اله الا الله، لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله

بوندوں کی بوجھار میں ہے، پھولوں کی مہکار میں ہے سالک کے افکار میں ہے، محسن کے اشعار میں ہے

#### ذ كرالله كي حقيقت اورا قسام:

الله رب العزت کی بندگی اور عبادت کے جتنے طریقے ہیں بلا شبہ ان میں سب سے افضل واہم ، مگر نہایت ہی آسان عمل وعبادت ذکر اللہ ہے ، اسی لیے اس کی کثرت کا حکم بھی دیا اور اس میں سہولت پیدا فرما کراس کی فضیلت بھی سب سے زیادہ بڑھادی۔

ذکر کے اصل معنی تویاد کرنے کے ہیں اور ذکر اللہ سے مراد اللہ تعالی کویاد کرنا ہے جس کا اصل تعلق دل سے ہے، رہی بات زبان سے اس کا ذکر کرنے کی تو اسے بھی ذکر اللہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ متعدد احادیث میں اس کی ترغیب آئی ہے، منجملہ ان کے حدیث مذکور بھی کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

# ذكرالله منظوم

نتیجہ فکر: جناب حضرت مولانا قاری احسان محسن صاحب دامت برکاتہم دل کو اگر چیکانا ہے، گر ایمان بنانا ہے ملت کو بتلانا ہے، گری گری گانا ہے

لا اله الا الله لا اله الا الله، لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الا الله

گلیوں میں، چوباروں میں، کوچوں میں، بازاروں میں شام و سحر اور رات اور دِن، ہر دم یہی کلمہ گن

لا اله الا الله لا اله الا الله، لا اله الا الله لا اله الا الله الا الله لا اله الا الله الا الله

وحدت کے مئے خانوں میں، رندوں میں، پیانوں میں مرشد کے دیوانوں میں اور دھن ہے یہی متانوں میں

> گلہائے گلشن میں ہے، فنکاروں کے فن میں ہے ہر دل کی دھڑکن میں ہے، ہر مومن کے من میں ہے

لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ

پرواز و طیارول میں، خورد و کلال سیارول میں سورج، چاند، ستارول میں، قدرت کے حسیس نظارول میں

ہاور چوں کہ زبان دل کی ترجمان ہے، ایک عربی شاعرنے کہا ہے:

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفُوَّادِ وَإِنَّمَا ۞ جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُوَّادِ وَلِيُلاَّ

''لینی کلام توبلاشبردل ہی میں ہوتا ہے، زبان کوتو دل کا تر جمان بنایا گیا ہے۔''اس لیے ذکر اللہ کی افضل ترین شکل یہی ہے کہ حضو قلبی کے ساتھ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے ، تا کہ ذکر قلبی اور ذکر لسانی دونوں جمع ہوجا ئیں،لیکن اگر کوئی شخص بے دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تب بھی اس کا مقدس ذکر نفع اور فائدہ سے خالی نہیں ہوتا ، اس لیے ہمار بعض بزرگوں نے مثنوی کے اشعار میں ذراسی ترمیم کرتے ہوئے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا ہے:

بر زبال شبیح ودر دل گاؤ خر ایں چنیں شبیح ہم دارد اثر حضرت ابوعثان سے سے خرض کیا کہ ہم زبان سے ذکر اللّٰد کرتے ہیں، مگر دل میں اس کی کوئی حلاوت محسوس نہیں کرتے، فرمایا: 'اس پر بھی اللّٰد تعالیٰ کاشکرادا کرو کہاس نے تمہارے ایک عضو یعنی زبان کواپنی یا داور طاعت میں لگا دیا، یہ بھی بڑی بات ہے۔' (قرطبی، معارف القرآن: ۱/۳۳۲)

پھرچوں کہ ذکر اللہ تمام شرقی احکام کی اصل اور جڑ ہے، اس لیے اس کے معنیٰ ومفہوم میں نماز، روزہ، جج، زکوۃ، مناجات، تلاوت، دعا، دروداور توبہ واستغفار وغیرہ تمام اعمال وعبادات داخل ہیں، یہی وجہہے کہ ارشاد باری: ﴿ وَمَسنُ أَعُرَضَ عَسنُ ذِكِرِی ﴾ (طلہ: ۲۲) میں ذکر سے مراوقر آن اور صاحب قرآن عِلیٰ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول طلبہ کمام احکام ہیں۔ (معارف القرآن: ۱۵۹/۱)

یه سب درحقیقت ذکرالله بهی کی مختلف شکلیس میں، جوشخص ان اعمال میں مشغول ہے وہ ذکرالله بهی میں مشغول ہے، اوراسے ذکر جسمانی کہتے ہیں، یعنی نیک اعمال کے ذریعہ الله تعالیٰ کو یادکرنا، اس طرح ذکرالله کی تین قسمیس میں: (1) ذکر قلبی، (۲) ذکر لسانی، (۳)

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

ذکر جسمانی۔البتہ مخصوص عرف واصطلاح میں کسی صاحب تو فیق انسان کا حق تعالیٰ کی تسبیح وتقدیس، تو حید وتبحید، تکبیر تعظیم اوراس کی صفاتِ کمال وجلال کے بیان ورصیان کو ذکر اللہ کہتے ہیں۔

ہمارے شاہ صاحب علامہ سیرعبدالمجید ندیمی نے فرمایا کہ ''تسبیح عام ہے، ذکر خاص ہے، نرخاص ہے، نسبیح تو کا ننات کی ہر چیز کرتی ہے، مگراس میں نیت اورارادہ شامل نہیں، جب کہ ذکر صرف انسان کرتا ہے، جس میں نیت اورارادہ شامل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے انسانوں سے فرمایا: ﴿ فَاذُ كُرُ وُنِي أَذْ كُرُ كُمُ ﴾ (البقرة: ٢٥١) كائنات سے نہیں فرمایا: ﴿ فَاذُ كُرُ وُنِي أَذْ كُرُ كُمُ ﴾ (البقرة: ٢٥١) كائنات سے نہیں فرمایا: ﴿ مَسِّ حُونِي أُسَبِّحُكُمُ " البتہ بیشرف صرف انسان کو حاصل ہے کہ وہ ذکر اللہ کے ساتھ اس کی شبیح بھی بیان کرتا ہے۔

#### ذكرالله كي عظمت وفضيلت:

اس سے یہ حقیقت واضح ہوگئ کہ ذکر اللہ کو ہم مل وعبادت پر عظمت وفوقیت حاصل ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر عظمت وفوقیت حاصل ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر عظمت وفوقیت حاصل ہے، حسل وعبادت پر فوقیت حاصل ہے، قرآن پاک میں فر مایا: ﴿ وَلَسَدِ حُسُرُ اللّٰہ وِ أَحُبَسُرُ ﴾ (المعنكبوت: ٥٤) اور یہ تینی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ہی عظیم چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں تو ذکر اللہ سے بڑھ کر عظمت اور فضیلت والا کوئی عمل نہیں اور اس سے ذاکر کو جوعظمت نصیب ہوتی ہے وہ کسی اور عمل سے نہیں ہوتی ۔

احیاء العلوم: (جلد: الصفح: ۲۹۱) میں ہے کہ رئیس المفسرین سیدنا عبد الله بن عباس رضی الله عنهمانے ﴿ وَلَدِ حُرُ اللّٰهِ أَحُبَرُ ﴾ کے دومطلب بیان فرمائے ہیں، ایک تو یہی کہ ذکر الله تمام اعمال وعبادات میں سب سے عظیم الثان عمل ہے، الله تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، تواس کی یا دبھی سب سے بڑی ہے، فرمایا: ﴿ وَلَدِ حُرُ اللّٰهِ أَحُبَرُ ﴾ الله تعالیٰ کا ذکرہی عظمت کے لیاظ سے سب سے بڑا عمل ہے۔

الله روح شریعت ہے، تمام اعمالِ صالحہ اور عباداتِ شرعیہ کی جان اور لب لباب وخلاصہ ذکر الله ہے، دیگر اعمال وعبادات اس کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں، اصل مقصود ذکر الله ہے، اس لیے فرمایا: ﴿ وَلَذِ نُحُرُ اللهِ أَنْحَبُرُ ﴾ سب سے بڑا عمل الله تعالیٰ کا ذکر ہے، جیسے الله تعالیٰ سب سے بڑا ہم الله تعالیٰ سب سے عظیم چیز بھی اس کی بنائی ہوئی کا ئنات میں سب سے عظیم چیز بھی اس کا ذکر ہے اور یہ ساری سجائی ہوئی دنیا دراصل ذکر الله سے بی قائم اور باقی ہے۔

#### ذكراللدروح كائنات:

اس لیے عاجز کا خیالِ ناقص میہ ہے کہ ذکر اللہ روحِ شریعت ہی نہیں، بلکہ ساری کا سُنات کی بھی روح ہے، میہ نیااس وقت تک قائم رہے گی جب تک اس میں روح لینی ذکر اللہ ہے، جس وقت اس کا ذکر دنیا سے ختم ہوا بس مجھو کہ اسی دن میر عالم بھی ختم ہوا، ساری کا سُنات کا نظام درہم برہم ہوکر قیامت قائم ہو جائے گی، حدیث شریف سے اس کی تا سُد ہوتی ہے:

عَنُ أَنس رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: " اَللَّهُ ، اللَّهُ ، اللَّهُ ، (رواهُ مسلم، مشكوة /ص: ٤٨٠)

''قیامت اس وقت تک نہیں آسکتی جب تک کہ دنیا میں ایک شخص بھی ''اللہ اللہ''
کہنے والا باقی ہے۔''اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ روحِ کا ئنات ہے؛ کیوں کہ صدیث شریف
کی پیشین گوئی کے مطابق جب ذکر اللہ کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہ رہے گا تو قیامت قائم
کردی جائے گی، اور قیامت در حقیقت کا ئنات کی موت ہے، یہی وجہ ہے کہ جیسے مرنے کے
بعد بدن گل سڑ کرریزہ ریزہ اور بھر جاتا ہے، یہی حال قیامت کے دن اس کا ئنات کا بھی
ہوگا، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح بکھرے اور اڑتے
بھریں گے، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوجائے گا، لیکن میاس وقت ہوگا جب''اللہ اللہ'' کہنے والا

کلاستهٔ اعادیث (۳) کلاستهٔ اعادیث (۳)

#### ذ كراللّدروحِ شريعت:

اس کی عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ کتاب وسنت میں جن اعمال کا ذکر ملتا ہے غور کیا جائے تو ثابت ہوجائے گا کہ ان سب کی روح اور جان ذکر اللہ ہی ہے؛ کیوں کہان سب کااصل مقصد ذکر اللہ ہی ہے، مثلاً ویکھئے! بدنی اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے، تو قرآنِ کریم نے نماز کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿ وَ أَقِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الصَّلوةَ لِذِكُرِي ﴾ (طه: ١٤) ''ميرى يادك لينمازقائم كرو-'اس كامطلب يه الصَّلوة الله تعالی کو یاد کرنا ہوتو نماز پڑھو،نماز کا اصل مقصد ذکر اللہ ہے،نماز ایک شکل اورجسم ہے، تو ذ کراللّٰداس کی روح اور جان ہے،اس کے بغیر نماز بے جان ہے مجض ایک اٹھک بیٹھک اور ا یکسرسائز ہے،اورنماز میں شروع ہےاخیرتک جواعمال ہیں وہ دراصل اسی ذکراللہ کی مختلف شکلیں ہیں،اصل اس میں ذکراللہ ہے،اوریہی حال دیگراعمال کا بھی ہے، چناں چہ جج کے متعلق بهى قرآنِ كريم في والدُكُوا الله فِي أَيَّام مَعُدُودتٍ ﴿ وَالدُّوهَ: ٣٠٣) '' فج کے چندایام میں اللہ تعالی کا ذکر بہت کثرت سے کیا کرو۔' بیتکم اس لیے ہے کہ اس کے بغیر جج بھی ایک بےروح عمل اور محض سیر اور دین کینک (Picnik) ہے،معلوم ہوا کہ جيسے نماز كااصل مقصد ذكرالله ہے اسى طرح اعمالِ حج كااصل مقصد بھى ذكراللہ ہى كوقرار ديا گیا، حدیث میں ہے:

عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: " إِنَّمَا جُعِلَ رَمُيُ الْجِمَارِ وَالسَّعُيُ بَيُنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ". (ترمذی، مشكوة/ص: ٣٦١)

یعنی رمی جمار اورسعی بین الصفا والمروه الله تعالی کی یادکوقائم کرنے کے لیے مقرر
کے گئے ہیں۔

پھریہ تو بطورِمثال دومہتم بالشان اعمال کا تذکرہ کیا گیاہے،اس کےعلاوہ بھی جتنے اعمال ہیں ان سب کااگر قر آن وحدیث میں تحقیقی جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوجائے گا کہ ذکر کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

جو تحض ذکرالله کااجتمام کرتا ہے اور جونہیں کرتاان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سے ، ذکراللہ کرنے والا زندہ ہوکر بھی مردہ ہی کے مانند ہے ، ذکراللہ کرنے والا زندہ ہوکر بھی مردہ ہی کے مانند ہے ، اس لیے کہ ذکر اللہ دل کی حیات ہے، لہذا جو ذکر اللہ سے محروم رہادراصل وہ دل کی حیات سے محروم ہے ، کسی نے کیا خوب کہا ہے:

الله الله ہے تو یارو! جان ہے ورنہ یارو! جان بھی بے جان ہے الله الله کر لے اس قدر الله الله رہ جائے اور نفس جائے مر

صاحبوا واقعہ یہی ہے کہ دلوں کی دنیاذ کر اللہ ہی ہے آباد ہے، اور جن کے دلوں کی دنیا ذکر اللہ سے فالی ہوتی ہے، اگر چہ ظاہری طور پران کی دنیا پر رونق اور آباد نظر آتی ہے، مگر حقیقة ان کی زندگی ویران اور اجڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کا ظاہری حال حقیقت کے موافق نہیں ہوتا، ان کا چہرہ تو مسکرا تا ہوا نظر آتا ہے، مگر دل اندر سے روتا ہے، ان کے منھ میں اگر کباب ہے تو دل میں عذا ہے، ان کے جسم ان کے مردہ دلوں کی قبریں ہیں، عربی کے ایک شاعر نے اسی کو کہا ہے:

فَنِسُيَانُ ذِكُرِ اللّهِ مَوْتُ قُلُوبِهِمُ ﴿ وَأَجُسَامُهُمُ قَبُلَ الْقُبُورِ قُبُورٌ وَبُورٌ وَأَرُواحُهُمُ فِي وَحُشَةٍ مِنُ جُسُومِهِمُ ﴿ وَلَيُسَ لَهُمُ حَتَّى النَّشُورِ نُشُورٌ وَأَرُوَاحُهُمُ فِي وَحُشَةٍ مِنُ جُسُومِهِمُ ﴿ وَلَيُسَ لَهُمُ حَتَّى النَّشُورِ نُشُورٌ وَأَرُوا صَعَافُلُ مِوجَانَا ولول كي موت ہے، اور ان کے جسم زمین والی قبرول سے وَکراللہ سے عافل موجانا ولول كي موت ہے، اور ان کے جسم زمین والی قبرول سے

قبل ان کے مردہ دلوں کی قبریں ہیں، (قبر میں مردہ ہوتا ہے توان کے جسم میں مردہ دل ہے)
ان کی روعیں سخت وحشت میں ہیں ان کے جسموں سے اور ان کے لیے قیامت اور حشر تک
زندگی نہیں۔ یہ توان لوگوں کا حال ہے جوذ کر اللہ سے غافل ہیں، ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسُهُمُ أَنْفُسَهُمُ الُّولَا عَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسُهُمُ أَنْفُسَهُمُ الُولَا عَبُكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (الحشر: ٩١)

''اورتم ان لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، (جوذ کر قلبی،

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

کوئی اللہ والا دنیا میں نہ ہوگا، تب بی عالم بے روح ہوجائے گا اوراس کی موت واقع ہوجائے گی، کیوں کہ ہر چیز کی بقااس کی روح پر موقوف ہے اور کا ننات کی روح ذکر اللہ ہے، لہذا اسی پراس کی بقاموقوف ہے، اس لیے فرمایا: ﴿ وَلَـذِ کُـرُ اللّٰهِ أَكُبَرُ ﴾ ذکر اللہ سے بڑھ کر ساری کا ئنات میں اور کوئی چیز نہیں، گویا سارا نظام اسی کی برکت سے جاری ہے۔

#### ذ كرالله دل كى حيات:

پھر جس طرح ذکر اللہ روح کا ئنات ہے، یعنی دنیا کی زندگی ذکر اللہ کی وجہ سے ہے، اسی طرح خود قلب انسانی کی زندگی بھی ذکر اللہ سے قائم ہے، ذکر اللہ سے مردہ دل اسی طرح زندہ ہوجاتے ہیں جس طرح بارانِ رحمت سے مردہ زمین زندہ ہوجاتی ہے، چناں چہ فرمایا:

﴿ اِعُلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرُضَ بَعُدَ مَوْتِهَا ﴾ (الحدید: ۱۷) ''جان لوکہ بے شک اللہ تعالی زندہ کرتا ہے زمین کواس کی موت کے بعد۔'' آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ فی فرماتے ہیں:

"قِيُلَ: "هٰذَا تَمُثِيُلٌ لِأَثَرِ الذِّكُرِ فِي الْقُلُوبِ، وَ إِنَّهُ يُحْيِيهَا كَمَا يُحْيِ الْغَيُثُ الْأَرُضَ". (تفسير نسفي:٣/٣١)

'' کہا گیا کہ اس آیت میں ایک مثال بیان کی جارہی ہے کہ'' ذکر کا اثر دل پر ہوتا ہے، اور ذکر اللہ سے دل اس طرح زندہ ہوجاتے ہیں جس طرح بارش کے پانی سے مردہ زمین زندہ ہوجاتی ہے۔'' (یہی مضمون تقریباً انوار البیان/ج: صیب ۳۰۹ میں بھی وارد ہوا ہے) حدیث میں گویا اس کی تشریح اس طرح بیان کی گئی:

عَنُ أَبِى مُوسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكَ " "مَثَلُ الَّذِي يَذُكُرُ رَبَّهُ وَالْمَيّتِ". (متفق عليه، مشكوة ص: ٩٦)

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ رضی الله عنہم سے ارشاد فرمایا کہ''کیا میں تہہیں وہ مل نہ بتاؤں جوسارے اعمال میں بہتر ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کودیگر تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے اور الله تعالیٰ کے راستہ میں سونا چاندی خرج کرنے سے بھی زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے، حتی کہ اُس جہاد سے بھی زیادہ جس میں تم اپنے (وہ دشمن جو در حقیقت الله اور اس کے رسول کے ) دشمن (بیں) کوموت کے گھاٹ اتار دواور وہ تم کوشہید کریں؟ یعنی تمام اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والاعمل بتلاؤں، حضرات صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا: کیوں نہیں؟ یا رسول الله! ایساعظیم الشان فضیلت والاعمل آپ ہمیں ضرور بالضرور بتلائیے ہے۔ تب آپ ساتھ کے ارشاد فرمایا کہ وہ مبارک اور عظیم المرتبت فضیلت والاعمل ذکر الله ہے۔

یه دراصل ﴿ وَلَـذِ كُرُ اللّهِ أَكْبَرُ ﴾ كَاتفسِراورتشرَ یَ ہے كہ ذكرالله ہے بر هر فضیلت والاعمل اوركوئى نہیں، اس لیے مولا نارومٌ فر ماتے ہیں:
پس بزرگی ہست اندریا دِ او سیاد او کن، یادِ او کن، یادِ او کن، یادِ او

بن بررگی اور فضیلت اس کی یاد میں ہے، لہذاذ کرالہی سے وابستگی اختیار کرلو۔ حدیث بالا میں ذکر اللہ کو جوسب سے افضل عمل بتلایا، تو علاءِ محدثین نے اس کی دو وجہیں بیان فرمائی ہیں:

(۱) ایک بید که ذکرالله کی بیخظیم الشان فضیلت (بشرطیکه اخلاص واحسان اور خشوع وخضوع کی کیفیت کے ساتھ کیا جائے) عام حالات اور اوقات کے اعتبار سے ہے، اس لیے که دیگر تمام اعمال میں ذکر الله ہی وعمل ہے جس کے لیے کوئی حد، ہیئت اور وقت مقرر نہیں ہے، ہرحال میں اور ہروقت کیا جاسکتا ہے، دیگر جتنے بھی اعمال ہیں ان کا حال اس سے مختلف ہے، نماز ہروقت نہیں بڑھی جاسکتی، روزہ بھی ہروقت نہیں رکھا جاسکتا، زکو ہ بھی ہروقت ادا نہیں کی جاتی، نیز جے بھی ہروقت ادا نہیں ہوتا، جہاد بھی ہروقت نہیں کیا جاتا، بیتمام

گلدستهُ احادیث (۳) گلدستهُ احادیث (۳)

ذکرلسانی اور ذکر جسمانی سے غافل ہیں) پھراللہ تعالی نے (اس کی سزاان کو بیددی که) ان کفنس ان کو بھلا دیے (انہیں آخرت یا د نہ رہی ،اوراس طرح خدا فراموثی کے نتیجہ میں وہ خود فراموش ہو گئے) یہی لوگ فاسق ہیں۔'

اس کے برعکس وہ مونین جو ذکر اللہ کا اہتمام کرتے ہیں وہ دارین میں سرخرو ہوں گے، وہ زندہ دل مرکز بھی زندہ رہتے ہیں، اسی لیے حضرت شخ الحدیث مولانا محمد زکر یا صاحبؓ نے اس حدیث کے تحت صوفیہ کا قول نقل کرتے ہوئے ارشا دفر مایا کہ' اس سے ہمیشہ کی زندگی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثر ت سے اخلاص کے ساتھ کرنے والے مرتے ہی نہیں، بلکہ وہ اس دنیا سے متعلق ہونے کے بعد بھی زندوں ہی کے تکم میں رہتے ہیں، جبیسا کہ قرآنِ مجید میں شہید کے متعلق وارد ہوا ہے:

﴿ بَلُ أَحْيَآ ءُعِنُدَ رَبِّهِمُ يُرْزَقُونَ ﴾ (ال عمران: ١٦٩)

(جیسے شہداء کے لیے خاص زندگی ہے )اسی طرح ان (ذکر کرنے والوں) کے لیے بھی ایک خاص زندگی ہے۔(فضائل ذکر/ص:۲۲)

## ذكرالله كي عظيم الشان فضيلت:

ان حقائق سے ثابت ہو گیا کہ ذکر اللہ تمام اعمال وعبادات نیز کا ئنات اور قلوب کی حیات اور روح ہے، اس لیے فرمایا: ﴿وَلَـذِكُـرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ ﴾ ذكر اللّٰہ سے افضل اور كوئى عمل نہيں ہوسكتا، جبيسا كہ حديث ياك ميں ہے:

عَنُ أَبِى الدَّرُدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: " أَلَا أُنَبًّا كُمُ مِنُ بَخيرٍ أَعُ مَالِكُمُ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُم، وَخيرٍ لَّكُمُ مِنُ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالُورِقِ وَخيرٍ لَّكُمُ مِنُ أَنْ تَلْقَوُا عَدُوَّ كُمُ فَتَضُرِبُوا أَعُنَاقَهُمُ وَيَضُرِبُوا إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالُورِقِ وَخيرٍ لَّكُمُ مِنُ أَنْ تَلْقَوُا عَدُوَّ كُمُ فَتَضُرِبُوا أَعُنَاقَهُمُ وَيَضُرِبُوا أَعُنَاقَهُمُ وَيَضُرِبُوا أَعُنَاقَهُم وَيَضُرِبُوا أَعُنَاقَهُم وَيَضُرِبُوا أَعُنَاقَهُم وَيَضُرِبُوا أَعُنَاقَهُم وَيَضُرِبُوا أَعُنَاقَهُم وَيَضُربُوا أَعُنَاقَهُم وَيَضُوبُوا أَعُنَاقَهُم وَيَضُوبُونَ مَاحِه، وَالتَرمَذِي وابن ماجه، مشكوة أص : ١٩٨٨)

فِيُ نَفُسِيُ، وَ إِنْ ذَكَرَنِيُ فِي مَلَإٍ ذَكَرُتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمُ". (متفق عليه، مشكواة الصني نمبر:٩)

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ ہے مروی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ' میر ابندہ جس طرح میر ہے ساتھ گمان رکھے گا، (مراد مغفرت یا عذاب وغیرہ کا) تو میں اس کے ساتھ اسی کے مطابق معاملہ کروں گا، (لہذا ایمان واعمال کے ساتھ حق تعالیٰ ہے حسن ظن رکھنا فرض ہے) پھر ارشاد ہوا کہ میں بالکل بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی خاص معیت اور خاص قرب نصیب ہوتا ہے، آگے ارشاد ہے کہ جب بندہ مجھے چپکے چپکے (مراد موتی ہوتی ہے) خلوت میں اس طرح یاد کرتا ہے کہ میر سے سواکسی اور کو اس کی خبر نہیں ہوتی جتی کہ فرشتوں کو بھی ۔ بقولِ شاعر:

میانِ عاشق ومعشوق رمزیست کراماً کاتبین را ہم خبر نیست تو میں بھی اس کواسی طرح یاد کرتا ہوں اوراس کے ساتھ مخفی طور پرعنایت کا معاملہ کرتا ہوں، کین جب بندہ جلوت میں لوگوں کے سامنے میراذ کر کرتا ہے (جس میں ذکر جلی و جہری اور دعوت وارشا دوغیرہ بھی داخل ہیں) تو میں اس بندہ (کے ساتھ اپنے تعلق اوراس کی مقبولیت کاذکر) فرشتوں کے مجمع میں (بطور فخر) کرتا ہوں۔

اس روایت میں ذکر اللہ کی جن دو کیفیتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کے متعلق علاء نے فرمایا کہ بید دونوں ہی ذکر اللہ کی مختلف قیمیں ہیں جو حالات کے اعتبار سے مختلف ہیں، ان میں سے ایک کو' ذکر رجری'' کہتے ہیں، دونوں کی گنجائش ہے، (البتۃ اپنے شخ سے مشورہ کرنے کے بعدان کی تلقین کے مطابق ذکر اللہ کا امتمام کیا جائے) الغرض ذکر سے اللہ تعالی کا تعلق اور تقرب نصیب ہوگا، یوں سمجھیں کہ جس طرح دورِحاضر میں موبائل کے ذریعہ باسانی سب سے رابطہ قائم کیا جاسکتا ہے، ﴿ وَلَـ وُ تُحنتُهُ فِیُ

کلدستهُ احادیث (۳) کلدستهُ احادیث (۳)

ا عمال اپنی جگہ بڑی فضیلت بلکہ فرضیت کے حامل ہیں، کیکن ہر وقت انہیں ادانہیں کیا جاسکتا، جب کہ ذکر اللہ وہ مقدس عمل ہے جو دن رات کے ہر وقت اور ہر ہیئت میں کیا جاسکتا ہے، قیام میں، رکوع میں، بیٹے ہوئے، لیٹے ہوئے، باوضو، بے وضو، گھر میں، مسجد میں، تندرسی میں، بیاری میں، سفر میں، حضر میں، تنگی میں، فراخی میں، ہر وقت اور ہر حالت میں ہر کوئی کر سکتا ہے، اس لیے اس کی فضیلت دیگر اعمال سے زیادہ ہے۔

(۲) دوسری وجہ بیہ ہے کہ ذکر اللہ دراصل ہر عمل کا مقصدہے اور اللہ رب العزت کی رضا وقر ب کاسب سے قریبی فرا نیجہ ہے،اس لیے بھی بید میگراعمال وعبادات سے بہتر و بالاتر اور عظیم الشان فضیلت والاعمل قرار پایا۔

# ذكرالتُّدتقر بالى اللَّه كاسب سے قریبی ویقینی ذریعیہ:

اوراس کی تائید کلام الہی سے بھی ہوتی ہے کہ ذکر اللہ تقرب الی اللہ کا سب سے قربی ویقینی ذریعہ ہے، فرمایا: ﴿فَاذْ کُرُونِی أَذْکُرُکُمُ ﴾ (البقرة: ٢٥١) اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو (طاعت یعنی ذکر جسمانی کے ساتھ) میں تمہیں یاد کروں گا'(اپنی عنایت کے ساتھ)۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے یاد کروفرشِ زمیں پر، میں تمہیں یاد کرول گاعرشِ بریں پر۔ "سُبُحان الله وَ بِحَمُدِه سُبُحانَ الله الْعَظِیمِ". کسی بھی بندہ کے لیے اس سے بڑی نعت اور سعادت اور کیا ہوسکتی ہے کہ ساری کا نئات کا خالق وما لک کے لیے اس سے بڑی نعت اور سعادت اور کیا ہوسکتی ہے کہ ساری کا نئات کا خالق وما لک اس کو یاد کر ہے اور یا دور کھے، قرآن کہتا ہے کہ یہ مقام عظیم کسی بھی صاحب تو فیق بندہ کوذکر اللہ کی وجہ سے حاصل ہوجا تا ہے، فرمایا: ﴿فَاذْ کُ رُونِی أَذْ کُ رُکُمُ ﴾ مرشدی حضرت شخ الزمال مدظاؤ فرماتے ہیں کہ 'ذکر اللہ ذاکر کو مذکور بنادیتا ہے'' ایک حدیث قدسی میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے:

"غَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: " يَقُولُ اللّهُ تَعَالى: "أَنَا عِنُدَ ظَنّ عَبُدِي بِي، وَ أَنَا مَعَةً إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفُسِه ذَكُرُتُهُ

اسے یا در کھنے والے با کمال کم ہوتے ہیں،اور واقعہ یہ ہے کہ جب بندہ خوشحالی میں بھی اسے نہیں بھولتا تو پھراللہ تعالی اسے ننگ حالی میں ضروریا در کھتا ہے۔

چناں چہ سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ اس کا شامد ہے۔حضرت یونس علیہ السلام نینوی (جوسرز مین عراق کے ایک شہر موصل میں ہے اس ) بہتی کے رہنے والوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، انہوں نے اپنی قوم کو تو حید کی دعوت دی اور دعوت و تبلیغ میں بہت محنت کی ، کیکن وہ برابر سرکشی پر تلے رہے، بالآخر حضرت پونس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ د کیھو! تین دن کے اندرتم پرعذاب آ جائے گا، وہ آپس میں کہنے لگے کہ اس شخص نے بھی جھوٹ تو بولانہیں ،ہمیں بید کھنا ہے کہ تیسری رات کو یہ یہیں رہتے ہیں یانہیں ،اگر بیرات کو رہ گئے تو ہم مجھیں گے کہ عذاب کچھنہیں، صرف دھمکی ہے، اور اگرانہوں نے ہمارے ساتھ رات نہ گذاری تو ہم مجھے لیں گے کہ صبح کوعذاب آنے والا ہے،اس کے بعد دودن تک انتظار کیا، تیسرے دن بھی انتظار میں تھے، کین عذاب آنے میں ذرا دبرگی، جب بیصورتِ حال سامنے آئی تو یہ بمجھ کر کہا گرعذاب نہ آیا تو میں جھوٹا کہا جاؤں گا، آپ اسی رات وہاں سے روانہ ہو گئے،آپ نے وحی الہی کا انتظار نہیں کیا اور اجتہادی طور پریسگان کرلیا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی مؤاخذہ نہ ہوگا، بیا گرچہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، مگر حضرات اُنبیاء علیہم السلام کے مقام رفیع کے خلاف ہے، جوان کی شان کے اعتبار سے ایک زلت یعنی لغزش ہے۔ اور یاد رکھو! حضراتِ انبیاءِ کرام علیہم السلام کی زلات کا جہاں کہیں قرآن وحدیث میں ذکر آیا ہے ان کو آیت یا حدیث کی تشریح کے ذیل میں بیان کرنا تو درست ہے، کیکن ان با نور کواڑ انا یاان حضرات کی طرف خطا اورقصور کی نسبت کرنا اوراس پرمضمون لکھنا پیامت کے کسی بھی فرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ فاقہم۔

۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بستی سے نکل جانے کے بعد جب صبح ہوئی توان کی قوم نے اپنی آنکھوں سے عذا بِ الٰہی کے آثار دیکھ لیے کہ آسان پر سخت سیاہ بادل چھا گئے ، دھواں گلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

بُرُوُ جِ مُّشَيَّدَةٍ ﴾ (النساء: ١٧٨) اگر چکسی مضبوط قلعه ہی میں کیوں نہ ہو، بالکل اسی طرح ذکر اللہ کے ذریعہ رب تعالی سے بآسانی رابطہ قائم کیا جاسکتا ہے، بلکہ موبائل سے رابطہ کرنا اتنا آسان نہیں جتنا ذکر اللہ کے ذریعہ رب العالمین سے رابطہ کرنا آسان ہے، کیوں کہ موبائل میں تو نمبر بھی ملانا پڑتا ہے، کھر بھی بیلنس نہیں ہوتا، تو بھی لائن بزی (Busy) ہوتی ہے، لیکن ذکر اللہ والی لائن اتن ایزی (Easy) ہے جو بھی آنگیج بھی نہیں ہوتی، ہر وقت ہر حال میں ہرکوئی اس کے ذریعہ اپنے بھی نہیں ہوتی، انڈکوئے کُونی اُذکوئے کُم ﴾ میل ہرکوئی اس کے ذریعہ اپنے رب سے رابطہ کرسکتا ہے، فرمایا: ﴿فَاذُكُرُونِی اَذُکُرُ کُم ﴾ معلوم ہوا کہ تعلق مع اللہ اور تقرب الی اللہ کا سب سے قربی ویقینی ذریعہ اگرکوئی ہے تو وہ ہے ذکر اللہ ، اس لیے رئیس المفسر بن سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عبال نہ کا ذریسرا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ ''تم جس قدر رابلہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہوا وراس کی تعظیم و تعریف بیان کرتے ہو (تو یہ بھی بڑی بات ہے، کین) اس سے کہیں زیادہ بڑی بات ہے۔ کہ اللہ تعالی تم کویا ذکر کرتا ہے۔ 'فرمایا: ﴿فَالَٰ مُنْ اللّٰهِ عَلَٰ اللهُ کُلُ اللّٰهِ عَلَٰ اللهُ کُلُ اللّٰهِ عَلَٰ اللهُ کُلُ اللهُ کُلُ اللّٰهِ عَلَٰ اللهُ کُلُونِ اللّٰهِ عَلَٰ ہُم کُلُ اللّٰهِ عَلَٰ کُلُ اللّٰهِ عَلَٰ کُلُ مُنْ اللّٰهِ عَلَٰ ہُم کُلُ کُرُ کُم ﴾ (یعنی ''وَلَٰذِ کُرُ اللّٰہِ '' میں ''اللّٰہِ '' فاعل ہے، نہ کہ مفعول ) کسی نے کیا خوب کہا ہو ۔

نہم یادکریں، وہ ہمیں یادکریں گے ہے یوں دلِ برباد کو آباد کریں گے صاحبو! فر کراللہ دوح کی غذاہے اوردل کی دواہے: ﴿ أَلاَ بِـذِ کُـرِ اللّٰهِ وَطُمَئِنُّ اللّٰهِ وَلَمَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللللّٰ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى

# حضرت يونس عليه السلام كاواقعه:

بعض علاء نے اس کی ایک تفسیر بیر بیان فر مائی که ''فَاذُ کُروُنِی فِی یُسُرِکُمُ اَذُکُرُکُمُ فِی عُسُرِکُمُ''''تم مجھے یا دکر وفراخ دستی کے وقت، میں تمہیں یا دکروں گاتمہاری تنگ دستی کے وقت ''کیوں کہ تنگدستی میں تو ہرکوئی اسے یا دکرتا ہی ہے مگر خوشحالی میں بھی کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳)

دوسرے کنارے تک پہنچاتے تھے اور مسافروں سے کرایہ بھی لیتے تھے، انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو بہجان لیا اور بغیرا جرت کے کشتی میں بٹھا لیا، آپ کشتی میں سوار تو ہو گئے، لیکن عجیب ماجرا یہ ہوا کہ تشتی روانہ ہوکر چے دریا میں جا کررگ گئ، نہ چلانے سے چلتی ہے نہ بلانے سے ہلتی ہے، اس موقع پرآپ نے خودہی دریافت فرمایا کہ اس کشتی کوکیا ہوا؟ انہوں نے کہا: ہمیں تو پیتنہیں، آپ نے فرمایا: لیکن مجھے اس کا سبب معلوم ہے، اس میں کوئی ایسا غلام ہے جواینے آقا کی فرمانبرداری چھوڑ کر بھاگ آیا ہے، اور جب تک اس شخص کوسمندر میں نہ ڈال دو پیکشتی تھہری ہی رہے گی ، اور وہ بھا گا ہوا غلام کوئی اور نہیں ، میں ہی ہوں۔ ( کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم کوچھوڑ کر چلے جانے کا حکم نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ نے یہ مجھ لیا کے عبد آبق یعنی بھا گنے والا غلام میں ہی ہوں ) لوگوں نے کہا: یا نبی اللہ! ہم آپ کو دریا میں نہیں ڈال سکتے ، فر مایا: اچھا تو پھر قرعہ ڈال لو، جس کے نام کا قرعہ نکلے اسے دریا میں ڈال دینا، چناں چہ انہوں نے تین بار قرعہ ڈالا، ہر بار آب ہی کا نام نکلا، لہذا آب نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی ، جیسے ہی آ بسمندر میں ہنچا یک مجھلی اللہ تعالی کے حکم سے یہلے ہی سے تیارتھی،اس نے آپ کولقمہ بنالیا،لیکن چبایانہیں، سیجے سالم نگل لیا،آپ مچھلی کے پیٹ میں تین تاریکیوں میں مبتلا ہوئے، ایک تاریکی رات کی، دوسری سمندر کی اور تیسری محچھلی کے پیٹ کی ،ان تین اندھیروں میں آپ نے جس چیز سے روشنی حاصل کی وہ ہے ذکر الله،اس وفت بھی آ ب الله تعالیٰ کونہیں بھولے، پھرالله تعالیٰ آپ کو کیسے بھول سکتا تھا، جب كهاس كاتووعده ب: ﴿ فَاذْ كُرُونِي أَذْ كُرْكُمُ ﴾ آب في الله تعالى كويا وكيا اور الله تعالى کی شبیح بیان کی ،قرآن کہتاہے:

﴿ فَنَادَى فِي الظُّلُمْتِ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنُتَ سُبُحْنَكَ وَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِيْنَ ﴾ (الأنبياء: ٨٧)

'' پھرانہوں نے اندھیریوں میں سے آوازلگائی کہ (یااللہ!) تیرے سواکوئی معبود نہیں، تو ہرعیب سے پاک ہے، بے شک میں قصور وار ہوں۔'' پھر کیا تھا، اس تنبیج کی برکت

گلدستهٔ احادیث (۳) گلدستهٔ احادیث (۳)

نازل ہونے لگا جوان کی بہتی اور گھروں کی چھتوں پر چھا گیا، جب ان کواپئی ہلا کت کا یقین ہوگیا تو سب سے پہلے انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، لیکن جب آپ کو کہیں نہ پایا تب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تو بہ کی طرف متوجہ فرما دیا، وہ اپنی عور توں، بچوں اور جانوروں کو لے کر میدان میں نکل گئے، ٹاٹ کے کیڑے بہن لیے، خوب چیخ چلائے، اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزی کے ساتھ متوجہ ہوئے، اخلاص کے ساتھ تو بہ کی اور کہنے لگے کہ حضرت تونس علیہ السلام جو پچھ لے کر آئے تھے ہم اس پر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حم فرمایا، ان کا ایمان قبول فر مالیا اور عذاب ہٹا دیا، قوم پونس علیہ السلام کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہر بانی تھی، ورنہ عادة اللہ ہے ہے کہ جب کسی قوم پر ان کے نفر کی وجہ سے عذاب آجائے تو اس وقت اس قوم کا ایمان قبول نہیں ہوتا اور عذاب نہیں ٹلتا، لیکن چوں کہ حق تعالیٰ قانون ساز اور قادرِ مطلق ہیں، اسے پور ااختیار ہے کہ اپنی مخلوق کے بارے میں جو چاہے تو بنی اور تشریعی قونون نا فذفر مائے اور جس کو چاہے تو بنی اور تشریعی قانون نا فذفر مائے اور جس کو چاہے تو بنی اور تشریعی قانون نا فذفر مائے اور جس کو چاہے تو بنی اور تشریعی قانون نا فذفر مائے اور جس کو چاہے تو بنی اور تشریعی قانون نا فذفر مائے اور جس کو چاہے تو بنی اور جس کو چاہے ت دے۔

الغرض! عذابِ اللي كے نازل ہونے كے بعد ايمان وتوبه كى قبوليت امت يونس عليه السلام كى خصوصيت تھى،قر آنِ ياك ميں فرمايا گيا:

﴿ فَلَوُلاَ كَانَتُ قَرُيَةً امْنَتُ فَنَفَعَهَا إِيْ مَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ الْمَالُوا كَشَفْنَا عَنُهُمُ عِذَابَ الْحِزُيِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنِيَا وَمَتَّعُنْهُمُ إِلَى حِيْنٍ ﴿ (يونس:٩٨) كَشَفْنَا عَنْهُمُ إِلَى حِيْنٍ ﴾ (يونس:٩٨) "تشففنا عَنْهُمُ اللّٰي حِيْنٍ ﴾ (يونس:٩٨) "م ايمان لي يول نه هوئى كه ايسے وقت ايمان لي آئي كه اس كا ايمان اسے فائدہ پنچاسكتا؟ البته صرف يونس كى قوم كوگ ايسے تھے كه جب وہ ايمان لي آئي وقت مك زندگى ميں رسوائى كا عذاب ان سے اٹھاليا اوران كو ايك مدت تك زندگى ميں رسوائى كاعذاب ان سے اٹھاليا اوران كو ايك مدت تك زندگى

اُدھریہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کوچھوڑ کرروانہ ہوئے تو چلتے حلتے دریا کے کنارے پہنچے، وہاں جوکشتی والے تھے وہ سواریوں کو بٹھا کر ایک کنارہ سے

كالطف اللهانے دیا۔''

علاوہ اور کیا ہوسکتا ہے؟ حدیث شریف میں ہے:

عَـنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: "مَا عَمِلَ الْعَبُدُ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنُ عَذَابِ اللّٰهِ مِنُ ذِكُرِ اللّٰهِ". (رواه مالك والترمذي وابن ماجه، مشكوة/ص: ١٩٩)

اس حدیث کا خلاصہ ہیہ ہے کہ ذکر اللّٰہی عذابِ اللّٰہی سے نجات کا ذریعہ ہے، لہذا جس قدرممکن ہوذکراللّٰہ کا اہتمام کرنا چا ہیے، یہی ایک ایساعمل ہے جس کی کثرت کا حکم قرآن کریم میں فرمایا گیا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكُرًا كَثِيرًا ﴾ (الأحزاب: ١٤)

اے حسن ازل سے پیانِ وفا باند ھنے والو! اے راوالفت میں قدم بڑھانے والو! اگراپنے کریم آقا اور رحیم مولی سے کچھ بھی محبت ہے تو اس کا ثبوت اس طرح پیش سیجئے کہ اپنے قول ومل اور قلب وقالب سے ہرونت اسے یا در کھا کرو! اسی میں دارین کی فلاح ہے۔

نرمایا:

﴿ وَاذْ كُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴾ (الجمعة:١٠)

'' ذكرالله كي كثرت كرو، تاكيتم فلاح ياب موجاؤ-''

حدیث شریف میں رحمت عالم صلی الله علیه وسلم نے بھی یہی فرمایا:

عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ بُسُرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: "يَارَسُولَ اللّٰهِ! إِنَّ أَبُوَابَ النَّحِيرِ كَثِيرَةٌ، وَلَا أَستَطِيعُ الْقِيَامَ بِكُلِّهَا، فَأَخْبِرُنِي عَنُ شَيِّ أَتَشَبَّثُ بِهِ، وَلَا تُكْثِرُ عَلَيَّ فَأَنُسْى "قَالَ: "لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطُبًا مِنُ ذِكْرِ اللّٰهِ". (ترمذى، مُكْثِرُ عَلَيَّ فَأَنُسْى "قَالَ: "لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطُبًا مِنُ ذِكْرِ اللّٰهِ". (ترمذى، مشكوة/ص١٩٨٠)

(جس وقت) ایک صحابی رضی الله عنه نے در بارِرسالت میں حاضر ہوکرعرض کیا کہ حضور! ابوابِ خیر یعنی نیکی اور بھلائی کے کام تو بہت زیادہ ہیں، اور یہ بات میری طاقت سے باہر ہے کہ میں ان سب کو بجالا وُں، لہذا آپ جھے کوئی ایسی بات بتلاد یجئے جس کو میں مضبوطی

گلاستهٔ احادیث (۳) گلاستهٔ احادیث (۳)

سے حق تعالی نے آپ کو نجات عطافر مادی:

﴿ فَاسُتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِى الْمُؤُمِنِيُنَ ﴾ (الأنبياء:٨٨)
"" اس پر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں گھٹن سے نجات عطاکی اور اسی طرح
ہم ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں۔"

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيُنَ ۞ لَلَبِثَ فِي بَطُنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ (الطفات: ٢٣ - ١٤٤)

''اگریونس ہمیں یا دنہ کرتے تو ہم بھی قیامت تک مجھل کے پیٹ میں قیدر کھتے۔'' یونس نے ہمیں یاد کیا، تو ہم نے انہیں مجھل کی قید سے رہا کیا۔ (مستفاداز: انوار البیان:۲۲۰/۲، ج:۳/ص:۵۷،ج:۴/ص:۵۵)

حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ پیکلمہ پڑھ کردعا مانگتا ہے تواس کی دعا قبول ہوتی ہے۔(منداحمدوتر مذی مشکلوۃ)

#### ذ كرالله كى كثرت اوراس كاطريقه:

اس واقعہ ہے بھی ذکر اللہ کی نہایت عظمت، اہمیت اور فضیلت ثابت ہوئی اور کیوں نہہو؟ جب کہ خودرب العالمین کا فرمانِ عظیم الثان ہے کہ ﴿وَلَـذِ کُـرُ اللّٰهِ أَکُبَرُ ﴾ ذکر الله سے بڑھ کر عظمت، اہمیت اور فضیلت والا اور کوئی عمل نہیں ہے، قرآنِ کریم نے اگر عذابِ اللّٰہی کے متعلق فرمایا کہ وہ بہت بڑی چیز ہے:

﴿ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكُبَرَ ﴾ (الغاشية: ٢٤)

توذکرالی کے متعلق بھی یہی فرمایا کہوہ بہت بڑی چیز ہے:﴿وَلَدِ کُرُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ کَا اللّٰہِ اللّٰ

سے تھام لوں اور پھراسی پر کار بند ہوجاؤں (اور وہی میری نجات وکا میا بی کے لیے کافی ہو جائے) صحابی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پریہ بھی درخواست فرمائی کہ حضور! آپ جھے فلاحِ دارین کا جونسخہ ارشاد فرمانے والے ہیں وہ مخضر ہو، ورنہ تو خطرہ ہے کہ میں اسے یاد نہ رکھ سکوں، تب آپ علی ہے ارشاد فرما یا کہ بس اس بات کا اہتمام کرواور اس کی عادت ڈالو کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر رہے؛ کیوں کہ ذکر اللہ کی کثرت فلاح وکا میا بی کے لیے کافی ہے۔

### "سُبُحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمُدِهِ سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ" كَيْ عَظمت وفضيلت:

بالخصوص حدیث پاک میں جن دومقدس ومبارک کلمات کی تلقین کی گئی ہےان کا اہتمام کرنا تو بہت ہی آسان ہے،اس لیے کہ خودحضور طِلاَ اِیکِیْ کاارشاد ہے:

"كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحُمْنِ، خَفِيُفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، تَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَان، سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيم.".

دو کلمے ایسے مقدس ہیں جور حمٰن یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پیارے اور پیند ہیں اور (آج دنیا میں ) زبان پر (پڑھنے کے اعتبار سے بھی ) نہایت ہی ملکے سے کے ہیں،

کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳)

(لیکن کل قیامت کے دن جب میزانِ عمل قائم کیا جائے گا تواس دن) اعمال کے ترازومیں وہ نہایت وزنی اور بھاری ہوں گے اور وہ دو کلے یہ بین: سُبُحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمُدِهٖ سُبُحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیُمِ "ان کلمات کا مطلب سے کہ اللّٰہ جل شانہ کی ذات تمام تم کے عیوب ونقائص سے بالکلیہ پاک ہے (اور جیسے اس کی ذات پاک ہے اس کے احکامات بھی ہو تم کے عیوب و نقائص سے پاک بیں) اور ہو تم کی تعریفیں اللّٰہ بی کے لیے ہیں، پاک ہے اللّٰد اور ہڑی شان واللہ ہے۔

حضراتِ محدثین نے اس میں عجیب وغریب نکات بیان فرمائے ہیں: (۱) مثلاً سب سے پہلے "حَبِیبَتَانِ إِلَی الرَّحُمٰنِ" میں غور کیجئے! "إِلٰی اللّٰهِ" نہیں فرمایا، حالال کہ رحمٰن سے مراد بھی اللہ تعالی ہی ہے، لیکن اللہ پاک کے اس صفتی نام کو استعال فرما کر اس کی رحمت والی صفت کا حوالہ دیا، پھر لطف کی بات یہ ہے کہ رحمت والی صفات میں بھی "رحیہ" کے بجائے "رحیہن" کو ذکر فرمایا گیا، کیوں کہ "رحیہن" کا مبارک لفظ ایسا ہے جو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور پہیں بولا جاتا، اور "رحیہن میں رحمت کی بے انتہا و سعت ہے، العزت کے علاوہ کی اور زنہیں بولا جاتا، اور "رحیہن کا مبارک کفظ قل کا حاطہ کیے ہوئے ہے، اس سے یہ بتا دیا کہ یہ کلے اس ذات کو پیند ہیں جس کی رحمت کی کوئی حداور انتہا نہیں اور جب یہ یہ توان کا ورد کرنے والا بھی اللہ تعالی کو بحوب ہوگا؛ کیوں کہ مجوب کا مجب یہ گئے اس ذات کو پیند ہیں جس کی رحمت کی کوئی حداور انتہا نہیں اور محبوب ہیں توان کا ورد کرنے والا بھی اللہ تعالی کو مجوب ہوگا؛ کیوں کہ مجوب کا مجوب کا دورہ میں ہوتا ہے نا!

- (۲) ان کلموں کی دوسری خصوصیت میہ ہے کہ زبان پر نہایت آسان، یاد کرنے میں بھی آسان اور بڑھنے میں بھی آسان ہیں۔
- (۳) تیسری خصوصیت بیہ ہے کہ جب میزانِ محشر میں ان دوکلموں کو ممل کے ترازو میں وزن کے لیے رکھا جائے گا تو بینہایت وزنی ہوں گے، جس کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوجائے گا۔

درست كرلة و پهراتباع سنت اورخلوص نيت كساته كياجانه والامخضر عمل بهى اجروثواب كا عنها رست بهت به عظيم هم، جس كى عده مثال بيدو پاكيزه كلمات بين: "سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِه سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ" ان كى عظمت وفضيلت اخلاص نيت بى كى وجهست هاس كي ذكر الله اورتمام بى اعمالِ صالحه مين اخلاص بيداكرني كى كوشش كرنى چا بيد

حق تعالی ہمیں نیک نیتی اور حضورِ قلب کے ساتھ ذکر الہی سے کامل اور کمل وابسکی نصیب فر ماکر دارین میں اپنی رضا وخوشنودی عطافر مادیں۔ آمین یا رب العالمین.

" ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

تم الحزء الثالث من دروس الحديث الشريف، وذالك في الثامن وعشرين من رمضان <u>٢٣٨ ، ا</u>ه ليلة الجمعة.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، و تب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

الخادم النادم والراقم الأثم

الوخليق محمشفيق شاه بهائي برودوي، غفرله الهادي

نزيل: جامعه سراح العلوم، مسجد الشيخ زكريا، خانقاه فيضان قمر، اجين



کلاستهٔ امادیث (۳) کلاستهٔ امادیث (۳)

وہ کلمات میں بیٹ بیٹ کہ ہوت الله وَ بَحَمُدِه سُبُحَانَ الله الله الله العَظِیْمِ "ان دو کلموں میں الی جامعیت ہے کہ ہوت می صفاتِ باری پرصادق اور تبیح وتمید اور بیانِ عظمت پر مشتل ہیں ،اس لیے بھی بیاللہ تعالی کے نزویک پیندیدہ ہیں اور بہی اس کی بڑی فضیلت ہے ،اگر ان کا اور کوئی فائدہ نہ بھی ہوتا تو اس سے بڑھ کر کیا فائدہ ہوسکتا ہے کہ بیاللہ تعالی کے نزویک محبوب ہیں اور ان کا اہتمام کرنے والا اللہ تعالی کا محبوب اور رضن کی صفت رحت کا مستحق ومور دبن جاتا ہے ،ساتھ ہی ان سے اعمال میں بے شاراجرو تو اب کا اضافہ بھی ہوجاتا ہے۔ حافظ ابن ججڑنے ایک روایت نقل فرمائی ہے ،حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ''جو خص ان میں سے صرف پہلا جملہ ''سُبُ حَانَ اللّٰہ وَ بِحَمُدِه '' دن میں سومر تبہ پڑھے ، تو اس کے سارے (صغیرہ) گناہ معاف ہوجاتے ہیں ،اگر چہ سمندر کے جھاگ کے برابر برابر ہوں ، اور اگر اس کے گناہ نہیں ہوں گے تو اسی کے بقدر یعنی سمندر کے جھاگ کے برابر

پر ب دون اوراگراس کے گناہ نہیں ہوں گے تواسی کے بقدر یعنی سمندر کے جھاگ کے برابر اسے نکیاں مل جائیں گی، چھراس نے دوسرا جملہ: "شُبُحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ" بھی پڑھلیا تو پہلے جملہ سے گناہ معاف ہو کردوسرے جملہ سے اس کے برابر نکیاں مل جائیں گ۔ (خطباتِ فقیہ الاسلام: ۲۸/۷)

لہذاان پاکیزہ کلمات کواللہ رب العزت کا مقدس انعام اور عطیہ بھھنا چاہیے اور دن رات اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے، پھرتے ان کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، بظاہر یہ معمولی کلمات ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں قلت وکٹرت یعنی کمی وزیادتی کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ اصل معیاریہ ہے کی ممل اور ذکر خواہ کتنا ہی معمولی اور مختصر ہو، لیکن اگرا تباعِ سنت اور اخلاص وللہ ہیت سے بھر پور ہوتو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر وقیمت ہے۔

بعض علماء نے فرمایا کہ حضرت امام بخاریؓ نے سب سے اخیر میں اس حدیث کونقل فرما کر بخاری شریف کوختم فرمایا ہے، پہلی حدیث تو "إِنَّهَا الْأَعُهَا الْأَعُهَا اللَّاعُهِاتِ" والی ہے اور آخری حدیث بیہ ہے، ان دونوں میں ایک لطیف ربط بیہ ہے کہ اگر انسان اپنی نبیت پہلے ہی